

طبع تيره

(جمله هوق تجن المجمن محفوظ میں)

نام كتاب معالم العرقان في دروت القرآن (سورة النسائيمل) . افادات حضرت مولانا موفى عبدالحميد مواتى خطيب عاص مجدود ركوجرا نواله مرت الحارث لا ين المحاصل وين - ايم السرواني خطيب عاص مجدود ركوجرا نواله مرت لياض عند المحاصلة على المحاصلة على المحاصلة على المحاصلة عندالله المعاصلة على المحاصلة عل

سرورق سیدافطاطین حسرت شاه قیس گسینی مدخله کتابت محمدامان اللندقادری گوجرا نواله

...... مكتبه دروس القرآن فاروق سخج گوجرا نواله

قيت: 210روپي

مارچ 2008 بمطابق ربيج الاول 1428ھ

الخالية المالية المالية

(۱) مکتبه درون القرآن بمحلّه فاروق بخشخ گوجرا نواله (۵) کتب خانه رثید مید داند بزار اولپنگری (۲) مکتبه رمتانیا قرامنشراردو بازارلا بور (۲) کتب خانه جمید به بیرون ایه بزگریث مکتال

(۲) ملتبدرهانها فراهسراردد بارانسالاو (۳) ملتبه قاسمیه الفضل مارکیت لا بور (۳) مکتبه قاسمیه الفضل مارکیت لا بور

(٣) كمتيه سيداحمة شهيدٌ، اردوبازلد، لا بعور (٨) اسلاميه كتب خاندا ذا گاي اييك آباد

(9) مكتبه رشيد بيرس كارودُ كوئة. (١٠) مكتبه العلم ١٨اروه ازار لا مور

فهرست مضسامین مهم العرفان فی دوس القرآن سوونساری

| صفح | مضمولئ            | مو          | مضمون                          |
|-----|-------------------|-------------|--------------------------------|
| Pm  | رتوں سے کاح       | ۲۷ بارعو    | سورة ن ۽                       |
| 66  | <i>ى شرط</i>      | 19 12       | درس اول لـ (آیت مل)            |
| 60  | ينكل              | المستحدية   | آیات وترجمه<br>میم اور کوالف   |
| 64  | ے خلاف بالبکینٹرا | بهو اسك     | ما اور و سا<br>مضامین سورة     |
| p<  | ركيجمله           | الما المراد | جوف فدا<br>نخایت ان نی         |
| PA  | ي شما ك           | اسرا جبرا   | عبا میرانشی<br>حضرت حالی بدایش |
| 69  | ى غلام كامشير     | رر لوند     | نىيەنىنى                       |
| ۵۱  | رجيام ٢ رأيت ١٧)  | 77 67       | صلرخيى                         |
| "   | ت وترجبه          | 17 17       | ورس دوم عظراتیت منا)           |
| 1   | آيات              | ر بط        | أ يات وتريخبه                  |
| ۵۱  | فالبميت           | ا را مرکا   | ربط آبات                       |
| 64  | وانصاب            | /v   v/     | يتميول كيحقوق                  |
| اسد | المحرا            | امسا        | بيدا م جوامه كي ملاوط          |

|     |                         | v *      |                                 |
|-----|-------------------------|----------|---------------------------------|
|     |                         | `<br>I 1 |                                 |
| 44  | فافرن وإنث بمراشتناء    | ۵٤       |                                 |
| 44  | ارت کاز دولت            |          | ورس منجم ٥ رآنت ٥)              |
| < 1 | واشت کے حدار            |          | أيات وتركمهم                    |
| 49  | مقررةصص                 | 11       | ربطرأيات                        |
| ΛI  | ورين من (أيت ١٠١٨)      | 7-       | مال كى مفاطرت<br>بال كاحن وقتيح |
| "   | آيات وتركيمه            | 74       | البيت ور تضرف                   |
| "   | ر بطرآیات               |          | دماکی نامقبولیت                 |
| 17  | غيرور السيحن سوك        |          | خوش کلامی                       |
| AF  | مشترک مال کے سائل       |          | ورس مشم لا رأتيت ١)             |
| 14  | بحول کےساعقہ خیر نواہی  |          | آيات وترحمبر                    |
| ۸۵  | معيارتقولى              |          | يتميول كى تربيت اورامتحان       |
| ٨٧  | اكل علوم كي سزا         |          | سن بارغت                        |
| "   | لمينقصاك                |          | ناجائز تصرف كي مانعت            |
| ^<  | جهنم میں داخلہ          | "        | معاوضه مبطابق حيثيت وصرورت      |
| 11  | ورس مع (آست النصف)      | <.       | الرف كومما نعث                  |
| "   | آيات وتركحبه            |          | لین دین پرگوایی                 |
| "   | دبط آيات                | - 1      | محاسبرالهى                      |
| "   | وراشت دورعامليت ين      | - 1      | ورس فقم که رات ک                |
| 19  | ابتدائے اسلام میں وراثت | "        | آيات وترطيمه                    |
| 19. | متعقل قانون وراثت       | "        | ربطآيات                         |
| 9.  | ولاءِ موالات            |          | زانهٔ جاملیت میں قانونِ واشت    |
| 94  | شاين نړول               |          | شان نمزول                       |
| 94  | تبلأز تقيم وانث         | <0       | وإثت كاجالي فانون               |
|     |                         |          |                                 |

| 100 |                                    | ,   |                                  |
|-----|------------------------------------|-----|----------------------------------|
| 114 | جم منبی اوراس کی منزا              | 90  | ایک م دماوی دو تورتس             |
| [[< | تربير كا در وازه                   | ۹۵  | صرف لراكيول كي صورت مي ورأت      |
| 119 | ورسيروم ١٢ (أيت ١٦ ١٨)             | 94  | ورس ومم عوا رآيات والبقيد والنصف |
| "   | آيات وترحبه                        | "   | أيات وتركمبه                     |
| "   | ربط آیات                           |     | والدين كاحصبر                    |
| 14- | گناه بانجالت                       |     | بھا کیول کی توجرد کی میں         |
| 141 | اقدام گناہ کے درمات                |     | وصيت اور قرص                     |
| "   | ترب کا دروازه                      |     | وصيت كے حقدار                    |
| 144 | قریبی توب                          |     | تقرر حصص كي حجمت                 |
| 144 | تور کی عدم قبولیت                  | 1-1 | زوجبین کاحصہ                     |
| 171 |                                    |     | ورس یا زوم کا است النصف خرانها)  |
| 140 | كفاركى توبرىنين                    |     | آیات و ترجمه<br>ا                |
| 141 | (ورس جهار وم ١٦ د اكبت ١٩ ٢١٢)     |     | كلاله كي وراثثت                  |
| "   | ترجمه وآيات                        |     | وصیت کی دواقنام                  |
| IK  | ربط آیات                           |     | ضرر رسال وصيت                    |
| JYA | ثانِ نزدل                          |     | صدود النيركي بابندى              |
| 149 | عورت بطورال وراثت                  |     | حتیقی فلاح                       |
| "   | بے جانی کی صورت میں                |     | افرانی کی سزا<br>داد میر میزا    |
| 14. | النداور ناكسند                     |     |                                  |
| 151 | عورت کی تبدلی                      |     | آیات وترحبر<br>سر                |
| 144 | خلوب صحيحه اور قهر                 |     | ربطِ آیات<br>د دور ن             |
| 146 | مقارمبر                            |     |                                  |
| 1   | ورس بإنزوم ١٥ (أسية ١٦ أ١١) الألك) | 119 | بے حیانی کی تعزیہ                |
|     |                                    |     |                                  |

١٣٦ أيات وترحمبر ۱۵۸ آيات وترحمه ر اونڈوں کےساتھ نکاح دلط آياست 149 ، لونڈی اور آزاد عورت میں تھابل محرمات نكاح 14-۱۲۷ ایمان کی شیط سوتیلی مال 171 ۱۳۸ ماک کی رضامنری ي*تن خرا*بيال 11 ١٣٩ كي حيا أي كي سنرا نبى محرات 177 ورس شانزوجم ١٦ (آبت ٢٢ لقيصم) ١٢١ مشروط اجازت ١٦٣ ورس نوزوتم ١٩ رأيت٢٦ تا٢٨) 115 آمات وترجمه حمدست بوجبر مضاعست ربط آيات ر مناعت کے دیکیرمائی رمناعت کی حمیت مكل وضاحت 100 ۱۴۷ خصیصی رامتخانی حمات بوجبمصابرت 170 ٨٧٨ الغبائے مالقين معطالقت دومينول كاحتماع ۲۲۱ ١٥٠ رجيع من النثر ورس مفتم ا رأبت ٢١٤) 142 ر, خوامبنات پرست لوگ آيت وترحمه AFI حبنمرا ورحبنت كي بالرحه 1<1 الا إلاه اعتدال مك فمين تعيى لوندى " ۱۵۳ اورس تتم ۲۶ (آست ۲۹ تا ۴۰) غلامي كابين الاقدامي واج ۱۲۳ ١٩٤ أثبت وترطمه ثبرالطحتن 11 ١٥٥ ربطرآيات ا دانگی مهر " ۱۵۶ المان اجائز تصرف متعەحرام ہے 146 تجارتي منافع مهرم محمى بليثى 144 ۱۵۸ غیرتجارتی زرائع ال ورس شرویم ۱۸ دائیت ۲۵) 144

| s,   |                            | <    |                               |
|------|----------------------------|------|-------------------------------|
|      | ور كبي ١١٠٠ دائيت ٢٧٠)     | ١.   | 1                             |
| 191  |                            |      |                               |
| 11   | مايت وترحمه                | 1    |                               |
| "    | ربطرآبات                   | 149  | ناجاً رُتصرتِ كَى منزا        |
| 199  | مردلطورماكم                | 141  | ورس كبت وكيك (آيت ٣١)         |
| "    | فطرى فضيت                  | "    | ربط آيات                      |
| 1.1  | اختياري فضيلت              | ,    | كبا رُ اورصغارُ               |
| "    | نيك عورت كے اوصاف          | ۱۸۲  | بات کابر                      |
| ۲.۳  | افرمان عورتي               | "    | كباركا اصول                   |
| 4.4  | ورس تسبت جهار ۲۴ راتیت ۲۵) | INP  | ک ٹرکے تین گروہ               |
| ,    | آيات وترجمه                | 118  | اعتقادي كبائر                 |
| //   | ربطرآيات                   | ۲۸۱  | انياني اعضادكي كن ه           |
| Y.<  | مصانحتي كبيج               | 144  | عزت كامقام                    |
| 4-1  | خلافت عثمان كي أبي ثال     | 119  | در تركسبت فرو ۲۲ دائست ۳۲ ،۳۲ |
| 4.9  | عورتول كالحمزورى           |      | آيات وترجمه                   |
| 11-  | مصالحتی کیلی کی ذمہ داری   | "    | ر بطرآ يات                    |
| 711  | مصانحت كيلى كرنبيه         | 19.  | شاين نزمل                     |
| 717  | ويركبت ينج ٢٥ (آيت ٣١)     | 191  | تفريق عبس                     |
| - 11 | آيات وترتجبه               | 191  | ميان عمل                      |
| "    | ربطِآيت                    | ,    | دائره کار                     |
| 414  | عبادمت صرصت التركئ بمو     | 19 [ | قضل كى كلىپ                   |
| 418  | خانق اور واحبب الوحود      | 198  | موالات كارقانون               |
| ,    | شرك في العبا دات           | 197  | نقرر حصص كى دراثت             |
| 117  | شرک فی الند بیر            | 19<  | وصيت كا قانون                 |
| Ì    |                            |      | •                             |



۲۵۸ آیات وترجمه تحرلف كلمات 217 تفظى بهيرا يجيرى ۲۵۹ ربطرآیات TAT ۲۶۰ حدی آگ دين برنيكمة جبين ٢٦١ ميود كى طرف مخالفت لعنت كميتحق TAY ورس في كمال رآيات بهم ٥٠١٥) ۲۶۲ کفارکے لیے جنم کی منزا 204 ا موموں کے بیے انعام أبات وترجمه 111 ٢٧٢ ايكيزه بيريال دبطرآ ياست ۲۸9 ایبان کی دعورت ו כנישים ביבונים נו 491 ٢٦٢ أبات وترجمه اصحاب سبت شرك ناقابل معافى حرم " اربطآیات تنرك كى تعربين ٢٧٠ نظام حكومت كي ضروريات خوديتائي ابه الائے امانت 797 ۲۲۲ منصبی المنت التثرميها فتزاء 498 درسی ودو۳۲ رأتيت ۵۱ تا ۱۲۲۴ ع رخوسان « تين زري اصول آيان وترحمير 490 حفر*ت ابن عبارہ کے او*صاف د بطِ آیات " الما حكام سے عمد شان نزول 497 ۲۷۲ ماکم کی ذمه داریاں جبت ورطاعوت 491 ۲۸ ورس می وینج ۳۵ (آیت ۵۹) حق بركون ٣. " ایات وزجمه خلاكى تعنت كالفنوم P. خلائی ہیں جصبہ ٢٨٠ ربطرآيات 11 ىدىلىنوىت ۲۸۱ بیت النگرشراف کی جایی 4.1 ورس ی وسه ۱۳ (آست ۵۱ تا ۱۵۲) التراور رسول کی اطاعت "



بهم رفع النظالم مظلوم كي مرد ۳۵۸ الاس المكركي مظلوم المان الإس الشراور طاغوت كي راست منعهم عليهم كي عامع تحرلفيت ٣۵9 منعهوعليه كي رفاقست ٣٦-الهرس مل وو۲۴ رامیت، تاجیمال ثان زٰول ١٢٧٤ آيات وترجم الترتعالي كافضل ۲۲۲ ربطرآمات درسر حیل م رائب ایا تا ۱۲۸ 446 إجهاد كى عدم اعازت آبات وترحمه 4 ۴۷۵ ابترائی ترسیک ربطآيات 441 ام العبادات - نماز دفاع کے بیلے تیاری 44< ۲۸۷ زکواته کی دائیگی مدريشيكالوعي كى صرورت 479 بہم الرائی سے اعراض ملعت کے کارنا ہے ٣٤. ٢٢٨ كُنيا بمقالمه ٱخرىت جا گاه حکمت عملی 444 وبهم موت سيمفرنييس منافقین کی *روسٹس* lt ر درس بال سه رأیت ۸ بهها ۸۰) مشمان تجتثيب يتحاعبت 420 ۳۵۰ آیات وترحمه كاسياني كى كليد ۳۵۱ دبطآیات 446 اجتطيم ورس حل كيام (آيت ١٥٥٥) 424 النبي برالزام زائثي أياست وترحمه ۲۵۲ محلائي منجانب التدسي 44 دلط آيات ۲۵۷ منکرین کی پرنختی ۲۵۷ مرافی از نفس انسانی ۲۵۷ امرار کے لیبے درجات عالیہ جاد في سبيل السُّر جها د کی راه میں رکاوط 44 نظرمير عتى وبإطل 4<9 ۲۵۸ خودامتسابی اعنیار کے بروگرام

|             | . 11                                          | ۲    |                                           |
|-------------|-----------------------------------------------|------|-------------------------------------------|
| ۴۲۵         | قلّ عمر                                       | ς·γ. | ربط آيات                                  |
| "           | قصاص میں زندگی ہے                             | "    | رعاببت لبرحم ومعامره                      |
| ۲۳۶         | انگریزی قانون                                 |      | رعابيت إرجوه عجبز                         |
| የፕላ         | قىل عدى كاڭنا د اورىمنرا                      |      | التُّرِي عَاصِ مِهرِ إِنَى                |
| 44.         | ورس بنجاه و کیک (آسیت ۹۴)                     |      | قرانين صلح وحباك                          |
| "           | آيات وترحمهر                                  |      | فتنه بپرورلوگ                             |
| "           | ر بطراً بات                                   |      | جنبرة العرب كى باكيزگى                    |
| 441         | عياش من ابی رمجيه کا واقعه<br>بر              |      | ا باحث خوان                               |
| 444         | اسامەرىن زىڭۇ كىلخىزىش<br>ستەرىر              |      | درس بل ونه ۴۹ را کیت ۹۲)                  |
| <b>ሲ</b> ሲሊ | شخفيق كالحنم                                  |      | آيات وترحمه                               |
| 440         | ال کی ټمنا<br>ر                               |      | ربطِد آیات                                |
| لملم        | اسلامی <i>گرکز کی صرورت.</i><br>به زارر:      |      | موین کے مال و حال کی سفاظیت<br>تاتیب کریت |
| ***         | هران گلانی<br>پین ۵۲ پر ۳۰۰۰                  | 614  | قل مورن کی تین صورتیں<br>تاتین            |
|             | درس نجاه و دو (اکت ۹۶ آ۹۹)<br>رس              |      | قتل خطا -                                 |
| "           | آیات و ترجم<br>ربط آیات                       |      | قى <i>ل غىر</i><br>تەلاينىي               |
| ."          | ربط آبات<br>قائدین اور مجامرین کا تقابل       |      | قىل شبرعمر<br>نىل خىلا كاكفاره            |
| 644         | قامين اور عامرين و نظابن<br>شاري نندول        |      | فل حطا کا تھارہ<br>ریت یاخون نہا          |
| 4           | معاری مرون<br>معذورول کے لیے رعامیت           |      | دلیک یا تون مبا<br>غلام کا بدل            |
| ۲۵۰         | مرررون سے بینے رہایت<br>درجر کے اعتبارے فضیات |      | علام ہ برن<br>النگری طرف سے تو ب          |
| `#          | ربرے منبارے میں۔<br>جہاد فرض کفایہ ہے         |      | الدر مرف سے دبر<br>درس بنجاہ ۵۰ دائیت ۹۳) |
| rai         | مارگروه<br>جارگروه                            |      | کورس پی از ماہ کا جاتا ہے۔<br>ایات وزجمہ  |
| ۲۵۲         | چاندو.<br>حباد پالکساك                        |      | ربدایات                                   |
| , ,         |                                               |      |                                           |

منتول كالمثلير

κ٠.

641

44

. 11

444

940 44

۲۷

929

۴۸.

"

444

۴۸۴

444

447

"

| ,   |                         |     |                              |
|-----|-------------------------|-----|------------------------------|
| ٥٠< | ر<br>آیات و ترحمبر      |     | وشمِن كا تعاقب               |
| "   | ربط آیات                |     | اجسكاميد                     |
| ۸۰۵ |                         |     | ورس بنجاه ورم نيث أيت ١٠٩١٥) |
| 4-9 | صدقه كاحكم              | ,   | كإنت وترحمه                  |
| ۵۱- | سوونخدری                | rgr | ربط آیات                     |
| .,, | نيريمل                  | 642 | شان نزول                     |
| 411 | اصلاح ذات البين         | 490 | منافق كاانجام                |
| ۵۱۲ | عالنذا ورنا حائر مشوسے  | ,   | الله كي طرف وعيد             |
| 410 | الم ابيان كى جارصفات    | 197 | استغفاركي لمقبن              |
| "   | رضا کے اللی             | "   | خائنول کی ذرمست              |
| 614 | ورستنصنت ۲۰ رآسیت ۱۱۵)  | 194 | التُدْرِتْ لِي حاضرونا ظرب   |
| "   | آيات وترجمه             |     | مجربين كى بيے بسى            |
| ,,  |                         |     | وس منجاه ومشت (آیت۱۱ ۱۳۲۱)   |
| 01< | رسول کی مخالفت          |     | أبيت وترحمه                  |
| ۸۱۵ | سنراکی وجودات           | ۵۰۰ | رلطِ آيات                    |
| "   | التاع کے درجات          | ,   | كن ه كے بعد استغفار          |
| ۵۱۹ | دلائل تشريحيه           | ۵٠) | <i>رب</i> تان طرادی          |
| ٥٢١ | كثرت نلاوت قرآن         | "   | عصمت بنبا وعليهم السلام      |
| ۵۲۲ | مسلك ام البحنيفه ء      | ۵٠٢ |                              |
| ŋ   | شاه ولى النَّرْدِ كاملك | 1   | كآب وحكمت                    |
| ۵۲۳ |                         |     |                              |
| ۵۲۴ |                         |     |                              |
| 446 | احبآعيبت كي المهيت      | ۵   | ورس بنجاهٔ ونه ۵۹ راست ۱۱۳)  |
|     | I                       |     | 1                            |

|     |                                | 17     |                                                     |
|-----|--------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|
| ۵6۷ | ر بط آیات                      | 554    | ويش صدفي كالتر (آيت ١١١)                            |
| "   | غالى <b>نىب</b> ىت             | "      | آيات وترصبه                                         |
| 689 | بيود ومنود كالخان              | "      | ربط آبایت                                           |
| u.  | نصارئ كيخيش فنمى               | ۵۲۰    |                                                     |
| ۵۵- | مىلان فرقے                     | ۵۲۸    |                                                     |
| اه۵ | غاناني تفوق                    | ۵۲۹    | عبادت مين شرك                                       |
| ۵۵۲ | شاه ولى الشرائح فلسفه          | "      | قىمى شرك                                            |
| "   | نی کی حبزا                     | ۵۳.    | دیگیرات مشرک                                        |
| ۵۵۳ | مهترين دين                     | 041    | ٹرک گراہی ہے                                        |
| 240 | اتباع ملتب <i>البهم</i> ي      | ۵۳۲    | عورتول کے ام کی دلیاں                               |
| "   | البهيم خليل الله               | ٥٣٣    | شيطان كى بوچا                                       |
| 404 |                                |        | ورستصمت في وو ۱۲ داکست ۱۱۲ ۱۱۸)                     |
| ۵۵۸ | ورست صنع چهار ۱۴ راست ۱۲۷)     | "      | آياست وترجمه                                        |
| "   | أيت وترجيه                     |        | * /-                                                |
| "   | ربط آئایت                      |        | شيرطان بهقا لمهالشان                                |
| 944 | عورتدل كيمهال                  | 039    | شيطان كاحصه                                         |
| 41- | يتيم كركيول كيحقوق             | 491    | : شیطانی فلسفہ                                      |
| ١٢٥ |                                | 490    | ﷺ تَحَى ما تقرنبیت<br>تغیرنطرت                      |
| 271 | حرفت آخر بميك نميتى            | ,      |                                                     |
| 270 | ورس مي بنج ١٥ (آست ١٢٨ تا ١١١) |        | نثیطان کی دوستی<br>جماعیت حقرکے یلیےانیام           |
| "   | المنتهم وترجب                  | 269    | مباعث عرب علی العام<br>وریش ست وسر ۲۲ دانیت ۲۲۱ ۲۹۲ |
| 476 |                                | " < (i | _                                                   |
| "   | ميال بيوى من خاصمت             | "      | منتعى وترجيه                                        |

|      | . 1<                                          |                             |
|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| ۸۸۵  | ۵۲۷ قیم عدل                                   | صلح ويع ترمفهم يس           |
| 519  | ١٢٥ عيميخها درت ميمع فيصلير أله الأمر علد آمر |                             |
| ١٩٥  | ورش صن مرت (ایت ۱۳۱ ما ۱۳۷)                   | 1                           |
| "    | ارایت و ترجمبر<br>۱۳۸۸ ایات و ترجمبر          | صلح کی مثال                 |
| "    | ۵۶۹ ربط آیات                                  | حرص اور سخبل                |
| 894  | ٥٦٩ مؤمنين سيخطاب                             |                             |
| 295  | ٥٥٠ ايان سے ماورت                             | نیکی اور تقوی               |
| "    | ايان بالشر                                    | فطرئ سيلان                  |
| 898  | ۵۷۲ ايمان بالرسل                              | علیکر گی کی صوریت           |
| ۵٩۵  | اليان إلكاب                                   | ورس صن وش الاركت ١١٦١ ١٢٠١) |
| 697  | « كفراورصله                                   | آبات وترجمبه                |
| "    | ۵۷۵ انگار الأنكر                              | ربطآ يات                    |
| 89<  | ا انكاركت                                     | تقولی کی آکید               |
| "    | انكارك                                        | ابل كما ب اور تقوى          |
| 496  | ٨٨٨ انكارقامت                                 | بادشامی الترکی ہے           |
| "    | 029 مرة من كاكرور                             | معبود بربتى صرف التترب      |
| 7 (1 | ۵۸. وریش صدی نه ۱۹ دائیت ۱۳۸ ۱۳۱              | محلوق كى تنبرلي             |
| "    | ۵۸۱ اکایت وزرهبه                              | طلب دنیا                    |
| 7-7  | ) ۱۹۸۶ ربطآیات                                | ورس شصت مفت (آنية ١٣٥       |
| 7.5  | و منافقوں کے بشارت                            | أيات وترجمه                 |
| 7.4  | را کفارکی درستی                               | دربط آيات                   |
| 7-5  | ٥٨٥ عزت كى تلاش                               | حق کی گواہی                 |
| 7-17 | ٨٨٥ افي باطل كي عيس                           | رفع النظالم                 |
| ,    |                                               | ı                           |



اس دسیده کام کونٹر وع کرتے وقت اس کا تیجیل کی جومنزل مبعث دورلفطا کانتی آب قریب نظر کے لئے تاکی ہے ۔ ہماری خواہش ہے کہ الشراف الی زندگی او چیس کیونکر زندگی کے اس آخری عصصی میں ہیں جڑپ ہے ۔ مہ اس آخری عصصی میں ہی جڑپ ہے۔ مہ اس آخری عصصی میں ہی جڑپ ہے مسابق کے اس دنیا میں کوئی کام کرمیائیں اگر کچھ جوسے تو مؤدمت اسلام کرمیائیں مورة ابقہ واور آل بھراس کا زند نزول ساجہ کے اوائور سے کاراس کا زند نزول ساجہ کے اوائور سے کے اوائور کے کاراس کا زند نزول ساجہ کے اوائور سے کے اوائور کے کہا کے کاراس کا زند نزول ساجہ کے اوائور سے کے اوائور کے کہا کہا کہ کورور ت

كالخفظ فرباياب اوراك إعزت مقام دالياب تقيم واشت بعيدا بما وشكام سلم كم متعالية محكَمَ ها بطرنازل فرمايا بيئي و خالم في محالات مي لم ردوزن محي تعلقات كو ميته طور بينظم فرماياب اور نتكاح كي عنن مين تمام محرمات كالفصيل كي مائقه وكركيب معاشرتی خزابیوں میں شراب پر بابندی عاید کی ہے۔ قیمن سے فیصلہ کئی جنگ لیے كيليے إلى اسلام كوترغيب دى كئى ہے اورسائقہ ساتھ أن كى افررونى تنظيم يوجى فرور داگیاہے ۔ افواہول کی موصلاتھی کا گئی ہے اور خاص طور مر دوران حیاک پیدا ہو نوالی افراہوں کی قباحت سے آگاہ کیا گیا جمعیادات کے احکام کاسلسلہ اس مورہ میں تئی جاری ے مطارت کے لیے وضواور تیم کے مائل بان فرالیے ہیں ۔ صابوۃ خوت اور صلاة قصر كاطرهد با ياكيب - الورسطنت كومبترطور مرائجام فيذك كلا حكام المالية بیان ہوئے ہیں ، پنانچ غیر جا نہ اِسام الکیاتہ عمول ، مینہ کے بیود لیر ساور منافقتر کے بڑاؤ اوران کی از شول سے بچک کی مقین کا گئی ہے یفوضیکہ سالبقہ دوطول سورتول کی طرح اس مورة من تعيم نحلف الافراع مسائل كادا فرذ<u>خيره موجود</u> به الشرتعاليا<del>س م</del>تفاده

والث كي تقسيم إورنكاح بيعيد الهم مها لات براحكام كي عزورت محسوس مودَّى ، خياني التابع ف اس مورة مباركه بين متيول ميكينون، ميوان بساخرون، والدين اورا قرباسي حقوق كو واضح فراياب يوب معاشر يدمي عورت كى حالت ناكفته برتنى الترف السيك التوق

بیرداری کی طرف تصا اورمورة آل عمران می نصار کی طرف بسورة ن،مین زیا وه ترابل عز كر بناطب كريك أن كے باطل عقائد اور معاشر تى خرابىدا كى نشاندى كى كى كى باك كے کفراور شرک کارڈ کیاگیا ہے اور دعوت و تبلیغ کے ضمن میں اہل کا ب اور شکین کے

ہرت در نے بعد اسلامی معاشرہ کانی صدیک وسیع بروی اعدام مختلف قبائل كے اسلام ميں داخل مورنے كى وجسے معاشرتى مائل پدا ہو چيجے تھے۔ حنگ اللہ ميں ملافر لکے عافی نقصان کی وسے پیٹمیوں اور پواؤں کے ممائل سامنے کے۔

علط زہبی تصورات اور غلط اخلاق مر بھر لور تنقیر کی گئے۔

عقى، وەسب اس بىي ٱكنے ہيں - فارئين كويا وم وگا كەسورة لېقز ەمىي رنسنے سخن زيادہ **ت**ر

مامل کرنے کی توفی ارزانی فرمائے۔ کرج پوری دنیا سرمایہ داراز اورافتر کی فظام طہلے معیشت کے دوراہے پر کھوٹری ہے۔ پوری النامیت لینے ہی واقعی مصاصفر تی اور سیامی مائی سے دو عیارہے۔ خالق ارتحادی کا تعالیٰ محرور پڑر والسیے اور شیطانی افعال بوری قورت کے ماتھ نوٹی کنل کو

ار مخدق کا تعلق کمزور پُررواہے اور سیطانی افعال کوری فورٹ کے ساتھ کی سل اپنی طرف متوجہ کرتھے ہیں۔ ان حالات میں قرآن پاک ہی وہ واصد لائٹر عمل ہے توجیعی ہوئی محدوق کرصا کے سنتھ کی طرف رانہا اُن کر تیاہے ۔ کیسٹے الیے شمال کا حل اور سکو اِن

ہوں موں در اور ایس کا موسے ہوں ہوں۔ تقب می دولت النام کے قرآن اور نبی آخرانز مان کے فران میں تلاش کریں۔ اس سکر بیس دروس القرآن کا میں مصر بدختی المقدور اپنی شامات پیشیس کر رائے ہے۔ بیلے عمرا اپنی محصر لویل کو اس کی مرکات سے محود کر ایس شار مؤسی کیام سے اکمانس سے کر اس سکارا

یں واع ، درم ، سخنے مصر لیے والے تمام کارکنوں ملے استقامت اور انورت

مى بهترىن اجركى دُعَا فىرائيں ـ

د حقی العباد دانماج) صل دین، ایم کے (عام ملکیہ) شال انگاؤٹ لاہور

هرط)

تفیر مالمالعرفان فی دروس القرآن بجرالة تعالى رمنان ۱۲۰۱۶ همیر محل بهیش جدری طع مری بی

## سخها رگفتنی

غلا آنفیر کی اور باطل آ اولائ ، رسوهات و بدعات کی فراد کی کے اس دور میں جب کم نظار حبالات کی دمیر علی در لیوری دنیا میں کپلی برئی ہے، حباس بر بر توم پر ان نی جوصلہ پست کم نیوالی اور بحست برائیشے دائی میٹیڑوں مکم ہزاروں ریکا وی بچھو دیں ، حبال ان ای عزم کا استخام اور ال در کے کی امتواری اکل تھود بیاسے، ول کی تشکیلی اور دمام نی کی تسس

گیست دسیوالی اور مهست ہوسے دی سے حروں جبر ہوروں مدہ دیں برسرین ، سات کا عدم کا است کا موروں کے دیا ہے۔ است کا عدم کا استعماد اور الا در کے کا استواری کا مطالب پہلے ہوئے پر کوئی خلاکا بذہ اگران مالاً پر کچید کرنے ، کسنے یا مسلمنے کی کوشش کر تا ہے تو طاعوتی عافقوں کے بائے ہوئے مضبوط کچیندوں یا شیمین حالوں میر میٹینس کمرکم شیاہے ہے۔

پسیون نید میں بر میں ہوئیں۔ سینٹرہ کار راہ ہے از لسند آ امرنر لیاسے وقت میں ڈائی سفا دات سے بالا ہوکراساں کی پسیح ترجانی اور قرآن وسنت کامیچے بیان نیٹیا اہل حق میں انہائی ایمب اشخاص کا کام ہے، اور لیانے اس فرلینٹر کا کام ہے جربے محکور سے والجول نے اپنی صفوس اور آخری کا کیا ہیں فرایا۔

ے مرب الحكور ب والجادل نے اپنی مقدس اور آخرى کا لب ميں فرايا . وَكُنْكُنْ هِدُ مُنْكُمُ اُهُكُنْهُ لَيْدُعُونَ اور قرم مِي ايك گروه اليا صرور برنا چاہيئے إلى الْخُنْدِينَ وَيَأْصُرُونَ بِالْمُعَرِّقَيْنِ جَوَعِولَى كَيْ طُونَ وَكُونَ وَوَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى ال أورنيك كامول كاحكم كرس ادربر سكامول وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُسْكَكِي د آل عمران ) اكردالله معالم العرفان في دروس القرآن علايت كي ان ديجر يفاير اوركتب بشال جنوں نے مالات کی پروا کیے بغیر کیے فراہند کو چیح طور پرا داکیا ، کو اس ہی الفاظا در تحارث

الأنى كى وه حمك مك نهيں ہے جوابعض ويركئتب و تفامير من توجود ہے لين قرآن وات کی میعی تعبیر علیائے سلف کے مزاج کے مطابق عام فہم اماز ہیں توجدہے ، اور اس یں مرطبقہ علیم کی ا بری معبلا کی سے لیے وافر حصر سہتے۔ اس بي علمائے عنى مىتندتھا سەمىي چىلىج توكے اہم مائل كو لايسے سائىچے ہيں ڈھالا

كرمية بي،اس بي غلط افكار كالمحل بيخ كن كرك اتمام حبث كافرليندانها كي احن الداز يد درون بيك وقست مختلف محاذول ميرميسر سكار نظراً تنه بين ،ان مين تلم باطل مذامب كارد انتهائي الصح اور الحجوت اغازيس كياكيا ہے احب سے صاحب درس مے مطابعے کی وسورت، انظر کاعمق اور مقاصر کی رفعت عیال سنے ، غالباً یہ سب

مجد اسازہ وسے رخ کے آسا زفین نجش کامر ہول بنت سے ر صاحب درس حضرت صوفی صاحب مرطلہ قافلہ ولی اللّٰہی کے حدی خواں اور لینے کشیخ واسًا وحضرت مدني نورٌ التَّدم قدهُ ــــا أشائي مَنْ ثر بِي، التَّر تعالى في حضرت كوصبر وُّسَمُ اينار

وفاعت كيسايقه سابقه عزمميت داستقامت كاوافر حصيحطا فراركهاب بعه وطفولهيت تعلم بى گذرا ورعىدىشاب سىدىكراس بېرانرسالى مى مى قراك وسنّىت دركتب درسىدكى تعلیم *پیر مصرو*ف میں ، نصرت اینوی نے شامل حال ہوکر درکس تدریس کے ساتھ ساتھ حضرت کے قلم حق رقم سے بھی ملانول کی خدمت کا کام لیا بھنرت شاہ رفیع الدین

محدث دملوی مُلِمِ متحد درسالوں اور کتب کے تواحم و تواشی اور توضیح ، دیگرانهائی اہم اورمغيدكستەم رسائل كے تراجم وحوائثى، نما زمسنون فامنول مي شيحند بيدا كرنے الى عام

گیاہے ،جوعدرعاصر کے مسائل کا صبح حل پیشیس کرتے ہیں اور ادھراُ و فرسے بے نیا ز

۲

میں الیا بخوعی کی اُرُد و نُشرح ،افٹار حضرت بسند حقّ اس کا مندلولٹا نثوت ہے۔ خلافی الی صربت کی ان کوششول کو باراً ور فرمائیں، رمبتی دنیا کس خواص کے ساتھ عامة المسلين كوان سے استفاده كى نوفق عطا فرائي بحضرت اوراك كيثيوخ واستذه كي يانيس صرقه عاريه نائس-زینظر تا میکل مورة ف و کے والی میشمل ہے ۔ اس مورة می تدبیر منزل یعنی گھر میر زندگی اورعور تول کے حقق ق کے بارہ میں مہت<u>ے سے</u> اسحام اور ان کی محمقر ف کا می<sup>ک</sup> ہڑا ،اس عنمن میں عورت کی سر راہر کا مشارعی بیان جوا ،از دواجی زندگی اوراس سے بیدا ہونے وابیختاف الانواع ما کی کاعل واضح طور پیکردیا گیاہے ہیں پیٹمل پیرا ہونے ہے ایک عدد مومائی وجودیں اسکی ہے، اور فعاد فی الارض کے سینجراول اسساب كا قلع قيع موما با معاوات كى تفصيلات كے ساتھ ساتھ طہارت ظاہرہ كے اسكام منالئ تيمر، جنب عِنل كرس أل اورطهارت باطنر لعني تقوي الداس كم البم ترين اصول عدل ،احمان العظيم شعائر الشّر الرشّطيم شعائرا للتّر كالفصل بيان هي موجيكا میں سے میزلونی احکام سلطنت کے سلم ویکر دروس کے علاوہ درس ۱۹۴، ۴۵ بہت رہمیت کے عالی بیل۔ آجم ان سیسلیمرر میں فلسفہ واللّٰمی کی تجیاب نمایا طور بی بیریں میصوس ہوتی ہے۔ ًا خرمي دلى دُعاہے كرالتر تعالى ان *دروس كوها جو يس جنوبي ها و الجر*نجا النات قرآن كيهمداراكين فاضلورتب خباسطجى لال دين بلال حرناكي إلحاج بالوغلام تدرمتري ونمنير أشيخ فيلعقوب منتبي ثنآ قياحد انحاج منأرحد نارو ادراس کی اشاعت می حصر کینے <u>وائ</u>ے تا مختطرت کی فوزوفلاح اونخش کا فرلیجہ بلنے اوران کی اس می جيل كرقبول فرائے اوقامت ك زيادہ سے زياد كالانوں كواس مصعنفير بونتى لوفق عطا فرمائے ۔ اس دعاوز من واز حلم حمال آبین باد فقط محرا تثروف ، فاضل مريسه فصرة العلوم وون ق المداين العربية بارخ دي لاخري ٩٠٠٩ بطابق ٢٠٠٩ جوري



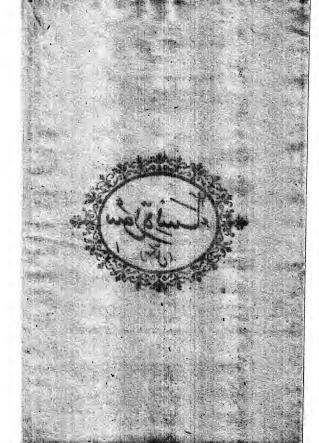

. وسر م لن تت الوام النِسَاءَ م دىيسساقل 🛨 و در ها استار میرنگاند. سور ایساء ماین هی مانه قسیع قسیعون این فی از بعد و عضو و ایکوک سورہ نساء مدنی ہے اور یہ ایک موستر آیات اور انمیں جوہب<sup>77</sup> رکھ ہی

إِنْ وِاللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ سروع كرتا بول المدك نام سے جو بيحد مهران اور نبايت رحم كرنوالا ؟ سروع كرتا بول المدرك نام سے جو بيحد مهران اور نبايت رحم كرنوالا ؟ لِلَّاتُّهُا النَّاسُ اتَّتَقُوا رَبَّكُو الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ

لَّقَيْنِ وَآحِدَةٍ. وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْحَهَا وَيَتَّ مِنْهِمَا رِجَالًا كَثِنُيرًا وَيَنِسَاءُ وَاتَّـفُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءِلُونَ يِنه وَالْأَرْخُامُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ()

ترجمه والله والي بردر دار س وراس مرد ور جس ني تمين بدا كي ايك بى نفى سے اور بيساك ہے الس نے اس

نفس سے اُس کا جوارا ، اور بھیلا دیا ہے اُن دولول سے بہت سے مردول ادر عورتول کو - ادر اس اللہ سے ڈرتے دہو کہ تم سوال كرتے ہوائس كے واسط سے، اور قرابتوں سے رخرواريم) بينك

اس سورة مباركه كا نام سورة النساء بي سيرة بجرت كے بعد مدنى زرگى بين زل مرنی سورة بقره امرا<del>ل عمران کی طرح بیمی مبی سوران مین شاریونی ہے . ترتیب کے ل</del>حاظ

اللّٰرتعالى تمهائے أوريه نكھبان ہے ()

۳۰ سے لول ترین سروۃ لغرو ہے ، بھر آل عمران اور اس کے ابدر سروۃ نساد کا فہرے اس کی ایک صرف سر ایش ، جو بیش کردے ، قین ہزار فرمونو بیانس کات اور

مصامن سور

اور سولم خرارت مالا مروف ہیں۔ نار جمع کاصفہ ہے اور اس کا واحد الکمٹرا ہ سے سنیہ الکمٹرا بن ہے یعنی کی عورت، دوعورت اور نیادیا نیو قاسب عورتوں کے معنی میں آتا ہے اسی طرع مورک لیے ہی الکمٹر وقع ، الکمٹران اور دیجان آتا ہے بین ایک

مرد، دومرداورسب مرد -عبداكر اس مردة مباركرك نام سے نام سے ، اس مر عود ول كم معلق عبداكر اس مورة مباركرك نام سے نام سے ، اس سے رو ، سے اعلی بیت سے احکام ہیں تاہم اس مور قیس اس کے علاوہ بھی بہت سے احکام اور محمتين بيان بولي تبي يتقوق العُر اور تقوق العباد كا ذكر كذات يسورة مي میں گذر میا ہے اور اس مورة میں می موجودے ۔ مینانی مورتوں کے ممال الْ مے حقوق ہی محضمن ہی آتے ہیں معیائی اور نبو تورت کو وراثت کا حقار منیں مانتے - برخلاف اس کے اسلام نے عورت کو وراثت میں حصة دیا ہے -چانچے اس سورة مباركہ ميں وارثت كے بست سے احكام بيان ہو كے ہيں -سورة بقروس كزرجاب كرسون مرديا عورت لانكاح مشرك عورت ا مرد کے ساتھ جائز نہیں - اب اِس سورۃ میں اُک تمام رشتوں کا فصیل بیان ہوئی ہے، جن کے ساتھ نیکاح جارتہ نمیں میر محقوق ہی کے سنون میں اکی ممان کے لیے اس کے اقرباکے حق کونفینل سے بیان کیا گیا ہے رشته دارول میں والدین، بہن جاتی، اولاد کی تفصیل ہے، بھیر میریموں میکینوں مسافرول اورٹر پرسیول کے حقوق ہیں۔ خاص طور پیٹمیول کے حقوق کو بڑی

اجیت اس مورة مبارکہ میں معاشرتی احکام میں تفصیل کے ساتھ بیان برائے ہیں مائی قرانین کا ذکر بھی ہے ۔ شاہ ولی النگروکی اصطلاع کے مطابق اس سورۃ

میں مرسرمزل کے تمام احکام بیان ہوئے ہیں اور اجباعی احکام میں احکام سطانہ ينى حكومت وروعيت ساتعلق ركف قاله احكام يحي كئي بس كويا الترتعاك نے نظام چکومت کے احکام بھی ازل فرائے ہیں۔ اجہاعی احکام کے سلطے میں ہما و کا نذکہ وسے اور بھیر میلانوں کے تین حرایت گروموں بعنی ہیود ، نضاری اور شرکین کے ساتھ کجسٹ وتمحیق کا ذکر بھی ہے منا فقین کی منا فقت کی تفصیلاً سے بھی بیان کر دی گئی ہیں۔ اور ائن سے بچا ڈ کے طریقے بھی تبائے كُمُ مِن - اس مورة ميں الله رتعالى <u>نے عبادات</u> كى تفصيلات بھي بيان فر ما يُمين چائیزمبادئ عبادت <u>سے کے کرتیمہ، جنابت ہعنل، نماز وعیرہ کےم</u>ائل بیان ہو<u>ئے</u> ہی سورة بفتره میں کلام کا زیادہ تررُخ تقوی کے حصول ور نہود کی ا<del>صلاح</del> کی طرف تھا۔ پھرسورۃ آل عمران میں اہل امیان کے لیے ص<del>روری س</del>ائل بیان ہو<sup>نے</sup> اور روك من زياده نرتصاري كي اصلاح كيطرف ريا . تا بيم عمناً يهولو ل كاندوه بھی تھا - اور اب اِس سورۃ میں اوراگلی <del>سورۃ مایٰرہ</del> میں اہل عرب کی اصلاح کا پہلو

اجائرہے اُس سے آئے سرہ اَنعا میں بولسیول کی طرف اُٹ و موجود ، اور شرک کی مختلف قباسول کا تذکرہ ہے ۔ سورہ کی ابتدار اللہ تعالی نے اجتماعی احکام سے کی ہے ، اور اجماع کی ایک میں ہم ترین مختلفہ کی ہے ، جنامجے ارشاد بورا ہے گارٹھی الت س الفقوا میں ہم ترین مختلفہ کی ہے جنامی ارشاد بورا ہے گارٹھی الت س الفقوا منہ کے آلم کی خلف نے میں تفکیس کا اس کی الیان

پرورد کارسے ڈروجس نے تہیں ایک ہی لف<mark>س سے بیاد</mark> کیا۔ تقویٰ کے مثل مردۃ لبقرہ اور مورۃ آل جمال کے مختلف مقامات پر بیان ہوجیجے ہیں۔ تھویٰ اسلام کے اہم ترین اصولوں میں سے ہے اور اس کے سابعة عدل آسان اسلام کے اہم ترین اعمال اسلامی آلے ہیں۔ اس کا منسل بیان سالڈ مورۃ سے آخر میں مریکا ہے۔ مورڈ کا افتقامی ہی اس پر مجالب ڈاللہ کا لفظ اللہ کھائے ہے۔

ه د سرمه حونی کے ال ایمان (الله سے ڈرجائه اکتمهیں فلاح نصیب ہورتقولی اختیار کرنے سے تہا سے امریقوق کی ادائیگی کا جذب بدا ہوگا - اور عمر تم مدل اصان پر کار بد ہوجاؤ کے بشرعی حدود کی پابندی کرنے موگے اور بر سب کچے خوب خدا کا تمرہ ہو گاجس کے متعلق فروا کے لیے لیا کہ اپنے پرور د گارے ورد فرايا اُس رب سے درجاؤجس في تهيس ايك جان سے يداكيا - ايك جان یانف سے ماور ضرنت او مرعلہ السلام ہیں۔ لقریباً جار مزار زبانیں بولنے طالعے کا کے وسے ، شرق عزبی ، مرخ ، گذری غرطیداس دُنیا میں جننے بھی انسان موجود ہیں -الن سب كى ابتلائض ب أوم على السلام سي بهونى بسورة مجات من مي آنا- إنّا خَلَقُ اللَّهُ مِنْ خَكُرُ وَ النَّيْ يُمِ نِيْرِسِ كُوالِكُ مِرِدَاوِرالِكِ ہے پیدا کیا . شاہ ولی السر محدث و مردی کی حکمت آور فکسفے کے مطابق أدم عليالسلام النال كامل كامظه بس اورالنان كامل تظيرة الفندس بمي مت النافيت كالمجوعة ويغوزب أس كومدع الخليمي كماجاتاب، انساليج اور اہم نوع ان فی بھی اُئی کے نام ہیں ان فی روح اسی ان ان کامل کا مکس ہوتی ہے اور اسی کے واسطے سے اتنام نوع النانی کا تعلق اللہ تعاسلے کی عَلَىٰ مِثَلَم كِي مِنْ مِنْ سِيرًا مِي كُواعِ شِنْ اللّٰهِ كَي مَنِيحِ اللّٰهِ فوع النَّانِ مُومِودٍ مِنْ حبر كانمونه الشرتعالي نء دناس أوم عليه السلام كومقر رفراما وخياجي اوي نوالناني یں سے سعادت منر ویشخص ہوگا جواس منر نہ کے مطابق ہوگا ،عِرشخص اُس مُوند معض قرمبط حالے گا،ائسی قدر ووشقاوت س مصے دارین حالگا -صنیت آدم علیالسلام کی تخلیق <u>س</u>ے متعلق *حدیث مثر*لف میں آ آہے ۔ کھ للام كوتمام بعيرُ زبين ك<del>ي مني سع</del> بداي فرشت وحكم موا كرور و زمن كي ملي لوميك لوله اس نے ايا ہي كيا - پھراص سے نگير نبایگیا، اُسے گوزدھاگیا اوراس سے آدم علیالسلام کانجیمہ تیار کیا گیا۔ بھرائی می السرف روح ميوني جب كي تفعيل قرآن ايك من المجروب بحب طرح زمين

ك فخلف جصول كي منْ مختلف ب ،كوني سخت ،كوئي فرم ،كوئي ممرخ ،كوني سفيد كوئى ريتى اوركوني عجي الى طرح نوان فى كافراد ك مزاج بيمي تخلف مين اكوئى زم خراج ، کوئی تحنت مزاج ، کوئی طبیب اور کوئی خبیث غرصنیز مٹی کااٹر کسی زکسی ورت میں مران ان میں ظاہر ہوتا ہے۔ فرما وكفلق ونهكا ذؤجها اوراش سياس كاجرا بداكا عرفاس یں آ ہے۔ کُرالٹرن کی نے صرت اُدم علاللام کا چوا انتقر خوا کوان کی بیلی سے بیدا کیا۔ میں آ أدم عليال المرى ايك يسلى كوائن سے الك كياكيات كى كيفيت الشرقعالى مى مانتا ہے ، كرد طرست و درعليه السلام كى اكب بيلى تحم موكني يا وليسى كى ولىجاي رى يساي كا إيحاعليده بموجانا بلي صروري نهيس كيز كيرس طراح الشرتعالي نے زمن كي مٹی نے کہ اوم علیالسلام کا تیلا بنایا اور زمین میں کوئی چیز کھنہیں ہوئی السی طرح موسخات کر مصرت تواغ کو اوم علیه السلام کی سی سے نکاسانے کے با وحود الرئيل بي كو في كمي واقع نرجوني موار بهرعال التكري الى ف اكيب مي جان بعنی وم علیدالسلام سے ان کا جوڑا بعنی صنعت نازک کو تیار کر کے ان يس خاوند بيوي كارت ته قائم كردما -

بان ہی ادائی ہے سیم اس بہرائی ہی مادر ہیں ہے۔ اور صفح نام کردیا۔ اور صفح نام کردیا۔ اور صفح نام کردیا۔ اور صفح نام کردیا۔ اور صفح نام کی بیدیاں ٹیرائی ہوتی ہیں۔ اور ضفر دیا الائی حضاتی کی بیدیاں زیادہ ٹیرائی ہیں کہ میں موجورت میں ایست ممکی خطری تجی پائی جاتی ہے۔ اس سے انتخابی کی مادر سے کروں میں میں کا میں موجود کی کردیا کی موجود کی کردیا کی موجود کی کردیا کی کردیا کی کردیا کی کردیا کی کردیا کردیا کی کردیا کردیا کی کردیا کردیا کی کردیا کی کردیا کی کردیا کی کردیا کردیا کی کردیا کردیا

کی کوشٹ کو دیگے تووہ لڑٹ جالیج مینی تم اسے طلاق نے کو علیاہ کر دوگے ،لیڈا اُس کی تھی کو برداشت کرتے ہوئے اس سے نباہ کرو۔

فرمایا اس رب سے ڈرتے رہو جس نے تمیں ایک نفس سے پیدا

نسالة

كالجراس مدائى كاجرابياكيا وكبت منه مارجالا كشن ونساء اورائن دونول سے بہت سے مروول اور عور تول کو کھیلا دیا۔ آج دنیا کی آبادی کم دیش پانچارب ہے محراک کی لوری لوری افدارسوائے المارے کوئی نهیں جانتا ۔ اور ان میں ۔ سے کتنے مر دا در کتنی عورتیں ہیں ، یہ بھی ب دوللا می جانتا ہے اور عمر اللے قامت بک مزیکتی تدادمی پیا ہونے والے بس،صرف الله مي كي علم س ہے. وه خلاق عظيم ہے. بونخر پورى بنى فوع النان اكب مى باب اوراكك مى مال كى اولادى ابذا اک دوسے رکے حقق کی بیجان تھی ضروری ہے۔اسی بیالسّرت اللّ نے ڈیتے سے کی تقین کی سخلیق کامٹاریان کیا اگر ہمی عوق کاسٹار سمجدیں آجائے برت بیلے الٹر کائی ہے۔ ہمرب کے سب الٹر ہی کی طرف محاج ہی کیونکہ خلاق عظیم وہ ہے۔ اس کے بعد جو دی مهاری سب کی تخلیق ایک توزی نے ہوئی ہے اس لیے ایک دورے کے حقوق کی پارلرری صروری ہے۔ قریبی عزیز ول کے حقوق کو اولیت عامل ہوگی اور بھیر درجہ بررجہ تمام بنی نوع انسان کا سقہے یصفرت علی رمنی السَّالْ قالَمَا سم روى ب الناس من جهت التمثال اكفناء الوهسو الدم والدم حواء - يعني مم كفو بون كي وجرسية مام السال اكب بصير ہیں سب آدم اور تواکی اولاد ہیں اور آ دم ہی سب کا ملحاہے کو وُر اللہ تعا<sup>ط</sup> ئے اس ایک ذات سے تمام مردوں اورعور توں کو بھیلایا ہے۔ فراي وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّالِينُ تَسْفَاءُ لَوْنَ بِهِ وَالْهُرُحَامَ اوراس الترسي لزيرتے رہوكرس كے واسطے سے تم سوال كرستے ہو نیزارهام بعنی رشتول اور قرابتول سے ڈرتے رہور رشتہ واری کا پاس ناست صروری ہے سنجاری شراعیت کی رواست میں ایا ہے کر حصنور علیہ السلام نے فرماياً الرَّحِيهُ سَنَعَتُ لَهُ كُمِّنَ الرَّحَمُ مِن قراب وارى رحمان كي

صارحنى

مَنْ وَصَلَفِ وَصَلْتُ لَا جِرَجِهِ وَرَاكِ كَانِي أَسِ وَرُول كَا وَمَنْ قَطَعَكِ قَطَعْتُ أورج تِحِية توريك كل سائعة تورول كاء فرمايا مشله الفرادي مويا اجتاعي احكام كامور عيادت مامعا شرت كا معالميرو، برصورت من إنَّ الله كَانَ عُلَيْكُو رُقِيتُ المُبْكُ التُّذِنْعاليٰ بنهاراً نُگُوان ہے۔ وہ مرچیز کو دیجھ رام ہے۔ کوئی ایجھا کام کرو با براائنی نگرانی هرحالت میں قائرے۔ اندامح آطر بور حقق ق کواوا کراتے رمو . تقوی اختیار اور مرائی سے بیجتے رہو ناکم آخرت کی ندامت سے

رحمت کی ایک شاخ ہے۔ سکتے نے پدا ہونے پر رحمان کا بہار بحرایا اور عرص كبالي يروروگار برتيري يناه بچڙنے والامقام ہے۔ الله تعالى نے فرايا

الينسيائي آست ٢

آن شَنَالُولام درس دومُم ۲

ربطان

وَاتُوا الْبَسَائِي أَمُوالَهُ وَ وَلَا تَتَبَدُّلُوا الْحَبِيثَ وَالْمَا الْمَبِيثَ وَلَا تَتَبَدُّلُوا الْحَبِيثَ وَالْقَلِيثِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمُوالَهُ مَ إِلَى أَمُوالِكُ مُ طُوالِكُ مُ طُوالِكُ مُ طُوالِكُ مُ طُوالِكُ مُ اللهِ عَلَى الله عَنِيلِ مُرد تَنِيلُ مُرد تَنْسُلُونُ تَنْسُلُونُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلَا تَنْسُونُ وَلَا تَلْمُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلَا تَلْمُ عَلَيْكُ وَلَيْكُونُ وَلَا تَلْمُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلَا تَلْمُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلَا تَلْمُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلَا تَلْمُ وَلِيلًا لَا عَنْهُ وَلَا تَلْمُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلَا تَلْمُ وَلَا تَلْمُ وَلَا تَلْمُ وَلَا تَلْمُ وَلِيلًا لَهُ عَلَيْكُونُ وَلَا تَلْمُ وَلِيلًا لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَا عَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَا تَلْمُ وَلِيلًا لَكُونُ اللّٰ فَالِكُمُ لِلْمُ لَا عَلَيْكُمُ وَلِيلًا لِلْمُ لِلِكُمْ لِلْمُ لِلِنِهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلِمُ لِلْمُ لِلْمُولِ لِلْمُ لِلِلْم

کوجہ ملہ ہورہ سے دو گیری کر ان کے مال کرنے خبیث مال کو طیب مال کے ماتھ اور نہ کھاڈ اُن کے مالوں کر پنے مالوں کے ماتھ جیک یہ بڑا گاہ ہے ﴿

ار کے ماتھ بیگ ہے بڑائا ہ ب ( ) گذشہ آیت میں النہ تعالی نے تقوی افتدار کرنے کا تکم دیا کر اُس النہ ہے ۔ انگر نے آیت میں النہ تعالی کے آپ اُن نے نسمت میں مال مطالق سے

گذشتہ آیت میں التراعائی نے تقوی اعتبار رسے 8 مرایا مران است ڈر باؤ جس کے واسلے سے تم سرال کرتے ہو۔ اُس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، چیر حوارے جوڑے بناکہ لا تعداد مردوں اور عورتوں کر چیدا دیا، نیز رہیجانگار سے استعمال کا انجاز میں استعمال کے استعمال کا الحقاف اور استعمال کا الحقاف اور انجاز اور اور اور اور اور اور ا

پیا کیا، چیر حواب جواب بناکر الآفداد مردن اور عورتوں کو بھیلا دیا، نیز بیگا کید فرمائی کہ قرابت داروں کے حقوق سے معلق ڈرعاؤ ، ان فی حقوق کی ادائی گیس رشتہ اران کے حقوق کو اولیت عاص ہے - انہیں لازم طور پر اداکر وغرشیکھ آجماعی حقوق کے سیلیلے میں النائر نے تقویمی کو مب سے سیلط بیان افراط -

ستعین الدر سے طرق وجب سے بہابی کرد اب حقوق کی فصیل بیان ہورہی ہے، اور حقوق کے سلط میں میتیوں کے حقوق کو مقدم رکھا گیا ہے۔ چانچ اگلی کوسٹس کیتون کہ بیاتی کے محقوق کی باستانی ہے۔ بیتیم چانچہ بے اس اور کھڑور بروتے ہیں۔ اس سے التیرف الل نے سبت پیلے ابنی کا

تذکر و فریا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَالْحُوا الْمُستِمَّى أَمُوا لَهُ مُوسِيَّتِهِ لِهِ اَنْ کَ اللّٰهِ مِنْ اللّٰم مال نے دو۔ یہ می تیم کی جمع ہے۔ اور اس کا منی ہے اللّٰہ ہونے والا مِسَّ ارْحَالْمَا فرائے ہیں۔ کرم بی محادث ہے واللہ اور زبان کے مطابق میں کاباب رجائے وہ س بوخت بھی میم ہمالی ہے جب لڑا کا الوکی بالغ برجائیں کو وہ تیم کی فرست ۲۷ کل جاتے ہیں۔ اِلغ ہونے پر وہ سمکھت یا ذمہ دار ہوجاتے ہیں اور اُگ پر

قافون کی پابندی لازم آعاتی ہے۔ مدیث شرایت میں آتا ہے کو ایٹ م

بَعْدُ إِحْسَكَادَم يعن احتلام واروبونے كے بعد يتى واردنيس رمتى -كا يُستُ مَرَ دَهُ لَهُ مُ الْمُوعِ يريمي فرايكرا بغ بون يريتي زائل برواتي ب بہرحال یتیم دہ ہے جس کا باپ اس کی کم سری میں فوت ہوجائے ۔اکبتہ دیگرانواع لین حوانت، پر ندول وغیره میں ملیم بچیر وہ سمجاحاتا ہے حِسب کی مال اس کی کم سنی میں فرت ہوجائے۔عام صول میں ہے۔ البتر جوشخص بالغ بوعاليے وہ بلوغت کے ابتدائی زمانے میں تھج تیم ہی کہلاناہے۔ عبیا کہ اس آت میں نرکورہے وَالنَّوُّا الْمِیا کُمِی میں میرکورہے وَالنَّوُّا الْمِیا کُمِی میں کو مے دوراس سے مادوہ نتیم ہی جوسئے سے من ملوعت کو پہنچے مہول . مطلب میہے کرجب بیم سن بلوغزت کو پنچے جامیں توان کے ال اُن کے توابے کر دو۔ اب وہ تھے دار ہو گئے ہیں۔ اچھے بوے میں تمیز کر سکتے م. بهذا ان کے حقوق ان کو لولیا دو۔ اِس ورة کی جیٹی آئیت میں جی ای طرح ٱلآہے۔" حُتِّى إِذَا كَلَوُ النِّكَاحَ عُلَيْ يَعَى حِب وہ نكل ع یء کرمینیے جا ہیں، ابغ ہوجائیں توائن کے مال اُن کولوٹا دور عیاکہ گذشتہ درس ہی بیان ہو *چیاہے نزول قرآن کے زمانے ہی* عور آوں کے ساتھ ٹری زیادتی ہوتی تھی۔ اُن کی تی تلفی ہوتی تھی اسلام نے انٌ لوگوں کو تھجایا کہ قانون کی نگاہ میں مرد وزن کیسال ہیں البتہ مرد ول کو ایک درج عورتوں پر فوقیت عامل ہے مگر اس کا بیمطلب بنیں کر مرو عورتول كوذليل سجينے لكيں، أن كے حقوق ضائع كريں يا أن يركم في مم كى زیادتی کریں عرب لوگ عورتوں کی طرح میٹیوں کے ساتھ بھی طری زیادلی كرتے تھے. ميتي كو واشت كا جائز حصر نہيں فيتے تھے۔ مكبر الن كا مصد ال كے متولی تھا جاتے تھے بيتم ول كے مسروريت عام طور پر تھا لی

۳۸ پچا ،یا آیا وغیرہ ہوتے ہیں۔ زمانہ جا ہمیت میں یہ لوگ مثیمول کا مال طریب

كرجات تے تھے اور وہ بچاكے دروركى تطوكريں كھانے كے ليے رہ تائے تھے

ترفرى شرلفيت كى روانيت مين آ تاب كرحفنوركي صحابي حفرت سعدغ جنگ احدیس تشریب ہوکرشہیر ہوئے اٹس کی بچیاں میتیمرہ گئی ہیں میگیر **تر**م کے ال پراس کے بھائی نے قبضہ کولیا ہے۔ اب اٹنا بچیوں کی گذاوقاً اورائی کے نکاح کا بندولبت کیسے ہوگا-اس برالللہ تعالی نے سورۃ نرا كُنْ آيت يُوصِيكُ مُ اللهُ فِي أَوْلا دِ كُون ... ازل فرائي . بنا بخربیتیول کی <del>تق رسی کے متعلق سورة لقر</del>ه اسورة بنرا اور دیگر نهبت <u>مع</u>رهای پر مخت تاكيدا في ہے - سال بريمي آب ديكيس كے كماللتر تعالى في يتمول کی حفاظت ،نگرانی ،تربیت ، اورائ نے مال کی حفاظت کے متعلق بڑی سخت تاكيدكى ہے يصنورعليلصلاة والسلام كاارتنا وہے اَمَّا وَكَا هِلَّ الیت نمو کھانین بعثی من ورمتم کی پٹریش کرنے والا تیامت کے ون اس طرح مول مصح مرح الحقل شادت اور درمیانی انگلی قرمیب ترب ہیں ' ایک عورت نے عُرض کیا اِنتصفور اِمیار خاوند فوت ہوگیا ہے قربیب ہیں ' ایک عورت نے عُرض کیا اِنتصفور اِمیار خاوند فوت ہوگیا ہے میں اُس کی بین ، متیم بچیول کی پرورشش تحدر می مول ۔ اَپ نے منسر ایا لِقَدْ حَظَرْتِ بِلِحظارِ شَدِيْدٍ دُونَ النَّارِ تُونَ وورْقَى آگ کے سامنے بڑی سحنت باڑھ لگا دی ہے، وہ باڑھ سی جمہم میں حاتے سے روک <u>وے</u> گی۔ بهرعال ميتميول كى بيورش تففى فرض تهي بعادر اجماعي هي معاشر

کے مخروط بھات اس میں آت ہیں۔ غزیبوں میمین کا ورکٹرور دل کو اُٹ کا من اوا کرنا اجماعی ذر راری ہے کسی مزور یا کسان کا می خصب کس انتظامی حام ہے - ہم کا رضانے دارا ور زمیندار پر لازم ہے کہ وہ لیے کارندوں سے کھتاتی کی حفاظ ہے کہ ہے بعضور علیہ السلام نے مسسولا

أَمُطِ كُلَّ ذِي حَقِ حَلَقَهُ برحة الكواش كاحق الأكروب برجائ دین کا اہم ا<del>صول ہے۔ آج کل بڑے بُرطے ادارے بیتمو</del>ل اور سکینوں ت ام برفنا الملا المحاكرك كهاجاتيم، الأماث الله اليام ركز نهي بونا عابية مرحقدار كواش كاحق منا جابية ، جور قرص مقصد كيك المحفظ ہوئی ہے۔اسی رخرج ہونی جا ہیئے۔ علال يرحرام المُسْكُ فَرُهِ يَ كُلُا تَنْتُبَدُّ لُوا الْجَنِيثَ بِالطَّلِيّبِ مُرتِدِيلِ كُورِ مُنْكَ کی ملاوط مال کو ماک مال کے ساتھ، کیا ل پر خبیث وطیب سے مراد حلال وحرام ہیں۔ بیٹم کا ال تمہا سے میں غبیث ہے کسے لینے پاک ال کے سائق مرات تبريل كرو-يتيم كامال الينه ما ل يا كركها في كي كوست كويسك توتہا سے یک مال میں خباشت کی طاورط ہوجائے گی۔ الیا ند کرو سو القوم مِن السِّرفَ عم قانون كے طور يرفريل ألا قائدًا أَمْوَالكُو كَدُّن كُوْ بِالْمُأْطِلُ ايك دوك ركامال ناج فرطريق سيرت كهاؤ - فسنتوايا لَّهِ يَجِيَ لُنَّ لِإِمْسِرِهِ مُسْلِعِ أَنْ كَيْأَكُلَ مَالَ اَخِيْدِ رِاللَّهُ وَطِيبُ نَفْسِتُ لَهُ صَيْحُهُمَانِ مَ لِيهِ عَلالَ نَهِي كروه كَوْرُكُ مشلمان کا ال ناجائز طریقے سے تھا ئے سو ائے توشی اور رہنا کے یفم دیجہ تہا کے حق میں میتم کا مال حرام ہے۔ اسے ماک مال کے ساتھ مرت ملاؤ ۔ غصري شده ال بلورى اورولموكر فريب على كرده ال حرم ب ، اس بات کالفین مونا چاہیئے کر سوچیز اللّٰے تعالیٰ نے انسان کے لیے حرام قرار دی ہے وہ لاز اُ تہا کے حق میں صفر ہے۔اسی طرح بس چیز کونبیٹ فرمایا ہے۔ وہ بھی انسانی حیم کے لیے دہلک ہوسکتی ہے بعك نَهَى عَنِي الدُّوَاءِ الْمَنْبِيثِ مِصْورِعليه السلام نوجبيت دوا کی استعال کرنے سیے متع فرمایا : زیب<del>رخبریث</del> سیے اور لیر لاز ما **م**لک<del>ت</del> لع احكام القرآن للجماص مليس

اى طرح وم مفوح بي خاشت ہے اور المرف اسے علم مترار دما ہے۔ نزر بغیالتا میں روعانی خابث یا بی جاتی ہے اس کیے ریھی م برام ہے کہ وہ مُضرِ صحب ہے سور کا گوشت بھی اس قبیل سے ہے اور حرام ہے یغرضنیکے مرحام چیز میں کوئی ترکوئی ظاہری یا باطنی خباتت ہے حبی بناریہ وہ چیزممنوع قرار دی گئی ہے۔ یوری، جوکے ، رشوت یاغین كامال نظام توفير مى بير عبساطل ال برنام مكر عبيث بون كى نابرنایاک ہے اس کے استعال سے النان میں شخاست می پیام ہوگی۔ یوجهانی اور روحانی مرد و لحاظے مفرے . المُ فَرَا يُولَا تَأْكُلُوا آمُوالَهُ مُ إِلَى أَمُوالِكُ مُ ادران کے مالوں کو لینے مالوں کے ساتھ طائحدمت کھا ڈیمقصدیہ کراگر تم پتیم کے مال کو اپنے ال کے ساتھ اس لیے ملاتے ہو ناکوشتر کم فی نے لم ایتیم کا تصد نسبتاً محمرائے گا اوراس طرح اس کا ال محفوظ ربرگا، بھر تو یہ درست ہے کیولئر تمہاری نیت صبحے ہے تم یتم کے مال کی زیا دہ کسے زیادہ حفاظت کرنا جاستے ہو۔ اسی طرح اگرتم لیا کا مال نیف ال کے ماتھ طِلِ کوشتر کہ کاروبار کرتے ہو، کسی صفحت میں گاتے میں کا رائیف ال کے ماتھ طِلِ کوشتر کہ کاروبار کرتے ہو، کسی صفحت میں گاتے پوشتر کرفیتی باژی کرتے ہو اکہ پیمرکوزیادہ سے زیادہ فالمرہ پینچے تو اسیں لوئی حرج نہیں ملکہ پر مبترہے۔ برخلاف اس کے اگر تم اپنامال اور یتیم کا مال اس لیے الاتے ہوہ کر برنیتی سے اش کا مال مضم کیا حاسے ر کھانے میں شامل کرکے ائس کے حصد میں زیادہ خرجے وال دیا۔ پانجات میں کگا، جائے تواس کو لفع تھوڑا داخو د*تھیں* سے زیادہ سے لیاجائے

توبه اشتراك جائز نهين بوگا، اسي كي متعلق فرمايا كه تأڪيكوا الموا لهاية إِلَىٰ أَمُواَ لِصِيعُ مُو بِنِينَ سے اس كا مال كھائے كى كوشش زكرو

اكل حرام

1

السُّرتعالیٰ عانتاہے کم مفسر کون ہے یورہ لقرہ میں ای بات کے متعلق فرما اکرا گر تفریتموں کو لینے سابھ ملالو، توبرتہا ہے ليه بترب الشرطيخ نيك بنت بوكوني والله يُعَلَّمُ الْمُفْسِد فرمايا اگرنا جائز طريقے سے متيموں كامال كھاؤگے تو إنگاؤ كان حَوْيًا كُلُبُ يُلِّ بِينَك برسبت بِطَاكُناه بعد لفظ حَرَب اور ومي رونول گناه كے معنى ميں أتے ہي۔ اور يرالفاظ ظر م معنى بھي نيتے ہي۔ جیسے ع بی شاعر نے کہا سے انی و مساکلفت*مو*ن من<sup>ا</sup>مزکو ليعلم من امسى واعق ولحوبا يعنى تمرنے سو مجھے تعلیف دی ہے اس کامطلب میرے کرمزشب گزار عان کے کرتم نافرمان اورظالم قوم ہو۔ دعامیں ھجاس قسم کے الفاظ کی کتے بن اللهائم اكتبل توبيتي واغفر حوبي كالشر

جان کے کرتم افران اور ظالم قوم ہو۔ ٹوعایس تھیاس قیم کے الفاظ آتے ہیں۔ اللھ کے احتہاں تولیسی واضف حریب سے السائر میری زیر قبول کرنے اور میرے گنا دمعات فرمائے بھٹر سالجالیب الصاری کے اپنی ہمیری کو طلاق مینے کا ادادہ کیا اور اس کا تذکرہ تعنولیا کا کے ماستے بھی کیا۔ آہیے جمال تائیر طیر وکٹر نے فرمایا ان طلاق ام ایوب کے ماستے بھی کیا۔ آہیے جمال تائیر طیر وکٹر کے فرمایا ان طلاق ام ایوب

لحوب امرایوب کوطلاق دنیا بڑے ہی گئاہ کی بات ہے یا کلم کی ہ ہے ۔ چانچ مصرت الرایوب نے اپناالوہ لپراز کیا بکرطلاق شینے کے باز سہے ۔ الغرض! فرمایلیموں کے مال کو پذی سے کھانا مہت بڑا گناہ ہے جزیر کہ رفعہ شدال سے دائیلی حال کریڈئی

تہائے لیے بیغییٹ مال ہے اوقطع عرام ہے متیوں کے مال کی نظافت کا قانون بیان کرنے کے ابد انگل آمیت میں لیے رافکیوں کے نکاح کا ذکرہ آراہے ، دس کیات بکہ بیٹیموں کے مال دائیے متعلق دیگیرمسائل آئیں گئے ۔

روس كن تت الوكس البنسكاته وَإِنْ خِفُتُمُ ۚ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَصَٰىٰ فَكَانُكِحُوا

مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلُثَ وَرُلْعَ عَ فَإِنْ خِفُتُمُ أَلَّا تَعُدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْمَا مَكَكَتُ أَيْسَانُكُمُ اللَّهُ لَا يَعُولُوا اللَّهُ اللَّا تَعُولُوا اللَّهِ اللَّهِ تَعُولُوا اللَّهِ

ترجي مله: اور اگرتم خوت كهاؤ كرتم انسات مذكر سكو كك يتم لٹھیں کے باسے میں تو نکاح کرا جو لیسنید ہو تم کر اُن کے علاوہ کوا یں سے دو دو ، تین تین ، چار چار . پس اگرتم خوف کھاؤ کران مالھا

ن كر كو كر، يس ايك عورت بي كافي سب سمير زان لوظول س

فائدہ اُٹھاؤ)جن کے تہائے واستے اِٹھ الک ہیں۔ یہ بات زیادہ تریب ہے کہ تم ایک طرف نہ جیک پر و کے ()

سورةً كى ابتداري الله تعالى في القولى اختيار كرف كاحكم ديا، اور تمام السالول کا ایب بی نفس سے پیا کرنے کا ذکر فرایا بھراسی ایک نفس سے اس کا جوالپرا کیا اور بھرتمام نسل ان آنی کو بھیلایا۔ السُّر تعالی نے تقولی اختیار کرنے اور قراب خارس <u>سے حسن سلوک کی وصتیت</u> فرمائی۔ انسانی حقوق کی اوائیج کاحکم فرمایا ، اورخاص طور پیٹیمول کے حقوق کی حفاظت کی تلقین کی که اُن کے مال <u>چلے بہانے سے م</u>ت محصافہ مکبر بالغ

ہونے پر ان کے مال ان کو والیں کروو۔ يتيون كے مالى حلى كربيان كرنے كے بعد السُّرتعالى نے يتم لوكوں كائكا ح

سئد بان فرایا ہے سخاری مسلم، نسائی استدرک حاکم ویدین کا بعض ومری تابوں

میں مدروات آنی ہے۔ کرام المومنین عفرت عالمتر غ سے ان کے بھانچ عاوہ میں رُبِرُون اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل كيا، تواكب نے فرمایا باابن اختى ديني اے مير سے بھائنچے! الله تعالى نے ير حقوق كوطففط دياسي نزول قرآن كي زماني يربعض اوقات اليابوتا تخار کر کوئی لٹری میٹم ہوگئی ہے، وہ خود بھی صاحب جال ہے اور ترکے ہیں ال بھی ولا ہے۔ اس پرمستزادیہ ہے کر اُس اڑی کا سربیرت یا تو تی اُس کا قدیبی رسنستەدار حجازا دیا تایازاد دعیرہ بنگیا ہے : نوالیہ عنورت ہیں سریرست كى خواسش يە بونى تى كەرە مىتىم لۈگ سى خودىي ئىلاچ كىسەت ئاكەنتولھورت لۈكى بھی حاصل ہوجائے اوراس کا مال بھی قبضے میں سہے۔ وہ لوگ ان جیزول کو كاللي توكر ليت تق الرز تووه أن كي حيثيت كم مطابق مر ميت تق اور رنال سيح معافرت كمقت تع اس قاحت كررواب كم لي التعرقعالى ني منع فرما ديا كما كريم ايسي لتركور كواربهرا دانهي كمريسجة ١ در ان بمترسلوك كے روا در نبيس ہوسكتے تو بھر ان سے نبل بھي زكرو ريز ناجائز ہے

اگرتمیں اس بات کا نوٹ ہوکر تمینیم لڑکیوں سے با سے میں اُنصافت سے تقاضے ایرسے نہیں کرسخوہے کے بعنی تم ال کو اولم اوا نہیں کرسخوہے یا

چا*يورتو*ں سے نڪاح

انُ ہے حن لوک نہیں رکھو کے تو پھرائن سے نو د نکاح مت کرو۔ ملک وستورك مطابق ان كے نكاح دوسرى مكر كردواور أن كال محى انتى تحویل میں نے دو۔ اس مرکمی فیم کی خیانت زکرو۔ اور اگرتم نو ذکام کرناہی عابة بولوان يتم لركور في عاف فأن كحوا ما طاب لكم مِن النساء نكاح كرو ديجانسي وركول سے جرتم كوب ندمول اور عيريكي كتبس صرف إك ورت كے ليے باند نبير كاكيا عكر نتيس توفيق بے كر مَنْهَ وَمُلَكَ وَرُبِعَ وورو، تِن تِن اورجار جار تور لول سے جی بیک وقت نكاح كريجة بويقصدير كمتم الأكول سے زيادتی نر كرومكراس كے بدلے مي اگرتم اتي اور حباني کحاظ <u>مسط</u>ف بولوچارغور آول ک<sup>ې</sup> نکاع مين رکھ مستخ ہو۔اللہ تعالی نے اجازت فرماری ہے۔ فطرت كاعتبارس الكانتين تسم كم جوت بهراد في وبي ك لاکتېن کې قوت با قهمولی قیم کې ېوتی ہے۔ وہ ہیشه ایک بیړی پراکتفا کیہ تے ہیں۔ درمیانی قوت کے الک لوگ دوسری ہوی کے نوائش مند بوتے ہیں۔ اگروہ دوم انکاع نرکس توگناہ میں جبلا ہونے کاخطرہ ہوتا ہے المذا اللہ وگوں کو دوسر انکاح کرتے کی اجازت ہے۔ اور اگر کوئی شخص شبانی اور مالی <sub>اعلی جس</sub>ے کی طاقت رکھ<del>یا ہے</del> یق والصاف کے تقاضے <del>ایر کریک</del>تا ہے نوم المسے جار عور آول تک سے نکاح کی اجازت ہے۔ ناکہ وہ اپنی فطری نوائن کا بھیل <del>ترلیت</del> کی صدو دیں ہے ہوئے کر یکے یہ

بك وقت چار عور تول سے نباح كى اعبازت كر السّر تعالى نے انصا ك ما تعاشر وط فرما ديا ب - فَإِنْ حِفْتُ مُ إِلَّا لَهُ لِلْمُا الْكُر تهیں اس بت کاڈر ہوکہ ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی صورت میں تم تمام بولوں سے انصاف نرکر کو گئے، فولچہ کے " ترکیر تھا کے لیا ایب بیری ہی کا فی ہے ، دو سر انکاح کونے کی آجازت میں ہے۔ اگر

بمكاح كيشبط

نهل كرناب توعيراس كے تمام تقاضي نجارانساف، مهراورس بمعاشرت بينيره

پوسے کرنا ہوں گئے ۔ اور ایک ایموی کی صورت میں تم بوی کے علاوہ اپنی نف ان خوامش أو ما مككت آئيكم انكور أن وزار بي سيمي يرري مريحة مرح تهاری مکیت میں ہیں - لونٹولول سے نکاح کی بھی ضورت نہیں سے -تهارى مكيت بونا صروري ب- اكرالياب توتم ان ي ميمي فالره أسطا سے ہواور اگراس کا نکاح دوسری عگر کردو توخود بھی فائر نہیا ہے مرف خدمت بیلنے کے مجاز ہو۔ بسرحال اکٹرتعالی نے ایک مٹلمان آئ کے لیے بیب وقت <del>حیار تورنول سین نکاح کی اجازت فرما دی بشرطی</del>یج البی<del>انخف بول<sup>و</sup></del> کے درمیان انصاف کرسکے۔انصاف کی تفصیل کے آئے گی اور اس مردمکان، لباس، خوراک، مېر، لين دين، رشب بانتي ويخيره پيرمساوات کا تيام صروری ہے۔البتہ دلی رخیت کسی ایک طرف ہونا ، پر عزر اختیاری جبز ہے اورمباح ہے۔اوراگر کوئی شخص ایک سے زیا وہ بویاں رکھ کران کے ساتھ الضاف نیں کر مگا۔ توصفور علیالسلام نے فرایا قیامت کے دِن السِی تخص كا ٱ دصاحيم فالبح زوه ہوگا ، اور وہ محنت عذابَ ہيں متبلا ہوگا۔ اسلام تے عار عور تول سے نکاح کی اجازت مے کر اس باحدت کوچار تک گویا محدود کر دیا ہے ۔ کوئی موس بیک وقت حیار سے زیا ڈ تکاح نىين كريسخا . بال اگركوئي بوي فرت بوگئي يا طلاق واقع بوگئي، تواش كري ك اورنمل ح كريخة بي مكريك وقت عارسة زياده بهريان نين ركاركما، يرعم ے - زمائر جاہلیت بیں تو بولوں کی کوئی می *تقرر ندیتی، برخص عبنی چاہتا* ہے ہ لاناً مكراسلام في اس كوجارتك محدود كرديا فبيد تقييت كاعبلان لفقى و جب بان بوالواس کے نکاح س دس عور تیں تھیں مصور علیال المم نے فرمایا ان میں سے اپنی پیندکی چار عورتیں رکھ او اور باقیوں کو آزاد کر دو ۔ چنائخداننول نے الیامی کیا اسی طرح قبیله آسد کے عمیر اسدی اسلام اللے

توان كي المطربويات تحصير الهنول نه يحبي جار كوفارغ كرويا اورجار اليفياس ر کھ لیں۔اس طرح ایک اور صحابی کے تعلق آ آ ہے کہ اُن کے نگاح مين بإسنج عورتين تفيل يحضو على السلام في فرايا إحتد ادبعاً منهن ان میں سے چار کو اختیار کہ لواور ایک کوچیوٹر دو بیخیا الیا ہی کیا گیا ۔ يهال يربات التي ع م معرفيني عليه يني كرعاد كم تعديد نكاح صرف امتی مثالان کے لیے ہے سینمہ علیاللام کی ذات استحد مرصفی ہے رننی کی خصوصیت ہے سے المار نے سورۃ احزاس میں واضح فرہا رہاہے بنی ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ ہیویاں رکھوسکتا ہے، اس مرکز کی مایندی نہیں۔ اور یہ امازت ہرنی کی شرکعیت میں موجود رہی ہے حضرت ارام عالیات ) کی دو بیویان تغییں ۔ مضرت کوح ملی السلام اعصرت میان علیہ السلام حضرت داود علىالسلامه وعنيرهم كي تتحدوبهويال تقيس الراسي ظرح مني أخرالزمال ليفياين زندگی میں کل نیارہ نماح کیے۔ ان میں سے تیرہ بیولیاں کے ساتھ آپ کی مقارب بھی ہوئی اور دولیے ہی الگ ہوگیں۔ تاہم ایب وقت ہی آپ کی زیادہ سے زیادہ نوبیویاں تقیں مِعقصد *ریکرٹنی بی<mark>جار اُنکا</mark>ح کی* پابندی نیں ہے۔ مفسرقراً ن مولانا عبيداللزر ندهي فرمات عبس كرمخرى اقوام ن مبلانول ورائلام کے خلاف بریکنڈ اےم تھیار کو موٹر طور راستعال کیا ہے۔ جب امنوں نے دیجا کراسلام کی ترقی کوٹھنے کے لیے اور حربہ کارگ تابت ننیں ہورہ ہے آرا ہنوں نے السلام مے مخلف منائل کو ہماند ناکراش کے خلاف برایگنڈا کی ہم کوتیز تر کر دیا اور دوسوسال کمٹ سل برایگنڈ کھنے کے دیرسال اول کی صفول می انتثار بدا کرنے س کامیاب ہو گئے۔ اس سلمیں انوں نے اسلام کے مسئل تعدد ازواج کوس سے زیا دہ احيالا- اوريد مرايك ينيراكي كمللان عياش بين بشهوت يرست بين الكاسلا ایک سے زیادہ میویال سکھنے کی اجازت دیا ہے۔ عالان کر بات بیری اوی

ے اسلام نے تعدد ازوآج کو کو ئی فر<u>ض داجب</u> قرار نہیں دیا مکر محض اجازت دی ہے اور وہ بھی شروط لینی اگر کوئی شخص حیاتی اور مالی کھا ظاسے اس قدرمعبوط ہے کروہ ایک سے زیارہ بویاں رکھ بھاہے اور بھراُن کے درمیان الصاف بھی کرسکتاہے تو اُسے اجازت ہے ، لازم نہیں ہے۔ انگریز ،ع<u>رمن ،</u> ادر . فرانیسی اور دنیا بھرکے بیود اول نے تعداز داج کے مئلہ بین مراخ الزواع الصارة والسلام كى ذات كرخاص طوريه ليضطعن كانشامة مبايا - اور بهال بك يرا ميكندا كيا مسلال کامینر (نعوذ الله) عیاش تھا۔ اس نے لینے عرم ہی سبت ی ہویا رکھی ہوئی تھیں۔ عبیبا کر پہلے بیان ہو جیا ہے کہ تمام سابقہ انبار ہی شرائع یں تعدوا زواج روائفا اور بالسير مني اكرم كوالشرتعالي ني خورقران يك ميس تحديد نام سيمشن قرار ديدا جال لم رنوز إلى عياي كاتعاق ب أكب كى إدرى زندكى اس الزام كے خلاف الطور شهادت موج دست أب عليم السلام کی تمام بولول میں سے ایک سکے مواکو ئی بھی دوشیزہ نہیں تھی۔ ساری برویا رہم اور برواتقیں کسی کاایک خاوند فرت ہو دیا تھا اور کسی کے دوخاوند بی پیر اسلام على التدعلير وتم نے اپني زندگي كا بجيدة اسے بجاس ساله دور ہو شبار

نے بطانوی پارٹینٹ میں قرآن واعقد میں ہے کر کہا تھا۔ کرحب کے پرکتاب دنيام موجود به النان درزب اورشاكمة نهيس سريحاته فياتني ، ونا ، شراب نوشی ای کے فیش می داخل ہے محرقر آن ال چیزول کوحرام قرار دیا ے لہذا پر کتاب دینا کو تہذیب یافتہ نیا نے میں رکا وط ہے۔ اُڈھ ہندوستان میں اولی کے انگرز گورنر معرولیم مور<u> نے</u>صنور نی کرم كى موائح حيات Life of MUHAMMAD كالمحلى حصر مسر هي شير من تركب الله الله الله المن المن المن الله الله الله المن الله الله الله الله الله الله الله ى دىمن دوجېزى بى اور ده بى محركا قرآن اوراسى تارار-مولاً فرمات في كراسلام كاليميام لمركب إن لوكول في تحتيم المشق نبايا، وہ پر تھا کہ اسلام تلوار کے زور سے بھیلا ہے اور اس دین میں لوگول کو تبراً مثلیان بنانا روا ہے۔ بیماننا ٹیا تھورٹے ہے جھے کوئی سلیمالفطاست اومی تباركرنے كے ليتارنس ہوسكا مغود قرآن ماك س موجود كا اكثراه في النَّايْنُ دَين مِن كُوني جِرِنمين - ارتخ عالم كواه ب كم ملانول سنة تحبي کھی کو جبراً سلمان نہیں بنایا۔ دنیا کے مطرکے حصے میں لمان ایک عرصہ يك غالب سيسر سي منتركتي كي سائقه زمادتي نهير كي - بهيشه اسلام كي تعليا اوراینااخلاق و کرداریشس کرکے اسلام کی دعورت دی گئی ہے لیمرکھی كومجود نهين كماكك - بصغيرس كال معلى المحكم كورما تكميم كما أول والمورد بال ك اقتدارهال رام بركم ارتخ سے أبت نهيں كما حاسمتا كوئي أكير شخص بھی جبر واکداہ کی نباء برحاقہ بگیش اسلام ہوا ہو چھنورغلیالسلام کے کے زمار شربارک ، خلافت رانشرہ اور عالم اسلام کی بوری ارتخ اعظا کمر دیکھ یے مٹیانوں کی طرف جبر کا ٹائی آپ کہیں سے گا ۔ میفلاف اس کے عیما بول کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کر امنوں نے بیتن، روس، میں اورد بكربرت سے ماكب ميں الان كريا توبا كل حتم كرديا يا انتين ابناً

دین چیوٹنے مجبور کیا گیا لونڈری غلام اسلام میں لونڈی غلام کاسٹلدی پہیشہ سے غیر کم اقرام کی طعن و موسند کا ہوٹ روا کہے۔ اور برایگن ایر کیا جانا ہے۔ کر اس کو اسلام لنے جائز قرار دیاہے ۔ حالانکے تقیقت پر ہے کر نزولِ قرآن کے دور میں ارتای غلام پوری دنیا میں موجود ہے۔ بیرا کے بین الاقوامی رواج تھا ، جوساری دنیا میں یا اعام تھا اسلانوں نے توسطے ایجاد نہیں کیا۔ حنگ ہوتی ، مردوزن قیدی بنك يوات ، بعريا توانس قل كرواجا ما يا فريسك كرجيور وبأجامًا ما بعر غلام اور اوظری نالیے جاتے - ان مصفقت لی جاتی اورحسب صرورت ان کی خریر و فروخت جمی ہوتی۔اسلام نے لونڈی غلام کوفرض واجب قرار نمیں دیا بلکراس کی اجازت جاری اکھی، اگر دنیا بھر کے لوگ اس کارہار *گوترگ کردن تواسلام کواس بر کو ئی احار نہیں ۔ جنامخہ ایج کوری و نیایس اوٹڈی* 

غلام كاكوني تصونين بإياجاتا-اب ابل سلام هي كسيرك كرييج بن . روم اور ایران میں ہزاروں سال کب اوٹڈی غلام کی خرید و فروضت ہوتی ہی

تاہم اسلام نے اس رواج کوختم کرنے کی مقدور بھر کوکشنن کی۔ لونڈی غلام كوازاد كرنے طامے كوبرت بڑا ہے اجرو ثواب كاستى عشرا ياگيا ۔ جنامجيم تاريخ اسلام شابد بي كركتن ہي صحابہ كرام أنے كتنى بلري تُعداد مس غلام خرید خرید کرازاد کیے۔اس کے علاوہ اسلام نے لونڈی غلام کی آزادی کو تعزيبات مين شامل كرديا مينامخير بلاعذر فرض راوزه تورسف كاكفاره دوسري تعزیرات کے ساتھ ایک غلام کی آزادی مبی رکھا ۔ اسی طب رع ظہار كي مسئله من بهي أحسس كاكوات ره غلام كالذي الوبهرهال مقصديد كر اسلام نے لونڈی غلام کو دنیا میں ختم کرنے کیلئے عملی قدم انتظایا ، اور آج یہ بات بلاخوت تردیار کہی جاسختی ہے۔ کمراس قبیح روالج کے خاتمے کی ابتداء اسلام نے ہی کی ۔



به جال فرایکراگرتم زا ده پرلوی میں انصاف قائم کھنے کی لڈکیشن میں دہوترا کیے بیری براکشا کرویا اپنی ملوکر لڈکڑوں سے استفادہ قال محرور ڈیاک آرکشا کا آگ ڈکٹوکٹوا برچیز زیادہ فرسیتے کم ایسٹانس تھے کی پڑے

عبدانصاف برقائم رہومیتم المرکبوں سے یا ایک سے زیادہ ٹھاج کوکے اگن سے ناانصافی زمرو اس سے ہترہے کر ایک بیزی اوراگھ میٹسرے

تولولهي براكتفا كدور

النِّسَاءَ م آیت ۴

وَأَتُوا النِّسَآ صَدُقْتِهِنَّ نِحُلَةٌ فَإِنْ طِبْنَ لَكُهُ

لن تنالوا ۴

عَنْ شَيٌّ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهِ هَنِيًّا مَّرِبًّا ۞ ترجيمك: ادر مے ڈالو عورتوں كو ان كے مر نوشئ فاطر سے ادر اگر وہ خوش کرئیں تہائے بلے ول کو اس میں سے کسی چزسے اپیر تماش کر کھاڈ خوش گوار اورخوش ہضم

ابتداریں اللہ تِن الی نے ا<del>ن نی عقو ق خصوصاً رشتہ دارول کے معقوق کی حفاظت</del> کا <del>حکم</del> نیا ۔ بھروتیس کے متعلق ارشا و فرایا کہ ااُن کے مال مت کھناؤ ۔ متیم لطکیوں کے ساتھ کا اُنصاف

ے منع فریا۔ اور ارث و فرمایا کر اگر تم میتم لٹکیوں کے ساتھ نکاح کرنیکی صورت ہیں اُک سے تق والضاف نرکری اُو کھیراُن کی بجائے دو*سری تور*توں سے نکاح کرو۔اس کے بعب الله فعالى نے كسى ايك مرد كے يالے نكاح كى چار عور توں تك تحديدكر دى اور وہ جمي اس شرط کے ماہ کہ تم سب بولیل سے بچیاں موک کرسکو۔ تعدد از داج کی محض لمبازت دی ہے

ليد لازم قرارنبي ويا منيزييجي فرماياكم الرانصاف كوقائم زكر سح توجير صوف ايك نكاح پراکتفاکه و البته لونگریو سے بغیرنکاح کے متفید ہو نے کا تذکرہ فرایا . آج کی آیت بھی <del>نکاح ہی سے تعلق ایک اہم مثلہ مرک</del>ے با<u>ئے میں سےال</u>ٹر تع<sup>لق</sup> مہرک<u>ہ ت</u> نے نکاح میں مقر کروہ مرکو نوش دلی سے اوا کرنے کا محکم دیا ہے۔ اور بیٹ کم برنکاح کے

ضمن میں ہے بنواہ وہ میتم لوکی سے ہؤا ہویا عام عورت سے مهرسے تعلق لعص مسائل سورة بقره مين مجي سيان ہو الحجيم ہيں۔ اور محجيدار شادات سورة احزاب مين مجي أيس كے . ا*س مور*ۃ میں اس آست کے علاوہ آگے جہا<mark>ل محواستِ نکا</mark>ح کا ذِکراً اُسے - وہاریمی مهر كا تذكره ہے محرات ميں اول ، بيٹيول امبنول، مجيوميوں ، خالاول ، مبتيميول ، اور

بھانچوں وغیز کا ذکر کرنے بعد فہ ما یا کہ ان کے علاوہ تنہیں دوسری عور آول ہے كاح كرف كي اجازت ب مركز أنْ تَدْبَ عُولًا بالمُوالِكُ وني كاح میں مال صرور خرج کرزا ہوگا اور اس سے مراد خاص طور پرحق مہر کی اوائیگے۔ اكِ ادرِ كَبُرِيوْ إِلَا قَدُ عَلِمُنَا هَا فَرَضْنًا عَلَيْهِ فَرَجُمُ مِانْتَهُ بِن وه جیزی جو ہم نے مردول پر فرض قرار دی ہیں ۔ اور فراکض میں سے مہر بھی بهركالصة مهرك نصاب كي متعلق فقهائ كرام م تقطرا سااختلاف بإياجا المام شافعي أور بعض دلجيرا الركوله فراتے بس كرها لي ترجيز بھي دہر س كي ہے۔ متى كرمه على بحر محبورس، لوسے كى انگر على ، ايك أنه ، دوسيلي وغيره على مهر مقرر بوسكة سبء بشرطيكه يورس اس بررضامند بهوتاهم الرحنيفرة فرطت ہیں کرمبر کی کھان کوم عداروس درج سے برابر ہوئی چاہیئے۔ الس کی دلیل بہت كرهركي مُمن الرِّر تعالى نع مال كا ذكر كياب أنَّ تُبتَّغُوًّا بأَمُوَّا لِيكُوُّ اورمال مي كيدتو مونا ياسيف كم اركم رسك درمم كى جرى موتو يركو قطع يد کی منزا دی جاتی ہے۔ نیز اکی رادامیات میں صاحباً بھی آ ہے لا معس اقل من عشوة دراه علين وس درم سے كم مرنس لہذا حمر کی کھم از کھم تھار دسلس در بھے۔ كل يل مرا كرير فرض ب المراقر وقت نكاح اس كا تذكره صروري منیں نکاح ایجاب وقبول کا نام ہے، لہذا جانبین کی رضامندی سے مرکے بغیر بھی کاح ہوجا آہے، اہم اسے بہال میاں بوی بعدم بھی مقرر کرے نے نے سکتے ہیں <del>بمقررہ مرام ک</del>ی بیٹی کی بھی اجازت ہے،اگر زیاد ہ مقرر کیا ہے تو اہمی رضامندی سے تم عمی کیا جاکتا ۔ یا کم ہے تواسم زيا ده مي كيا جائحا ب- تامم اخات كيم طابق صرى كم از كم امقار دس درسم ہونی چاہیئے۔ بیربات البھی طرح سمجولینی حاسیئے۔ کہ وزل کے <del>حاب</del>

ہے ایک درہم تیں ماشہ ایک رتی کے بام پڑتا ہم اس محاظہے دس درہم سائھ اکتینگا " ملتے بنگتے ہیں۔ ایک تولدہارہ ملتے کا ہے۔ لہذا صرکی کم از محمق لر دو توسے ساڑھے سات ماشے جاندی سے مرابر ہوئی - جاندی کے موجودہ بازاری نرخ كيمطابق اتني چاندى كى قيمت اكيب سوسائ يسني طريقي منتى ب -لهذا فقتر تفنى كم علائل كم از كم صرى مفذار بيسب - البترزياده سے زياده کی کوئی مدر تقر نہیں۔ اِس زُطنے اُس عَبیر اللہ کوئیری کو نشری حق دسر محیاجا آہے جو کر درست نہیں . ہرزما نے میں جاندی کے نرخ میں کمی بیٹی سے مہر کا تعین سكرائح الوقت كےمطابق كيا جائے ہے بوكرسا رہے اكتي وشيعاندي کی قیمت کے بار ہونا جا ہیئے۔ اگریسی نکاح میں اِس سے کم مرتقر ہوا <u>ہوتو طسے بعدیں اور اکر اننا جا ہیئے ۔</u> إس آيت كرميين مركميا صدقة قية قل كالفظ استعال بوس صَدُ قَات جمع كاصيغرب اوراس كا واحد صد قَلْ كب اجس كامعن تی مرجے محص اعاب کے فرق سے ایک لفظ صدا فاق ہے بی كامنى صَدّ فرخرات بعداس كى جمع صَدُ قَات ٱتى بع يَجْتُخص صَدَّفَ خرات كتراسي واللترتعالي السي برى موت سے بيانا ہے۔ صدقہ سے اتھى عاقبت كى الميد بوتى ما كمد حَمد قُدة "كى وَلْ بِيسَ وَن آجائ تواس كامعنى سنج ہواہے عربی شاعرنے لیے شعرب اس لفظ کو لوں استعال کیا ہے ۔ ولِنا قناة مَن ردينة صدقة زوراءكذالك حاملها ازوى ہارے روسی نیزے ٹریے عنبوط اور ٹیرھے ہیں ہوکسی کے قالو میں نیں آتے۔ ان کے اٹھانے والے بھی بڑے ٹیرھے وگ ہیں۔ يهان يرسخله كالفظ بحبي أستعال بواسيحس كالغوي معنى عطيه سب عطير بين خوشى سے ديا جانا ہے ،اس بلے اس ائيت بي الني عنول

خدر فاعلی محله فاعلی

یں استعال ہواہے۔ کر عور توں کے مهر نوشی خاط سے ادا کر دو صریب نرایت مِن ألب مَا غَلَ وَالِدُ وَلَدُهُ كُس أب نَ لِن بِي كُواس مَ اجهاعظيرنين ديكه دو أكس اليها ادب كهافسه يصنبت لعان ريشرر کی رواست میں آ آہے کر بشراع کی دو بویاں تھیں۔ دونوں سے الگ الگ اولاد متھی ۔ ان میں سے نعان کی مال نے انے عاو نرسے فرمائش کی کمروہ فلال غلام اس كيسيط نعان كوف في ادراس مبركا كالم صوعاليلا كوينائي لي لين بشرون يوقصه في عليال العرى خدمت من بان كما اوركها کریں نے بیر غلام نعمال کوشے دیا ہے آپٹے کواہ بن جا بٹن اکرمیری ہو یکو اطينان عال بوجائے - انبے لوجيا آڪُلُّ عَلَدِكَ تَحَلَّتُهُ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُهُ مِثْنَالُ هذا كي توسف بافئ اولاد كوكي اليابي عطيروبات وجساكرنعان كورات توائس نے عرص کی بھنور!ال تونہیں ہے۔اس پرینی کریم صلی کنٹی علیہ وہلم نے فرمان عاد کئی اور کوگواہ نیاؤ ، ہیں اس ظلم مرکواہ نہیں من تھا۔ ایپ نے مزید فرما ای تم ماست بوکر تهاری ساری اولاد نی می رابر سے ،عوض کیا لل وفرايساري اولاديس مصرت اكب بيط كوونيا زيادتي بها تر دولوں بوکوں کی ساری اولاد کو الیا غلام دویا اس کھی والبس سے لو۔ غرص بهاں رنجے لئے کا لفظ استعال بواہے۔ التُرتُّغالَى كاارشادىي وَالْتُوالْمِنْكَاءَ صَدُّ فِيهِنَّ رَجُلُكُ طُاور نے طران عور آوں کو اُن کے مہزئوننی خاطرسے ربعنی جومبرمقرر موکیا ہے لگسے نوش د لی سے ادا کرو اُٹے بوجھے سمجھو ۔ جیسا کرصنورعلیالسلامہ نے زکراہ اور قربانی کے تعلق بھی فرمایا کہ ان کو تا وان رسمجھور بیرعبادت۔ كاذركوب لنا طِيْعُ إِنهَا نَفُساً يتهاك ذمرالزم يدرك

نوشی سے اداکیا کرو۔ دہریجی ایک قبیم کاعطیہ سے بوکسی چیز کامنا وعن، منیں ہوتا۔ نرہی یہ کسی چیز کی بیع ہے بلہ بیری کے ساتھ دیجوتی آوراصات

کامعالمدسے -مهرادا کرنے سے السان عورت کے اعضائے متورہ کا مالك نهير من جاياً ، البته عقد نكاح كي وحبر مع السي قائمة المصلف كي اجازت ہوتی ہے۔ بہرحال السُّر نے عور تول کے سق میں بیر مهر تقرر کیا ہے ، طسے خوش د بی سیے ادا کرنا جا ہیئے۔ بیمعا نشرت سمے اعتبار سیے بھی صروری مہر کی ادائیگی کے لیے عجل اور ٹوجل دونوں صور نیں رواہیں۔ یہ فوراً بھی ادا ہوسکتا ہے اور ٹوٹر بھی کیا جاسکتا ہے۔ مہر کا مجھے حصہ فوری اور مجھے حصد لعد م*ی تحذا اطلب بھی ادا ہوگتا ہے تاہم مہتر نہی* ہے کہ لورا مہر فرا<sup>®</sup> ادا كروماحا في رهدت برا معرفقر كرك زيكى بجرادا مركدنا برى غلابة ہے۔ بیتحقوق العباد کامنارے اور مقروم را داند کرنے کی صورت می قامت مرکے تقرر ہیں مبالغہ اُرائی ہے منع فرمایا گیا ہے جھنزت عمرۂ کاقول ب لا تعنالوا في الصدقات توكد أمرك معالمه م مالعَ

كأرنى مزمحدو بأكر صركى زبادتى عزنت كالبحث بهوتى توالط تعالى يقيناً ينجط لل کوچم دینا کدوہ زیادہ سے زیادہ مہر تقرر کریں یمٹے صور تحال یہ ہے کہ حصنور کملیآلسلام نے اپنی بیولوں اور ہٹیوک کا تی صر پانیخ سو در ہم سے زیادہ مقرر نبیں کیا ، بالسوانے امرا اکومنین ام جیوٹا سے کران کا نکاح حبشا مرنجا تی نے کوایاتھا اورجار مزار در مم مهرامنی طرف سے اداکیاتھا۔ بسرحال اگرتمب

شرلعیت ہیں اس کی تحدیز تہیل کائنی امراً حدسے زیادہ مہر تقرر تنہیں کہ نا عام منے مکریہ مانبین کی حشیت سے مطابق ہونا عام ہے۔ مکرزیا دہ مقرر کرے ادا نہ کرنا قیامت کو قابل ٹوانندہ ہے۔مہرھی ایک قرض ہے

لہٰذا اگد کوئی شخص بعنبرادا کیے مرکباً تواٹس کے نزکہ میں سے دیگر قرض کی طرح اداكيا جائيكا، وصيبت لوري كي عالجي اورييريا تي مال حصه دارون تنفيم ہوگا مهرعورت کا مالی حق ہے اسی لیے فقہائے کیام فرماتے ہیں ، ک

اگیعورت مرکی وصولی سےقبل مردکی قرببت سے انکادکر شے ، تواٹس کو اختيارسهد ببرطال مرعينيت كيمطابق مونا چاسيد وس ، سيس بالبحاس مزار رفيه مېرمقرر كرناجب كه خاوند كي حيثيت دومزار رويه كي هي مز ہو، مناسب نہیں ۔ اور مرد برخواہ نواہ لوجھ ڈالنے والی بات ہے ۔اس اعراض كرنا چاہيئے ۔ ط ل ا اگرعورت نود برهنا ، رغبت معا*ت کریسے تواش کو*اجازت ہے فرها فَإِنْ طِبُنَ لَكُوْ عَنْ شَيْئُ مِّ ثَانُ لَا يَعْنَ الْمُورِيْنِ مِين سى چىزسىنوش كردى - اينى خوشىسى مقرر دىرى سى آدھا، چوھائى دوتهائی یا کمرومیش معافی وین، تویه تهاسے کیے عائز ہے ۔ عورت كوحتى حال كب كرجاسب توسارے كارما را مهرجمي غاوندكو بهر كر شرياسكو ابرا وكيت بن يمر عورت كومها ف كرن يرمجبورنيس كيا حاليكا اس طسهرح کیب دنوی فانون سے توزیج سکتے ہیں گرانٹر کے مل معامن نہیں ہوگا اس معاملهمي عورت بيرمز دبا وُدان عيسية اور مساس الجمان عياسية ، وه از خودسارا یکچیونصه معاف کردے تواس صورت میں فرہ یا فی حکوفی فیس س کو کھا و کھانے سے مرومحن کھانا ہی نہیں ملکداستعال کرنا سے ۔ کیونه مورت نے تو چیزمعات کی ہے وہ ضروری نہیں کر کھا برالی تیز ہی ہو۔ مثلاً ، زلور ، مکان ، زمین یا کارخانہ ہے تروہ استعال میں ہی اُٹیگا ۔ اكل كالفظ إن معنول من بيشتر مقامات براستعال بنواست بيشير لا تَأْكُلُوا الِيِّهُوا "سورنهُ كَانُّ أَكُنَّ أَكُنَّوا كَمُوالكُمُّرُ بَيْبَكُمُو بِالْبَاطِلَ" آبين من اكب دورسے ركامال باطل طريق سے منت كھاؤ - الغرض فسن رماياً کر اگری رت مهرمعا من کرشے تو پھرتم وہ چیز لینے تصوف میں لاسکت ہو۔ جاسي مك مي بعض اسكام تشرفيت رواج كي نرر وجات بي عاطور یرعور آوں کومکان یا زمین میں سے ورائثت کا حصہ نہیں دیا جا تا۔ اگ سے

دہر کیمعافی

رسی طور ریکر دیاجا آہے۔ کہ اگر وہ اپ کی وراثت کے مکان یاز ہیں وعیرہ حصدلینا چاہیں توسلے کتی ہیں۔ وہ بھی رواج کے مطابق کہتی ہیں۔ کرنہیں، بھاٹول کے اس سے دو۔ مرکار شد کھوالیا ہی ہے ۔ عورت سے کردیا لیناہ یامعاف کمٹراہے، وہ بھی خاندان کے روبروکہ دئی ہے کہ معاف کیا، اگرج وه ول سے راضی نرمور پر ورست شیں ہے ، عورت کا حصہ ورانت سے ہویا معربو، کسے بیلے اوا کرنا چاہئے، اگر کوئی غیر منقولہ جا بُرا دہے اُس کے نام رحبر کا کا عاسیے۔ وہ اسی مکیت میں آنے کے بعد اگر نوشی سے والس كرنا عاسم توكرف يركر الخبراط كيدمي معام كرالين اس يردباؤ والنيكة مرادف سے ر جب مهرادا کردیا جائے آدعورت اُنکی ایک بن جاتی ہے۔ بہزا کئے مرکا تفر اص مال من ممل تصرف عال مواسب اس كي مرض ك بغيراس ك سربست بھی تصرف نہیں کرسکتے بعض المرکولم توب فراتے ہی رکھین یا دوشیزه الکی کا ولی اس کی مکیت میں تصرف کرسکتا ہے بھکریہ بات درست نبیر مهرکی مائحر خواه با کره بو تیبه کم س بو با عررسیده اُسے مرر پیکل تصرف عاسل ہے اور اس کا برحق ضائع نہیں ہونا چا ہے بیون مىركى رقم كسى دوك رائنة داركو المركتي ب. مدقه خيرات كرمكتي، ايني فات پر استعال کرسکتی ہے اور اس کا کل یاجزومعات بھی کر سکتی ہے۔ فْرلايس كَفاوُ هَلْمِتُ أَ وَتَحَوَّار مَرِيلًا تَوْتُنْ مِضْم مَصْدير بـ يـ كر خرش جويزتهين معاف كردى كى ب- الله تمنوب مزام ہے كا سيخ بويا بالججك استعال كرسكة بويونحر ليط فك أوا أياب لهذاان نبت سے ھُنیٹ اُ مَّرِناً ایکے۔شاہ عبدالقاور دہدی اس کا ترجم كرتتے ہيں - كھاوُاس كوريتا پچتاع بي ميں سرءالطعام اُس كھانے كو كہتے میں جو مضم ہو کر جروبدن بن جائے۔ تنوراک بننے اور امضم ہونے میں

کری قسم کی دقت نه بود الفرض فرمایاً کرسمانی کی صورت میں تم مهر کا مال مستعال محسیحتے ہو۔

النِّسَاءِ ،

وَلَا نُتُؤُنُوا السُّفَهَاءَ أَمُوالَكُمُ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ لَنكُهُ

انسان کی تخلیق ادرائر کے احتماعی حقوق کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے <u>میتیوں</u> کے مال کھانے <u>سے من</u>ع فرمایا ، نیز بد کہ تیجہ اڑکیوں کے ساتھ ن<del>االصائی</del> مت کرو اگرتم ان کے حقوق اوا نہیں کرسکتے ، مقررہ مہزنیں سے سکتے اور اُلکیاتھ معاشرتی سلوك بجبی نبیں كرياتے تو بھران كے ساتھ نكاح مذكر و، ملك ان كى بجائے دوسرى عورتوں سے نہاج کر وج تم کولیے ندہوں ۔ اس کے بعد تعدد ازواج کامٹلہ بھی بیان فرادیا اور بیمبی واضح کردیا که زیاده عورتول کی صورت میں اگرتم اُن کے درمیان انصاب ناکرسو ، تو بھیراکیب ہی نکاح کافی ہے ،اس سے زیادہ مت کحرو۔ البتہ تم اپنی مملو کھ لونڈلوں سے بغیر کاح کئے استفادہ علی کرسکتے ہو۔ اگی آیت میں اللّٰر نے یہ تفین فرائی کہ عورتوں کے مسرخوش ولی سے اوا کرو۔ یہ تماسے ذمر اُن کا تق ہے۔ اگروہ اپنی خوشی سے مهر کا کچھر حصہ یا لویر نے کا پور آمعات کر دیں یاعظیہ نے دیں یا وصول ہی زکریں تو وہ تمها سے لیے علال طیب ہے۔ اُسے کھاسکتے ہویا استعال میں لا سيحة بوراندك سورة سيه ليكر دمنس أتول بك يتيمول كيمتعلق بهي احكام

قِيدًا وَارْقُوهُ مُ فِيهًا وَالْسُوهُ مُ وَقُولُوا لَهُمُ

ترجمه داور نه دو بوقوف كو لينه مال جوكه الله ك

تهاك يلے قيام اور گزران كا ذرايد بنائے بي اور اأن كو

کھلاتے رہو اِن الوں سے اور بیٹاتنے کہ اور کہو ان سے

قَوْلًا مَّعَرُوفًا ۵

لَنُ تَنَالُوا مِ

أب بين- اس كے بعد وراثت كي مسائل بيان ہوں گے -یتیموں کے اموال اور عور توں کے معرکی ادائیے کے سلسلے میں بیموال بيل ہوتا تفاكركيا ير رقوم برطالت بيتعلقين كي توبل بين فيد دى جابل نواه وہ اس کی تفاظت کے اہل ہول پانہوں ، میٹموں کے مال کی اداسگی کیوقت كابيان تواكلي أيت بين أرط ب، أمم درميان من الشرق إلى في مطلقًا ال كِ مَنْعَلَقِ فِرِمَا وَكُمْ يَوْ لَوْ الشَّفَهَاءَ أَمُوالَكُمْ بِيرَوْوْلِ بُولِينَا مَالِ مِرْ سيروكرو سفنا بجوب سفيرك اورسفيه بعظل إيوتوف يخض كوكها عاتا ے الساانان ولیے نفع نقصان کونیں محصر کار پہلے یا رہے کے آٹ ری ركوعين ألم ب - وَمَنْ بَيْنَعْبُ عَنْ مِثْلَةِ ابْرُاهِ مِنْ اللَّامَنُ سَمِف که کفشک و کین ملت الراہمی سے دہی شخص اعواض کر سکا حس نے ين اب كوبروقوت بالاركوني دا أ اوسحهاراً دمي اليي غلط بات نهيل كرسكا ادراب اس آست میں ارش دسے کرلینے مال بے عقلوں پاہیے و قوفول کے ميرونه كرو حضرت عبدالدلري عباسش مفسرقران فرماني بركريال يربوة وا ہے مار حورتیں اور شیکے ہیں . اور منتائے ایز دی یہ ہے ۔ کہ لوگو ۱ اسی موتو د گی میں اپنا مال دمتاع لینے بیوی بچوں کے سیرو نہ کر بیچھٹو یور میں فطر ہا <del>کھڑھا</del>ل ہوتی ہں اور بیجے نادان ہوتے ہیں اگرتم اپنی زنرگی میں ال تقیسم کر سکے بنود فارغ ہو تحریبے طبط وائے تو میتمهارتے لیے نقصان کا باعث ہو گا بمرخ د مالک نے ، عورتوں اور بحوں کے کھیل تھے مگراب مال تقیمر کرے خود اگن پر برجه بن جاؤ گے - اسی بلے وراثت یا مال کی تقسیم زندگی لم کر دنیا بیزیرہ نعل نبیں ہے۔ نقہا کے کام محرین اور علیائے کام فرماتے میں کہ اس قىمى نىشىمانسان كىمرنى كىلىدى بونى چاسىية اوراس كالفساخ كر الكاسى سورة من أرياب، غرضيك فرماي بيرقوفون كولينه الله دواَلَيتي جُهُ لَ الله لَك مُ

مال کی

مقصدیہ ہے۔ کر جوال تہا سے پاس جائر ذرائع سے لینجاہے، وراثت سے حصر الاب، متحارث كى ب، مزدورى وغيره كىب اورتمهاك كزرادة كالتضاداسي پرسے نوطنے بوقونوں كے مپردكر كے ضائع مذكر يو۔ وہ اپنى محمقلی کی و سب اس ال کی حفاظت نہیں کر سکتے جس کا نتیجہ یہ ہوگا کر تمرال سے محوم ہوکر مشکلات کا شکار ہوعاؤ گے۔ قرآن يك مل اس بات كوكترت في نزكرة آناميك كواكثر الدارلوگ الكا مرتقى كالأستدامتياركرتيم، التركي افراني كم مرتكب بوتيم بير. حن و قبح اور لوگول کے حقوق اوا نہیں کرتے بحب ال کی محبت حدے بڑھ جاتی ب توحلال وحرام كيميز أعظم إلى بالريد النال وجسمع ف أوعل كامصداق بن جائات - وه بروقت مال جمع كرف كي فكرين الكارباب اور چرجب مبت ساءل جمع موجاتب تواس برخر كرف الكتاب مشركين اور ديكرنا فهان توكريي كت غير مُنْ وَأَكُنْهُ الْمُوالُّ وَ اَوْلَادًا " ہمائے یاس ال بھی مبت ہے اور ہائے نوجوان بیلے بھی ہیں، ہمیں کیں ہت كى يوا ب الله ك باغى ليال كم كرفية بن وَهَمَا يَخَذُرُ إِلْهُ عَذَرُ إِلَيْهُ ہم کھر بھی کرتے رہی ہم عذاب ہیں متبلانہیں ہوں گے۔ ہمیں کوئی لو بھٹے والانهين مفصد بيكرول كي وحسي بي بعض اوقات انبان خدا تعالي كا باعتى بوطأ أسب الله تعالى في قرآن كيك مين ال كے أكيب دوك رسيوكي طرف جي ثار فرايب إن مَا آمُوا لُكُمُ وَ أَوْلاَدُكُ عُو فِي نَا تُحْبَلُ سرے تہائے ال اوراولاد تمہاری آز اکٹس کا ذریعیوں ۔ مال واولا دے ذریعے انسان تقرب اللي على نهير كرسخا، اس كے يك تواميان اوعل صالح

قیلماً وه مال جے اللہ تعالی نے تمهامے یا قیام اور گزران کا دراجه بنایا ہے

ی ضرورت ہے بیٹر مال واولاد کے ذرابعہ اللہ تعالیٰ از اکشش محربا ہے مر <sub>ال</sub>نعمّنوں کے عصل ہونے بیروہ اللّٰہ کا منریشٹرگردار نبرہ بناہے بااسُ کابای بن جاتاہے۔ جائز طریقے سے کھایا ہوا مال تو الاث بنعمت اِللی ہے مگر نا مائز طری<u>قے سے ع</u>ل کروہ ہی ال انسان کے لیے وہال جان ہے الكليحهان مس أثبيه إس كاحباب يحكانا بعركا يصنوعليالبلام كارشا دمبارك ب نعب المال الرحل الصمالح الالطي يزم لكرينك انبان كے ليے- اورنىك وہى ہوكا - بوخالعالى كى وحارت اور قیامت بر ایمان رکھتے ہوئے مب سے پہلے النٹر کاحق ادا کرے اور بھراس کے عطاکر دو ال میں سے مخلوق کا حق ادا کیے ، وہی جھیاستی مسار شریف کی روابیت من آ تاہے کہ ال اس شخص کے لیے احصا ہے لِمَنْ أَدَّكِي كُنَّ اللَّهِ سِوَاللِّمُ كَاحِقَ اداكريّا ہے اور مبدول كاحق بھي أداكريّا بے اگرالیانہیں کرتا، تو وہی ال اننان کے لیے مرکثی اور اکو کا باعث یے گا صرت الروزغفاری کی روایت میں آتاہے کر الی سے کسی نے دریات كياكم اننين مبيت المال سيحجيه وظيفه لما ہے، كيا وہ قبول كحرليں ؟ سائل كو شبرتفا كربيت المال كے ال میں الیا ال نرم و كركسى كے ساتھ زیادتی كھیكے عاصل کیا گیا ہو۔ آپ نے فرمایا کریر مال سے لیا کسور حب کریر تمہا رہے ليے زندگي ميں باعثِ اعامٰتَ ہو۔ البتہ باور محصواِ ذَا ڪَانَ ﷺ مَناً لِدَیْنِکَ حِب ہیں مال تہا کے دین کی قیمت بن عائے۔ بعنی میت المال كي عال اس وظيف كے برائے تمسي كوئي فلا وي تشرع كام لينا جابيك ف علی میراس و تھیور دو ۔ بیرحرام ہے۔ مضرت عبدالطد بنعباس كاليرارشاده كرعورتين اوربيح بالممح بعقیری اس بلے مال ان کے میرومت کرو۔ اس کامطاب مینمیں ، کم انہیں ال کی مکیت عال ہونے سے روک رکھو، مکم مقصدیہ سے ک

غلط تصرف سے ال كوضا كع نى كىردى \_ اگر يور توں كو مال بيم كىل تصرف عاصل ہوگا تو وہ لیسے فیشن اور دیگر فضول کاموں نیرخرچ کریں گی۔ اوراگیہ مال بور کے ماحقہ میں آگا تو وہ کھیل تماشے تبنگ بازی، آتش بازی وعنیو میں اُٹرادیں گئے لہٰذا اُنہیں بھی مال رہیکا کیٹر اُول نہ دو بعض لوگ قیمتی مال کو رسوات أطله مرضائع كرشية بن ياعد بمعات بيض مرد التي بن ، قبروں کی بیٹنگی ، اُئن بیگنبدوں کی تعمیر عادر کیٹی ، قوالی اور حِطْصافے ہے کی مذر کھر فيق من سيسب بيسجي كي ماتين من مشادي آدر تني كي فضول رسومات مال کانوَّا ہ مخاہ صنیاع ہے۔اور یہ لیکے لوگوں کے پاخفہ س نہیں آنا ج<del>ا ہیئ</del>ے جواسرات کے مزنکب ہوں م<sup>ننکاہ</sup> شراعیہ میرصرت مفیان (وری کی رایت مرود سب الحسارل لا يحسبل سرفاً ليني علال الأسرف كانخانس هوسخة والشرتعالي كالرنثا دعبيّ لَهُ فِينْجُهِ فَدُّ افضول عزحي يذكرو - دوك مقامه بِرفراياً إِنَّ الْمُهِيَدِّرِينَ كَانْط إِخْوَانَ الشُّنَيْطِينِ فَضُول صنر لِل شیطان کے بھائی ہیں۔ ملاوح تقریبات کا اہتمام ،جراغال ،قمقمہ بازی جھندیا بے تحاث کھانے اسب فضول غرجی ہیں داخل ہی ۔ یوکوئی مال کوغلط مقام یرخ چ کرنگا قیامت کے دِنَ نُوافَزَنْ ہے ہیں آ شیگا ۔اسی لیے فرما اکر مال کو<sup>ا</sup> بیو قرفوک کے حوالے نرکمرو۔ یہ تہا کے لیے ذرابعہ گزران سیے ،غلط ہا تھال ہیں جے کراسے مثائع نہ کرو۔ فرايال كولين إسس ركهو، أس ريانيا تصرف قائم ركهو تركوي كائل صَالَع نه كرور بيوى سَيْح تهاري كفالت مِن بِس توانُ كي جالز ضروريات يورى كرو فَأَنْ زُقْقُ هِنْ فَيْهِا أَسِ مَالَ مِن اللَّهِ أَلَّى كُوراكَ كَا بندوبست كرو- وَالْسُنْوُ هُــةُ النبي لباس بهي بينا وُيمرُفنول كامو کے کیے مال مت دو مسلم شرایوے کی روابیت بین صفور علیا اسلام کا فران

مال کے الک تو وہی ہول کے مگر انہیں اس میں تصرف سے روکو کہ کہیں

ماركب فهي عن اضاعت المال صور في ال كي صاح منع فرمایا ہے۔ لہذا مال کوضائع مرکز و مکبراس کی حفاظت کرواورجائز امور برخرج كرور الم شافع گی نے حضرت الْوَمُوسی اشعری کی روایت بیان کی ہے مفرا<sup>کت</sup>ے ء دعا کی من كرصنوريني كرع على الصلاة والسلام كارشا دمارك سد بن سم كادفي لي ہیں جن کی دُعات بول انہیں ہوتی ۔ فرمایا پیلی قسم کاشخص وہ ہے جس کی عورت برکارے نہ وہ اسے برائی ہے روک سکتاہے اور ناملیحدہ کرتاہے . الیے تفض کو عاسية كرالي ورت كولين إس زيك . الرعورت تائب موجائ تو فیک ہے ورند اسطاق نے۔ فرایا جوالیانیں کرنا وہ دلوث ہے اور اس کی دعاتجاب نہیں ہوتی۔ حفور على السلام نے فرايا دور استف جس كى دعا قبول منيں ہوتى، وہ سے جواینا مال بیوتون کے سیرو کر دیا ہے رہو اُسے ضائع کر دیا سے ریخض گنبار مبورگا اور اس کی دُعامجی قبول نبیس موگی- فرمایاتمسار آدمی وه به جرقرض دیاہے مگراش پرگواہ نہیں بنا ۔اسی کوتاہی کی وسمب راکس جھ کرط سے میلوکٹے ہں جن کی نوبت قبل وغار بھی تک سنجتی ہے۔مقدمات قائم ہوتے ہیں . اورلوگ مخت پرلینان بوتے ہیں. فرمایا کیے تخفر کی دعائمی تجالبنیں ہوتی۔ فرما ياعور تون اور يحول كو تحفلا و أوركه بيناور ان كي صروريات زند كي لوري خوش كلامي كرو، انكين تلك مذكرو- صرورت محمطابق خرج يمي اواكرومير مال اُن کے تصرف میں نہ دو کمرضا کع کہ دیں گئے ، البتہ وَ فَقُولُوْا لَهُ وَ فَوْلاً مَّدْ رُوْفاً انهير وتوريم مطابق الحيي بات كهو-ان كو سمحیا دو کریرال تہارا ہی ہے مگر مم اس کی تفاظت کریں گے ، طسے ضیاع سے بچاہئ کے انجارت میں لگا کرمن فع عاصل کریں گئے اور تهلی اس نے فائرہ ہوگا ۔ اگرتم ال کو کھیل تماتے میں ضائع کہ دو گے



ہوار۔ الھی رکح جائے۔ الکتر تعالی نے بہتی علیم دی ہے۔ الگی تربیت میں التُرتعالى نے وہ مرت بیان فرمائی ہے حرب پتامی اس عرکو بہنے جائمیں کہ ان كامال اك كے حوالے كياجائے۔ اس كي تفصيل آگے آرمي سے۔

سورہ النسّناءَ ۴ آیت ۲

لَوْنَتَ لُوْا م *وَيُنْ* شُمْ ٢

وَابْتَكُوا الْيَهِ لَهُ حَتَّى إِذَا لَلْفُوا النِّكَاحَ فَ فَإِنْ الْمُنْفَا النِّكَاحَ فَ فَإِنْ الْمُنْتُمُ مِّ أَهُوالُهُمُ الْمُوالُهُمُ وَلَا تَأْكُوهُمَ إِلَيْهِمُ أَهُوالُهُمُ وَلَا تَأْكُوهُمَ إِلَيْهِمُ وَكُنْ كَانَ فَقِيْرًا وَمَن كَانَ غَنِيرًا وَمَن كَانَ فَقِيرًا وَمَا لَكُمُ فَانَهُمُ وَاللهُمُ فَانَهُم وَاللهُمُ فَانَهُم وَاللهُم فَانَهُم وَالله مَا الله عَدِيدًا ﴿ وَاللهِ عَدِيدًا ﴿ وَاللهِ عَدِيدًا ﴿ وَاللّهُ عَلَيْهِ لَا اللهِ عَدِيدًا ﴿ وَاللّهُ عَدِيدًا ﴿ وَاللّهُ اللّهُ عَدِيدًا ﴿ وَاللّهُ اللّهُ عَدِيدًا ﴿ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللل

تن جسطه: اور پتیوں کو آزماتے رہے۔ بیاں یک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو بینچ جائیں، اپس اگر تم اُن سے سجے معلوم کرد آو اُن کے مال اُنکی شد دو اور نرکشاؤ یتیوں کے مالوں کو حدے بڑستے برئے اور جلری کرتے ہوئے کہ کمیں وہ بڑسے نہ ہو جائیں .

ادر جوشنی عنی ہو اُس کو چاہئے کہ دو بتیم کے ال سے بچنا ہے، ادر جوشنی فقیر ہو دہ کرستور کے مطال کھائے، کہس جب تم ان کے مال اُن کرنے دو کہی ان پر گوا، بناؤ ادر اللّٰہ کانی ہے حاب کینے والا ﴿ گذشتہ دیں میں یہ بیان تھا کہ بے تعلّول کو مال کی میرواری مست کرہ کیں

میرل کردیت کدشت دری میں بر بیان می کہ بے تصول کو مال می میروزی تصفی کو بین ادراتخان وو بانچی می نقصان شرکیم بیٹیں ، مال کی گزائی تودکر و ، اور اندین صب سنزورت کھاتے بلاتے رمیر ، ادر اندین مجھاتے بھی رمیر کرتم اُن کے بیٹر تواہ بو ادر جو کچھ کر کہنے ہوائ کے بسترین مفادیں ہے ، اب آج کی آئیت میں اس بات کا نزگرہ ہے ، کر انجھول کو بالضمافة كاردارس شرك كرك ان كرتبت كرد اور گهت كلاست المان المان كاردارش كار ان كربت كرد اور گهت كلاست و این بردائش الدائش و این بردائش الدائش و این بردائش و این بردائش الدائش و این برد از كا استفاد مود و برا محتال الدائش بردائش و این كارد با این كارد بردائش المائش و بردائش مود او این بردائش مود مود این بردائش مود این ب

انعلی کی مرکز مینی ما بنی معین با نع ہوجائیں۔ فان انگست کھر توٹی کھٹر وشکدگا او چھر تم معادم کمراوکراب وہ سجھ لوجھ سے کام پینے سکتے ہیں۔ ان میں ایچھے بڑے اور نفع نقشان کی تیز میدا ہوئی ہے وہ کاروبار بلاسکتی ، دکان چلاسکتے ہیں باکاری نے کا انتظام لینے مجتلفہ میں ہے سکتے ہیں باجھینی باڑی کمرسکتے ہیں لو فاد فکو آر آرگھ کھٹر آھکا کہ ہے ہے اس کے ال آن کے

سر کر درو ۔ اگر وہ اپنی ذمہ داری محسور محربی اور اپنا کام آپ جنالیں ۔
اپس آست کر مید میں ہوعنت کے لیے '' نکوح کی تائی کے الفاظ کئے سرنا اِس آست کر مید میں ہی بلوعنت کے لیے '' نکوح کی تائی کے الفاظ کئے سرنا ہیں آہم مارد بلوعنت ہی ہے ۔ اس تیمن میں فتعالے کرام میں تیمول ما افعالی ہے ۔ اکٹو فقایا وکرام حربی ایشانوی اُ ہے کہ میں بلوعنت کس تدمن شروع ہوتا ہے ۔ اکٹو فقایا وکرام حربی ایشانوی اُ

ہے امیں ہوھت میں میں سرح ہونا ہے۔ اسر طہار روام ہوجی ما ہے امام اکات اہم محروان سب کا قول ہے کہ کاح کا تھر آبس بوعث بدرہ مال ہے اہم علی بارغ کو طرح کے لیے جب اسلام اکائے اور لڑک کے بیرجب اہم علی اسلام کے اور کی کے ایک کا محدود کی اسلام المات ہیں محرک ان میں کی بیٹی جوئی ہے ابعد اواقات لڑک کو عرصہ اسلام نہیں آبا کا اور کا کی تعین

نهيں آنا تواس مورت میں بلوغ نیررہ سال سے تار ہوگا۔ اعظمن میں ام انوسنیفر كى دوروايات بن - اكب روايت محدمطابق سن موعنت بين آب بحي اتى امد المنتقق من اور دوسری شور داست کرمطابق آب سر ک كابوح اهاره بال سے اور لٹرى كات وسال سے تادكرتے بن برهال فرما الرجب ووسن بوث كريتيج عالمي أوران ينسب باجراج بيرا ہوجائے توانیں اگن کے مال کی سرواری نے دو۔ اب انہیں شرعی بالغسمجها حائے گا۔ يتيمول كيمتوليول كوخاص طوريه باليت فرائي كروه سيرداري كى بمانعت كے ال كو ناجا رُزطور پر استعال ندكريں - فرمايا وَكُمْ تَأَكُّ كُو هَا اَسْحَافاً اور نہ کھا و میتموں کے مال کواسراف کرتے ہوئے ۔ اسراف مدست برعض كوكيتي من اوربيان مقصد أيهب كرحس ال كيمتولي بوائس كو بأنزطريقي سے استعال كدو، ليے امائز طريقے استعال مذكر و من ینے کا ماک ضائع ہوتا ہو۔ براسرات ہے ویدا کا آورعبری کرستے توقیع بى ال كوخرج نركسواس خيال سَع أنْ يَكُنْ بَنُ وَاكْمر وه برّست بوجائي گے۔ لہذا میتیوں کے بن موعنت سے سیلے پیلے خوب خرج کر لا ، اِس کے بعد تو مال اُن کو والیس کمنا ہی ہے اور بھر ہمارا تصرف ختم ہو حائے گا مبادرت عبدی کو کتے ہیں اور انسان سے جو کام عبدی پہرزر ، وجانا ب<u>ئا مجارة كمته بن فها اس تسم كاغط خيال دل من</u> لاكر يتيرك الكوب وريغ الران ورست نهي است الترتعالي في إس کی جمانوت فرائی ہے حضرت بیخ الاسلام بھی میں فرماتے ہیں کرمتم کے مال كي تفاظت كرني عاسي - اور صوف بوقت عنرورت اور افتر رضاورات ہی خرچ کرنا عاہیئے ۔ اب سوال پیراً ہوتاہے بر کریا ہتیم کا تولی اس کے ال میں سے

اپنی ذات کے لیے مجھ لیے سکتا ہے پانہیں ۔ پوتیف میتم کے ال کی حفاظت كرأب ، لي كاروبارس مكاتب اس كي مالدا دكي دي يعال كراب، إناوقت اور استعاد كالآب، السيكس مد كم معاومنه على كراف كى احارت ب اس وال عراب مي الكرر العرت نِ فِهَا وَمَنُ كَانَ غَنْتًا فَلْيَسُتَكُوفُ عَوْلُونُ عَنْ يَعِي اللَّهِ ہے، و اپنی پیش کردہ خدات رئى كانچىۋىماومنىزىسە ئىزىم مارىكىمطابق تەنئى دەشتى<u>سە بەرمەم</u>ىنىك مے اور در کواہ اوا کر اے ، قربانی دیتاہے اور صدقر نظر بھی اوا کرنے کا يأبدب ومقدريرك أكراليا شخص ابني اور لينه بوي بجون كي حالز ضروت لینه ال سے بوری رسکت ہے تو بھر وہ میٹیم کی سرریتی کامعاوضر وصول مذكرك - البشر وَ مَنْ كَانَ فَيْسَكِنَّ وَكُولَى فَيْرَسِهِ - اس كاذاتي الله آنائنیں ہے کروہ لینے گھرے اخراعات بردائنت کرسے اور ایس ابناوقت اوركت تعاديتم كے ال كے انصرام من تكانا يلتا ہے - تو اش كو اما زت ہے فلنیا كُلّ بِالْمَعْمُ وَفِيْكِ كِروه دُستور كيمطابق يتم كالسيع الأسعادة معاصرت كتاب. المعروف س مردیہ ہے کہ وہ اپنی فدمات کا جالز اور بقدر صرورت معاوضہ کے ۔ محض میتم کا السجو کرامے ناجا را طور رہضم کرنے کی کوسٹس مذ کھے۔ اكراليا كرنكا توعدالله الروزيوكا-حضرست مولانام نفتي محمر شفنع صاحبٌ اكابرعلاء أوربها ك اساتذه مس سعين والعلوم ولوبندس بم في أن سيطحاوي شرلف پرهي تقي لين ران ترك فقير تعيد الليرتعالي في فقابِت بين وافر صريطا فرمايا تقا آینے معارف القرآن کے نام سے قرآن پاک کی تفتیر بھی کھی جا مہا بہت

متذاه لسب مير تفسيروم ل مفترت مولانات واشرف على تقانوي كي

تفسر بیان القرآن کوسل کرنے کی ایک کوشش ہے اور عام اگر دورازں كياستفاده كي ليرطرى مفيرب يسحت كي كاظ سي حجي اير تفسير اعلی درہے کی ہے کیو بحراس بیغطیاں مبت شاذہیں۔ توصاحبِ تقسیر مولا اُلفتی صاحبؓ فراستے ہیں۔ کراس آبیت سے یہ عام قانمہ ان جُبیم جھیں ا تہے بریک صوف بیتر کے ال کے سلے بیں جی نہیں ہے۔ بلکس الطلاق مرقومی ولکی ادار کے کی ضمات کے سلسلے میں بھی ہوتا ہے۔ اس کم کے تحت میکومت کے ادار پینصوصاً محکمہ اوقات تعلیمی اور انتظامی دفاتر بماجداور مارس آتے ہیں۔ان ادروں میں کام كرنوا ہے لركول كومحص مذبر خدمت كي تخت فراكض النجام ميني عابيل - جن لوگوں کے پاس اینا ذاتی اثاثہ موجود ہو،جس سے دوالینی اور گھر بار کی حاکمتہ حزوريات بورى كرسكة بوءانهيس إن ادروك بس كالمركمة في كاكوني معاوش وصول ننير كرنا جاسيني والبترس كاركنان كو كزيرا وقال كااوركوني ذريع نرمو، انہیں بیت المال میں سے مناسب معاوضہ حاصل کرنا حائز ہے اس بی صب ضرورت کراییر مکان ،مفرخرچ و مخیره وصول کیا ماسکت ب تاہم مائز ضرورت سے زیادہ تھیل تمائے ، دیڈلو ٹلیویڈن ، فرنجی فرج، قالین وغیرہ فضول خرمی میں شامل ہوں گے۔ اسارف كي ممانوت محض يتيرك ساتف مخصوص نبيس ملك نضول خرجي اسابطتكى پوری قوم اور کمت کے ساتھ خیانت کے متراد ہے۔ اگر اس کا کوافذہ دنيا مين زلجهي موسيح نو آخرت مي تولام الداس كاحاب دنيا بليسے كا. حِس طرح گذشته آبیت میں بے عقاب کو ال کی سپرداری سے منع فزایا گیا۔ كروه اس كے اہل نہيں،اسى طرح ير آميت كسي تحض كو الياسح و مُأَنْفُسِ مینے کی ممانعت کرتی ہے، جواس کام کا اہل نہیں نا اہل کوسی آئے۔ عدے برفائز کرا توم ولت کے ساتھ خاینت ہوگی کیونکر ایے تخص

کی االی کا اثر لوسے محامش رے ہر طریکا۔ اور سارا لطام درہم برہم ہوجائیکا حفرت مولانا عبيداللرب ندهی فراتے ہیں براگر کوئی شخص ال کے ضاع کاسب بن را ب تواکسے فرا روک دما حائے۔ صرف حکومت بی کی ذمه داری نهیں مکبرجاعتی یا انفرادی مرسط میپه ذمه داری محسوس کی جانی عیاہیئے یش کسی کے دائرہ اختیار میں کوئی نقصا ان مور ط ہے ،ایس کا فران ہے۔ کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق اس کا سدباب کرسے ، وگریہ وہ بھی اس نقصان کے اساب میں ٹار ہوگا مگر دشتنی کی بات بہ ہے کہ خو د محومت کے مائزے نفول نزی پرشلے ہوئے ہیں وہ دوبروں کوکیا روکس کے سیسے سعدی فراتے ہی ہے مربر کر کستانون بدمی دبر ترا می برد "ای*ر آنسشس* د بر ر مرا قانون نافذ كرسن والاستخف ميدها جهنم كي طرف ب عا تاسهد) مگریباں تومعاملہ ہی الٹ ہے ، مبرحکومتی ، اجتماعی اور انفرادی سطے يراسراف وتبذركا بعديع التكاب كيا جارط سع - قبريسي بوس لنبد اجراها قيد ، پير تحلف ، دعوني، طبطرورت استقبال ايسي بيزن بن حن بدلاکھوں روہیہ ضائع کیا جار ط<u>ہے۔ شادی اور عمٰی کی رسومات میں کتنا</u> رور اورائج صائع کیاجا آہے ، عمر کوئی لوچھنے والاسیس ۔ سرخص دوسے رہے گے بر<u>ص</u>ے کی کوشس میں ہے ۔ وہ نہیں سمجھا کہ وہ رسم برجاری کر کے م<del>اک مات</del> كاكتنا نقصان كمدر مإسبع - جهاري للت حبس قدر شديد انخطاط ميں اس وقت ہے ، قدیم زمانے میں اس کا تصور تھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ حضرت عمر بن خطائ فرا یا کرتے تھے، میں نے پینے آپ کوریا <mark>المال</mark> یس بیتر کے متولی کی طرح الار کھاسے بجب میرے پاس صرور بات کے يهيدة آني أنابة هو تاہيءَ توسين المال سے تجھ شيس ليتا . اور حب ڀاسس

ينون

یر گراهی

چے نیں ہوتا بیت المال سے قرض لے لیتا ہوں۔ حب کھے اَجاتا ہے آلو . قرع واليس محدويةا هول بعضرت عمرة كابينغل تواكن كي شاب عالى مير ولالست كة اكب وكرية صرورت مركز كوابني خدمات كامعا وصرابيا باكل جائز ہے۔ يتمول كے ال كى واليي كے اسے من فرايا فَاذا دَفَعُتُ عَبِي النهب هُ اَمُوَالَهُ مَ عِيدِتم الله كه الله السريمة فَاشْهِدُ وَا تكريم و توان برگواه نباله مقصدیه به كدلین دین فرنقین صرف انے طور یہ بی انجامہ نرمیے لیس ملکہ الیا کام گواہو<sup>ں</sup> سکے رو ہرو ہونا جا ہے ۔ تاکہ الْرَحْي وقت كونى تنادْعه بيل بوجائية تواس سينمثنا آسان بو. يمعامله ي الباب يركراس سے اغماص تنيں برتنا چاہئے سورة لقرہ کے آخریس جال اوجار اورامین دین کے منائل بیان ہوئے ہیں، وہل پرجھی گواہ باتے كي مقين كي كئي ہے اور بهال بريمبي فرمايا كرجيت نم يتمول كوال كالل والس لہو، تواس برگواہ قائم کی لو۔ ملکہ بیراس طریب بھی اشارہ ہے۔ کہجسب بتیوں کے متولی کی چیٹیات سے ان کے ال کوقبصند میں لو، تواس قت بھی بیلین دی گواہول کی توجود گی میں محمد واور بھراان کے سن ملوعت کو <del>پیٹی</del>نے میعی والی کرنے او تب گواہول کے روروالیا کرو تاکرس کوسلم ہوجائے کرکسی تولی یا بریسرست نے کس قدر مال حاصل کیا تھا اوراب کتنا والس كرروا ب- اس سے واضح ہوجائے گا- كديتم كے ال مرك قدر كى بیشی ہوئی ہے۔ اور سی چیز سرمیست کی دیا تداری کی ضمانت ہوگی - لہذا الطرقعالى نے فرما یا کرلین دین گواہوں کی موجود کی مس کما کرو۔ لین دین میں دیا نتزاری کا قانون بتلانے کے بعد اللہ تعالی نے توجہ دلائی کراگرتم قافرن کی بابندی سے گریز کروے تو یہ نہیجفنا کرتہیں کوئی

محاسلكي

یو چھنے والانہاں ۔ تم کسی نر کسی طرح دنیا سے قانون کی نظر<u>سے تو بچ سکے</u> ہو مر اوركم اوكفي بالله حسب ثباً تهارات ينف كريه

تہلاً اللّٰہ کا فی ہے یحب اس کے دربار اس حاضر ہوگے تو بھیرو مال کو ڈی جيله به انه نبي عل سيح كا و ولا يا في يا في كاحساب دينا بوگا عام طور برمال و دولسن انسان کی ممزوری ہے۔اس کی حمیب دماس دیکھ کردوگ جائز و اجائز كي تميز كھو بنيطے ہن ۔ ننخواہ ، وظیفہ ، کھبتہ ۔ الاؤنس وغیرہ کے مختلف ناموں ے روس انتظاکیا جا تاہیے معامل تعلیم کا ہو ا تبلیغ کا فتویٰ نکام کا ہو باطلاق

کا جب انسان کے دِل می دولت کی ہوس پیا ہوجاتی ہے و تقوی کی یو تخی ختم ہوجاتی ہے۔ بھرا مان کا جنازہ نکل جاتا ہے، دیانت نام کی کوئی جیز با فی منیں رہتی اور النان لائے کا بندہ بن کررہ جاتا ہے۔ اس وقت النان

تعبول جاتا ہے کہ اٹس کا موا خذہ تھی ہونے والاسے اور کسی نے اس کا س

عبى لين ہے۔ وكفى بالله كيسينياً مكر يا دركھو! الله كافى سے

<₹

لَنُ تَنَالُوا م

لِلرِّجَالِ نَصِيْبُ مِّحَمَّا تَرَكَ الْوَالِذِنِ وَالْأَقْرَكُونَ وَالْأَقْرَكُونَ وَالْأَقْرَكُونَ وَالْأَقْرَكُونَ وَالْأَقْرَكُونَ وَالْأَقْرَكُونَ مِلْكًا تَرَكُ الْوَالِذِنِ وَالْأَقْرَكُونَ مِثْكًا أَوْكَانُو نَصِيبًا مَّفُرُوضًا ﴿

تن جسمان بردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے چھوالین اور قرابت دوں نے مجھوڑا ہے اور عور کوں کے لیے بھی صعر ہے سے والدین اور قرابت داروں نے مجھوڑا ہے تھوڑا ہو اس سے

جے والدین اور قابت داول نے چھڑا ہے تھڑا ہو اس سے یا زیادہ حسّہ مقر کیا ہوا ﴿

گیر شد آگیت میں میشیر کولوں کے باغ ہونے پر آئی کے ال اُل کو واکیس ارٹیانے کا سلد بیان ہوا گذشتہ ہے بہرستیں مال کی صافت کا قانون تھا ادراس سے پیلیور آل کے ساتھ انسان کا برآ ڈکرنے اور اُل کے مرفوش دیل سے ادا کرنے کی تلقی بھی ،اس سے بیٹلے پیرشکہ بیان ہوا تھا کہ بیتیوں کے مال کو آجائز طویلتے سے کھاجا انہون گی آجے ہے ۔ اب بیال سے الشرق الی نے وزائشت کے قرائین کے قرائین کا آغاز فوایا

ہے۔ آج کی آئیت بین آفر فافران وارشت کا اجمالی خکرہ ہے اصد زیاد جاہیت میں خورآول اور چھو لیے بچل کے سابقہ وارشت کے مصاطرین جو زیادتی بوتی تھی ، اُس کا ردّ کیا گیاہے آنام وارشت کے مفصل قوابین آگے آئے ہیں۔ زیانہ جاہیت میں ویکیسونٹر تی قوانی کی طرح وارشت کے متعلق بھی کوئی تنقل زیانہ جاہیت میں ویکیسونٹر تی قوانی کی طرح وارشت کے متعلق بھی کوئی تنقل

قانون میں بھا، جوط لیقہ رائے کہوگا، اُس کے مطابق نسل درنس علی ہوا رہا تھا۔ واشت ریتر ان میں میں ان کے مطابقہ ان کے مطابقہ نسل کے باترین

ئے متعلق مروبر کستوریتھا۔ کرمرنے <u>طلع کے بیری تجو</u>ل میں <sup>نے</sup> زُوَبرہ کوکچیو فماتھا اور نہان<u>ا ت</u>حویل کو دنا مائاتھا۔ اگر <u>مرنے طلع کو کی جوا</u>ل چیا ہوتا توساری وراثت کاعتسار

ومی مجاجا اور باتی بوی بیج محوم ره جاتے . وه لوگ بایب کی درانت کا حقاراتُ بيد كو سمحة تع حوارا الى من صد ليف كابل موه تير، تواريا نيزه جلاسكة مو ویشن پرجمله آور بوسخهٔ بواور اینا وفاع بھی کرسکہ بو بھیوسٹے نیچے اس معیار بر ل<del>ار ک</del>ے میں اترتے تے لہذا انہیں ترکے میں سے مجھے منیں ملاتھا۔ تقریباً اسی تعم كا فانون مندوول من هي يا ياجا آي- وه هي مرت بيط كوي وارت بنالتے ہں ۔انگریزوں س تھی کم ومبیشس سی قانون رائج ہے مگر ایسے تمام توانین غلط اور ظالماز ہیں جن میں ساری اولاد کے ساتھ مساویا نہ ساوک منہ کیا گیا ہور لہذا الطرتغالی نے واشت کا وہ قانون نازل فرمایا جوحق والنصاف بر مبنی ہے اور النانی فطرت کے عین مطابق ہے ۔ اج كى آيت كريم كافتان نزول صرت عبالمنزى عباس فلى روايت ما ہے بھنورعلال لام کے زمانہ میں ب<u>ر واقعیت</u> میں کا کہ ایک صحابی اوس میں تابت نوت ہو گئے، صاحب جائا دیتھے، لینے پیچے ہوی، دوسٹیاں اور

ایک کمسن مبیان پیوٹرا مروجہ قانون واشت کے مطابق ان میں سے کوئی جھی وراثت کا حدار نہیں تھا۔ بیانچ مرنے والے سے بھائوں سوید اورع فط نے سارى جائدًا دير قبضه كرايا حقيقي اولادك دراشت مع محروم بوف كينا. برلطور عصبه ومي مالك تھے - اس صورت حال مين حضرت أوس ع كى بيوه صفور عليه الصلاة والسلام كي خدمت من حاصر موئي اورعرعن كي حصور ! اوس کے بیں اندگان میں سے ہم جار توجود من مگر دراشت میں سے ہمیں کچیر بھی نہیں بلااس سیے ہاری گزراوقات کا کمرنی دراجہ باقی نئیں رط ۔ *حضرت ابن عباس فرملہ نے ہیں ۔ کہ اس می*ر النتر تعالیٰ نے قانون فررا

کی پر آست نازل فرائی ۔

. وراثت كي تفصيلي الحكام لو آگئے آسے من اہم مهال مير التر تعالى نے احبا کی طور بریہ بات سمجھائی کے کرورانٹ کا جا ہلانہ اُسٹور خبر می داشتہ

مدکثت کا أحما لئ تانوك

مرت نوجان بيلول كومي لتي عتى اورغورتين اوربيح محروم ره جانے في الكل عنط تقامین بنی الله تعالی نے واضح فرادیا بلی جال مصیب میں میں ا الْوَالِدَانِ وَالْا قُلْ الْمِنْ مُرن كے بدرالدین اور دیرواب داریو تح میور الماش برمردون كالصرب - اوراس طرح وللسِّساء فصديث مِّتًا تَرَكُ الْوَالْدَانِ وَالْأَفْرَكُونَ وَالْبِن اواقرا كَ تَرَكُم مں سے عورتوں کا بھی تصریبے ۔جالت کے قانون کے تحت عورتوں کو محروم ركضا بركز قربن الضادث نهين، بكران كيساتق صري فظري و اور بھراس میں جھوٹے بڑے کا بھی کوئی فرق نہیں۔ بیوی کا مصر دیجود لیے۔ بیا خواہ برابوبالجهوا برابركا مصد درب اسيطرح مرعمري بلاا معيى ابناحصه وصول كرف كي تقارب عمر سر حيوا طامون كي ناريد وأنت كي صدي كوني ذق نہیں طرتا۔ بایٹ کی وفات کے وقت ایک دن کے بیچے کو بھی بار کا حصہ ملیگا، ملک جیجدا بھی مال کے برط میں ہے وہ بھی وراثت میں برار کا نتر کی ہے۔ شریعیت اسلامیہ نے ورت مرد ایچوٹے بڑے کی تمام تفرل ختم کمہ دی ہے ۔ مروارث اللہ تعالیٰ کامقر کروہ صد وصول کرنے کا حقرار کے۔ البته بعضُ استثناء ہی حن مرحقیقی کولا دمھی وراثت سے صدنہیں بے سكى يسب سے بيلے بينے طلالسلام كى ذات گرامى ہے حضور علالصلاة وليكا كالرشادم بارك بيء يخن معاشى الإنبسياء لانودت ما تركه نا صد قبط يعني مم البياء كي حماعت مورث رحن كي واثت تقيم كي حائے) نهيں بناكرتے، بعنی ہاری واثت كسي كرنہيں لتى- ہم موجي تحقيق طبات ہى ووعز با اورساكين كے يا صدقه ہوا ہے گريا كي ترمينركي وراثت تقيمني ہوتي۔ المن فيمرك إب كي دائت سيحسر المات بشركات و فرو

> بیمبر*ره ،و۔* درگشت میں د

فانون وايثت

ين استثناء

نَقِيمَ مِن رَنْ لَا يُرِثُ المُسَاعُ أَكَ فِنْ وَلَا الْحَافِدُ الْمُسْلِحِ یعنی دامی کافر کرواً ث بریم اسے اور نز کا فرمسلان کی واُنٹ میں۔ ٠ - - عمّا - مرابيم ملان بالربيل عيدا كي، مرزائي يكسي طرح متره گات توده اب كي داشت مي وم موكياب اي طرح دار اي المان مي اور اب كافر ب ترهيري بباكا فراب كي ورانت نبيل ك المحتاية فوت عليًّا ويتصرت بعيف أرملها أن تے مگران کے دو دو سے رہائی کا فرنے۔ آپ کی وفات پر صفرت علیٰ نے فرایا کہ ہم کافراب کی قائراد سے تصریب کے مجاز نہیں لہذا باک كامكان كافر بهايول طالب أوعقيل نے بے ابا اگرج بعدين فتح محر كے موقع عِقبال مِن مُمان بوسكَتْ تع ابم بيط شده قالون شربويت بي كر مومن اور کا فرکے درمیان وراثت نہیں کھلتی۔ یہ دوسری انتشاکہے . فرمايا بتيسرى استثنا بيسب كرقاتل مقتول كادارت نهيس ربيحة ببثا باب كوتل كويشك ياعبتها ليسيرهي كوقل كرشيرجس كي واثت امس كريهنج سی تقی اتواس قال کی وحسے روہ مفتول کی ورایٹ سے محروم ہوجائے ا

اسی طرح ازاد اور غلام کے درمیان بھی داشت نہیں علیتی باب بیٹے میں سے کوئی بھی غلام ہے۔ تواس کی واشت آزا دہیئے ای زار باپ کو نہیں ملے گی - آزاد آدمی کی وراشت کا حقار اُس کا آزاد وارث ہی ہوسکتا ہے۔

اس است كمرتميسه يربات عيى افذ ہوتى ہے - كرتركر كا ال ببرك ل اربها کت اربهاز دو تقيم مونا چاہيئے مِستَّمَا هُسَلَّ مِسْنَةً أَوْكُ أَرُّ عَقُوا بويا زياده بب كاسب نقيم موجاً عاسميني تركرين نقدي بوياسانان ،مكان بويا زين ، برتن بول الحراف الحراف الحريق في كارفان برير ورثامي بنتط دئين جيبيئي أكروانثت تمام وارنان بن بقررتصرتقيم تهير ہوگی، توار تھاد دولت پیا ہوجائی اور پر جیزالسلام کی روح کے منافی لیے سورة حشرين جهال اللف كي تقييم كالذكرة سي وال فت راياكم اس

مِي فَلانَ فَلانَ كَا مُصِيبِّ عَنْ أَوْ يَكُونَ وَقُلَةً كِينَ الْوَعْدِي إِمِومِكُمْ " که دولت صرف دولتمندول میں جم ترکز بوکرز ره جائے . طب عز باو<sup>ر ک</sup>ین رب کر ہنچناچا ہیئے معاشرے میں مال وزر کی ثال لیے ہی ہے جیے انساني جمير نون سے جيمر كے جس مصيد بن خون كى كروش وك طاكى وه صمرده بوجائے كا-اى طرح محاشرے كے حرط بقد مي الى كارث نہیں پنجتی وہ صدیعی ناکارہ ہوجا آہے۔ اسی لیے فرماا کر دولت کولوے معاشرے میں محدوش كمنا جاسية كسي حصيدس تعي اس كى ركاوط اليندي نيس وراش كي تقييم يحري درخ ايك ورايد ب المذا وراث تمام حقدارول یں تقیم ہونی حالہ نے ۔ فرایا اگر ایک گنز کیٹرا کوس دارٹوں میں فارٹقیمے تواسط فيلم محزا چاہيے ُ على اگروزار آب ميں طے كريس توكوئي بھي اقابل نقيم چيزكى أكب كي بروكرك استحصد دارس النف حصد كي مطالق افترى وسول کی جائمتی ہے۔ کارخانہ یامکان ہے جسے علی طور مرکئی تصبے داروں میں تقیم کرنے سے نقصان ہونے کا خطرہ ہے توالیسی صورت میں ائس چیز كيقميك مقرر كرو عيروه جيزكوني اكي حصد داريني ذمر بي كر إقيول كو بقدرتصدروب إداكرف بالبرى كالورى بالناد فروضت كرك تمام صافرار أيناا فياحصه نفذي كي صورت مين وصول كحرلين بهرعال قنهايا ارتكاز دوله ك (CONCENTRATION OF WEALTH) منين بوني فا مع ميال يربير بھی یا د سے کر تقتیم ورائٹ خرون والدین اورا ولاد کے درمیان ہی عزوری نهیں مکمشرلدیت کے مطابق ہے تھی حصہ منتحا ہے خواہ وہ تحجا ہویا ؟ ایا ياس كمبيط إيجائي يادلا ياليا تركه كامال لازماً تقيم بهونا حاسيني كسي فضر واست كم مقصل فانون أكر أراب تامم احمالاً لول كما ماكما ہے بریت کا ترکہ اس شخص کو پینے گا جو رضت میں بالے کی طرف

رنت*ت* غ*ندار*  اُس کے زیادہ قربیٹ گا بھوائس سے ڈوروالا اور آس کے بدائس سے در کے بڑننہ دار واشت کے تصار اُستین پر قرآن کونٹ کا کوسٹین تم کے تُرتر داروائشے تھا رائستین بیٹی ذری الطروض عصبات اور فردی الاردہ ، ذی الفروض وہ قربی رشتہ دار ہم جن کے تصص قرآن پاک

نے مقرر فرما نیے ہیں اور بیر مختلف صور آول میں مختلف ہوتے ہیں۔ اِن میں کل ورِانْت كا أعشوال ، بيؤيمًا ، نصعت بإكل حصة قابل تقيير بهوتا ہے۔ اس كے بعددوسے رنبر مدوہ اقرا اکتے ہی جومیت کے زیادہ قربب ہوں ، ان مِن مِنْ الحِيا ، آيا أَنْ سكم بين وغيره كتيم بي ميزعصبات كهلات بي -اورتيسرے نمبر كے رشته دار زوى الأرحام كهلاتے بن حب باب كي طرف مصيت كاكوئي وارث موجود نربوتو عيرال كى طرف مسررشة دارعبي ورا ين شامل موت بن بصير امول، عانجا دعيره -اس سئارس فقائد كام س كيراخلات يمي بايا جا تاب - ام شافي ا صرف دوقسمرکے اقربایعنی ذوی الفروض اورعصبات کی وراثت کے فاکل ہیں وه فراسته بل. اگران دواقه می سید کوئی داری مزبو، او ترکهبت کمال ميں جمع ہوجائے گا - البتة الم الوحنيفرنز ذوى الارحام كوبجي وراثت بي تصبه ميتے من بشرط كيمهلى دوا قى ام معنى ذوى القروض اور عقبات ميں سے كوئى مرتودنه مويعضو عليالسلام كاإيافره ان عبى بيدالخال وادمث من لاوادمث لله جب اوركولي وارث مرسوقه امول عبى وارث سے فرمایا دراشت کا مال مفور اجو یا زیاده اُس کی تقییم مبرهال بهونی چاہیئے اور كم مصر داركوهي محروم نهر كوا جلسية منشائ الزدي سي - آك فرما نصيبًا مُفتحر وضاً الترتعالي نه يحصُّ اين حميت امرسي مقرر فرا کیے ہیں-ان میں نہ تو کو ڈی کمی بیٹی ہوئے تہے اور نرکسی کویا تھل محروم کیا عاسكاب يراك صاحاك بيان ألب كروات كاقافون كسي النان بالمد مخلوق كا قالون نهير مكرمية قالون الشرتعالي في ايني فاص حكيت مع وضع

فرایا ہے اس میں ترمیم و تینے کا کسی کوئی نہیں پنچا میں توالعگر تعالی ہی بہتر جانتا ہے کہ کس دارت کا کتاب شد لما جا ہیئے، نیز پر محر تھا کسے تاہیں کون

سى چنىر بهتر ہے۔ ببرطال اس آمیت ہیں السُّد نے وَاسْت کا احمالی قانون مُّنا

فرا دیاہے، آگے تفضیلات آ رہی ہیں۔

٨.

النسساء ٣ آیت ۸ تا ۱۰

وَلْيَغْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوُا مِنُ خَلِفِهِمُ ذُرِّبَّكَّ ضِعْ غَافُولًا عَلَيْهِ هُ فَلْبَ تَقُولُوا الله وَلْيَ قُولُوا

وَإِذَا حَضَى الْقِيدَ مَا ٓ أُولُوا الْقُرُلَىٰ وَالْيَتَالَىٰ وَالْمَيْدَانِيُ وَ وَوَوْدُ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مُنْ مُولِوا لَهُمْ مَ قُولًا مُعَرُّوفًا ﴿

قَوْلًا سَدِيْدًا ﴿ إِنَّ الْآذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ الْيَتَلَيٰ ظُلُمًا إِنَّمَا يَاكُلُونَ فِي كُطُونِهِم كَارَاط

تن جے ملہ اور جب وراثت کی تقییم کے وقت قرابت دارینیم اور سکین حاضر ہول ، تو اس میں سے ان کو بھی کچھلا دو اور الُن كو رئستور كے مطابق معقول بات كهو ﴿ اور الْ لُوگُول كُو وُراْ عابئ كه اگر وه خود پنے بيجي كمزدر اولاد حيور جاتے ، تو ان کا کتا خوف کھاتے۔ لیس عاسے کہ الترتعالی سے ڈریں اور سيرى بت كبين ﴿ بينك وه لوك جريتيون كا مال زيادتى = کھاتے ہیں ، بشک وہ لوگ لنے پیٹوں میں آگ کھاتے ہیں۔ عنقتریب وہ میشر کتی ہوئی اگ یں داخل ہول گے 🕦 سررة الناءك يبط ركوع ميں اللّٰہ تعالىنے زيادہ تريتيموں كے مقوق بسان فرائے ہیں۔ میتموں کے ساتھ حسن ملوک، ان کی رواکشس کا بندولبت، اگن کے مال کی حفاظت وغیرہ کا بزکرہ کیا ہے۔اس کے علاوہ میٹم الرکیوں کے ساتھ انصاف کرنے

وَسَيَصُلُونَ سَعِيْرًا ۞

درس بمشتم

لَنُ تَنَالُوا ٣

کی خاص طور برنی تین فرمانی سے گذر شستہ درس میں الٹر نے زمانۂ جاہیت سکے اش دستور کارتر فرایا تجس کے ذریعے وہ لوگ عور توں اور نابا نغ بحول کو داشت مع محروم كتحصة تح ما وراسلام كة فالون والثت كا اجمالي تذكره منسروايا. الله تعالى نے داضح فرہا دا كرہرم دوزن ، يجبو طير شب ، جوان اور لوڑ سے کے لیے دائت ہی حسمقرر کر داگیا ہے کسٹخس کی موت کیے وقت اس کے حرقرات راموحود ہوں گئے وہ انباحصہ حاصل کمرینے کیے تھار ہوں گئے۔ نیزاللّه تعاً لی نے یہ بھی فرایا کہ وراثت کی ہر حیز تقبیمہ بونی جاہیئے اور کسی حقدار كانق ضائع نبين بوناميائ أراكميت في كني سطة مندلينا سي توصولي يدوه بهي حصد ربيدي تقتيم بوكا به التوني فرا كاكربه الس كامقر كرده قانوا ولثت آج کے درس سالٹر حل شائز نے ان ع<del>زرت اقر با</del> اور دیگرغ باؤما<del>ی</del>ن سيحسن سلوك كالحكم وبالمسيح تقشمه وإنثث وسكه وقت بوحود مبول -ارشاد ہواہے وَ إِذَا حَصَمُ الْآسِكَ أَوْلُوا الْفُرُ لَا تَقْمُ وَاتْتَ كَ مو نع بداگه قرابتدار آجایئی یعنی *ده عزینه د*ا قارب جو<del>نتر عاً ا</del>مل ورانشت كة مقدار نبير - وَالْمَيْتُهَايُ وَالْمُسَاكِمُنْ ۚ إِلَوْ فِي دِيمُ مِتَّمَ مِكْيِن وَغِيرِه بِحُو ہوجائی ۔ جدیا کہ ایے مواقع براکثر ہوتا ہے توزیایا فَاذُذُ قَفْحُ ہِ مِّ مِّنْ اِ اص سي سي نعيي واشت كي ال بين ايسيه حاضره آمره لوگور) وعي مخفلا بلا دو-مف بن کام فرواتے ہیں۔ کر ہر حکم شبرک ال میں سے کھلانے یلانے کا نهيس، مكيد پزخطاب اُن اِلغاور حاصر (ارزول سے ہے جو دراثت كامال عهائك ا نا محدومول کرنے کے بعدائ کے بیاح تھے سیے کہ وہ لینے محسب سے عزوارت اقرا باغرىب غراكونى كچھے نے دس رہ كم نابائغ وارتوں كے ليے نہيں ہے ۔ يموزيحُس بلوعنت يمب اتهيس مال مين تصرف علل نهيس ا ورعنبرها صر وارثا ان کے حصہ ہے کوئی دوسرا حصے دار کوئی جیزا دا نہیں کریسکا کیونکہ یہ اصل حصے ملر کا ہی حق ہے۔ لہٰذا یہ حکم عاضراور بانغ ولر ثان سکے لیے ہے بعضام مفسر ب<del>ن</del>و*ر قی*ریں

ص معلوک

کریرحکم ابتدامیں اُس وقت *تک کے یابے تھاجیت تک واثث کے م*فصل احکام از لنہیں ہوئے تھے۔حب براحکام از ل ہوگئے وراثت کے حصے التركيف مقدركر فيي توجيري كمنسوخ بوكيا تابهم المربيضاوئ اربعض ديكر مفرن فرائے ہیں۔ کرحفرت عبارالٹرین عباسٹ کی روایت کی روسے یہ حكر لطور استحباب اب هي موجود ہے اگرچہ فرعن واجب نہيں- لہذا اگرتقبھ ولاثت کے وقت ایسے لوگ آجائی توانہیں نے ولا دینا سخت ہوگا۔ بيرفراا وَقُولُوا لَهُ مُو قَوْلاً مَّعْدُونُوفاً ال معقرل أ الراكدان كي دِل شكى در بويتفصديه كرنجيد مقوط است ميكراندين زمي بار بسمجاؤكريسى إاس مي دوسرول كالجبي ت ب اسيام مرزاره أو نهیں مے سیخ اج فارست کر سکتے ہیں اس کوخوش ول سے سی لول کراو۔ اس تسویکے ائمبرواروں کے ساتھ سخت کلامی سے بیشس آ نام گزر دست نهیں - وہ اگرجے وراثت میں مصبح دار نہیں مگرا مارو کے منتی ہیں - الاتر نے نمہیں مجھوال ب<u>نبرمحنت کے دیا ہے تواس میں سے غریب سکین</u> کی مر د مھے كىدو تاكراللا تعالى راضى ہو مائے۔ فقهائے کام نے مشترک ال کے بہت سے سائل بیان فرائے ہیں بیس ال سے کمی مصد دار ہوک وہ ال تمام مصد داروں کی رضامتندی کے بغرخرچ نہیں کیاجائے کیسی حصد دار کی غیرحالفری میں کسی دوسے رکو حق نہیں بہنچیا کروہ مال کی او فیاسسے اد فی مقارمیں تھی تصرف کرسکے ۔ای لیے فقهاك كرام فوات بس كرمشترك مال بي سيه صدقه خيارت عبى نبير كيا جاسكة اسى طراح تحيوط يستيح خبير الين الرابجي تصرف عال نهين، ان کے مال کوکسی کے حوالے کر دینا خواہ صدفہ خیرات میں ہوجائز تنیں كيونكر سرطرح ميتم كامال نور وكها أحرام بدركسي دوك كوركه كالماتعي حراكم ے۔ لہذا صد فرخیات کیسے ہوسکتا ہے ، فوتیدگی کی رسوات سنجا قل

۸۷

ادر جالسول وغیرہ جوم نے طبے کیٹنٹر کرمال سے اداکی جاتی ہیں بائحل جائز
منیں ماس میں میتیوں مرمجیوں اور غیر جانس کا حصر ہے المداکسی تفس کو
میسی مینیتی ہے کرتا مرحقال ان کی اجازت کے اپنیراس سے خرج کرے
منواہ وہ انسال گراب کے لیے کیوں نرہو۔ البتہ بائغ واٹنان لینے تھے کا
سارا الی بھی جدو شیرات کر دس ترورست ہوگا۔
مضرین کرام فرماتے ہیں۔ کرمیت کا کفن دفن تر اسکے ترکم سے ہو
محترین کوام فرماتے ہیں۔ کرمیت کا کفن دفن تر اسکے ترکم سے ہو
محترین جارہ فرماتے ہی جارہائی کے آورڈوالی جانے والی جادرائی مال سے

سارالالی مجی صدقہ خیرات کردیں تو درست ہوگا۔
مصرین کرام فرائے ہیں۔ کرمیت کا کفن دون تو اسکے توکہ سے ہو
محق ہے۔ یک میت کی جاریا تی کے اُدیر ڈالی جانے والی جادرائی مال سے
مندین خریدی جاسمتی کیونکہ یکھن کا حصہ نہیں بعض اوقات میت کوخل فینے
کے لیے نے بنے ہم تو بری جاسمتا ہیں۔ ترکے کا ال آل وسنے
کی جائے اللہ بری کو کا ال تمام ولر ڈالی کا مشترک مال ہے۔ اوّل توسنے
مزین سے ورکوئی وارث لیے ذاتی مال سے توبید ہے۔ بشترک مال متعال
کی کو احتیار نہیں کہ وہ ان کی جو کہ کو کی کو ان خوص قد کرھے کی کو جا وہ توکہ کے
مشترک مال کا حصہ بی جانے دائی مال سے ورکوئے کو بالے نماز نبایا جاتے
مشترک مال کا حصہ بی جانے ہے۔ ایم کوشے دیا جائے۔ ریم خطرائی زاید

م است کے ال نے نہیں خرا جائے کا کنونو یہ میں طور کا لیے کہ ال سے نہیں خرا جائے کا کنونو یہ میں طور کا لیے کہ ا میں آئے ہے۔ میں بھی استر تحال نے فرایا کر ذائو دکر داگر تباسے نیچے میں ہوائی توتم اُن کی فاطر میں قدر فوکر مذہو کے اُسی قدر دئیر میں ہولی کے ساتھ میں مدر کردو وہ میں تماری میرددی کے تی قریر ارشاد ہوتا ہے۔ در بیمنش الّذین کو تو کئی اُس کے اُلے ہے ۔ فرید یک تھے خید کے ساتھ کے دائیں کے ساتھ کے دائے کہ شرف کو تو کئی کھی خوالے کے ساتھ کے انہا کہ میں کو کہ کے ساتھ کے دائے کہ کے ساتھ کے دائے کہ کے ساتھ کے دائے کہ کے ساتھ کے دائے کہ کی کا کرنے کا کہ کے دائے کہ کہ کے دائے کہ کرنے کہ کے دائے کہ کرنے کے دائے کہ کرنے کے دائے کے دائے کہ کے دائے کہ کے دائے کہ کے دائے کرنے کرنے کے دائے کرنے کے دائے کے دائے کے دائے کے دائے کرنے کی کرنے کی کرنے کے دائے کی کرنے کو دائے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کے دائے کے دائے کرنے کے دائے کہ کرنے کے دائے کرنے کرنے کرنے کے دائے کرنے کے دائے کرنے کے دائے کے دائے کے دائے کے دائے کہ کرنے کے دائے کرنے کے دائے کے دائے کے دائے کے دائے کر کے دائے کے دائے کے دائے کر کے دائے کرنے کے دائے کر کے دائے کی کرنے کے دائے کر کے دائے کر کے دائے کے د بچں کے مائھ خیرخواہی خَافُوا عَلَيْهِ فَي أُورِهِا مِنْ كروه لوك اس بات سے دُرجائين كراكروه نور لين ين ي كرزاولاد تحيوط مات، أوانها كتناخوف بوياً - وه فكر مند موجات كران كے بعد اُن كے بچوں كے ساخة لوگ كيساسلول كريں گے. اللّٰر تعاليٰ ير باست محاكم بن مكر جريز تميان ساك سندكرت بود وي دوسول کے لیے لیے ندکرو-اگرم جائے ہوکر تمانے بعد تما اے تھو لے بچوں کے ما تفهتر ساوک بو، تومّ خود ملی متمول اوضعیفوں کے ساتھ ہمدر دانہ اور خیر توالی ز سلوك كروريرال اسلام كالخلاق ب- حب كتعليم دى جارى ب مصوريني كريم على الصلوة والسلام كارشا دمماكرك شبيدان تحب لاخبك ما تحب لنفسيد لي ين تمراس وقت أيك كال الايمان نبين بوسيح جب يك تم لين عانى كے ليے لمي وسى چراسپ ندر كروبوليف لي ليز كمية ہو۔ اگرتم لینے لیے ارام وارست کے نواہشمند ہو، لینے بچوں کے ساتھ ہدردی چاہتے ہوتو دور کروں کے ساتھ تم خودالیا کریے لیے اہمان کی تکمیل کرو ۔ اگر ملمان میں برچیز پیلز نہیں ہوتی اتو وہ لینے دعویٰ ایمان میں سچا نہیں ہے . اگر نظام سرایہ داری کی طرح اوط کھسوٹ ہی کہنا ہے تو دین سے كياك كالمرول كيكول كالميرول كالكالم وتربت كا على ادارسے قائم من محرور کے ایک کوکسی اونی سحل میں ہی داخانہ یا ما يركمال كالفاف ب- اسلام كي على توييد كرجوان بيديد كري ہو، وہی لینے بھائی کے لیے تھی خواش کرو۔

یر کمال کا الفاف ہے۔ اسلامی تعلیم آور ہے۔ کم جو لینے یول پر کھتے ہو، وہی لینے بھائی سکسلیے میں خواجش کرو۔ الفرض ! فرایا لینے بچول کی طرف دھیاں کرکے دوسے ثیتم اور بکس معیارتوا بچول کا خیال کرو۔ فسیستفوا الملٹ لیس چاہیے کر وہ لوگ النارے ڈویائی لقوی کا معیاری یہ ہے خوف خدا اور مدور متر لویت کی پابندی ۔ اگتر یہ معیار بدا ہوجائے کو انسان تھے تھی کے ماتھ زیادتی غیس کرے گا ، کسی کا کتی نیس کھائے کا ملک دوسرول کے ماتھ بھروی اور فیر نواہی سے

ادر اگرتقوی کا عفرتی وجردنهی ہے - خدا کا خوف نهیں ا تظار وجور كرك بشيان نبيل موتا كفر، شرك اورمعاصي كوترك نبير كترا، تووه جوجاك كراً عيرب، كون لوتي والاب الشي كاحباب توقامت كور العزست كى بارگاه يى بي بوكار اسى لي ورايا الترسة طرجا و وَلَيْسَعُولُوا قَدُولًا سيديدًا اورسيدهي بات كرور زادتي دالي كوئي بات مذكرو، خاص طور بيضعفول كيسائقة تندونيز ياتلخ بات مركمنه كرو ، مكم محقول است كرور ان کے مابح ہمدر دی اور خیرسگالی کی بات کرو، اُن کی حوصله افزائی محدور اس سے تمہیں بھی فائرہ ہو گا اور دوالے میلانوں کے لیے بھی دنیا اور عاقبیت يں فائرہ ہى فائرہ سے۔ ا کے اللہ تعالی نے میمول کامال اجائز طریقے سے کھانے والوں کے ليمزا كاتذكره كياب إنَّ اللَّذِينُ يَأْكُلُونَ أَمُولُلُ الْيَتْمَى ظُلْمُنَا بیٹک ہولوگ بتیوں کا مال ناجائز طرافے سے کھاتے ہیں۔ اُن کے کم خرج كوزيا وہ ظاہركرتے بس- اك كے كاروبار من فرندى الستے بيں يا ان كا مال لينے ال ك ساخة ط كربراي يري كرته بي اليه لوكون ك متعلق فن رايا إنَّ عَمَا يَا كُلُونَ فِي مُطُورُ فِي مُطُورُ فِي مَالًا وَمِلْتَهِ مِينُولَ فِي دورْخ کی آگ ڈال کیے ہیں۔ مدین مشراهی میں آیاہے بھنورعلیالسلام نے فزایا قیامت کے دِن تعض اوک قبرول کے اس حالت مین تعلیں گے اگر اُن کے منرسے آگ کے شعلے اُکٹر سے ہوں گے۔ آپ نے بربیان کرنے کے بعد فرمايكي تم في قرآن يك مين يندي رفي النَّهَا يَأْكُلُونَ فِنْ بُطُوُ نِنهِ ﴿ ثَارًا ُ بِيَ لُولُ دِنيا مِن *الْكُونُ كَا مَا أَنْ اَجَائُمَةُ طَرِيقِ سِي كَفَاكُر* اپنے پیٹوں میں آگ بھرت<u>ے رہے</u>،اب وہ ظاہر ہورمی ہے۔ اس آئیت سے مفسری کوام برجھی افذ کرتے ہیں کرمیٹموں کے

مرنقة مربقصا

اكلحا

ساعد طلمور الدتى، أن كي تقوق كاضياع اورافن كي حفاظت وسريرستى ہے دست کھٹی افن کے لیے تو تکلیفت دہ صرورہے مگرایا کرنا قومی اور ملی نقصان کھی ہے۔ اگر توم کے بیتے بچول کی حفاظت کا انتظام نہیں جو گا تولوگ اس توف سے جا دہی شرکے نبیں ہوں گے کہ شہادت کی صور میں ان کے بیچے میتم موکر در برر کی تطویر س کھاتے بھرس کے اور ان کا كرئي بيسان عال نهيل بوگا جب حذر جادختم بوجائسگا تد قوم غيرون كي مغلوب موجائيج- اوراينے ياؤل ريڪ اور انے كے قابل نہيں رسي -اس طرح توم کے زیجان لوگ بزدی کاشکار ہوجا میں گے ۔ حوکہ ایک سهنت بطرا قومی نقصان ہوگا۔ فراياح لوگ ميتمول كا ال ناجائنرطر ليقي سي محصات بي وه لينه بيلول

میں آگ ڈال سے ہیں۔ آج تو توب مزے سے سے کر کھاتے ہیں۔ مگر قیامت کے دن سی مال آگ کی صورت میں ان کے بیٹوں سے مرا مرسوگا۔ اور كير وسيصلون سيفيراً وه لوكجنم من داخل بومائي النياش وفن معلوم ہوگا کہ دنیا کی حید روزہ زندگی میں آرام کی خاطرا رہنوں نے میتمہ كاسق غصب كيا -اوراب بمشرك يلي جندرك يركروائي سزام متبلا

بیلی دس آیات میں میتیول سے حن سوک کا تذکرہ کرنے کے بعد

آگے ورانٹ کے تفصیلی قرائن آسے ہیں۔

يُوْصِيَكُمُ اللَّهُ فِي ٓ أَوْلَادِكُمُ ۚ لِلذَّكَي مِثُلُ حَظِّ

النِسكاءَ م آت«انصافِل

لَنْ شَنَالُوا مِ وَرِسْ نِهُم ٩

الْانْتُيَيْنِ فَإِنْ كُنَ نِسَاءً فَوْقَ انْتَدَيْنِ فَلَهُمْ الْنَصْفُ الْمُنْتَكِينِ فَلَهُمْ النِّصُفُ الْمُنْتَكِينِ فَاللَهُ النِّصُفُ الْمُنْتَ وَاحِدَةً فَلَهُا النِّصُفُ المَنْتُ مَا يَعْمِدُ مِنا اللَّهِ مِنْ عَلَمُ مِنا اللَّهِ مِنْ عَلَمُ مِنا اللَّهِ مِنْ عَلَمُ اللَّهُ مَا يَعْمُ مِنا اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْنَ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ الْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْنَا الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْنَا الْمُعْلَى الْمُعْلَمِ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى ال

ريط آيات

وانت دُور

گذشتہ سے بچستہ درس میں اللہ تعالی نے وارش کا قانون اجبال طور بربیان فرالا تف ا اُس کی تشریح بی عوش بالا تھا کہ زائد جائیسہ میں واشت کے معالمہ میں محور قول اور چوسٹے بچوں کو محور مرکھا جا تھا اور وارشت کا حقدار صرف اُن جوان مردوں کو مجھا جا تھا ہو جُنی کا متنا برکر کی اور بیا واقع و خوا و کا کو مرف والا جو کچھ جھیڈر جائے اس میں سے ہم چھوٹی کری ہمنو اور بیر منقو او جو تقیم ہوئی جا ہیے ، اور وارشت میں مردول اور حوال میں ہوئی جالوں اور افراعوں سب کا حقد ہے ، الدوق الل کے مقد مرکد وہ صحے میں ، ال میں موقول بولوں اور اور افراعوں سب کا حقد ہے ، الدوق الل کے مقد مرکد وہ صحے میں ، ال میں موقول کے اور اور کا کے کی ان ان کو حق نمیں ال میں موقول کے اس کے دوس سے قانون واشت کی تفصیلات

نٹرع ہوری ہیں۔ دور جاہلیت میں دراشت کی نیاد قمین چیزی تھیں۔ ایک تر نسب تھا جس کی بنا پر ۔ رومر ہ برتان بیشیخ کر باپ کی دراشت کا حضار سبھتے تھے، اور باقی موتیں اور

ر من رورت جوال بیٹے کو باپ کی درانت کا حضار مبیطنے تھے، اور باقی مورین اور بچے محروم ہوجاتے تھے۔ ال کے نزدیک درانت کا دوسراسب بنی تھا، وہ کوگیس

كسي كومزلولا بشابالية تح أكم وراثت مي سيحد فينة تحد أس زهاني یں ورائٹ کی تعیسری بنیار ولاء تھی۔ ولاء کامعنیٰ آپیں میں نچیتر ورکستی کر لینا ہے۔ ہج رو پخص ایس می حلفیہ قبم کی کچۃ دوستی کرلیتے تھے وہ بھی ایک دوسے کی قررا کمتنی ہوتے تھے۔ اُما نُرائِر طالبیت ہیں <del>وراثت</del> اِن بنیادوں بِلِقیم ہوتی ہی حبب منمسراخ الزمال على لبلالام كي تعتب بهوني ، قرأن يك كانز والشري اسلام مي دراشت ہوا اوراسلام آیا ، تواس کے ابتدائی ڈور میں زمانۂ جاہلیت گی بعض جینزوں کو بھی برداست کیا گیا ۔ جنامخدا تبدائی دوراسلام می واشت کے لیے ولاء کوردا رکھاگیا۔ اس کے علاوہ بجرت کو بھی <del>وراثت آ</del> کا سبب قبول کیا گیا ہم <del>جرت</del> م<sup>ہی</sup> کے بعد بعض صاحرین اور الصار رہشتہ موافات میں منساک ہو کئے جھنو والبلا نے ایک مهاجر کواکی انصاری کا تھائی بھائی بنا دیا۔ جنا مخداہڈائی دور میں ہا عِمائی عِمائی ایک دوسے رکی وارثت کے تقدار ہوتے تقے سخاری منزلیت

نے ایک مهاجر کو ایک انصاری کا بحاتی جاتی بنا دیا۔ خیانخ باتی دور میں پر بھائی دور میں پر بھائی کہ اندازی دور میں پر بھائی کہ بھائی دور میں پر بھائی کہ بھائی کہ دور میں ہیں دور میں ہیں دولیت مواجد ہوئی کہ الاقتصاری و بدیت المدھیا جبری الاقتصاری الدنصاری الدنصاری الدن سے اورانساری بہاجری در شت میں حقار سے ابتدائی اسلام میں ایسا بھی ہموار دار الدن اس کے بعد جب ورائیت کے متعلق قوائین نازل ہو سے اورائی الدن کے متعلق قوائین نازل ہو سے اورائی الدن کے متعلق قوائین نازل ہو سے اورائی الدن کے معدد میں ایسا بھی ہموار الدن کے اسلام میں ایسا بھی ہموار الدن کے اسلام میں ایسا بھی ہموار کیا ہمائی کہ متعلق قوائین نازل ہو سے اورائی الدن کے اسلام کیا ہمائی کہ دار الدن کے اسلام کیا ہمائی کا دورائی الدن کے اسلام کیا ہمائی کا دورائی کا دورائی کیا گائی کیا گائی کی کا دورائی کا دورائی کیا گائی کا دورائی کا دورائی کی کا دورائی کیا گائی کا دورائی کا دورائی کا دورائی کیا گائی کا دورائی کا د

نے بچرت کے مبیب کورات سے خارج کردیا۔ اورسورۃ انفال میں در است دارم کردیا۔ اورسورۃ انفال میں در سنت در است در است در است کرائے کہ کو گئی ہدیت کر البت کری اور سے معامل میں اللہ کا فالون یہ ہے کہ قراب کے رشتہ کوری اولیت مال ہے۔ چانچ در ایت کا مرب پہلا سبب سبت ہی قرار پایا۔ اس طرح کو یا فولی قالون کے مطابق ولاء اموانات

نسب ہی قرار پایا اس طرح گویا خدائی قانون کے مطابق ولاء ،مواخات اور قبیجی کے ذرائع داشت کوختم کوردیا گیا، اب دوستوں ،اسلامی بھائیوں اور تینی و نخیرہ کے ساختہ میں مول کو لیا جاسخا ہے۔ اگ کے متی میں مقررہ عد یک وصیب کی جاسختی ہے بھڑ دراشت میں حسر نبیں دیا جاسکتا ،التہ تعالیٰ

في التا الماري الساسلامي والثت كالخصارتين ميزول يرسه -لِسَمِيهِ وَدُوسِا لَكَاحِ اورِتْمِيرا وَلاَ رَجُوكُه ولار كَيْبِلِي قُرْمِ سِي مُثَلَّفْ سِيّ السب وقانون سے كروك و الميت كے زادہ قريب بوكا ، دراشت برائس کاعق فائق ہوگا قریم زیز کی موجود کی میں دور کے رک مزدار كوحد نهين منآ بنزلاً الحديد ني طب كاب موجود ہے تو درانت كاحتى داروہ ہوگا، دارانیٹی ہوگا۔ اگر بات فرت ہوچکا ہے اور دادا زندہ ہوتواس ور یں دادا سحذار ہوگا۔ اس طرح اگر متبت کا بشام دیجہ دسے تولیہ نے کو واشت نہیں مینجی سے بیٹے کی غیر توجود کی میں لیا قارت ہوگا۔ واشت كا دوماسب نكل بيءجب اكب مرداندا كم عورت رشة ازواج بین نسلک بوجائے ہی تو وہ ایک دوسے رکی وانٹ کے حفار بن جاتے ہیں اوقت کے طلاق کے ذریعے علیدی افتار مرکس اگریت وند

فیت ہوجا ئے تو بوی کوحصر لمتا ہے اور اگر بوی فوت ہوجائے توخاوند والتي من عن ركها مع كوا واثت كالمار نكام ويحي الم واثت كانبيارب ولأرب اوريه دوننم ن ب بيلي مولاراعما ق

ے اگر کی شخص لینے غلام کوآزاد کرنے۔ اور غلام کی وفات کے وقت اس کا کوئی حقیقی برشته دار موجود نه جو توغلام کی داشت اس آزاد کرنے موالے شخص کر بینچتی ہے اسلم اور تریزی تنزلف میں رواست موجود ہے اُلو کا اُولیٹ کو أعَنَّقَ وإنْت أَسْ تَعْص كے ليے ميت سے أسے أزاد كا يعن جو أمكي

اً ذا دی کا ولی تعمیق اورمولی نبا ، وہی والنت کا حقداز ہے۔ اسی طرح اکر آزاد كرين والأشخص تو د فركا اورائس كاكو في حقيقي رشنه دار وجو دنهبس مت تواس کی واشت ازاد کروہ غلام کوسطے گی ۔ یہ ولاءِ اعنا ق ہے۔ آزاد کرسنے والا اور ازاد ہونے دالاایک دوسے سرکے مولیٰ بن گئے ہیں۔ ولاكي وكسرى قيم ولاويموالات بصحيكه الم الوعنيف كي نزدك

درست ہے۔ اس کا ذکر تھی حدیث شراعیت میں موجود ہے۔ اسلام کے ابتدائی دورمی جب کوئی شخف کھی ملان کے مابھ پر اسلام قبول کرلے اس کے ساتھ دوستانہ قائم کمرالیا تھا تو وہ آیس میں موالی بن والتے تھے ، اوراس خصوص تعلق كوسوالات كها جاتا ہے - ابتدار بس لوگ دور دورسے تھوبار، تشته دار، عائداد وعيره تحيوط تحياط كردارالاسلام من أحات تحد اوراسلام قبول كراليت تقرادر أينم مثمان عمائيك سأته موالات بجي قام كرالية تھے۔ خواسان سے اکٹرلوگ عرب سنچے اور اسلام شبول کیا۔ لیے واکوں کے تقيقي إيشة دارا بمعلوم بوت تح الغير ملم اليلي حالت من الرأوم لم فو*ست ہوجا* تا تواس کی واشت اس کے موالی کے بھی میں علی جاتی بھی ۔ پر ولاوموالات كملاتى ب يصورت أجيى رداب أكركوني تنخص أفريق یاکسی دیگرد ور درازعلاقے سے پاکستان من کیکسی سلمان کے کی تقدیر اسلام سبول كراسياب -اس سے ولاء ليني دوستانة فائم كراسيا سے اص ك صفياتي رست دارون كاعلمنهي يامعلوم مع كروه غيرسلم بي اورانهين واننت نهين بالبحق ترجير اليلتخف كي وت بداس كي ماندادكم وارث اس كامواني ہوگا الینی وہ شخص ہوگا جس کے دائھ برائس نے مسان ہو کولا وسوالا موخرده نداسني ميں ولادكى دوصورتوں ميں سسے ولاء اعتقاق توخمة ہو تھی ہے ۔اب مذکوئی غلام ہے اور نہ اس کی آزادی کی نوست آتی ہے لهنأ يسبب اب بالكل سند بوجيكا ہے البتہ دوسرى قىم ولايموالات كى اب مجى كنوائش ہے - الكه كوئى اليسي صورت بيشيس آجل كے كم كوئى عير سلم سي عمان کے اجھر پراسلام قبول کرسے اوراس کا مولیٰ بن جائے۔ پھراس کی وفات کے وقت اس کا کوئی حیتقی ملمان رشته دار موجود ما ہوتواس کی ورانت اس کے مولی کو ملے گئے۔ گویا اس وقت ورانٹ کے تین سبب نسب

91 . نكاح اورموالات بي -اس رکوع میں اللترتعالی نے وراشت کے احکام کو اس ترتیب بیان فرمایا ہے کر*ستے پ*یلے اولاد کا تذکرہ ہے کیونکہ اس کا تعلق وراشت کے پیاسب نسب کے ساتھ ہے اس کے بعد نسب ہی کے سبب مے تحت ال اب كى داشت كا ذكر ہے اور عير مرف طاب کے تعایُوں کا نمرہے۔ ترتیب کے کحاظ سے اللّٰہ تعالیٰ نے جوتھے نمر یرنکا م کرمب کے تحت خاوند اور بوی کی داشت کا ذکر قربایا ہے۔ ان آیات کی شان نزول کے متعلق حصرت جابرہ کی روایت مورد شاين نذول ے۔ وہ خود بیان کرتے ہی کہ ہیں ہار ہوگیا . میرا کھر حضور علیرالسلام کے گھر سے کم دہمیشس دومیل دور تھا۔آپ علیالسلام میری بیارٹریسی کے لیے میرے گھر تشریفین لائے۔آپ کے پاس واری بھی مزعتی ، پیرل می کئے۔ آب برگرد وغبار کے آنار نمایاں تھے بجب آپ تشریف لائے نو مجھ ریر بیوسٹی طاری ہوگئ آپ نے وضوکیا اور وضوکا باتی ماندہ یانی مجھے بلایا اور مجھ پر جھینے کیے ۔ اتنے میں مجھے ہوش آگا۔ کہتے میں کر چونکہ میں اولاد سے محروم تفا اس لیے مجھے اپنی وراثت کے متعلق تشویش تھی ۔ اپنی اولام تونزعتى البلته نويهنين تقيير حن مين تين شادى شره اوربا فى عنيرشادى شده تقيس . اق کے علاوہ اکی عجائی مجمی تھا جھزت جاریٹر کے باب حضرت جالٹرانصاری

غزوہ احدین شدید پرسگنے تھے۔ اوپئے درمینے کر تنماز میں سے ہیں ' صفور صلی النز علیہ وقلہ نے آئی کی ٹبری تولیف فرانی ہے۔ بہر حال دولیت میں اللہ کے رصفرت جا برش نے صفور سے دریادت کیا کر میرے بعب میری دراشت کر طرح تقیم ہوگی، اس پر النٹر تعالی نے پر آیاست فاز ل فرائی اس سلم میں صفرت جا برانی ہی سے ایک درسری دولیت بھی ترزی ٹھوت میں توجد ہے بھرت مدرس دیمی فوجگ احدیث شدیر ہوگئے احدیث تی تھے

کرنے والائتف فود نرگی اور افس کا کوئی حقیقی رشند دار ہوجو دہتیں ہے تو اس کی دراشت اُر او کرزہ خلام کرمیے گی یہ ولاء اتحاق ہے۔ آرا اوکررہ وال اور آزاد ہونے والا ایک دوسے رہے مولی ہوسگنے ہیں۔ ولاکی دوسری قیم ولا ہولالات ہے جوکہ اہم ابوملیدند اسکے نزد یک

ريا رايا وال دولوکیا ن تھوڑ سگئے۔ان کی ہیوی صنورعلیالسلام کی ضرمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا بھنور امیار فاوندآپ کے ساتھ جا دلیں شریب ہو کوشید ہوگیاہے اور پانے دستور کے مطابق اس کے مال پراٹس کے بھایوں نے قبضہ کریا ہے اب یہ دو پچیاں ہیں ولا شنکھان اِلاَّوْلَے کُھُسما مَال مال کے بغیر تو اُن کے نکاح بھی نہیں ہوستتے ۔اب کیا صورت ہو ۔حضورعلہ السلام نے فرایا، تم صبر کرو۔السُّر تعالیٰ اس بائے میں ضرور کوئی فیصلہ فرمائے گا۔ رداميت مين أباب كرحب وه غورت دوبار وصور على السلام كي فدمت من عاضر بموئى توواينت كى يرآيات نازل بوئين ينى علىانسلام نے اُم عورت کواورسی رغ کے بھایٹول کو ملایا اور اُن کو پھیا یکر دکھیو تھائی ! سعد غ کےجس مال پرتم نے قبضر کرلیا ہے۔ اس میں سے انھوال صداس کی بیوہ کا ہے اور دوتهائی ال بچیول کوسے دو۔ باتی جربی عائے وہ عصبہ کی عشب ملے لوب بعض چنز سالیی ہیں جمعی کی درانت تقبیم کمے نے سے قبل کرنا صروری ہوتی ہیں-اس سلط میں قانون بہے کرسے ایکے مرتے والے سے مال یں سے ایس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے ۔ اس کام پراخراجات

بعن چیز را ای بی بی بوک ی واشت آهیم کرنے تب تب کرا ما طوری و از انتظیم کر اور کا می سلط میں بیالر ان سیسے میں اور کی سیسے میں اور کا استحاد کی میں اور کا استحاد کی اور شدا کے استحاد کی اختیار کی استحاد کی است کا استحاد کر اور کا استحاد کی است کا استحاد کر اور کا استحاد کی است کا استحاد کی است کا استحاد کی است کا استحاد کی است کا استحاد کی استح

ارتناد إرى تعالى ب كُوْصِيد كُو اللّه في أولاد كُوْ اللّه تالتي هر ديتا ہے تنهاري اولا دول محتفظ تاريبال براليسا كا لفظ استعال ہوا ہے حس من تاکیدیائی ماتی ہے ، اس لحاظ سے وصیت تاکیدی محمر کوسکت ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے قانون دراہت کے آغاز میں اس بات کی طرف اشاره كرد بالمبيح كربيا احكامة اكيدي بس اوران بس ابيني مرضى سير مذسى كوروكا كربي اجازت باورنري المساح عاسكت بس عبدان رعمل درآمد لازميت إس قانون كاليلا محميد عللنَّك مِتْ لَّ حَظَّ اللَّهُ فَتَسَانَ الم مركاحصر وعورتول كرياري - دوك لفظول س الك عورت كو اک درد کی نسبت آ دھا تصدیلہ گا۔ یا توں مجھ کیجئے کہ اگر کسی مرنے طلع کے بیں ماندگان میں ایک المرکا اور دولتاک ب بس ۔ توکل مال اُدھا اُدھا کھے بصديد كي كول عائے كا ور ماتى أدها دولط كيون من برابر بانت ما عائيًا بعض لوگ اس فتيم راعتراض كيت بس اي كامقوله برسه كرعورت يونكه مردكي نسبت محفرور أواقع موئي سبع للذاعورت كوزياده مصدملنا جاسي تفاجب كرالط تعالى فى مروكودگ حصدولايا سبع . اس سلوس يادر كه عاستے۔ کرانان اقص العقل ہے اس کی موج غلط بھی ہوسکتی سید کین التُّرِتْعَا لِإِحْكِيمِ ہے،اس كى كوئى بات حكمت سے غالى نبیں-التُّرْتَعَالَىٰ کا قانون ورانت بھی فطرت کے عین مطابق ہے ، اس مرکسی فرلق کے اتھ زيادتي مَنبس عِوْر فرما يُس كَه لِيلِي بِالأَثْمه بِيا بِي مِأْتِي اور اس كَا مَان يُفِقَهُ اور رہ کُنن وعنیواس کے خاوزیے ذمہ ہوگا میصورعلیائسلام کا ارشا دمبارکہ ہی موجود ہے کہ بوی کا مکان ،خواک ، لباس اور دیگر صرور است زندگی مرد کے ذمر ہیں وہ اپنی الی حیثیت کے مطابق عورت کی صرور مات سمر مینی ا کا ذمہ دارہے۔ جنانچ اسی نبت سے قورت کی ذمر داریاں کم بس، انظ الله تعالى نے وائت ميں مرد كا حصد زيادہ ركھا ہے اور عورت كا تحم

دوسری بات بیھی ہے کہ اللہ تعالی نے عورت کا حصراس کے خاوز کی وراشت يس مي ركها ب - اس طرح عورت ال باب أور فاو ند دو لو رطوت سے درانت کی مقاربے بیفلات اس کے مردکو مرف باپ کی درانت ملتی ہے۔ بالعموم مرد کو بیوی کی درانت عملی طور پر نندیں بینچیتی کیو بچہ اسااوقات عورت کی جانداد ہوتی ہی نہیں ، اوراگر بالفرض کوئی شخص عمر بھر نکاح ہی نہیں كمة الونداس كى بيوى بوتى باورنداس كى طرف سے كسى وراثت كى اميد يمقصد بيب كرالشرك مقرر كرده فانون بياعتراص محمل بيمجي کی وسیسے ہے وگر زالٹر تعالی کا قانون کھال حکمت پر مبنی ہے اور انصاف کے تمام تقاضے ہوئے کر اے۔ **صرت إ**وكول آگے فرما کہ اگر کسی مرنے طلع نے کوئی بٹنانہ چیوڑا ہو مکرصرف بٹیاں

وراشيه

بول - فَإِنْ كُنَّ يِسَاءً فَوَى النَّنَسَيْنِ اوروه دويا .. دوسيزباده ہوں فَكُونُ تُلْكُ مَا تَكُلُكَ تُوانُ سِبُ كُوكُلُ تِرُكُ كُا دونما لَي لِي كُل با تی ایب تهائی دورے ریث نه دارول میں تقیم مهوجائے گا، اور الگر کوئی دوسسل رشنته دارموجو دنرتهو توميصر لقايا ايك تها أي لمجي إن الركيول كي طروت بى لوك آئے گا فرايا كَانْ كَانْتُ كَاحِدَة أُ اور الرّب الرّكان بي صرف ایک نشکی بولغی مرکزی لشکا بواورمه دوسری لشکی توالیی صورت میں فکھکا النّص ف اس رائی کوکل ال مست تصف مل عائے گا۔ اور باتی نصف باب، عهاتی بچا، مجاناد اگر کونی بول توان کوملیگا- اگر بالحل كونى رئشسته دارنهيں ہے توبقیر نصف ال بھی لڑكی ہی كومل جائيگا۔ اس أيت بين السُّرِق لي في السياس كي بنيا ديرسب سي يلط اولاد کے حق کا ذکر فرایا ہے۔ اب آگے دوسے نمبر نر<sub>یا</sub> ا<del>ل باپ</del> کے تعوّق کا ذکر آرابہے۔

النسكاء م آياً نسف في والصافيل لَنْ تَنَالُوا م ورکسس دیم ۱۰ وَلَا بَوَيْهِ لِكُلِّ وَلِحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِـمًّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدُ ۚ فَإِنْ لَكُمْ يَكُنُ لَّهُ وَلَدٌ وَوَرْتُكُمْ أَبَوْهُ ۚ فَلِأُمِّهِ النُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكَ إِخُوةً فَلِأُمِّهِ السَّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ لِيُّوْصِيُ بِهِا ۖ أَوْدَيْنِ ۖ ابَآوُّكُمْ وَأَبُكَآوُكُمُ لَا تَدُرُونَ أَيَّهُمُ أَقْرُبُ لَكُمُ نَفُعًا ۚ فَرِيْضَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيهًا حَكِيْهًا ﴿ وَلَكُمْ فِضُتْ مَا تَرَكُ أَزُولُجُكُمْ إِنْ لَمْ لِكُنْ لُّهُنَّ وَلَدُّ عَنَانَ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ اللَّابُعُ مِمَّا تَرَكُنَ مِنُ بَعْدِ وَصِيَّةٍ لِيُوْمِدُينَ بِهَآ أُودَيْنِ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُنُمُ إِنَّ لَّهُ يَكُنُّ لِّكُمُ وَلَدُّ فَإِنْ كَانَ لَكُمُ وَلَكُ فَ لَهُنَّ الشُّهُنُ مِهَا تَرَكُتُمُ مِنَّ لَهُ دِ

کے ذریبی دہ اپنی الی جیٹیت کے مطابق عورت کی صروریات ہم بنیا ہے کا ذرر دارہے رہائی چراس نسبت سے عورت کی ذر داریاں تم ہیں، امغا اللّٰہ تعالیٰ نے دائٹ میں مرد کا صد آیا دہ رکھا ہے اور قورت کا تم - اکی اداد نیں ہے ادر اُکے دارت ان بہ ہی، آر اُکی ان کے لیے ایکنائی ہے ہیں ہو آگی ان کے لیے ایکنائی ہے ہیں گر آگی ان کے بورہ حسب بد ومیت کے ہروہ کرنا ہے یا قرضہ اوا کرنے کے بعد ، تبائ باب ادر بیٹے تم نیس بات کہ کون زیاوہ قربیہ ہے تبائے لیے نفع بیائی کے انقبار ہے یا اللہ کی باز قربیہ ہے ، اللہ کی باز قربیہ ہے ، اللہ کی باز قربیہ ہے ، اللہ بیائی کے آرحا ہے جو چوڑا تباری برون نے اگر ان کی اولاد نیں ہے، پی اگر اُن کی اولاد ہے ، پی

ب ہر مجرورا تباری بیریں نے اگر ان کی اولاد نہیں ہے، پی
اگر اُن کی اولاد ہے تر تباشے لیے مجھنا حسر ہے اس یں
ح جر انہوں نے مجھورا وصیت کے بعد جو دہ کرتی ہیں یا فرضہ
الاکسنے کے بعد اور اُن عورتوں کے لیے بچھی حسر ہے ہو تم
نے مجھورا اگر تباری اولاد نہیں ہے۔ پس اگر تباری اولاد نہیں ہے۔ پس اگر تباری اولاد ہے تو

الا کرنے کے بعد اور آن حورتوں کے لیے چیق حصہ ہے جو تم

نے چیوڑا اگر تباری اولاد نبیں ہے ۔ پس اگر تباری اولاد ہے تو

ان حورتوں کے لیے آخواں حسۃ ہے جو تم نے چیوڑا وصیت کے

بعد کر تم وصیت کرتے ہو یا وخونہ اوا کونے کے بعد

کل کے درس میں واٹٹ سے تعلق مروز آن کے تصوّل کا ذِکر تھا کہ ایک والین کا مرکز اسے درخورتی کے اور سے درخورتی کے اور سے نیز بیٹری بیال ہو چاہے کہ اگر میت نے مرت

ایک لڑگی تبحیزی ہے تر وہ کل مال کے نصف کی دارٹ ہرتی ہے اور اگر رویا دو سے زیادہ لڑگیاں ہم ل ترامنیں کل وراشت کا دونہائی ملاہے ۔ وراشت کی یہ تقییم تو آسب کے اعتبار سے بھی اک آب میں کی آب ہی کے اعتبار سے دلارین کا حصراور نیچے دراشت کے دوسے سبب نکلج کے اعتبار سے بیری ایرمناونہ

کے صص کا تزکرہ ہے ، ارشاد ہاری تعالیہ کو لا کَویُکِ لِوَکِلِ وَاحِدِ رَّسْهُ کُسَما السُّدُ دُسُ لِین ال باب ہی ہے ہراکیہ کے لیے چیٹا صدیب رحسمًّا مُرْکِ مِر کِھر مرف طامے نے چیوڑاہے ، اِس صورت مِن کران کُان

لك ولكر مرفى طل كاولاد عي موجود بو اولادين خاه لرك مول الري ایک ہو یا زیادہ ، اگر والدین زندہ ہی اور سرنے والی کی اولاد محی ہے، تو اس کے ایک و معجمیات صدایا کا اور ال و معی عیشا صدورات میلی ماسی برخلافت اگر دوسری صورت ہونعنی مرنے وائے کی اولا دنہ ہو فیان کئے۔ يَكُنُ لَكُ ، وَلَهُ وَ وَمِنْ لَهُ أَبُواهُ اوراس كوارت صرف الدين نَّ بُورِينَا <u>هَـَـاوُّهُمَّـاء</u> النُّلُّ<del>ثُ الْ كِرِيمِيارِحمه بِلِي</del> كَا ُكُوما اولادًى غير موجود کی س رست کی مال کا حصر چھٹے سے بڑھ کر تبیرا یعنی دکن ہوگی اس جب مان كواكب تهائي ملا توباب دوتهائي كاستى كطها- اس آميت مي جمي غيمنقوله مرجيزي ورثاء كي مقرره حصد ان كويسنجين عامين . اب ايك تيسري صورت كاذكرب مان كان كذا خوة عِهَا بُيولِ کی الوجود كي الي

صورت بین وایشت کا باتی دوتهائی حظیرم نے والے کے باب کویل جائے گا۔ یهاں بربھی وہی قانون ہے کہ ایک مرد کو دوعور توں کے مربر حصر ملاسب مِسسَّماتَرُكُ مُمَا لفظ أيجس كامطلب بيرسي كرمرني طاع مع حجر کھی حجیوط ا<u>ب تق</u>ری ،<del>سونا ، حایزی ،مکان ، زمین ،</del> اوزار غرضیه منعوله اور یعنی مرنے والے کی اولا د ٹونئیں ہے مگر ائس سے بھائی زیدہ ہس تھا میُوں میں تقیقی رہاں اپ کی طرف سے علاقی رصرف اپ کی طرف سے) اوراخیانی رصرف، ال کی طرف سے اسب شائل ہیں۔ اگر میت کے كو ئى بھى بھائى مَول، آكِب ہويا زيادہ ، اس حالت ميں فَالْوَمِّلِهِ السَّدُّسُ میت کی ال کا بھر حیا تصدرہ جانگا۔ گویا بھائیوں نے ال کو تمیرے عصد سن نكال كر تحفيظ مصدين شال كمددا مركزير المحولينا جابية كراسطرح ال كے حصے مسے و تحصّا محصد بح كي وہ الى مجابلوں ونس اليكاجن كي وجب والكاحصه كم الأا مكرير عيط الصدي اب بي كول بأليًا ميون باب عبائيول كى نسبت زياده قريى باورى وارات كانبادى الدن

ے کہ قریبی رشتہ دار کی موجودگی میں <del>آبی</del> رو<del>ث تہ</del> دار کو وراثت نہیں منجتی . ندکورہ صورت بي لويا باب كوليف دوتهائي كم علاوه مال كالحمري جانب والا محصلا حصدمز بدمل حائے گا حبہورعلما رفقهارادر المردين كاپيمسلک ہے۔الديته حضرت عبالله يرعباس كا اخلاف ہے۔ وہ فرماتے ہں -كريھا يول كي موجودگی کی وجہ سے ال کے حصہ سے زبیج جانے والاحیط حصداُن بھائوں کوملیکا ، حن کی وحسے رمال کا مصد محم ہوا۔ فرايا يهقر كروه تصد قابل تقيم بل مِنْ كَهُ دِ وَمِسْيَاتَ يُوْجَي بِهَا اص وصيت كے بعد جومرنے والاكر كئي ہے - اَفَدَيْنَ إِيْسَ قرضَى كى اورتشرط ادائي كے بعرص كامرنے والأمقروض سے مقصدرير سے كراگر مرنے واللكونى وصيت كركيات يااكس في كونى قرض ديات ، توسيك إن یسزول کی اوائیگی ہوگی اس کے بعد اتی مازہ مال کو وزنا میں حصہ رسدی

بہال یہ وصبت اور قرص کے نقدم اور ناخر کرسمچھ لینا جا ہے اس

أسيت بي اوراكلي ايت بي عي وصيت كا وكرييك ب اور قرضه كالبعد میں اس لحاظ سے معلوم ہونا ہے کرمیت کے گفن دفن کے بعکر سیلے وصیت بوری کی جائے اور بھرائس کا قرضہ حیکا یا جائے اور اس کے لغہ باتی مال تقیمہ مومیر فی الحقیقت السامتیں ہے۔ تمام فقہائے کرام اس سے۔ بیلے قرضہ اوا ہوگا اور اس کے بعد وصیت لیری کی جائیگی ۔

بات بیتفق اس که وصیت اور قرض کے معامل میں فرض کو اور بہت مال صزت علی نے فرہا ؛ لوگر اغلط ضی میں تبلا نہ رہنا، مر<u>نے واب کے ق</u>رض كى ادائيكى وصيت كے يبلے بونى عابيے -اس كى وجريب كروض بثرول كاحق سے اوراس كامطالب كرنے وكيے موج و بول مھے ہوت خِر طلب کرے لینے می کی مفاطرت کریں گئے۔ برخلاف اس کے

۱۰۰ دصیست اللّه کاتی ہے اوراس کامطالبرکرنے والا نظام کوئی موجود نہیں ہوتا۔ تواس شیال سے کر کہیں لوگ النّہ کا حق بھول زجائیں۔ اللّه تَعَا نے وصیست کا پیلے توکور کیا۔ وگرز واراشت کا جیسح تعین ہی اس وقت

ہوتا ہے جب اص کے ذمہ واجب الاد قرضرا دا کر دیا جائے۔ لہذا قرمنى كادائي، وصيت ي الميل<u> سے سلے بو</u>كى . صنور علیالصلاة والسلام کارشا دمیارگ ہے۔ کمراوگر! النگرنے تم بیرمبر بانی فرا کرتمہیں ایک تهائی ال کے تصدق کی اعازت وے دای ہے اگرمتیں اُخرت میں بتری نصیب ہوسکے۔ اور بہتری جھی عل ہوگی جب ال کوئسی کا رضرکے لیے وقت کیا جائے گا کسی مرسم یا مسحد کے لیے وصیت کردی جائے کسی بیتم مسکین یا بوہ کے سی مں الحواور رفاہ عامد کے لیے مخصوص کا سے اسے ، تاہم اس کی مقاركل مال كے ايک تهائی سے زبادہ نہيں ہونی جا ہے ۔ طل صروري بات برسيد كركسي الشخص مع نق من وصرت نهين كى جائحتى حب كوواثت بي حصدمانا بهويرصنورعليالسلام كالدشاويم كَ وَصِيَّةً لَوادِثِ وارث كے يا وصت كرنے كالحازت نہیں کیونی النگر نے واثبت ہیں اس کا تصفیقر کر دیاہے اوراس میں تحمى مبتني كمرنا النكرتعالي كي حكم كي خلاف ورزي موكى مالبترال ادرت جن كو ورانت من هونيين ملاء الس مح حق من وصيت كي جائحي <sup>مع</sup> ہے بصبے بیٹم لویا ہو، کوئی بورہ ہن ہو، کوئی ادار بھائی ہو، وغیرہ وخرہ المربي في الله كاحتدار المعادة وصيت كاحتدار منين بوكما .

آگے الله تعالی مختف مقرر كرنے كى حكت بيان ذائي ہے

۔ انسان اپنی ناتص عقل کی با پیرامخناہے کہ فلاح صرفحہ ہے ۔ اُسے زیادہ ہونا چاہیے تقایا فلال کو زیادہ سے دیاگیا ، وہ محرہ زاجاہیے میکارائٹر تعا

ر میک مرحندار

1-1 ن ارشاد فرايا سے اُکا اُو گُورُ وَ اَيْنَا اُو گُورُ لَا تَسْدُ رُونَ اَيْهِ اَقُن بُ لَكُو لَفُوا عَلَم منين الشّ كرتهار يحق مي تهاكي والدین تفع بخش ہیں یا تہاری اولاد سیعلم الله تعالی کے پاس ہے کہ تم اسے ليے كون سودمند ہے ، تم اپني دانست كے مطابق سيحقے ہوكہ فلاں رار يرى ضرمت كريكا اوراك زياده فين كي كوشش كرت بهو يركم تعقفت اس کے رمکس ہوتی ہے موسکتے کہ عین ضرورت کے وقت تہا سے ام وهنخص العائير سيتمهي كوني الميدنهو-لدام حيز كي حكمت وه مالك الملك مي عانيا ہے جو غالق ہے اور حوعليم كل بھي ہے اور حكيم ك أسى نے يہ مصر اپني حكمت المر محما تومقرر كيا ہم ليني يہ فرقع مِّنَ اللَّهِ مِن اور إن كوم قرر كرنے والا إنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيْهَا كَاكُمْ عَلَيْهَا كُلِّكُ مُا شک ہرجیزے واقف، کے اور ہرجیزیں ایکی حکمت اوسٹ پوہے جسے تم نہیں مبسنتے ے کے اعتبار سے وانٹ کے حصص بان کرنے کے بعد الله تعالی نے وائٹ کے دوک رسب نکاح کا نذکرہ فرایا ہے اور اِس اعتبارسے بیوی اور خاو نہر*کے حصے مقرر فرمائے ہیں۔ زو*مبین میں مروراشت کے لیے دوصورتس پیلی کی ہی میاں ہوی ہی سے کسی ایک کمی وفات سے وقت یا توم نے وابے سے زوج کے علاوہ اسکی

زوجن كا حصظ رنی اولادنه موگی یا اولادنھی ہوگی۔ دونوں صورتوں ہیں ایک مَاتَرَكَ آزُوَاجُ كُوْإِنُ لِنَّهُ يَكُنُ لَكُونٌ وَلَدْ الْمُ تہاری بوی کی دفات کے وقت اٹس کی اولاد نہیں ہے تواس نے

سے تہار نصف حصہ ہے۔ فان کان

جو تجھ تھوڑا ہے اس ہی۔

لنا فَلَكُمُ الرُّبُكُ مُ مِلَّمًا تَرَكُنَ تَهَارُ الصديديك بوقفا ہوگا ہرائس چنرسے بواہنوں نے جبوری اور سے مقتے بخرے كب بول : رس بَعُد وصِيتَ مَاءِ يُوصِ فَي مِهَا أَوْدُنُ اس وصيبت كولواكرت كے بعد ومرت في مسي اول فيمنس ورق کے بعد جومیت کے ذمہ واجب الاواسے کفن دنن کے افراحات، قرضہ ک دایچ ا در سیست کولوا کرنے کے بیری کچھ بیچے گا،اسپر سے مهاك يك تصعف إجو تفاحسب وباتى عائداد دوك رقب رقب يرثم درو کو ملیگی۔ دوسری مورت بہ ہے کہ اگرخا وند فوت ہوجائے وکے فیسٹ الرُّكُ عُ مِستَّا تَرَكُنْتُهُ إِنْ لَّهُ يَكُنُ لَّكُهُ وَلَدُّ اگر لوقت \_\_\_\_ و فات بس ماندگان میں صرف تمهاری بیویال ہیں ، اولاد منیں ہے توانیں تمہاری جایڈا دیس سے تو تھا حصہ ملیگا۔ اگر ایک بیوی سے تو تو شقے تھے کی واحد مالکو موگی اور اگر ایک سے زیادہ ہویا ہن تو کل جا ہزاد کا چوتھا مصیرے میں بابر برابرتقتیم ہوجائے گا۔ ہاں ا فَانَ كَانَ كَ مُعَمَّمُ وَلَهُ الرَّمَ لِينَ يَنِي بِلِي بِا يَوْلِل كَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ علاوه اولاد مَعِ مِحْوِرُ كَ مِن لَوْتَهَارِي عِلْيُرادِسِ الْ كَاعِي حَ سِد، اليى صورت مِي فَلَهُنَ السَّمْنُ مِي مِنْ مَلَكُنَ مُ بِيولول كاتصد يح من من محم موكراً كطوال موجائے كا -اگراكيب مي بوي ب نو اکھوس تھے کی واحد مالکہ ہوگی اور زیادہ بیویاں ہونے کی صورت ہیں یہ اعظوال تصدیب ہیں باہر برارتقیم ہوجائے گا۔ جب کھٹے د وَحِسَيَةٍ تُفْصُونَ بِهِكَ أَفُدَيْنَ الإياري اصول وبي رمِكا كركل ما أراد مس سيد يدل قرص اداكيا جائ أكركو في سيد وروصيت

یوری کی جائیگی اگر مے نے الے نے کی ہے اور اس کے بعد اقی ال حصہ رسمی تقسیم . بھی مرحصہ کے تقرر کے بعد اللہ تعالی نے یہ بار بار تاکید فرمائی ہے کمیت

كرتفينيم وراشت بي اوليت عاصل هي-

کا قرصد لاز اً اواکیا جائے اور اس کی وصیبت بی لیری بی جیسے ۔ ال دولوں بیر

النِسكَاءُ م آيت» نصف في الم لَنُ مَنَ اللَّهُ اللهِ م درس يازد مهم اا

وَإِنْ كَانَ رَجُلُ لِثُورَتُ كَالَةً أَوَامُرَأَةً ۚ وَلَكَ أَخُ أَوۡ أُخُتُ فَلِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُواْ أَكُثُرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمُ مُ شَرَكًا مُفِي الثُّكُتُ مِنُ كِعَدِ وَصِيتَةٍ يُّوْصِي بِهَا أَوْدَيْنُ أَعَيْرَ مُضَارِّ " وَصِيتَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيثُمُ حَلِيثُ صَالِيهُ عِلْكُ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنُ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَكَ يُدُخِلُهُ جَذَّتٍ تَجُرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهِارُ خَلِدِيْنَ فِيهَا ﴿ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيدُ ﴿ وَمَنْ يَعْضِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَتَّعَدَّ حُدُودَهُ يُدُخِلُهُ نَالًا خَالِدًا فِيهَا ۚ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ ترجمه واور اگر من طع مرد کی وراثت کاللہ کی تکل میں ہے

ترج حدل ہادر اگر ممانے طلع مو کی دراشت کلالہ کی شکل میں ہے ، تو یا وہ مرت ہے ، اور اس کو ایک بیانی یا ایک بین ہے ، تو ان دوراں میں سے ہر ایک سے بیانی یا ایک بین ہے ، تو اس سے زیادہ ہوں تو وہ سب ایک تبائی میں شرکیہ ہوں گے اس وصیت کے بعد ہو کم کئی یا قوشہ کے بعد ، اس مال میں کہ دہ نقصان بیٹانے والا نہ ہو یہ الشرکی جانب سے وسیت ہے ادر الشر تعانی سب کچھ جانے والا اور بردیار ہے اللہ کی الشرکی مربی اللہ تو یا اللہ کی اللہ عدد اللہ کی اللہ کی مربی ہیں اللہ کی اللہ اس کے ربول

کی،الٹرتنائی اس کو جنتوں میں داخل کو گیا جن کے سلسنے نہری بہتی ہوں گ اُن بی بیشہ کہنے والے ہول گے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے (۱۹) ادر عرشض نافرانی کریکا اللہ اور اس کے رول کی اور اس کی بارجی ہوئی مدول سے نتجاوز کریگا اس کو النیر تعالی آگ میں واخل کر ہے گا اس میں ہیشہ سے والا ہوگا اور اس کے لیے زلّت ناک مذاب

(F) 8 51 اس رکوع میں وراثت کے مسائل بیان ہوئے ہیں۔ اولاً ا<u>ولاد</u> کے <u>تصص</u> کا ذکر کلالی ورا ہُوا پھر والدین کا اور اس کے لید زوجین کے مصول کے احکام سیان ہو پیچے ہیں۔ اب كاللہ کی ورانت کام از اب ب کلاله استیض (مرد پاعورت) کو کمتے ہیں جس کے اصول اور

کی طرف لین بیٹے اور پیستے میں سے کوئی وارث ہو ۔ کالم کل سے ماخوذ سے اور اس کا معنیٰ عاصب زی یا درماندگی ہوتا ہے۔ بیونئز ندکورہ شخص کے اُڈریر اور پنیچے کی طرف کو کی حقیقی رسشته دار نهیں ہوتا۔ اور اس محاظ سے وہ عاجز و در ماندہ ہوتا ہے ، اِکسس يا أن كلاد كت إلى بهرمال آيت كريمير مي كلاله كى وراش كالقيم كا قانون بآيا گيا ہے۔

فروح ند ہول یعنی مذ تر اور کی طرف یعنی بای دادا میں سے کوئی رشۃ دار موجود ہو اور ندی نیچے

ارشاد بوتاہے وَإِنْ كَانَ رَجِّلٌ يُعْمِنُ كَلاَ لَهُ اور الركوني السارمي كرائس كى وراثت كلالدى شكل ميں عامل كى كئى ہے أُواھر اُنَّى اُن وہ عورت ہے ۔ ہو كلالہ كى صورت بين ب وَكِينَ أَخَ أور لِلْهِ كل له مرد ياعورت كا اكب بعالى ب أَوْالُحْت یا ایک بین ہے۔ طاہرہے کرمرنے والے کے والدین یا اولاد میں ہے توکوئی باتی نیں البتدائس كا ايك بعيائي يا ايك بهن موجود ہے۔اس بات يرمضر بن كامحل اتفاق ہے كہ یہال پر بھائی ہیں سے مادمیتت کے اخیانی بھائی ہی ہی جو صرف اس کی مال کی طرف

سے ہیں۔ گویار تر وہ حقیقی ہیں کہ مال اور باپ دونوں کے مشتر کہ ہوں اور منرص باہ

كى طرف سى بى حزبيل علائي كها جا أسبت مكر ليليه عبائي بهن مراد بس حوصرف اں کی طرف سے سے موں و فرایا ایک اخیا فی عبائی یا ایک اخیا فی بہن کی سور مِن فِلْكُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا السَّدُسُ أَنْ مِن سِيرِ ايك كا يِشَاحِد ب - فَإِنْ كَانُولَ احْتُنْ مِنْ ذَلِكَ اور المروه يهائي ا

بهن ایک سے زیا دہ ہول یعنی دو بھائی یا دوسنیں یا ایک محالی اور ایک بين إاس سے نيادہ مول تو بھر فھ ءُ شُك كا يو في التّلُه وَ دەستىسىر يىسىسى ئىزك بول كى دىنى اكى سىزادە كانىس ہونے کی صورت میں مرنے طابے کا ایک تبائی السب میں برابرتقسیم بوگا اور مردوزن كے حصص ميں كوئي تفاوت نئيں ہوكا دالبته أكر كلاله كيل المائي ہیں اس کے حقیقتی محیائی بین یا علاتی بھیائی بہن ہوں نوان کے درمیا زجسص اسی طرح تقیسم ہوں گے حب طرح اولاد کے درمیان ہوتے ہیں بعثی لانے کئر مِنْ لُ حَظِّ الْأُو مِنْ يَنْ أَيِكَ مرد كا مصد دو تورتوں ك رابر موكا - به ا کام اسی سورۃ مبارکہ میں اُ میں گئے ۔ والحنح جوكداس آميت سباركه مي تعياني اوربهن كے اخیا في مراد بيلنے كي دو وجو داست بس راكب توسير كرحقيقي عبائيول اور ببنول كا تذكره مورة براكي الخرى أيت مي موجود بعض كالحاماس أيت مع تلف بن اور دورسری وجربہ ہے کر حضرت سعیر انی وقاص کی روایت میں مرب الأرم كالفظ مي قرأت بن أنهد ولان يراد إحمار يول قرأت بي النَّهُ اللَّهُ أَنْ أَوْ أَخْتُ إِلَّهُ الْدُرْ الدُّرْ الدُّرْ الدُّرْ الدُّرْ الدُّرْ الدُّرْ الدّ

کیطرف سے ہو۔ ہبرطال بیال ہو بھائی ہن کسے اخیافی بین بھائی مراد ہیں۔

س من من المرادة من القيم من الله من الله المنطقة المن وَدُنْنَ مُوكَى - وصيت إور قرضه كا قالون الكالر يصعام مرسى وليابي سب

اوراس مىركى كا اختلات نهيس.

دصن کی

بیے دوسے رمرنے واوں کے متعلق کر ورانت کی تقیم سے بیلے مرنے والے كالقن دفن كانتظام كياجائيگا، كهرقرضة كي ادائيگي بوگي، أكمركوني واجب الادا ب ن ک بعد رصیت بوری کی عالیجی اگرم نے والے نے کی ہے اور اس كے بعد وراثت ما سروار اوں مصدرسری تقیم مولی . ومیتت دوقعمے ہے بینی فرمن اورستے اگریس شخص کے ذمہ قرض واجب الاداب يكوني اوركين دين كامعاملرب تواس برفرض ب دواقشام كروه وصيت كرمائ كراس كاقرضداس كے ال سے اداكيا جائے۔ اسىطرح الكسى كى نمازيس رەكيش بىر. زكوكة بقاياب، كيروف رو كئے بى تو اس میمی لازم ہے کروہ وصیت کرے کراش کے ال می سے زکواہ آرا کی عافے ایماندوں کا فدرہے نے دیا عائے الیے صورت میں وصید بجرا فرص ہوتاہے۔ اگرینیں کربگا توعنداللہ ماخوذ ہوگا۔ وصیت کی دوسری تعم تحب ہے ، توکرمرنے والالینے کل مال کے نیادہ سے زیادہ ایک تمائی کے بار کرسکتا ہے۔ اس کے متعلق عدیث كنشنة درس من عيى بيان بويني بي كرصور عليالصلاة والسلام في سلط کر التُرتعالی نے مربانی فرا کمرتهبی اجازت دی ہے کرتم اپنی اخرت کی بهتری کے لیے امور فیرس کی تهائی ال ک وصیت کرستے ہو۔ اس سے زاوہ سنیں کردہ ورثا گائی ہے۔ اگر کوئی شخص داران کی ضامندی کے بغیراکی تهانی سے زیادہ کی وصیّت کریگا تو وہ افزانعل نہیں ہوگی۔ ملکہ عرات کے ذریعے اس منسوخ کرایا جاستا ہے۔ اس آست پاک میں بھی وصبت اور قرضه كى اكبيس وعببت كومقدم ركها كياس، اس تقدم تاخر كميمتعلق بھى كُنْشة درومى مديث بيان بولي كي كرمسزت على نے داوا لوگو ا دھو کا نہ کھانا ، قرض پیلے ہے اور وصیت بعیریں ۔ الٹیر تعالیٰ نے وصيت كواس يلي مقدم فراياب كريه الشركاحق بيدا وربظا براس كاطاب

کوئی نہیں ہوتا۔اس کو آکیدا ہیلے بیان کیا گیاہے اکدلوگ اس کی آمہت کو الهم وصيّت كم معناق فرايكريداليي بوني عاسية وعَنْ مُصَارِّ ہولینی اس کے ذریعے کسی دارٹ کو تھلیف بھیانا مقصور نہ ہو کو کی آئی وصيِّت نركي حائے جس سے کسی دورہے شخص کا حق ضالع ہو پیٹلاً اکسس قسم کی وصبّبت کی جائے کرائس کا ال دور کے رشتہ داروں کو نہ بیٹیجنے بلئے تربه وصديت صرار ہوگى، الياكرنے والاكنكار بوكا - مديث مشرف في آ لراكم شخص سائط استرسال بك الشركي عادت كراب مركر وصيت <u>یں صزار کستا ہے ، ورثا کو نقصان بنیجا تا ہے نو وہ جنم کاستحت بن جاتا ہے</u> ورثا کے نقصان کی صورت یہ ہے کہ ایک تنائی سے زیادہ کی وسیّت کستا ہے۔ ول اگر تمام ورٹاکی رضامندی سے الساکریے توا جازت ہے بغراحازت الياكتياغور كيهنمه كيسير دكميزايء فرمايا براحكام وبهشكة صِّنَ اللَّهُ اللُّهِ تعالى كيطرف لله وصيِّت بعد يعني السَّرتعالى لنه أس مع تعلق منخت أكيد فرا أي هداس ريختي معمل بونا عاسي -اوربادر كھول كالله عليه علي كلية على الله تعالى سرييز سے واقف ہے۔ وہ تمہاری نیت تاک کوجانتا ہے کہ تم اُس کے حکم میں کس طرح کوتای کرسے ہو ایکسی خوش دلی سنتیمیل کرسے ہو۔نیز دہ کلیم لینی *برد آرهی ہے۔ لسااو* قات وہ علی*ر گرفت نئیں کر ت*ا بکہ <del>مہلہ کہ</del> دیتا ہے تاکرگنز گاراپ بھی توبہ کرلیں ۔اور بالانٹروہ لینے وقت پرنجین كوركم المات اوراسكى كرفت سے كوئى بيج نهيں كتا۔ وإثث كے اسكام بال كرنے كے بعداللّٰرتعالى نے فسنسر ما ما

تِلْكَ حَدُّوُهُ اللَّهِ بِاللَّهِ كَيْمَ مَرْكَى مِعْرِكَى مِدِن مِن مِثْلًا ولِشْت بِي كَ متعلق التارنے *يرمدين مقرر كى ہي -كرمر نے واتے شے بعض لقرا <u>ذو كا فرق</u>ق* 

کہلاتے ہیں۔اور وہ لیلے رشتہ ارمہی جن کے حصے الشرتعالی نے مقرر فرا ميه بن سعيد الطوال بيشا، بوتها، دوتهائي، ايب تهائي وفني ره ان کا ذکر مختلف آیاست میں آگیاہے اس کے علاوہ دوسے ریشتہ داریاہے ہوتے ہیں جوعصبہ کہلاتے ہیں ان میں بلیا، لچرتا یا باپ داداؤنی مرحن کانعلق میںت کے باب کی طرف ہو۔ چپایااس کی اولاد بھی اسھی آتے

میں و دوی الفروض کے بعد حجو مال بچاہیے وہ عصید من تقسیم ہوا ہے ادراگرغصبه توجود نرمول تو بقيه مال ذرى الارهام كو ل جا تاہے جومیت کی مال کی طرف سے رشتہ دار ہوں بطیعے مامول یا اس کی اولاد و مخیرہ - اہم الوطنیفہ و کا کئی صلک ہے - مدیث شراعیت میں

بي آنب الخال وارت من لا وارت له مي كاكوني وارت رم اس كا دارت امول ب - تاجم الم شافعي اكم مطابق الرذوي الفوض اور محصبہ وجود ندموں فر ترکم میت المال میں جمع موجاتا ہے۔ وراثت کے علاوه التعرفعالي في حلال وحرم نكوح طلاق وعَيْره يري محص صري تقرر كي بر اسی بیلیے فرمایا کہ ہرا الٹا کی حدیں ہیں۔

وَمَنْ كَيْلِعِ اللَّهُ وَرَسَوْلَهُ وَرُولَ اللَّهِ اللَّهِ وَرُولَ فَرَارُوا مريكا - الملكي مقرم كي مني صول كي حفاظت كريد الله يُدُو لدا حب أنته تَجْرِينَ مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهَا وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِعَالَت بِي وَعَلَى كُلُّ ین کے سامنے نہریں ہتی ہیں · ان کاجنتوں میں داخلرکسی فاص مرمت کے لیے نبیں ہوگا بگر خبرلدین فیٹھ کان میں ہمیشر رہنا ہوگا، جواکمیہ

د فور سنت بين داخل بوگيا بھراس كي نعمتوں سے تجبى تحروم نين بوگا . فرمايا ودلاك الْفُوْنُ الْمُولِيثُ مُ يربت بْرى كاميابي لِي - سِي ير يىمقام عمل بوگيا وه خدا تعالى كى <del>رحمت ك</del>ےمقام بي پلاگيا بيورة أع ال

كے افریس گزري اسے ثّمنُ نُحُزحَ عَن السَّاد وَاُدُحِنْ لَ الْجِيَنَةَ فَي فَي فَازَ عِودِرْزَخ سِيرَي الرِّجنت مِن واخل کردیاگیا، وہ کامیاب ہوگیا۔ بیسب سے بٹری اور حقیقی کامیابی سے ۔ کم السان خطيرة القدس، علين أوربهشت كامميرين جائے - اس كے علاوہ بوجھی کامیابی ہے وہ عارضی ہے تحقیقی کامیابی سی ہے کہ انسان جنت میں وافل ہوجائے۔ برغلاف اس كے فرما وَهُنَ تُعْضِ اللَّهُ وَرُسُولُهُ مَنِي عَمِي التراوراس كے رسول كى نافرانى كَ وَكَنْ تَعَدُّ كُدُونَهُ وَالراس كِي مقرع مدول سے تناوز كيا - يُدُ خِد لَكُ فَارًا اللّه تعالى اس كوچ بنم س دخل كريكا. اور و بل كى ززگى عارضى نهيں ہوگى ملكه خياللًا فيتھا اس مل ہمشہ ہمسشہ رسناموگا- فَلَهُ عَــذَاكُ مُلْهِ مِنْ أور السِينْحَض كـ تعد ذلت اك عذاب موكا عطرح طرح كى سيكشانيان مول كي-اہم تر ذی گئے تر مَدی شرکھیے میں بیان کیاہے کر تمام صحابہ کرام انڈوری اوراہل ہی کا الفاق ہے کہ جسٹنے فس کے دل میں نورامیان اور فور تو حید ہوگا الس كو بميشة بميشر كم ليح ينم من منين رقصاحات كالسيطي كوفاسق، گنه كار يعلى منافق كرسكت بس إالسطرايان ركستاب اس كى فائم كروه مدود كونساء كرناب يحكران كاحق ادانهي كهرنا- وتخص لين كابول كي سنرا پاکر حبّت میں داخل ہوجائے گا جیٹھ میں ابری طور بیہ وہ لوگ جائیں گے جوكا فرہ شرك يا منافق ہوں كے ، نورايمان اورنور توحير سے خالى لوگ دائمی طور کیر دوزخ میں رہی گے ۔ ایسے لوگ دنیا میں بھی ذلیل وخوار ہوتے ہی اور اخرت میں ہمی مصربہ مرصر کے ایک شخص کا وا قصرے کر وہ ایج چهرم رابع میل زمین کا ماک اور بیاسر داری ا اس فرار کیول کوورات سے محردم کرنے سے لیے اپنی ساری جائدا دلوگوں کے نام نگوا دی ۔

نافيؤتي

کی سناً

وہ شخص دنیا میں ہی سزا کاستی ہوا۔ لوگوںنے دیکھا کہ وہ خودلقوے کی

سے شریرزخی ہوگیا۔الٹرنے دنیا ہی سی اسے براث فی می مبتلا کردیا۔ تاہم صروری نبیس کر ہزا فوان کو دنیا میں ہی سزامطے مرکز کہیں کہیں مرسنے نظر آعاتے ہیں۔ افران لوگ دوسرول کو دیجھ کر بھی عبرت عال نہیں كريت السُّران كري وراز كراسيد اور كيروه وقت مي أجلي كا حب ان کی رسی تھینچ لی جائیگی اور وہ ذکست اک عذاب میں بتلا ہو مائی گے

بمارى كاشكار بوكيا -اكب لطبك في خودكثى كمدلى اور دورا كولى للك

لَنْ مَنَ لَكُوا م

النِسَـــَآءُ ۴ آيت ١٥ تا ١٦

مِن مِنْ رَبِّمُ اللهِ الْفَاحِثَ آهِ مِنْ نِسَّاسِكُمُ فَاسَتَثُهُدُوا وَالْحِنَ الْفَاحِثَ آهِ مِنْ نِسَاّسِكُمُ فَاسَتَثُهُدُوا عَلَيْهِ لَا أَلْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ لَا أَلْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ لَا أَلْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ لَوْلًا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

تن جسمان ادار وہ عورتی جو بیدیائی کا کھم کرتی ہیں تباری عورتی ہیں بہاری عورتی ہیں جا ہو او وہ عورتی جو بیدیائی کا کھم کرتی ہیں آلد وہ عورتی ہیں جا ہی ہیں ہے ہیں آلد وہ اگراہ اوڈ اُن پر تم بیں ہے ہی کہ دفت نے اُن کو موت یا بنائے الدینائی ان ان کے لیے کرتی اورادی الدینائی ان کو ایڈا اوروہ وومرد جو بیدیائی کا کام کرتے ہیں تم میں سے پس ان کو ایڈا پہناؤ ہیں آگر وہ تن کرلیں اور اصلاح کرئی تر اعوامی کو اُن سے بیناؤ ہیں آگر وہ تی کرلیں اور اصلاح کرئین تر اعوامی کو اُن سے بیناؤ ہیں آگر وہ تی کرلیں اور اصلاح کرئین تر اعوامی کو اُن سے بیناؤ ہیں آگر وہ تی کرلیں اور اصلاح کرئین تر کرئیا۔ ان کے ساتھ جو کرئیا تھی میں وارشی مائی تھی آئی ذکر فریایا۔ ان کے ساتھ جو کرئیا تھی ہیں میں وارشی میا تھی احکام ساور کرائیا ہی سے میں واٹھی میں احکام ساور کرئیا تھی ہیں ہیں کہ میں احکام ساور کرئیا ہی ہی میں واٹھی ہیا ہی تھی۔ اس میں میں واٹھی ساور کرئیا ہی ہی در اسٹ کی تو فرائی اور جور شریخوں کے ساتھ کرئیا ہے۔

زيادتي كي جاتي تقي، الله تعالى نه وراشت كأسكل قانون اور غلاجط عطاكيا- وراشت مي تمام

ري .

ا قربا کے حصیے مقرر فرمائے ۔ اکب آج کے درس میں الٹرتعالی نے عور تول کی م مجھ ذَمه دارلیں کا تذکرہ فرایاہے۔ اُن کو عقوق توعال ہو گئے اب اُن کی آد کی جارہی ہے اور خلاف ورزی کی صورت میں تعزیر نگائے کا بان سے ۔ السّافي سوري السّافي سوري ان نی سوسائی کم نمیا د دوچیزوں پرہے ۔ ایک چیزال ہے اور دوسری ربط مال مے متعلق مبت سے احکام پیلے بیان ہو بیکے ہیں۔ ایک دوسکر کاال ناحق کھانے کے تعلق وعیر آھی ہے۔ واثنت کا تنکہ بھی ال ہی سے تعلق رکھتا ہے ،اس کے قرانین ھی التفصيل بيان ہو سے بركسي كا مال غصب كرنے سے يكسى كى وائت كو اجائز طريقے سے عال كرنے كى وسے دانسانی سوسائٹ تباہ ہوجاتی ہے۔ ان فی سوسائی کی دوسری نبا د ربط سنے معاشرہ اِسی ربط سے ہی قائم بهوتا سنت اورسوسائي كااولين ربط اديتساط سيين الريجال والنسسآء ہے مردوں اور عورتوں کے درمان ۔ رلط ہی عاشر نے کی نباد بنہ آہے الله تعالى نے اس ابتدائی ربط كوفا نون كا پایند فرا دائے۔ اگر سر دوزن كا یر ربط قانون کے آبع مفتر نکاع کے ذریعے قائم ہوگانو آگے نسل بھی گھیک ہوگی،انیانیاخلاق درست ہوگا،انیانی سرمائی اکینرہ ہوگی اوسوسائٹی کے تمام افراد اپنی اپنی ذمبرداریاں پوری کسرب گے۔ اور آگسیرا ولین ربط کتجافزشنے تأسكار بوكياً - ربط ي ابتدا نكاح ي بجائے فائى سے شروع بوئى، توجيرالسانى سرمائي تياه ورياد يوجأ كئ نسل برُطُ حاليً ، انها لكا خلاق تياه بوحات كُو )

ونامن ذلات كامنه وكهنا بلرے كا اور آخرت مي تحت رسواني بوكى -ينائ أس ربط كوخواب كمه نے والاعمل قابل تعزير عدد - العكر تعالى نے سرمائلی سے عاشی اور زا جیسے قبے فغل کے خاتمے کے بیماندا کی طور پر پہ نعزیر دکائی تو آج کے دروس کا موضوع ہے ۔اس کے محجوع صد بعدالطرتعالی نے سور<del>ۃ نورکی آیات کے ذراعداس معاشرتی اور اخلاقی</del>

برائی کے تعلق تعلق تعزیبہ کا اعلان فرہایا ، مردوزن کے اس جائز رلطہ کی حفا<sup>ت</sup> کے لیے قانون سازی خروری تھی۔ اللہ تعالی نے اس رلط کو قضائے شورت اورنسل انسانی کی لقاکے لیائے کی صورت دی ہے مگر اس کے برنکس مُّنِ ايْنَعَلِي وَزَّلِتَ ذَٰلِكَ فَأُولَلِكَ هُدُرُ الْخُدِدُونَ بُوكُونُهُ إِلَّ کے علاوہ دوسرارستہ اختیار کر بگا تووہی زیادتی کیے الاہوگا۔ الیا تخص الناني سوسائي الرياد كننده اور دخمن بوكا . ارشادباري تعالى ہے ۔ وَالَّتَّيُّ دَوْعُورِتِي كِأْيِتُ أَنَّ الْفَ الحِسْدَةُ أَ بويدينائى كارتكاب كرتى بس مِنْ ينسا إلىكمْ تمارى وروب سے -اس مقام رفض سے مرد زماہے - قرآن یک مرفخش کا اطلاق رما لواطت، تجل اور تعربانی وعیره بربهونا ہے۔ ناہم میاں پر زناہی مراد ہے اورتمها رئورتول سيهمادمنكو حزورتين من مطلب بيري كدا كرشا دئ شره عورتين زنا بصيفعل شنبع كاارتهاب كمين فأكت تشبه في ووا عليه ب ٱرْكِعَ نَهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ کے نبوت کے بیلے جارعینی گواہوں کی ضرورت ہے اس سے محمہ ررجہ کی شاورت سزا کے لیے ناکا فی ہے۔ جرم زاکی نوعیت کے اعتبارے اسکی منزا بھی سخت ہے۔ اس لیے مثر کویت نے عاقل، بابغ لیے چارمردگواہوں کی شا دست کولازی قرار دیا ہے جنہوں نے اس فعل نواپنی آنھوں سے دیجھا ہو۔ بہاں سواک بیرا ہونا ہے۔ رعینی گواہ کے دسا ہو سکتے ہیں جب کرکسی دوسے میٹخف کوسے میروگی میں و کھونا ولے سی کن وسے ۔ تواس ملط میں شراعیت نے گواہی کی فاطر اس فعل کامشا برہ کرنے کی احازت دی ہے۔ لہذا اس فعل سے ارتکا ک كامت بره كرسنے والول بيركوني كناه نهيں ہوگا - كيونكر مزم مربغز برعايد كسنے كا دروماراس كابي بيروكا-

يعيائي ى تىزىمە

فرایا فَیانُ شَبِهِیدُ قُلِیسِ اگرجار مردفعل زا کے انکاب کی گرامی ہے رِي فَالْمُسِولِ كُلُوكُونَ فِي الْبُيونُ وَ لَوْكُن عِرْلُول كُرِين كَي غلاف مُترعى شهادت بل کئی ہے ، لینے گھروں میں قید کمددو۔ انہیں باہر جانے کی احبازت نہیں ہوگی۔انبلائی زمانۂ اسلام سی بربار تو تداں کے لیے المٹر تعالیٰ نے یہی تعزیر مقرری تقی کرفعل زا ای<u>ت بونے پرائنیں گھروں ہیں</u> نظر بند کر دو<sup>ا</sup>ور اص وقت مك قرر تصوحتي مَدَّ فَهُ لَنَّ الْمُوْتُ بِيال مك كُانِي موت أمائي. أَفْ يَحَدُّ عَلَى اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا إللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللهِ اُن کے بنے کوئی اور اُسند بنانے بے رہرعال عمر قید کی سنزاکے ساتھ العظم لغا نے بدانشارہ بھی فرہ زیا کہ اس بہزا کے علاوہ کوئی دوسری بیزاجھی آمرہ رووس مقرري جائتي إن ين كغير المحاسلة من بعدين مورة نور كي ما يت نازل بوتي. ٱلرَّانِيةُ كَالرَّانِي فَاخَدُوا كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِاكُةُ تجالة ة 'يني زاني عورت اورزاني مردس سے ہرايک کوسوکورانے سگاؤ۔ قرآن یا کی میں ریمنزا غیرشا دی شرہ مرر وزرن کے یکے ہے محص تعین شادی شرہ مرداور تورت کی منزاسنت کے مطابق رقم سے مجرم کر بھتر مار مار کوخم کردیا جائیگار البتہ غیرشا دی شدہ سے لیے *سوکوڑ*ول کے علاوہ اگر حاکم مجاز رسّا<del>ب</del> سمجے توایک سال کے لیے تہر بررہی کرستا ۔ یہ اہم البُونین فار کا ملک ہے الم شافعي مشربري كى مزاكوسوكورول كرماخد لازم فرار فيق بس بال بر بات قال ذکریہ کے نعک زا کے غلق اگر چارعلی گواہ نرل کی آلوملزہ کے افرار برگھبی مقررہ سزادی جاسمتی ہے۔ اس قسم کی شال حضو علیال صلوہ واللہ كهافية زمازمارك مي مكتى ہے۔ اعز بن الك المني في فيصفورعاليسلام كى فدرت بين عاضر وكراينے عرم زاكا حار دفعرا قرار كيا تواب نے كسے رهم کی منادی۔ قبلیہ فاکریہ کی ایک کورت نے بھی اعتراب عرض کیا تواس

بيلى آيت ميں جمع كاصيغه استعال كيا گيا تھا اور بيصون عور توں كيمزا كي تعلق على الب الكي أبيت من فهايا وَاللَّه أن يرتثنيه كاصيفه ب اور مردب دومرد کا تیان امن کے دیوتم میں سے بے میانی کاکام كرستة بي بعيي زنا كے مرتحب ہوتے ہيں واكر يربياں بيزنتينه كاصيف ر استعال بوائ مظرير وآحداور جمع يرتحي لولاجاتاب راورم ادم صورت مِن زناہی ہے گزشتہ آبت من البی عور آن کی منزا کا زئیت قیر مقر*ر کیاب مردول کے متعلق فرایا <mark>فالڈو</mark> گھے۔* ماائن دونوں کو اندار پینچاؤ، مارومیش، نوین و تدلیل کرویورتول کی سزا کی طرح به مردول کی سزا بھی ابترائے زماز میں تھی، بعد میں مورہ فرمیں مُرکورہ مُزا نازل فرمائی حبسے يمحض ايزارساني كي منزا موقوف بيوكئي ـ بعض فرانے ہیں ۔ کرتٹینہ مُرکس کا صبیغہ استعال کرنے سے مار دوم دو كى أبير من سيم عنبي يعني لواطنت سيرحب كي سنرا مار بريط وغيره مقرر كي كمي اور بھے تبدیل منسوخ کر دیا گیا۔البتر فقہائے کیام کا ہے عنبی کی منزا کے متعلق اختلاف ہے -اکٹر آئمر کرام امام ماکائے، الم شافعج کی ایک روايت الم احمرا الم محمرا أورام الوكرسات وغيرهم فرمات بس كه دوم دول پرهی دمی حد جاری بونی چاہئے جرایب مرد اور ایک عورت کی صورت میں جاری کی جاتی ہے الگروہ شادی شدہ نہیں تو انہیں موسو کو رائے لكك عائي اورسال عجرك ليح حلاوطن عيى كيا جائے راور اكرشادي شدہ بن توانئیں تکسار کر دیا جائے۔ اہم شافعی کی ایک دوسری سائے ہے كساليه مردول كوم رحالت مي رحم كرديا ملئ - البترام الوحديف والت ہیں۔ کرم عبنی کے جرم پر زما کی حازلیں سکتے گی ملکران کے لیے قاعنی کی صوابرير كمصطابق تعزير توكى وفراتي بس كم معمني كوزنا كامصداق نبي بنايام اسكنا ، كيونكرزا اليافعل بي توكسي مقام مرعاً كرارك ما اسب - مثالا

اگرزانی مردا ورزانیورت اس فعل کے ادتیاب کے بعد اکیر ہیں ماکسی دوسری حگہ نكاح كراس تويضل رك جائے كامكر اواطت اليافعل سيے جس كى حدرت بيشرواكم رستی ہے اس لیے ہم جنبی زاسے زیادہ شریر جرم ہے اوراس بیخت تعزیر ہونی جاہیے'۔ اگر کوئی عادی مجرمہے۔ تواٹسے کسی اوسے عندسے گرا کر الک كرديا جلئے يائش كاسرفلر كرواحائے جرم كى نوعت كے اعتبارے أسے قيدين ڈالاجائحاتے يا کوڙے رنگ کے جا کتے ہیں۔ بہرحال پرہا کم وقت کی صوارد برجھور داعائے کر دہ کاسرائے بزکرتا ہے۔ مع منتى كى لعنت رئيس يهل قوم لوط من أئى - اس سے يہلے برقاحت اسی ورائی میں بنیں یا ئی جاتی تھی میگر اس لرمانے می صورت حال ہرہے کے شیطان کا پیچال بوری دنیا میں تھیل جیاہے۔اور کوئی مک اس بباری سے محفوظ نہیں را سب سے زادہ افریناک بات بہ ہے کہ انگرزوں نے ہم جنبی کو قانونی تخفافراہم کرتے ہے اُن کی اسبلی یا ہے دیجا ہے کد اُگر دومرد ہم کی رضا منری سے اس فعل کا ارتکاب کریں تو قابل گرفت نہیں ہیں۔ یہ نہایت ہے انہال مرت بات سے اور اللہ تعالی کے قانون کے خلات کھلی بغاوت ہے۔ بسر مال قرأن ياك اس فغل شينع كوكسي مورت بي عي مردات تنهر كمة ماخواه بالمي رضامندی کے ساتھ یا زر درستی کیا گیا ہو ریرفعل سوسائٹی کے ربطاً وارحما تیت کو باطل کرنے والا ہے۔ ارفعل بركيم نزكب دوافراد كيمتعلق فرايكرائنين ايلاسين ؤ فَإِنْ نَا بَا بِسِ الكروه دونوں نوب كمائي وأصلحاً اور اصلاح كمائس، نعيى اس غلط کام کی قباحت کو مجھ کر لینے فعل برنادم ہوں اور بھر آئندہ کے لیے اس فعل سے ائب بوكراپني اصلاح كريس توفروايا فاَعْرُقْهُواْعَنَّ هُ مَا توان سے اعراف کرو، درگزر کروا در آئنرہ انہیں کوئی اندانہ دو یجب لوئی تخص برے کام سے بازآ جائے تو بھراس کویا دکر کے عارمنیں دلانا

توكر دوازه

یا ہے اور نرآلندہ الیمی بات کا نذکرہ ہونا جا ہے حس کی وحبرے مسے كوفت بهو إنَّ اللَّهُ كَانَ تَوَّابًا تَّحِيمًا بِشُك اللَّهُ تَعالَى اللَّهُ تَعالَى ۔ توبرقبول کرنیوالاا ور بے صرفهر بان ہے ۔ حبیب ان ن سیے کوئی کوتاہی با بغزش برجاتی ہے اور وہ سیحے دل سے آئب بوجاتاہے۔ توالنڈ تعالیٰ کی دہرانی اس کی طرف متوجہ ہوجاتی ہے۔اللہ تعالی اسے معاف فسنسرا

دیا ہے اور اس سے درگنر کرتا ہے اس کے بعد تو یہ کا قانون بال ہو ہے۔

النِسكَاءُ ٣ إِنَّ مَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ لَيْدَمُونَ السُّوءَ بِجَهَالَ

ركلج أياث

الْمَوْتُ قَالَ إِنَّ تُبُتُ الْأَنَ وَلَا الَّذِيْنَ كَمُولُّونَ ﴿

وَكَانَ اللَّهُ عَلِيهُمَّا حَكِيهُمَّا ﴿ وَلَيْسَتِ السَّوْبَاتُ ۗ لِلَّذِينَ يَعُمُونَ السَّيَّاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَى أَحَدَهُ مُ

وَهُدُهُ كُنَّارًا أُولَلِكَ أَعَتَدُنَا لَهُدُمُ عَذَاباً أَلِيماً ﴿

ت رجمه :- بيك تربركى قبوليت السّر ك ذه الله لوكول کے لیے ہے جو بُرائی ناوانی کی وجب سے محتے ہیں۔ ، پیمر تربه کر لیتے ہیں جلدی ، یہی لوگ ہیں جن کے اُویر الدلعا (مربانی) سے رجرع فراتا ہے اور بیٹک الترتعالی جلنے والا اور عکمت والا ہے \\ اور اللٰ لوگوں کے یلے توبہ نیس ہے بو برائیاں کرتے ہیں میاں یک کہ جب اُن میں سے کمی کے سامنے موت آجاتی ہے، تو کہ ہے کہ جیک میں اُب توہ کما ہوں اور نہ اُن لوگوں کے لیے تربہ بوتی ہے جو اس حالت میں مر جاتے ہیں کہ وہ کفر کرنے والے ہوتے ہیں۔ میں ولگ ہیں جنج یے ہم نے درد ناک عالب تیار کیا ہے ( ييلے وانت كے ماكل بيان ہوئے اس كے بعد معاشر نے كى ورستى اواسى

یا کیزگی کے احکام کا تذکرہ ہوا۔ اور زنا اور <del>آزاطت</del> جیسی قبیح بیاری کی ندمت کی گئی۔ اور

تُسَحَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَلِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ

لَنْ تَنَالُوا مِ

برگار عور توں کو آزلیت ت<del>مج</del>بو*س سے تصف*ا ورمردوں کو اذبیت سپنجا نے کا پیم دیاگیا۔ البتة أكريك لوك توبركرك اپني اصلاح كريس، نوفرما يكر محاربتي ايزاز بنيار أ اس مقام مرالله تعالى كي صفات بيان بوئي كم وه توبر قول كون في والا اورمران ہے۔اب یہاں درمیان میں حملہ معرضہ کے طور میرتوب کی شرائط کا ذکر آگیاہے اوراس بات کی وصاحت فرا دی گئی ہے۔ کہ زنا اورلوطنت جیسے کمیروگناہ سے بھی توبر کمرلی جائے ، انسان سیچے دل سے نادم ہوجائے تواس کیلیے ، بھی قبولیت کا موقع موجود ہوتا ہے معانی ماکتی <sup>ا</sup>ے مگر بعین سٹرا کُط کے سائفداس کے بعد بھیروہی معاشرتی احکام آہے ہیں۔ نکاح اور عورتو ل حقوق كا تذكرة الميكا ورعبياكه يبلك بيتي سے علا أراب بعض ديگه معاشرتی مائل تھی بیان ہوں گے۔ ارشاد بوناسي إلى الشوب في على الله بيك توبر قبول كذا الترتفالي ك زمان لاكول ك يل ب الله في المستواد علمالة <u>جورانی حہالت اور ناوانی کی وحسب کرتے ہیں۔ آبیت کے ظاہری الفاظ سے</u> محوس ہوتا ہے کہ صرف اسمی گناہ کی تو بہ قابل قبول ہے جو لیے تھی کی وجہ سرزومورس کامطلب یہ ہے کر جورائی عال اوجو کرعما کی عائے اس کے لیصمعا فی کی کوئی گنجائش نہیں میفسر*ین کام فرواتے ہیں کراییا مثییں سے مل*ک برگناه نواه وه عراکسرز دموا بو باخطاً سرعالت مین قابل معافی ہے کیونزیما پرجالت سے مراد حماقت اور بہو تو فی ہے۔ اور گناہ جب بھی کیا عالیے وہ حاقت ہی کانتے ہوتا ہے اور حماقت اس لیے کرگناہ کرنے <u>والے کی</u>نظر گناہ کے انجام تاک نہیں پنجیتی جس کی وحسے روہ گناہ کا اقدام کریا ہے۔ اگرگاه كالنجام الس كرسامنے بوتو تجهي گناه برا قدام نز كرم مرسم ترحقيقت یہ ہے کہ جب بھی کو پشخص برائی کا ارتباب کرتا ہے اس برغفلت کے بیشے بیٹے ہوتے ہیں۔ بہرحال عبالت سے مرادیہ ہے۔ کر گناہ

كريت وقت النان كے ذمين وفھ پر برچسے پارے ہوئے ہي۔ گنا ہ عمداً ہویا بھول کرانیان ائس کے ابجا رسے غافل ہوتا ہے اسی لیے فرایا کر تو بہ اللہ لوگوں کے لیے ہے جوجالت کی وسیے رکن ہے مرتک ہ<u>م تیں</u> افدلميركناه الم عزال این کاب احیاء العلوم می تحریر فرماتے ہیں کر کن ہیا قدم کے دراجا کا ہیلا درجہ محصومی کا ہے۔ اور پرگھروہ اللحہ اور ابنیا علیم السلام کا ہے۔ بوگاہ براقلم كرتے بى نہيں - ابنياء مراے على مرتب كے لوگ بوت ب ان سے جو معمولی سے عمولی لغزیش تھی ہوجاتی ہے وہ اگرید عامر لوگوں کے یے کنا و بھی بنار نہیں ہو تا مگر انبا کے لیے قابل مرضرہ ترقی ہے در حقیقت كناه كا اقلام فالكرس سرزوبونا بي واورزانسا وكرام س گناہ کا دومرا ورجربیہ کے کئی انبان سے گناہ سرزو ہوجائے تواس کے بعداس کے دل میں زامت بھی پیانہ ہومکروہ اس براصار کتا ہے۔ یہ شاطین کا درجہ ہے۔ دنیا میں ایسے النیان موجود ہی جواس روش برجل سے ہیں گناہ کا ارتباب کرتے ہیں اور بھیر کرتے چلے جاتے ہیں۔ان کے قلب و ذہن میں میں خامت برانیس ہوتی گناہ کا تیسار درجہ برہے ۔ کہ بنی آدم گناه کا از کاب کرے ہے ہی سر طبری ہی اس بینادم ہوجائے ہم اور گناہ کوترک کریشیتے ہیں یہ النا لول کا ورجہ ہے۔ ایلے ہی اوگوں کے متعلق فرایا که وه جالت کی وجسے گناہ کرتے ہیں جب ان کی جالت دُور موتی ہے، وہ ادم ہوکر گناہ نزک کرشیتے ہیں-الٹرتعالی سےمعانی كينواستنكار بونيه بس لويجير ايسه لوگول كي توبرا للزنعا إلى قبول يعبي فسنرط لين بس حضور عليه الصلاة والسلام كارشا د گمرامي ب التَّايْبُ حَدِيثِ اللَّهِ یعنی *گاہ سے چیچ طور پر تو ہے کہانے والا الٹار کا محبوب ہو*تا ہے۔ آ ب نے بیمجی ارتباد فرایا التَّابْثِ مِنَ الذَّنبُ كَمَنُ لَّا ذَنْبُ لَهُ أَنَّ

له ابن ماجه مسالك (فاض)

سے قریر کرنے والا الیا ہے گریا کس نے گاہ کیا ہی نہیں۔ اور قربر کس وقت کے فرل ہوتی ہے فرایا کہ آگھ کے گئے ٹیفن جرب کا النان پر فرغز و اقع نہ ہوجائے۔ حیب اُس پر فالت نزع طاری ہوجاتی ہے، پر دو اُکھ جاتا ہے اور فرشنے نظر کئے ہے ہی اس وقت اور قبول نہیں ہوتی۔ جب کہ النان کے ہوش وطاس قائم سے ہی آلیہ کا دروازہ گھلا رہاہے۔ دوسری صدیث میں آئے ہے کہ الن لول کی قدید قبل ہوتی ہے گی۔ حلی کہ قیامت آجائے میں اور سے عالم بھالت ترتا طاری ہوئے۔ ہی نے یہ بھی فرایا کر مضرب کی جانب ایک بال واردازہ ہے۔ جب وہ دروازہ بنہ ہو

آ آہے کہ اُن کی توبرائس وقت تک تبول ہوتی رہتی ہے ھائے ہو سکن جیاب جب ب*ک کہ حجاب نہ واقع ہوجا کے داور حجاب کی لفیر* آپ نے یہ فرمائی کرانسان کی جان اس حالت میں محل جائے کہ وہ منزک

من مقابرد السفت برہم مند بعث کے بید جب باب بڑگی الیوی عالمت کے استخدس برہم الی کا الیوی عالمت کے الیام کا کا الیوی عالمت کے اللہ کا طرف سے جار ، بڑچیا ہے۔

کماہ سے اجدار مرکے الل الم بندمتام عال کر لیتا ہے۔

میں اللہ تعالیٰ نے دوک روگوں کے ماتھ المستا بسرف کی گئی تو برکرنے والوں کو بھی تو تجرب مورة تو میں فرائی کو کو گئی اللہ اللہ کے دولوں کو بھی تو تو کو بھی اللہ کے دولوں کو بھی تو کی کھی اللہ کے دولوں کو بھی تو کی کھی اللہ کے دولوں کو بھی تو کی کھی اللہ کے دولوں کو بھی تو کی کہی اللہ کے دولوں کو بھی تو کی کھی اللہ کے دولوں کو بھی نام کے دولوں کو بھی نام کی دولوں کو بھی نام کی دولوں کو بھی نام کی دولوں کی دولوں

ہوجائے یخوضیلی قرآن میں تو یہ کی فضیارت بحشرت سے انی ہے ۔ اِس تقام کیر النتر تعالی نے فرایا ہے کہ السان کا ہرگناہ ،اوائی کیوجہ

سے بوتا ہے۔ اُس بیشفلت کا پردہ بوتا ہے اور وہ کنا ہ کے انجام سے او ترمیدی منتقد (فیاض)

الاقت بوابعة بي الكي فُتُعَ يَشُوهُ فَوَنَ مِنْ قَدِيبُ كُناه كَسِرَد ہونے کے بعد حلدی ہی توبر گریتے ہیں کتنی حلدی ؟ اسکی تفصیل بھی احادث میں وجود ہے یعض روایات میں توت سے ایک سال پیلے یا ایک مہینہ ما اک مفتهٔ باایک دن یا ایک گفتری تھر پہلے تھی البان توبیرکہ لے تو وہ قابل قبول ہوتی ہے رہائ کک کرجیت غرغرہ کی حالت طاری ہوجانی تو تورک دروازہ مذہوجاتا ہے ہو مکالسان کی زندگی بالکا قلیل مرت، کے لیے ے اس لیے ذکورہ تمام حالتوں پر قریب ہی کا اطلاق ہوتا ہے۔النان کو جا ہیئے کدوہ زرگی میں بقائلی ہوش وسواس نامٹ ہوجائے توالٹر تعالی تو ہم قبرل فرالیتا ہے۔ آئے السرتعالیٰ کی صفت ہے اور اس کا معنی رہوع تمناہے۔ اللہ تغالی لینے بندے پر مہرا نی سے رجوع فراتا ہے اور مبندہ اً من الله ترك كرك فعد العطوف المابت كي سائد روع كرة ك أن المعنى إِلَى دَسِّكُوْ وَ ٱسْلِحُواْكَاءُ بْنِ اسْ باتُ ، كَاطرف الثاره ہے - لینے رب کی طرف فرما نبرداری، اطاعت اور انابت کے سابھ رہوع کرو۔ انسے بى لوكور كم متعلى فراي فَأُولَبِكَ مَيْتُوبُ اللَّهُ عَكِيمِ مُواللَّهُ لِعَالَى ان بررحت کے ساتھ رجرع فرانا اورائن کی توبہ قبول کرلتا ہے وکے ان الله عليه من كالمريد من اوريشك الترتعالي ما في والا اوريك والله سے وہ برانان کی مربات کو جانتا ہے۔ اور اس کا کوئی حکم حکمت سے غالی نہیں ۔ وہ لینے ندول کے عال سے نوب واقف ہے اور واہنیں

خانی نمین و و کیف نبرول کے عال سے نوب واقف ہے اور وائیں معاف کردیا چاہتا ہے صرورت عرف اس بات کی ہے کہ النالی س کی طرف رجوع کرے ۔ آگے اُن لوگوں کو کر فروا پاس کی توجیول نہیں ۔ ارشاد ہوتا ہے ۔ کی آئیست المستقوم کے توران کوگوں کے لیے توجہ نہیں ہے ۔ لِلَّذِ مِنْ یَوْسُ مِلُونَ الْسَکْسِیّاتِ جو بُرائیاں کرنے سبتے ہیں۔

حُدِينًا إِذَا حَضَى آحَدُهُ مِنْ الْمُمُوتُ بِيالِ مُل كرمي الله ير موت عاضر بوجاني سبع - قَالَ إِنْ تُمنتُ الْنُ تُوسَيِّع بِي كرم نِي ائب توبه کی میکراش وقت توبه کی تولیت کا دروازه بند ہو پیا ہوتا ہے۔ فرعون في جي غرق موت وقت بي كهاتفا قالَ المنتُ أسك له لَا اللهُ إلا الَّذِي الْمَنَتُ بِلَهِ مَبْقًا اِسْكَامِيْلِ الْعِنْمِينِ مِنْ اصى الله مدامان لاياجس مدين اسائل ايان كصفي وللى يدلفظ ب الكئن تواب ايان لاما بي محرتوبه كاوفت كزير يجاعفا والتاب فيسه وال توطر اغتط القاء مفسد تقا، زبين بي فاد محصلار كها تقاء اب تولين انجام كوبنيج مكاب ببرمال نزع كى مالت سد بيل يد توب تول بوسكى ہے اس کے بعداس کا دروازہ بند ہوجاتا ہے۔ مفترن نے تویہ کی تین شارالط کا ذکر فرمایا ہے سبلی شرط بہرے ۔ تين تتاريط كدكاه بن الوده مونے كے بعدالنان بالمت محوس كرے كرائس نے يہ بُرًا كام كياسة - أكب مديث مِن ٱلشَّوْبَةُ ٱلنَّ دَمُّكِ الْعَاظِ لَيْ ہیں لعنی لوریہ زامست ہی کو کہا جاتا ہے بجیب انسان کسی بڑے فعل بیشرمندگی محسوس کرے تو تو یہ کی ہلی تشرط پوری ہوتی سبے اور دوسری تشرط بد سبے كتبخ غلط كامراكيب وفذ يأوا كالياجار كإسب اس كوترك كرش والكرتورجي كمتاب اوركن ويراطر رهي جارى كه واليي توبه كانجيدا عتبار نهي جيباكرياب نے کہاہے سے

توبيركي

مے بھی بیٹے جاتے ہی، توبر بھی کرتے جاتے ہی يىكى عارى، دەكىمى عارى -الىپى توبىكاكونى فائدەنتىن اور توبىكى تىسىرى تنسط يە ہے کہ جو علط کام کیا ہے اس کی تلافی بھی کرے کسی کامی عصب کیا ہے اس كواداكري يا أس مع معانى عليه عالكر الكرتعالي كاكوني حق ضائع كا ہے، نماز، روزہ، ذکراہ وعیرومیں کوتا ہی ہوئی ہے اس کولولکرے۔

ناز وروزه کی قضاف- اگرمعذور وگلب تراس کے بسے فرر اوا کرے . قرآن باكرمين وورع إلا الذين مَّا لَوْل وَأَصْلَحُوا بيال براصلاح كالفظ للفي جي محصين من آيا ہے۔ بسرطال توب كى تمن شرائط ميں - ببلى زامر ت ،

دوسری ترک گذاه اورتبیری لانی جب ان شرائط کے ساتھ تور کی جائی تواللہ تا سالے قبول فرائيسكے -

فرمایا ایک ترنزع کی عالت کے وقت توب قبول نیں ہوتی اور دوسے وَلَا الَّذِينَ يَسِمُ وَتُونَ وَهُ مَ مُكَفَّادٌ لِي وَرَسِي

حالت بس بى خاتم بوگ - وه ابرى طورير توب سے حروم بو كے اليے لوگوں ك يعلق فرايا الولليك أعتد أنا كه عبد عدداً ألي السيار

المقبول مي يحكفري عالت بين بي مرحابين -ان ميحياب ريشكيا -كفركي

ال کے لیے ہم نے دروناک عذاب تبار کورکھاہے۔ وہ ہماری گفت

سے زیج نہیں سکتے۔

النساة م آيت 19 أ الا کن نت الوا م *درس چبار دیم* ۱۲

لِلَيْهُ الَّذِينَ امْنُوا لَهَجِلُّ لَكُمُ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كُوهًا ﴿ وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهُ بُوا بِبَعْضِ مَا الْكَيْتُ مُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَاتِينَ فِهَا حِشَةٍ مُّبَرِيّتَ إِنَّ اللّهَ مُوهَنَّ فَعَلَى وَعَاشِرُوهُنَّ فَلَى اللّه وَلَيْ مَعْلَى فَعَلَى اللّه وَلِيهِ خَيْلًا الله وَلِيهِ خَيْلًا الله وَلِيهِ خَيْلًا أَنْ تَكُمُ فَكُنَ فَعَلَى اللّه وَلِيهِ خَيْلًا الله وليه الله وليه خَيْلًا الله وليه خَيْلًا الله وليه الله وليه وليه والله وال

كَيْنَيْرُ ﴿ وَإِنْ أَرَدُتُكُمُ اسْتِبَكَالَ رَوْجِ مَّكَانَ لَوَحِ مَّكَانَ لَوْجِ مِّكَانَ لَوْجِ مِّكَانَ لَوْجِ مِّكَانَ لَوْجِ مِّكَانَ لَوْجِ مِّكَانَ لَوْجِ مِّكَانًا وَيُوْطَأَرُ فَلَا تَأْخُدُوْلِمِنْهُ شَيْلًا وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُو

وَّأَكَذُنَ مِنْكُمُ مِّيثَاقاً غَلِيظاً ﴿

توجیعہ بالے ایمان والو ! تہائے لیے علال نمیں ہے کہ تم وارث بن باؤ خور آل کے نرکیتی اور نہ روک اُن کو تاکہ تم بعض وہ چیزی ہے باؤ جو تم نے اُن کو دی ہیں سوائے اس کے کہ وہ جیمائی کی گئی بات محیں اور اُن حور آل سے کہ بول رکھو کے ستور کے مطابق۔ پس اگر تم اُن کو ناپسند کرو اور اللہ تابی اور اللہ تابی اور اللہ تابی اس میں بہتی ہے اور اللہ تابی اس بہتی بی شار تم اور اللہ تابی اس بہتے ہی وہ اور اللہ تابی باتے ہی

ایک عورت کی مگر دومری عورت کو ادر تم نے آن یں ہے ایک

کو ڈیمر ال دیا ہے تو اس یں ہے کوئی پیز بی نہ لو کی تم یقے

ہر اس کو بنان ادر صریح گاہ کی شکل یں جی اور تم اس کو

ہے لوگ مالنخو بہنچ یچ بی تماسے بعض بعین کی طرف ادر

لیا ہے آن عور آول نے تم سے پختہ عمد ﴿

اس کی سزا کو تعین میں جی رووں اور عور آول کی اضافی ہے جیان کا ذکرتی اور

اس کی سزا کو تعین می تھا ، بھر دریان میں السانوی لیا تے وہ کی شورایت اور این صفات

و آب اور ترجم کا خرور فرایا قرب کی شرائط کا بیان آیا، نیز پیچی کر قور کی آجرایت کا ورت

رببلآات

لواب اور رمیم کا پذورہ فرطا۔ تو ہی خوالط کا بیان آیا نیزیر پھی کر تو ہی جویت کا وقت نرع کی حالت مغرض ہونے سے پہلے پہلے سے جب دوسے رحبان کی چیزر نظر اکسٹر تھیں۔ انسان قربیب المرگ ہوجائے تو اس وقت کی تو بر قابل قبل نہیں، اسی طرح ہو لوگ کفتر کی حالت یہ ہی سرحانی آل کی تو چی تھول نہیں۔ البتہ ان حالات سے ہیلے پہلے ہوشخص سہتے والے سے تو برکرے تو اللہ تعالی اس کی قورات بول فرا کہتے ہیں جزائر تھ کی دوایت میں آتا ہے۔ کر ایکس نے التد تعالی جائزہ میں کہا تھی کر کے برور دکار اس انسانوں کو اُس وقت تک گھوا محرار مول کا ، جب برک اُن کے جمول میں جان باتی ہے۔ لوائٹر تمالی نے اس کے جواب میں فراہا کرجب تک میرے بند مجھول میں جان باتی ہے۔

کرتے دہیں <mark>ہے۔ می</mark>ں اُن ک<del>رمعان ک</del>رتا رہول گا۔غوشیدالتّرتعالی نے توبر کرندے کے لیے اُنزی وقت بک ذراعی بخبات بنا دیا ہے۔ اَب اگلی آیات میں بھر عرور توں کے ممال اُسمے میں زمانۂ ماہمیت میں عور توں کے مابھہ جو بسوکی اور ناالف نی ہوتی تھی اائر کا دوبارہ تذکرہ اُر داجے رہیاں پرجہ اُنڈ تھ

سے ساتھ جو برطوی اور الانصائی ہوئی عی اس کا دوبارہ تدلرہ ارا ہے۔ بہاں پر جوابار آب نے مزول قرآن کے وقت مروجر رہم ورواج کی تردید فرائی ہے اور میسی رائیستے کی طرف راہنائی فرائی ہے۔ اُس کے بعد نگاح کے ضمن میں اُن عور آب کا ذکر ہے جو تو ہات نکل میں شار ہوتی ہیں اور میں کے ساتھ کے تحض کا نکاح جائز نہیں ہوتا۔

یں پیچواحا دست مں ایا ہے کر زمائہ جالمیت ہیں **ن**وت *تازیخف کے* تریکھے اكراش كاسوتلامنا بوائحا تدوه لينه إب كي بوه تعني سويلي ال برقبصر كراية تھا۔ ہوہ ورث کرتھی مرنے والے کا ترکہ سمجے کرائس کے ساتھ واشت جب سارک ہی کیا جا اتھا۔ بیلے بیان بودیکا ہے۔ کرائس زما نے می دراشت کا کلی حقرار مرنے والے کا طرا بٹیا یا بھائی الجیتھا دغیرہ ہوتے تھے تھیو طے بحول اور عورتول كووابثت سيمحروم ركهاجا ايحت حيونته بوه كوتهي وراثت بي كاكيب حصرتصور کیا جاتا تھا۔ لہٰذا مرکبے ملائے کا داریث الّواسُ بحورت سے خور <sup>'</sup> کارح کریستا تھایا<del>ں اور مال ویزہ عال کرے</del> ائس کا نیاح کسی دوسری *مگرکر* دیا تھا۔ اوراس کی برترین صورت رہتھی۔ کراگر وارٹ مرنے والے کا دور کھ يوى سيسوتيلا مباسية وه نوداين توتلي ال سيز نكاح كرابتا تقاء الميخولوك كے ساتھ ایب اور پرترین بوك پر کیاجا تھا۔ کر بعض اوقات اگر ہوجہ وارث اسعورت کے ساتھ نکاح نہیں کرنا جا ہتا تھا، تو لُسے دوسری مگر نکاح کرسنے کی اجازت بھی نہیں وہاتھا۔ وہ جاتاتھا ۔ کم اگر پورت نے دوبسرا نکاح کمہ لیا تووہ کینے ساتھ اینا ال بھی ہے جائی اور مرنے الے کا وارت اس ورت کے علاوہ اٹس کے مال سے بھی محروم ہوجا ٹیگا۔ تصنورنني كميم على لصالوة والسلام كلح زمانه مبارك من ابك البيا واقتعير بھی بیٹ رآ ماکہ اگ<sup>ے</sup> عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرف کی تصور! میراغا وزمر حکاب اور دوسری بوی سے اُس کا بو بیٹا ہے اس نے مجھے گھر مں ڈال رکھاہے ۔ نہ وہ مجھ سے اجھاسلوک کرتاہے اور نہ مصے آزاد کمہ ناہے کر دوہری حکمہ نکاح کر یوں ۔ایسی حالت میں مجھے کا کونا چاہتے۔اس کے جائب میں نے علیالسلام نے فرمایا ۔ نم کھوں مبعملو التَّذِيْغَالِي تَهَا سِي السِيهِ مِن يقيناً كُولِي حَكُم ازل فرايُل كَي سَمَفت مِن كُرَّا فرمانے ہے کریہ ای<u>ات اس</u>یمن میں نازل ہوئیں۔

شا*ن زو* 

ارت دخاروندی ہے۔ یک بیٹھ الآین المنول کے ایمان والو۔
ارت دخاروندی ہے۔ یک بیٹھ الآین المنول کے ایمان والو۔
لاکھیل تو اسے ہے یہ
ملال نہیں ہے کہ مورٹوں کے زبرستی وارث بن میٹو یعن بیجاری کا فاور اقت برگی ہے تعراش کو بھی مال وارش کا صدیحی کراش برقستہ کو اورای سے ن ماا مول کرور یہ بھی فوایا واکم تحقیق کھی تا در اور کر کھوال مورٹول کو لینڈھینوا بہتھین میک اقدید ہے ہے ہی میں اس یہ کہتے نہیں جرچزیں طور مال باعلیہ دی تھیں اُن میں سے تجھے جیزیں والب سے محق فرایا یہ بی تہا ہے

مال یاعظید دی تعین ان میں سے تجدیجیزی واپس سے سکو افوا یہ بھی تہائے۔
لیے روائیس کم محض اس وجہسے انہیں دو سرا نکاح کم شیخی اجا دست ندود
کر آئ کے ساتھ آئ کا مال ہی جائے گا۔ فرابایہ بود محورتوں کے ساتھ مخت
نااضافی ہے۔ الیاست کرو۔
بالف ان کو روک سے تھنے کی صونت اس صورت میں اجازت ہے۔
آئ تگا ہے آئی بھنا جہنا ہے۔
تا تھا ہے آئی بھنا جہنا ہے۔
تا تھا ہے کہ موسی میں میں میں میں میں دکھر انجابا ہے۔
ار انگا ہے کو بھی سے اس کے شعابی گار شند وروس میں دکھر انجابا ہے۔ کہ

رنن عور بطور مال و*ا*رشت

بیجیائی کی

اگرکوئی عورت زنا کا ارتکاب کرتی ہے توائس کی سزایہ ہے کہائے تھر ہیں تازلیت فی کر رور یہ ابتدائی بھی تھا، بعد میں الٹر تعالی نے سوکوٹروں اور رقم کی سزائی نا فذر کسے تیدو دبد والاسخو شوخ فرادیا، لو فراا الیے توت تم عور تول کوردک سے بہورہ کوشر عدت کے بعد عورت اکا دہدے وہ جال چاہیے ناملے کوسکتی ہے میں دہ تھر ہیں بھی تیا اسکام گور سے جہ برکہ الیہ جا ہیں قرائی پر کوئی بابندی نہیں دکائی جا تھے۔ ہیا ہیں تورائی پر کوئی بابندی نہیں دکائی جا کتی خواسکے فرایا بیوہ عور توں بر ہیا تھے تھا کے کامروق پر بالحرد و داگر کوئی عورت ہیا گائی کا ارتکا ہے۔ کسی تھے کیا کے کام وقع پر اکورد و اگر کوئی عورت ہیا گائی کا ارتکا ہے۔ کے لیا سے علی کاروق پر اکورد و اگر کوئی عورت ہیا گائی کا ارتکا ہے۔

كرتى ہے تواكي نيك اور تدين أدى كے ليے اس سے نياہ شكل ہو جا آ ہے۔ توالیے صورت ہی عورت کو خلع کے ذراعہ علیارہ کیا جاسختاہے۔ خلع کے لیے تم اُن کواواکٹ وہ جرومال یا اُس سے زیادہ کامطالبہ بھی کر سکتے موكيزيك قصور عوا كليمة البته إوركهو! وعاشق في فالم مور و و و ائن عورتوں کے ساتھ دستور کے مطابق گزران کرو۔ اُن سے ہتر طابقہ يمل حول رکھریسی قبیمری زادتی نه کمرو-ائن کے حقوق ان کوادا کہ و اُن کی کسی بھی صورت میں حق تملی نہیں ہونی جا ہئے ۔ فرمايا فَأَنْ كَ هُ مُنْ مُكُولُهُ فَيْ اكْرَتِم الْ عورتول كوناك مركبة يمو فَعَسَلِي أَنْ مَسَكُنْ هُولَ سَنَدُيّاً لِي بِولَيّا بِي كُنْ مِن يَكِرُوالبِير كرتي مو وَ يَحِنْ عَلَ اللهُ فِي لِهِ خَدِينًا كَيْنُ يُلُ اوراللَّهِ تَعَالَى اص (نالسنديده ييز) مي سبت سي بتري كهدف - ظاهر ملك النان خويوں اورخايول كائم وعدہے - اگر كسى عورت ميں كوئى خامى ہے ي كي وسي تم أسے الب ندكرتے بولو بوكتاہے كراس بريض خربيال بھي ہوں اگر خورت شکل وصورت کے تحاظ سے انھی نہیں ہے لو ہو كآب اس كااخلاق بهت البيابويا وه بنرمذا وسليقه شعار مو يعص اد قات بورتن خود تولظامر کسی خونی کی اکس نہیں ہو تیں مگران سے ید ہونے والی اولاد اعلی اقدار کی حامل ہوتی ہے جومرد کے سلے بين فتميت سرايبن جاتي ہے بعض عورتيں صابروشا كراور دين دار ہوتی ہں اوبعض نوکھبورت مگر تھ بھالوقت کی ہوتی ہیں اس کے فرایا كمنورتوں كے إيسيى كوئى فيصلہ خوب واچ سمجە كەتمروكىونى بوست ے کرتم ایک جبر کو نالینر کرتے ہو مگر النتر نے امی میں تہارے بلے خیرکشرکا کیلورکھا ہواکی شاعرنے خوب کہا ہے سے رَفَهُ الْإِدَاءِ عَلَى الَّهِ بَادِ كَثِيرةً ﴿ كَا جَلَّهُ أَنَّ نَعَا بَدُّ الْأَفُلَادِ

اللہ تعالیٰ کی مشالعتیں اس کے بندوں پر ہن مگراٹس کے لیے سہ اعلى فعرت يد ب كرائس الجهي اولادميس احلك - برُّكل عورت سيخولفت اولاد كإبيار بوجانا بعيراز قياس نهين - أن بيره اور سيسليقة عورت سليقه تعار ادر منرمنداولاد بھی ساہوکتی ہے۔ بہرحال فرمایا کر عورت میں اگرکوئی خامی تواس مي كوئي دوسري نون عي توجود بوگي-لنزاك نداور ناليند كافيصله اس كے تمام قباتنح ادرمحان كوساشنے رکھ كركرور الله تعالى في ورتول كي عقوق كر تعلق يهي فرمايا وإنّ اردّ تَّكُوهُ تبدكمي اسْتِبُكَالَ ذَوج مَكَانَ ذَوْج الرِّم الكِ وَرِت كَي جُلْرِد دومرى عورت تبديل كهذاً چلهنتے ہو يعني تمهارا بيلي ٺيوي کے ساتھ بطریق احن نباہ نهي بيسكا . اورتم أمسطلاق دسا عليسته بو- كالنَّدُ ثُرُ وَكُمِّ احْسَدُ بِهِ ونتطالاً اورتم السية وحيوال بطورقه بأعطيه اواكريج بوريني دركى رقم ہی ہست زیادہ تھتی یا اس کے علاوہ کو کئی تحطید <u>مسیط</u>ے ہواوراس <u>کے</u> بعر على كى كى صورت بدا بوكى ب توفرا يا فَكَرْ تَأْخُ ذُولًا مِنْكُ شَكْتُ اس ادانشده مال میں سے تحجیر تھی والیں نہ لو خواہ وہ کتنا ہی زیادہ کیوں نرمو فنظار مبت سے ال کو کتے ہیں۔ اُس زمانہیں دس ہزار درہم یا دنیار کو طرصه ال تصور کیا جاتا تھا۔ قنطار کا لفظ سورۃ ال عمران من بھی گزر دیجا ہے النان كَه م غوب چيزول كي فهرست مي القَنَاطِينَ الْمُفَنَاظُ رَاةً مِنَ الذَّهَبُ وَلَيْفَضَ فِي "كُوالفاظ ٱلْيُهِي يَعِينَ مُونِي عَلَيْ مُونِي اللَّهِ مِنْ اللَّهُ منتسل دصروں مال انسان كى مرغوب وتقصود اشيار ميں سے ہے۔ تربهان بھی فرایک اگرتم اپنی عورتول کومبت زیادہ مال بھی مے چکے بو تولوقت طلاق ائ سنے کوئی چیز دالیں ندلو۔ براخلا تی کما ظ سے نہایت

بت ہے۔ طلاق کے مامل مورة لقره بی بیان ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ

بعض مائل سورة احزاب اورسورة طلاق بير جي أبي كے بصفور علياللام ف طلَّاق كوالعض السماحات إلى الله فرايست يعي مالزجزول يں الله كے لل سب سے ناكب نديدہ چيز ہے۔ لَمَذَا اس سے حتى الامكان بنجنا چا جیئے اور نباہ کی کوشش کرنا چا جیئے۔ اور اگرالی کوئی صورت باتی مذ سے تو پیر میلیدگی کی جی اعبازت ہے۔ متدوازم اور عیسائیت میرالسی کوئی مخالش نيس مكر الله تعالى في الل المركم يدر الصورت بهي يبافوا دي-كرسارى عرفصل كى زندگى لبركريانى كى بجائے ميال بيوى مى عالىد كى كى غروت ہوتداس کے لیے طلاق کی مخباکش بھی ہے حس کے لینے احکام اور منزالط میں جنہیں لورا کرنا صروری ہے۔ الغرض! فرمايا كمرطلاق شينه كي صورت بين عورتول كوا واكبرده مالطلب مت لو- ٱكَ تَاكِيدًا فِرِمِا ٱتَاكُ خُدُونَ لَهُ بُهُ كَانَا وَالشَّمَا مُّبِينَا اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ كيانم به مال أن بيهتان مكا كراور صريح كنه كي شكل مي لينا جاسية بو . فرمايا من المستنب المستنبين والأكرده مال واليس لين كي اجازت بنبير ت مرسخت کناه کی بات ہے۔ال کی والی کی ایک می جائز صورت خلع ہے أكرميال بيوى مين نباه نهين بوسكة اور خاوندطلاق بهي تنيس دينا حياسة تواليي صورت میں عورت قلع کامطالبہ کرسکتی ہے اور اس کے لیے وہ نما وہ کے مطالبرير مهريا ويركم واليس كريحتى بي وولول ك وميان طريا حالك اس کے علادہ عورت برجھوٹا الزام نگا کمرائس سے مال کامطالبہ کیا بہت برى بات بدالله تعالى في اس اسد منع فرايا ب، اس کے بعد اللہ تعالی نے مسری ادائیگی کے سے تعلق ایک ضروری قانون بتايا ہے۔ اور وہ يه كه زوجين ك<del>ي خلوت صح</del>حه كے بعد لويسے كالواله ادا كنا ضروري بوجا تاسے - فرايا فكيفُ كَالْخُدُونُكُ اور تمراً سے كيے

والي ك سكة مو وَقُدْاً فَضَى بَعْضُ كُوْ إِلَىٰ بَعْضَ حب بترين له جامع صغير صبيكا ومستدرك صاف ج٧ وقياض)

غلوبت فلحجمه

۱۳۳ س بعض معض کے ساتھ لی چکے ہیں بعنی میاں بوی مباشرت کرینے ہیں۔ وَلَخَذْنَ مِنْكُمُ مِكِينَاتًا عَلِيظًا اورعورتي تمسك ينة عد ہے چکی ہی مقصد پر کرجب ایجاب وتسبول کے ذریلطے تمہا را نکل مو چکاہے، مرمقر مواہے۔ تم نے ایک دوسے رسے فائرہ بھی انتا لیا ے لین مرتبری کر لی ہے تواب مرکو سے کے کی کوئی وجہ باتی تنہیں رہی۔ يرتهبس ليرك كالبرااداكرنا بوكااب اكرتم بيوى كوطلاق دينا عابولولورا مهراداكروكى على بالناف سيط المستحل طورر يوكف إاس بي كمي كوف کی کوشش نرکرو۔ اکثر اند کرام فرواتے ہی کردہر کی محل ادالی کے لیے میاں ہوی کے

درمیان مرتبری مررزی بے محرام الرحینفه و فراتے ہی کہ ہم بسری صروری نیس اگرز در مین کوغورت مجرح مال ہوگئی ہے قومتر کی اداریکی لازم ہوجاتی ہے ۔ اور طورت مجموعے مرادیہ ہے کرمیاں ہو یک کی کیا گھر کھے ہوجا ہیں کہ ان کے درمیان کوئی جیز ہمبشری ہیں انعیز سے ، اگر حیفی انحقیقت هم مبتری دا قع نه بوئی بو-می<del>نا تی غینط کے تنعلق حضور علیالسلام نے خط</del>یہ جِمْةُ الوداع مِن ذاياتِهَا وَاسْتَكُ لَلْتُهُمْ فَنُوْحَهُ لَيَّ بِكُلْمَةِ اللَّهِ لینی اللا کے پہلے اور قانون سے عورتی تم برحلال ہوئی میں۔ تمہا رہے ساتھ

ائن كاعقة نكاح بهواب لهذاتم تورتول كيحقوق سيمتعلق الترسي فركت ر مواور ائن کے ساتھ زیادتی ناکرو۔ اُن پرستان مکا کر اُن کی حق ملقی نہ کرو جب وه تهاك عقد من أجكيل او نم في أن سع لوا فائره الطاليا تو اب ائن کے دہرائ کو لوٹا دور اس میں کسی قسم کی محبی زکر و کسی شاعر نے

> بتناوكما بيني وببيك ثالث كزوج حمام الكفضناين هكذا

بھی السے بوں بیان کیا ہے۔

رہم آبیں میں انحطے رہ ہ<u>ےکے ہیں۔</u> حبب کہ درمیان میں کوئی جیعر باعد<u>ن</u> کاو<del>ط</del> ر تھی ۔ جا سے درمیان ایسی مجست بھی جینے کبوترا در کبوتری سکے درمیان ہوتی ہے) عرب تغراء کے نزدیک کبوتر کے جوارے کی محبت ضرب الثال كيطور بيشهور بي كافكراك كالتعاريس اكترملنا ب يتنى فاس محست كو درخت كى دولمنيول سے تھى تشييد دى ہے جو ايس من ملى مولى ہوتی ہیں وہ کہتا ہے۔ يجد الحسمام ولموكوحيدى شيرالاراك مع الحمام تنوح (مراعداتنا برها بواس كراكركوتري ميرف حبناع كرف سلط جب ورخت پروہ بیٹھا ہے کبوتر کے ساتھ وہ درخت بھی رونے لیگے) پھر فمن بعد هذالوصل والودكله ا كان جسلا منك تُحُدُّ هكذا

داس محبت اورسل ملاقات کے بعد تنها رہے بیاریکس طرح روا ہوگا کہ تماس طریقے سے قطع تعلقی کرار ہجس پین ظلم اور زیادتی ہواور دیا ہوا مال مچھٹین لو) بہاں بریمی الٹر تعالی نے بھی بات فٹرائی ہے کر کیٹ ہے۔ تَاخْدُونَكُ مُ السيك والي لوك جب كمم اك دوك کے سابھ خلوت کھیجے ہیں لیے ہو۔اکیپ دوکے راسے واقف ہوسکے ہوا در پخیز عهد لعین ایجاب و قبُول بھی ہو دیا ہے تم ایک دورے رہے حقوق وليلم كري مي ابكى تسمى زيادتى ميل بونى عاسية -در المئلراس مورة كى ابتدارين محتفظ عيل سے بيان بو حكاسے اس آت میں آ ہرہ لفظ قنطاراً سیمفسرین نے یہ بات اخذی۔۔

كرعورت كسفح مهركي زياره سيه زياره مقدار تركر كي يابندي نيس البترم

تقارمبر

ی کم از گوشفار میں امرکوار کا اختلات کئے ہے۔ ایم ٹنا فیچ گوہے کی کیک انگوشنی ہم ملی پورٹسوروں کو کھی مہر ٹیلیمرستے ہیں جب کر الم الوحلیفیڈر کے نزدیک دس در تیم ہے کہ وہزئیں ہوتا امام صاحب کا استزلال جسٹر عبداللہ بن عامل ارتضارت کا تکل کی دائیت ہے۔ کہ میڈواکس کسٹ

عشمی دراهم وس درمم اله هائی تولیه انجهزای ده جانری کے برابر ہوستے ہیں اور موجودہ زمانے ہیں اتنی حامذی کی قیمت ڈرٹیھ بیب نے دوسو آور سے زمانے کی ماندی کے حالب سے ۲۲ رمینے مرمقر کرتے ې چ درسنت نهيس-البته زيا ده سيه زيا ده مهر کې کو ئي حدمقه رنهي مزار د اورلاکھوں روپیے نقد یا جا ٹراد کی صورت ہیں مهرمقرر ہو کتا ہے ۔ البتر ىرىن مبالغى كىزانىك ندىرە نىيى يىغنى بىت زيادە دىرىكى كرىھىرا داىز كىزا -یہ درست نہیں مہر ہینسہ تنست کے مطابق ہونا جا ہے یصفورعکبالسّلامہ كى اكثر نبات اورازدائج كامهر بإرخج سودرىم سے زيارہ نہيں تقا -البت، ام عيديثُهُ كَا مهرهار منزار در مهرتها جو نخاشی با دخاه حبشه نے ادا كيا تھا يتضّر خريجُمُّ کا دہر ہے اسی مقار کا تھا ، بالی سب بولوں اور بیٹیوں کے دہر . ۵۰ در مم تھے بھرت عمرہ فرہاتے ہیں۔ کرلوگو اِمهرم مبالغرند کیا کہور انگریرلیندیرہ میں اتنی ہی اُسانی ہو گی۔ مبرحال اگر علی رگئ بک نوست ً بینیج حالئے توعلیٰ رگی غوش اسلونی سے انجام دو۔ دیا ہوا مال دالیں مذلو۔ اگلی کیا سند میں محوات

كانذكهه بهير سوتيلي ال كے علاوہ باتی محوات كا بيان بھي آرما ہے۔

· النِسَادُ م أيت٢٢ ٢٣ ثمثارُل كَنْ تَكَ الُواْسِ درس پاننردهم 1۵

تنجمے کہ ادر نہ نمان میں لاؤ اُن عور آول کو بن کے ساتھ کال کی جب کے ساتھ کال کی جب کے ساتھ کال کی جب بناک یہ ابت جو سیلے بو بنی بیٹ یہ ابت ہو سیلے بو بنی بیٹ ارر مجار الراسۃ ہے شام کرام قرار دی گئی ہیں تم پر تباری بائی ادر تباری بیٹیاں ادر تمساری بیٹیاں ادر تمساری بیٹیاں ادر تمساری بیٹیاں ادر تمساری خلائی ادر تباری کی بیسٹیاں ادر تباری خلائی ادر بیان کی بیسٹیاں ادر تباری کیٹیال

الطآيات .

تحرانان

نکاح طل نہیں، وہ لوگ اکثر اگن سے نکاح کر سکینے سے اور جو نور بیرا گن کے سلیے طل تقیس اُل میں سے بعض برانہ ول سے از خور پابندی کا رکھی تھی۔ بیلے سے پاک بیلئے کی طلقہ بیشال کے طور پر جب کوئی شخص فرت ہوجا آلوائس

كالثرابية وتجيرال وراثت كے سابھ اپني سويلي مال بريھي قابض ہوجا آ اوراس سے نکاح می کرلینا ۔ جانچر اُرج کے درس میں یہ ہے کہ اللہ تعالی نے سب میلے اسی ندکو واضح کیا ہے۔ اور اس کے بعد دیگر <del>محوات نکا</del>ح کا ذِکر ہے اور بالوضاحت فرا داہے ۔ کرسم کا ان کے بلے کون کونی تور آوں كے ساتھ نكاح جائز نہيں ۔ اس سلين الله تعالى نے بين قبيم كے رشتوں كا ذكركيا ہے جومانع نكاح ہيں -ان ميں سے پہلارشتہ نبي اُپ يعنيان رشتول كا ذكرب بوكرنس بحي لحاظ سينكاح بي ركا دركيب دوسري رضاعی شتول کی ہے جوا کِ مال کا دودھ ہیلنے کی وجھے ریوا ہو ہے ہر اور تیسری قیم کے اپنے نکاح رشتے مصابرت کی دہسے وجود میں آتے بن-الترتعالي في إن كي تفصيلات بيان فرائي بي-ست پہلے موتلی ال کے ساتھ نکاح کا ذکر ہے۔ ارشاد مو ناہے وَلا مَنْ كُحُولُ مَا نَكُمْ أَبَاؤُكُمْ مِنَ النِسْكَاءِ الني عورتُول وَمَاح مرمت لاؤسن كے سابھر تمالے باب نكاح كرسطے بى دائين وربتى تماكے ليے ہیشہ شہ کے لیے حام ہوئی ہی مفرن کرام اور می تین کرام فراتے ہی کہ اس آبیت من طلقاً نکل کے کا ذکر ہے جس کامطلب یہ ہے کر سوتالی كحرام بوف كے يالے اتنابى كافى سے كرباب فے اُس كورت كے ساتھ نکاخ کیاتھا حرمت نکاح کے لیے ایب کی طرف سے مہا نثرت صروری نہیں جب کے فقی کے باب نے کسی عورت سے ناکاح کر کیا ۔ تودہ ہورت اُس تخص کے بیٹے کے لیے ابری حرام برگئی۔ فقة تنفی کی شروکا س شنى بى بىئلرالوضاحت موجود ب. كرير حرمت اصول در فرع دونو لطرف

یکال طور پر نافذہ ہے لینی حربورت سے اب نے نکاح کیا ہے دوسیط کے لے مرام اورس تورت سے سے نے نکاح کیا ہے وہ اب کے لیے قطعی حرام ہے - اور عبر مجامعات بھی ضروری نہیں - فقط نکاح ہی

حرمت کے لئے کافی ہے۔ بهال اس امر کی وص صت عیی صروری ہے کم آیت کرمین المارم

مے فرین اب کا ذکرے مگراب سے مرداوریت پرری نسل ہے۔ نین نرصرف اب کی منحور طرم ہے مکر دارا آور پر در کی منور محی

اكر توتواس كے سافذ بھى نكاح حرام ہے اسى طرح بنيج كى طرف بيليط

کے حکم من ریا اور ٹیلو ایمی تال ہی اجوعورت بیٹے کے لیے عکم ہے

وہ کوستے اور ترویتے کے لیے می واسے بی طرم ہے۔ یاد سے کروٹایال حقیقی ال کی ہی طرح محرم ہے۔ بٹیا اپنی تونلی ال کے ساتھ خلوت میں بیط کتا ہے، اس کے ساتا سفر کرستاہے اور مال کوائس سے برد ہرنی

بجی ضرورت نہیں کیؤنئہ و تھتیقی ال نہی کی قائم مقام ہوتی ہے۔ بہر عال ی الترتعالى ن فرايكرتم ان إب كامنكود كي التر نكاح نبيل كمر سكة ر الأَمَا قَدْ سَلَفَ البتركري ميك موحكا وه جالت اور ناداني كي وسب تقا،اب آئزہ کے لیے الیی عورتین تمریب بیشر کے لیے حسرام

موگئی من ۔ اس کے بعدالی تعالی نے اِس فعل کی وہ تین خرابیاں بیان منسولی ک ہں حن کی وسی رہے ابدی حرمت قائم کی گئی ہے۔ سن ما) التّ كَانَ فَأَحِشَكُمُ يَعِيْ مِرْتِكِي الكَيارَ وَهُمَا مِنْتَ بِهِ حِيالِي كِي اسم من ولى الترمير والدي اين منور زمان كاستج الدابان

مِي لَحِيةَ أَن مُدَاكِرانَ إِن كَي فطرت مِلْم بُوتونة تووه ابني مبن كيطرف رغبت كمريكا اورندمال كيطرف وفهاتي بأراس جيز كاشعور توجا نورول تین خرایا مین خرایا

میں ہی یا جاتا ہے۔ جیرمائی اسٹرف المخلوقات انسان اس سرسے لاہوا ہو<del>جا</del> مودورہ زمانے مں لورب کی بے تیائی اس سے ہے۔ جمنی والوں نے تواتیان فطرت کر بنار کھی ہی ۔ اِن کلبول مرم اِل صوف برم نہ شكل مى يشركت كرسيخة من و فل مردوزن كى كوئى تخفيص نيس بسب یرہتہ ہوتے ہیں میکر حسٹنے می فیطریب ہم ہوگی دہ بھی بر<del>ہتی کولی</del> نہیں له کار قرآن اک بین موجودے کرجب ایک لفزش کی وجب رصارت آدم ارجوا کا ایاس حنت مں اُترگا تو وہ درخت کے بتے تو اُتوار کہ اپنے ستركه رُّما نيك لِكُ ، كَيْرِ لِمُرْسَعِي الْن كي فطرت ليمير كي خلاف مِتى ـ البترج. لوگ انسلاخ میں آعانی بعنی فطرت ہے انرکی آئیں پرائٹ ل کھرتے کمیرتے OUT OF NATURE موجائي أن كى الك بات عدوه مرقعم كى اخلاقی اور قانونی باندلوں ہے آزاد حوجا ہی کرتے بھرس میگر فطرت سلیمہ کا تقاضایہ ہے کہ وہ اپنی ہن، بیٹی یا ال کے ساتھ ہیجیا ٹی کمہ نے برتیار نہ ہو ۔ التُّرِيُّعالى نے اس قبیح فعل کی دوسری بُرائی کے تعلق فرایا وَهُفَّتاً

اخلاقی اور قالونی باید بریاسے آزاد جو چاہی کرتے بھری محرفطرت علیہ کا اتفاق اور ہو ۔

تقاضایہ ہے کہ دو اپنی بہت بیتی بال کے ساتھ بھیائی کرنے نے برشار مزہو ۔

الکر تعالیٰ نے اس قبیع فعل کی دو بری بائی کے تعلق فرایا ہو گھٹ تنا کہ کہائی کے علاوہ برفعل فرونی فعل کی دو بری بھر اس کی برا المسلم کی برا کہ کہائی کہ کہائی کہ برا کہ کہائی کہ کہ کہائی کہ کہ کہائی کہ کہ کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہ کہائی کہائی کہ کہ

گرافقل سرایست اور رواج بر کاظب یونس ناقال قبول ہے . آگے اللہ تعالی نے اُن شِیْت و کا کُرکیا ہے بر کبی کور پر کمی تفس کے مجمعیۃ نے اللہ میں و زیا کے بڑھٹ کاکمیٹ کاٹھ انقراط سی کاٹھوٹم پر نساری

امیں حرام کی کئی ہیں۔ مال می ہو یا سوتیلی ہر حالت میں حرام ہے اور جومال کا حکمے وہلی دادی اور ٹیردادی کا حکم ہے۔ اس کے علاوہ انی اور بٹی انی تھی اسی کھمیں اُق ہیں۔ لہذا اِن سے ساتھ زیوح حرام ہے آ گے صف رہایا وَ بَنْهُ اللَّهِ مِنْ مَمْ مِيتَهارَى بِيلِّيانَ بِعِي حِرْمِ بِن بِيلِّي مِن ٱللَّهِ لِإِنَّى رَدِّي وننيروسب أعباتي مين عيرفرايا وأخوات كفر تهاري بنيس تمرير حرام ہیں۔ بہن مرتقیقی، اخیانی (وال گیطرف سے) اور علاقی ر باپ کی طرف ساقنام كى بنين بريتي نواه وه تقيقي بور صرف مال كيطوف سيربويا ص

سے) تمام ہنیں ثامل ہی۔ ان میں سے کسی کے ساتھ عقد نیکل نہیں ہوسکتا يهرفرا وأوسي تميير تمهاري يوكسال مني إب كيهنين بقي تمرير طرم كردي گئی ہں۔ اس میں بھی وہی قانون ہے۔ باپ کی ہیں حام ہے نواہ وہ حقیقی کہیں مو- اخياني إعلاتي موس الطي فرايا وخلف كوم تهاري فالايل مين مال كاينين بھی تم بر حرام ہیں ال کے ساتھ ال کا تعلق تعیقی ہویا صرف اوری یا صرف يررى، برمالت مي طرم بي وَبَنْتُ الْآنِجَ عِباني كي بيليال مي حام بن ي اڭ كے سائقة بھى نيكام نهايں ہوئيا۔ بھائى حقیقى ہو يا پدرى يا مادرى مرحالت ين المات المعنى المراج المحرم والمراج والمنك المعنى المراح والمراج والمراع وال بينيول يني بها بخيول سير يحلى نين بوسكانيال بجي بين سے مراد م

آب کی طرف سے ، اُن کی بیٹیول کے ساتھ نکاح ہیشہ بیٹیز کے بیار مہے ا اس کے بعد رصناعت اور مصابرت کی بنا پرحام ہونے ملے رشتوں كآنذكمه الكے درس بن آئے گاانشاد اللّٰہ ۔ الینیک آء م آیت ۲۳ بقیہ جسر ر مرسره کن تمنالوا م دس شارنویم ۱۱ همیسا و ۱۹ مال سرسد صرور و و مدس

وَأُمَّهَا لُكُو الْآِيَ أَرْضَعَنْكُمْ وَأَخَوَاتُكُوْ مِنَ النَّضَاعَةِ وَأَخَوَاتُكُوْ مِنَ النَّضَاعَةِ وَأَمَّهَا لُكُو الْآَيَ فِي حُجُورِكُمُ الْآَيَ فِي حُجُورِكُمُ مِنْ نِسَاَ كُو الْآِيَ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ لَا هُوَا لَمُ تَكُونُوا مَنَا لِمُسَالِمُ مُنَا مَكُونُوا مَنَا اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ترجیہ حالات والم قرار دی گئ ہیں تم پہ تباری دو مایں .
بنوں نے تم کو دورور بلیا ہے اور تماری دورور کی بنیں اور
تہاری براول کی مایش اور تماری وہ پروروہ بچیاں ہو تماری پروٹ یس بی تہاری مورور میں سے جن کے ساتھ تم نے صبت کی ہے اگر تم نے ان سے صبت نیس کی تو تم پر کوئی گناہ نیس ہے (کہ تم ان کی لڈکیوں سے بخاص کورا اور (تم پر حلم قراردی کئ میں تہا

ان بیول کی عویش جو تهاری پشت ہے ہیں، اور اُر تم پر طرا قرار دی
گئ ہے یہ بات کہ تم انحفا کور دو ہنول کو (بیک وقت) مگو وہ بر
پنط بات ہر پی ہے بیلیک اللہ تعالی بخشش کونوالا اور مربان ﴿
نسب کے لحاظ سے حرام عور آن کا ڈرگڈ مشتر درس میں ہو پیجا ہے۔ اب
آن کے درس میں رضاعت اور صابرت کی نار پر طرام برنے والی عور آن کا تذکر اُنگا

إِلَّا مَا قَدُ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿

حیمین ب<sub>ون</sub>نهت

ده مانی تم برجرام قرار دی کئی مین جنول نے شیس دوره بلیایہ بے وَاَ خُواتُ کُمْ بِمِنَ الرَّيْمَ الْعَالِمَةِ اورتمهاري دوده شركب بهنين بجي تم بيه علم مين أبيت كرم بر میں رضاعت، کے اعتبار سے صرت دو رشتوں مینی ال اور بہا کا ذکر کیا گیا تے۔ آ ہم صنورنی کرم علیالسلام نے اُس کی وضاحت میں فرمایا بھے۔ رم من المن العدة ما يجرم من النسب *بين جوسُثة نسب* کی وجسے حام بی وہ رضاعت کی وجر سے جی حام میں بخاری شرایت کی روایت سے کرحس بے نے جس عورت کا دو درسیا وہ عورت یکے کی رضاعی ما آس منگی اس عورت کی بیٹیاں اس کی منیں ہوگئی اور عورت کے بیٹے اس بیجے کے رضاعی کھائی بن گئے ۔ اس طرح عورت کا خاونر دودد<u>ھ بینے وال</u>ے نبی*جے کا ر*ضاعی **باب** بحظمرا۔ اور اس رضاعی باپ كا بهائي بيم كارضاعي حجا بوا-لهذا جرطرح رضاعي مال اور رضاعي بن ك ساتھ نکاح حرام ہے اسی طرح رضائی گئیسی، رضائی بھائی، رضائی کھیوھی اور رضاعی خالہ کے کیا تھ بھی نکائے حرام ہوگی یغرضیکہ ہج رہشتے نہ کئے اعتمار سے حام ہیں، وہ رضاعت ، نے اعتبار سے بھی حرام ہیں۔ اور حبب مال حام موكزيا توناني ، بيرناني دعنيره بھي حارم حظهرس -رصاعت کی رت کے تعیین کمے تلے میں فقہائے کرام کے دو كروه بس-ام شافعي م ام ماكث، ام احده ام محدة اورام الوليسعاف رو فرماتے ہیں۔ کر رضاعت کی مرت زیادہ سے زیادہ دوسال ہے۔ اگر کسی بی نے نے دوسال کے دوران کسی عورت کا دودر سا ہے تو وہ عورت اس کی رہناعی مال بن گئی اور اس کا ظ سے باقی تمام رضاعی سنتے بھی و بچر د میں کئے۔ادران رشتول ہیوہ تما مراحکام نافذ ہول کے بوتھیقی آل کے رشة دارول بيعا بُرمو<u>ستنه</u>ي . البشرام الولمينفه <sup>\*</sup> فرماتي بس . كريفاعث كى برت المصائي سال بعد الرهائي سال كى المرازر دوره يبيغ س

۱۳۳ رضاعت کے تمام اھکام نافزالعل ہوں گے ۔ مرہ رضاعت کے بوراگر کسی نیچے یا بڑے انے کسی طورت کا دوور بیا تواس کی رضاعت نابت نبين موگي، كيونح صنور على الصالحة والسلام كارنياد ہے انسے ميا الرضاء أذ من المهجاعة يبنى صاعت كماعتباراس رت بك کے پیے ہے جب بک نیچے کو کھٹوک لگتی ہے مگر وہ کھانا منیں کھا رے اور صرف دو دور سے اس کی ٹوراک ہوتا ہے رضاعی ما رحقیقی مال کی مانند ہی ہوتی ہے۔ اس سے پیدہ نہیں ہوآ النان اس کے ساخت الی میں بیٹر کیا ہے۔ البتر بعض ایجام حقیقی ماں سے مختلف کمی بوتے ہیں مثلاً حقیقی مال اگر مختاج ہے قراس کم احت رہے جیتے کے زمرے مگر رضاحی ال کے لیے بیصر وری نزیر ہے۔ حقیقی اں کی وراثت بینے کو اور بینے کی اں کو بینچتی ہے۔ مگر رضاعی مال بیلے کے درمیان <del>در انت ن</del>یس طبتی ۔ رضاعت ثابت ہونے کے بلے دورھ کی مقدار کے سلسان فقائے کم کے درمیان اختلاف ہے۔ اہم احمر ز فرماتے ہیں۔ کرسچر کم از کم تین گھونے دود میرینے نورضاعت ٹاہت ہوتی ہے۔ امام شانعی ٹیا کی کھونٹ کے

قائل ہیں۔البتہا ہم الومنیفہ اورا ہم الک فراتے ہیں کہ اگر بچے انتی مغالبہ میں دودھ لی ہے طب سے روزہ فاسر ہوجا تاہے کورضاعت ابت ہوجاتی ہے ۔ اور روزہ لیا لیے کے ایک قطرہ کی مقار بھی کا فی ہے اگر ملق سے نیجے اُتر گیا تو روزہ فاس ہو گیا ۔اس کے اُطے رضا عرب ثابت ہونے کے لیے ایک قطرہ دورھ پی لینانھی کا فی ہے ۔ ادر پھر پر بھی ہے کہ رضاعت کے بٹوٹ کے لیے ضروری سے کر دورجم

علق یا آلک کے فرریامے سے صبح اس داخل ہوا ہو مولا آمفتی محرز تفقع صا فراتے ہیں کر اگریسی دیجر ذرائع مثلاً انجکش وغیرو کے ذرابعہ دورور داخل

ہوا تورضاعت تاہت نہیں ہوگی ۔ ` يمنكرهي قابل ذكريب كررضاعت صرف عورت كا دوده سے نتی ہے ۔ اگر دو بیکے سی ایک بحری یا کاتے یا جبین کا دور م يىلىن تووه رضاعي مبن بهائي ننين بنت والبشر أكر جانور كا ووده ملاكمه ييا علنے تومركب مي حب دورو كاغلى قائل كے مطابق حكم نافذ بوكا - اگر عورت كا دوده دوحشانك باورجرى وغيره كالك حشابك تر رضاعت ثابت ہوجائے گی کیونکے غلیجورت کے دود حرکو عال ہے اس کے بغلاف اگر کا کے کا دودھ دو چھٹانگ اور عورت کا ایک بچشانگ تورضاعت تائم نهاس بولى - فقهائے کرام نے بریمی کھا ہے کر اگر کسی بھاری وعیرہ کی واسے مردکو دوره اُنترا اور کوئی بچہ وہ دوره نی ہے تواس سے بھی رضاعت تابت نہیں ہوگی، کیونکو رضاب<sup>ی</sup>ت صرف عورت کا دود صینے سے نبتی ہے۔ رھنا عست کے متعلق گواہی کا ایک قانونی منار تھی ہے۔ اور وہ پر ہے کہ اگر دومرداس بات کی گواہی دیں کہ فلاں فلاں نے فلا<sup>ں عورت</sup> كا دوده ما تورضا كست ابت بوكى بعض اوقات كاح بوجاتاب مكر لعدين معلوم موتاب كرميال بوي دوده متركب بن تواليي صوت ين محماز کم دومردول کی گواہی ہونی چاہئے۔ البتر اُحتیاط کا تقاضایہ ہے کہ ا گرا کیے مرداور ایک تورت بھی گواہی سے دیں تومر دکو چاہیئے کر بیوی كوعلياه كريشي بهرحال قانوني محاظ سيشهادت كيحمها كلازمر سيريخ تزييع کی روایت میں ہے کرا ک بوٹے کا نماح ہوگیا۔ بعد میں ایک فورت نے انکاف کا کرائس نے ائن دونول میاں ہوی کو دور طلایا تھا بھب مصنوط اللام تے سامنے مثلہ پیش والواکٹ نے فرایا کرجب یہ بات كورى كى سے- توسترے كران بين تفريق كر دو -

فقلكُ كُرُام فرات بن كررضا في حِالي إرضاعي مبن كي نبي مال سينكل جارنب -اسىطر حيتقى بين كى رضائي السيمين كاح بوكاب \_ رصاعی بین کی نسبی بین کے ساتھ بھی نکاح درسست ہے۔ یہ بعض استثنار ہیں اس کےعلاوہ رضائی حبتیجی یا بھانجی یا خالسر یا بھردھی وعنیرہ سے نکاح 'مہیں ہوسکتا ۔ وہ حقیقی شِنتول کی طرح ہی حام ہیں ۔ اسٹی طرح رضاعی جیا<mark>حقیقی جیا</mark> کی طرح ہی ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ بچی نکیاح نہیں ہوسکتا۔ ام المقوم نیس حضرت عائشه صدلقة أ کی روامیت میں موجود ہے ۔ کمراکن کے رضائی چیا طنے کے لیے اکئے تر ام المؤمنيں نے انرر کنے کی اجازت رز دی یجب صنور علیالسلام سے مئله دریا فت کیا گیا تو آب نے فرایا وہ تمہا کے حقیقی بچا کی طرح ہے اُس سے کوئی پر دہ نہیں ۔ رضاعت کی بنا پرحرمت پیاکرنے س الٹرتعالی نے بہت بلے مصلحت رکھی ہے۔ اور اس میں شریعیت کی بہت بڑی حکمت مے - بورب اور دہر ہے ممالک میں باتصادم عور بس نوزائدہ کے ول کو دودھ بلا ديتي بن محمر العرب أن كى كو ئى ششنا خست نبيس رستى . بعض اوقات نہید الول ہیں بیار ہونے وال بچول کونرسی دودھ الا دیتی ہیں مگر کون عًا نتا ہے كرأسے كسنے دوور بلاياتا اوركون كون الس كارضائي بيانى یا رضاعی بهن سے ینو در دودھ والینے والی وربت مذال منتی ہے اور رز وورهيسين والاائس كابليا نتاب ريه ناسيت بي فيسح جرزب وووه میں شرکت کی دحبرسے رضاعی بہن تھا پڑو ل کارشہ نہ فائم ہو جاتا ہے اور بسینے اور بلانے والی کی حیثریت بیط اور مال کی ہوتی کے اور ال کے درمیان نکاح ہمیشر کے لیے حرام ہوجاتا ہے۔ اس کے رخلات اللم في رمناعت كالياامول قائم كرديات جن سع الن ني

سورائی میں اتفاق واستحاد کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ ایک میرکبیر آدمی می کراڈہ البیا بھی اگر کئی غریب تورت کادودھ میں ہے۔ تو اُس عورت کے نیکے بڑے ادی مجیمیط کے بھائی بین بن جانے ہں-اللہ تعالی نے پیوانون نافذ کوسے کتنی ٹری در بانی فرائی ہے۔ اس طرح سوسائی ہیں <del>تحبیت</del> اور اصرم بيل وكا، اورست مدكم ما دات قائم بوكى مؤوص عاليمالوة والسلام نے حب كورت كا دودور سائقا وہ عورت فوديا الى بدطى غزوة نين كرونع برآب ك فرمت من ما عزاد كي ب توصفو على اللام ف اس كريك إنى فادر مبارك الأركز تحيادى - لوكول في يوجيا كرياكون عورت ہے حس کو آنا بڑا اعزاز عال ہؤاہے تو تبلا اکر بیصنور کی رضاعی والده بارضاعي ببن ہے۔ دوده طلینے والی ال کے ساتھ حن سلوک کا بھی چکم ہے۔ صربیث مشرات میں آئا ہے۔ کرمضور علیالسلام کے دریافت کیا کیا کرم عورت كادود هيا ہے اس كے ساتھ كيا الحان كيا جائے و فرايا اُس كے ساتھ کا فی احمال کیا جائے کرم دودھ پینے والے کی ذمہ داری ہے۔ اپنی رضاعی ال سے سابھ زیادہ سے زیادہ حسن ملوک کر کے بنی بٹیا اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہوسکتا ہے۔ بہروال رضاعت میں الترتعالى نے پر حکمت رکھی ہے کراس کی وسب رسے جزر اسال ومروت بدا بوتا ہے اور اس میں انتوٹ کارشتہ فائم ہوتا ہے۔ سب کی با برعام ہونے والی ور توں کے نزکرے کے بعد الله تعالى في مصامرت كي وحسب حرام بوف والى عورتول ك متعلق فرايا وأمَّ هات فيسكاء كم أورتهار عورتول كالمين بھی تم برحرام قرار دی گئی ہیں ۔ کو ماساس کے ساتھ نکاح بھی ہیشرکے يه حرام بوكي رأس كے علاوہ فرایا وَرُبَا بِيمُ كُمُو الْسِقَى فِيكَ

حُجُورِكُمْ مِنْ لِينَاكِكُمُ الْبَيْ دَخَلُتُهُ لِبِهِينَ أُورِتَهَارِي وه يرورده بچیاں جمتهاری پرورش میں ہیں اور تمهاری الن عُورتوں سے ہی حن سے تم محبت كريطيم و وبي تهاري يلي حام قرار دى كئي بن - عن ف لَّهُ تَكُوْلُولُ دَخُلُتُ مُ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحُ عَلَيْكُمُ البته اگرتم نے اپنی منکو حرعور تول سیضحیت نہیں کی توالی صورت میں اسکی بیٹی کے ساتھ نکاع ہو سکتاہے۔ اس میں کوئی حرج حدیں میٹلا کسی تخف کی بوی فوت ہوگئ مااش کوطلاق نے دی گئی تواپ اگراس سے ہمرلبتری نہیں ہوئی تواس کی لط کی سے نکاح درست ہے۔اوآگائش کے حیست ہوجی ہے۔ تعظیراس کی لطاکی ہمیشر کے يد حرام بوگئي - يا د ب كرصحبت كي شرط كسي تورت كي بيط كيا بقر لکارج کے لیے ہے، البتہ الس عورت کی ماں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے

حرام ہوجاتی ہے نواہ اس عورت کے ساتھ صحبت ہوئی ہویا نہ آك فرا) وَحَالَا مِلْ أَرْثَا لِيكُمُ الَّذَانُ مِورَ اصلا كُو اورتهار فللي بيول كي بويال بحي تهاس ي

حرام ہیں۔ کینی حیقی بیٹے کی بیوی لینے سسر کے نکاح میں نہیں آسکی یه نکاح تبھی ہمیشہ کے لیے طرم قرار دیا گیاہے ۔ اکبتہ لیے یا لک مامنہ بولا بني اس فافون كى زدى نبكي أنا - اس سلىدى صفورعلى السلام كا اناعل موجود ہے ۔ آب كے منر لوسے بيليے زير طفے حب اللي

بیوی کوطلاق سے دی توخود حضو طلالسلام نے اس سے نکاح کول منافقول نے اس سلط میں بٹر شور وغل کیا اور معلط کو انجیا لئے کی کوشش کی ممکر اللہ تعالی نے قرآن ماک کے ذریعے معا نے کوشت فراري ُ فَكُمَّنَّا فَضَى نَهُ ثُدُّ مِّنَّهَا وَطَنَّ إِنَّا رَقَّحُتُ كُهَا

لِكَيْلًا نَيْكُولُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي ٱنْعَاجِ اَدْعِکیا جہدے ڈلینی حب زیرنے اس سے اپنی ماجت پوری کرل توجہ کے اُسے اُپ کے مٹاح میں نے دیاِ اَکم موسوں پرالُ کے بے یاکک لیٹوں کی بیوبوں کے اسے میں کوئی تنگی نہے۔ اس كے بعد فرایا وَانِ تَحْبُ مَعُوا بَانِينَ الْأُخْتَ يُنِ اور اورتم پرید جیز بھی عرام قرار دی گئے ہے کر دوبہنوں کو بیک وقت اکھا كاجتاع ر دیعنی ان <u>سے ن</u>کاح کرو۔ ایک دقت میں ایک ہی ہ<del>ئی سے ن</del>کاح ہو سين بدالبترالاً ما ف دسكف بواس سيد بويكاوه جالت اور ناوانی کی وجسے متعاد اس میکھیے ٹواخذہ نہیں۔اور اگراس محم کے نزول کے وقت کسی کے نکاح میں دونگی بہنیں موجو دہتیں تو اگن میں ہے ایک كوالگ كه دياكيا . حبياكر صنرت صحاك ابن فيروز صحابي ريول السول كيميرويم كا واقعه ہے - آپ دہلم کے سنے والے تھے اس بیے فیروز دہلمی کا کہلاتے تھے رجیب وہ شکان ہوئے تو ائن کے نکاح میں دوسکی بنیں تھیں آپ نے فرمایکد ایک کوطلاق شرمے دور یا بخراہنوں سنے ایداہی کیا۔ اسی طسسرے نجيلات بن النقفي كے نكاح بن دسل عورتين خيب جصورعليالسلام نے حکم دیا کران ہیں سے چار کور کھرلو باقیوں کو الگ کر دو۔ إس مقام مديم شارهي واضح كردبنا صرورى بدير كرحس طرح دومينول کے ساتھ بہک وقت نکاح نہیں ہوسکا، اس طرح ایک عورت اورائسکی <u> هيونجي يا اسُ کي خاله يا اُسريجينيجي يا اُس کي بھانجي ھي اَيب وقت ميں نہيں</u> رکھی حاسکتیں ۔ ال ان میں سے کوئی ایک فرت ہوجائے باطلاق واقع ہوجائے تو دوسری کے مائے نکاح ہوسکتا ہے۔ اسی لیے برحرمت ہمیشر کے لیے نمیں مکراکی کے بعد دوسری کے ساتھ نکاح درسے فرايا يسيم و كيد بويكا، سربويكا، اس كى إزيرس نيس ، كيونكم ستعلق فرمايا وأمُّ هاتُ فِسَاءِ كُمُّ الرِبْهِ الريم الري ورتول كي مين

سی مونی کار درگائی ہیں۔ گریاساس کے ساتھ نظرام میں پہیٹر کے بھی تم پر حرام توار درگائی ہیں۔ گریاساس کے ساتھ نظرا کی تی پہیٹر کے لیے حرام مودی اس کے علاوہ فرایا وُر کا آبیٹ کیٹھوا کیٹری فیٹ ۱۲۹ إِنَّ اللَّهِ كَانَ عَفُومً تَحِيْمًا فَلَ العَالَىٰ نَخْفَى والا اور جهر مان ہے اس نے ناوانی کی نبا پر بونے والی خطا کو معاف فردیا ہے ۔ اب آئند و اُسکی اجازت نہیں کل کے در مع من کا کہ کے اُکا ڈو گئے ۔ "

آیا تفادیدی تم بریم به باری حوالی ایش عرام بین و پل پر بجی از آلا ها قد سلف کے الفاظ آئے کہ جو تجھ بیسے ہو بچا اس سے درگزر کیا گیا ہے، اکب آئ در اس فن کا آعادہ نہیں ہونا چاہیئے منداحمد کی روایت میں آئے۔ کہ ایک شخص نے اپنی سوتیلی آل سے انکاح کر لیا تفا - اس کو سحیا یا گیا منظر و بازز آیا انوضور سلی الشیطیر در کھے نے ایک سعیابی کو جھنڈا یا تحدوکر ویا اور فرایا کہ فلال شخص کا منظم کر دو لینی اس کو تعزیق تل کر دو کہ اس نے اپنی مال کے مالی نفت کا دخمی ناکر کو منزیق تل کر دو کہ اس نے اپنی مال کے مالی نفت کا در کھا ہے کہ کے در کہ اس نے اپنی مال کے مالی نفت کا دخمی ناکر کو کر رہاں ہے۔ کا در کھنے سے بھی باز زمیاں آئا۔ میشمی آن نفت کا دخمی

محرات كا تذكره بوج كاراب الكي أكبت ميركسي دوك رتض كي نؤر

ے - اے زندہ سے کا کوئی حق تہیں -

عورت سے نکاح کی حرمت کا بیان آئے گا۔

النساء ٣

والمحصنت، رئيس بفيم >ا

وَّالُمْحُصَنْتُ مِنَ النِّسَاءِ الآَ مَامَلَكُتُ أَيُمَانُكُوْ وَلَٰكُمُ النِّسَاءِ الآَ مَامَلَكُتُ أَيُمَانُكُوْ كَانُ اللهِ عَلَيْكُمُ أَنُ كُمُ مِنَا وَلَا لَلهِ عَلَيْكُمُ أَنُ لَكُمُ مِنَا وَلَا لَلهِ عَلَيْكُمُ أَنُ لَكُمُ اللهِ حِلْنُ فَلَيْ مُلْفِحِيْنَ فَلَيْ مُلْفِحِيْنَ فَلَيْ مُلْفِحِيْنَ فَلَيْكُمُ مِنْ فَلَيْ مُمْلَفِحِيْنَ وَاللّهُ مَنْ فَلَكُمُ فَانْفُونَ أَجُورَهُنَّ فَعَلَمُ اللّهُ وَمُنْ فَانْفُونَ أَجُورَهُنَّ فَرَيْهُ فَي اللّهُ مُنْ فَانْفُونَ أَجُورَهُنَّ فَرَيْهُ فَلَيْكُمُ وَفِيمًا تَرْضَيْتُمُ بِلِهِ فَيْكُمُ وَفِيمًا تَرْضَيْتُمُ بِلِهِ فَنْ اللّهُ فَيْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

صِنْ لَکِتُ الْفُ وِلْصَ تَعِ لَمْ إِنَّ اللّٰهُ كَانَ عَلَيْهُا حَكِيمُهُا ﴿

ترج مِه اداد (طرم قراری گئی بین تم یہ) نادند والی عربی عرفوں میں

اللّٰہ کی طرت سے عکم ہے اور علی قرار دی گئی بین تمالے ہے

ران سب عورتوں کے علاوہ یہ کہ قاش کرو تم لینے اول کے

مائید، تید میں لانے طلے ہو، نرشوت رائی کونے والے بین تم

نے اُن میں ہے جن ہے فارہ اٹھایا تر نے دو اُن کو اُن کے

ہر جو مقرد میں اور تم یہ اس پیزیں کوئی گناه فیس کر تم کیں

مر جو مقرد میں اور تم یہ اس پیزیں کوئی گناه فیس کم کم کیں

میں راضی ہو باز مقردہ در کے بعد جیک التی تعالی علم والا ادر محت

دالا ہے (؟) گذشتہ دروس میں تین قسم کے محربات نکاح کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ محربات ''

کی بہا تعمر نبی اعتبارے ہے جیسے مال، بیٹی، بہن وظیرو دوسری تیم رضاعی ہے۔ ادر اس میں وہ کیٹے گئے ہیں جو دودھ میں شکرے کی بار پر بیا ہوتے ہیں۔ تیسری سوچه عررتي

قس<u>م صامرت</u> کی ہے یعنی وہ *اسٹنتے* ہو داما دی درسرالی کی وجسے وجود ہی آتے ہیں آج کے درس می محرات کی توعی ادر آخری قیم کا بیان ہے اور اس مِن خُوم عُورتي أنّى مِن - ارث دسم والْمُرحُصد لَثُ مِنَ النِّسكَاء اورخا دروالى لىيى متكوم عربتير عجى تم رحرام بن بمقصدر بــــــــ كه جو عورت كسى شخص کے نکاح میں ہے اُس کے ساتھ کوئی دوسر اُتھی نکاح نہیں کررگتا۔ 'کاے اُنی کے لیے پہلے کاح کا فتح ہوا صروری ہے اور اس کی دوصور بنی ہیں ۔ یا اُس منح دیمورت کو نا و زخود طلاق سے مے یا وہ فوت ہوجائے توعرت گزار نے کے احد وہ عورت کسی دو<del>ک پن</del>خص کے ساتھ نکاح کریستی ہے۔ اِن دوصور آوں کے علاوہ تمیسری کوئی صوریت نہیں جسکی رو سے کسی الین ورسے نکاح کیا باسکے جس کا نکاح پیلے کسی کے ماتھ محصنه کا ایک معنی توخاوند والی عورت ہے۔ اور اس کا دوسرا معنى پاكدامنه عبي موتا ہے گویا محصیر عفت کے عنوں میں تھي استعال ہوتا ہے۔ ببیا کہ سورۃ نور میں موجد دیے کا آیڈین میں موج نسب المحصنت بو يكراس ورتول بيتميت مات بي اورميراس بر عاركاه بينس نين كرسكة انبيراسي كواسه اللاف كاحميه عديث شريف ميس البي كر ولوك إكراس عورتول مية مت مكاتے إلى - وه اكبرالكي راين سات برك كن مول ميس ساكي مين شامل موت من م ببرعال بيال برجمستر كامعلى منجره بين خاوند والى عورت ب السّرت سلّ نے فرمایا کہ بیخورت بھی لینے خاوند کے علاوہ دوسے راوگوں کے لیے حرم ہے۔ آہم بیر ترم وقتی محرات ہیں سے ہے، اہری نہیں۔ کوئی منکوم عورت طلاق یا بلوگی کے تعد دوسے متنفص کے نکاح بیرہائتی ہ اب ك مِنْ عورلول كا ذكر آيا ب- ير تحريق عك عكي كوم

ر کمترمین یعنی توبر

پرعطف ارا ہے تعنی فلال فلال عورت تم ریحام ہے -اب آ گے استناء ك طور يرفر إلا هما مككتُ أنْسِها تُنكُو مولئ النورول ك كم جن کے ماک*ک ہوجا بین تمہا سے المحقر بعنی جو عور بتی لوظری بن کر*تمہ اری مكيت بن آعاين وه تهار ليصلال بن الحرجيد وه يبط معنكور ہوں جب کوئی عورت جنگی قیدی بن کمراونڈی میں تبدیل ہوجائے توانس کا ميلانكاح عمم بوجاتاب اوروة علمان مردك ليحلال بوجاتي ب. جنگی قیدیوں منتلف صورتیں قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں۔ فریقتین بنگ كى رضامندى سے باتو قيدلوں كأكيس من تا وكر كرايا جاتا ہے ۔ يا المصلحت كريحت فسلع بى انبير جيوط دبا جاتا ہے يا فرير وسل ر کے ازاد کردیا جاتا ہے یا قبدلوں کوقتل کر دیاجاتا ہے ۔ انگران میں سے کوئی صورت بھی مناسب نہ جھی جاتی توجیراننیں گذرشتہ زمانے من غلام اور اوز فرى نباليا جانا - اس أخرى صورت برتهي على دراً ويحرمت ہی کی ذر داری ہے کہ وہ قبدلوں کوغلام آور لونڈی میں تبدیل کرسے اور بھرانہ پر شالوں تلقیہ بھی کرفے۔ ریکی فرد واحد کے افتیار میں نہیں ہے كم از خود كسي كوند لري يا غلام لنا يد بكرس عورت كوعاكم وقت لويرى بنائے كا وہی نوز سمجھی جائیگی اور حس اومی کے سپرد کر سکا وہی اس سے فائرہ الحفا نے

كامحاز ہوگا۔ . غلام اور لونڈی بنانے کا ذکر بٹیک قرآن پاک میں توجرد ہے مگر اس كى عيثيت المحض المحت كى سے، يوز فرض سے، نه واجب اورزمنت بكرجنگي قيدليوں کے ساتھ ملوک کا ایک ذرایہ ہے جس پر پڑانے زماندین لری رُنیا میں عمل ہو بار مل ہے ۔ اسلام نے بھی ا<u>سے کسی حدی</u>ک قبول کیا ہمگراس نظام کی ُرائی قرآن ہی جگر جگر فرکور ہے ،اسی لیے قرآن یاک نے غلاموں کی آزادی کی بار بار ترخیب دی ہے۔ اور بعض جنیات می غلام کی آزادی

بطورتوزیرنا فذی ہے۔ لاڈی سے قائمہ اٹھانے سے پہلے عدت گذار نابھی صفروری ہے۔ اسے عدت است آرا سکتہ ہیں اور سرا کہ ہے تین تیٹ آل ہیں۔ اگر کوئی سٹو تیز ورت قیدی ہو کو لوڈی میں جائے تو لازم ہے کہ وہ لینے مالک کے ساتھ مباضرت سے پہلے کم از کو ایک چین کما تو قف کرے۔ اس سے بویداس کا مالک اس سے دن ڈہ مال کر سکتہ ہے۔ البتداس میں نکاح کی صفروت نئیں ہوتی بحورت کا تکمیت میں کی زور نام زائر مادون کا تکمیت میں

عال کر کھتا ہے۔ البتراس میں نماح کی ضرورت نہیں ہوتی بحورت کا مکیت ہیں کہنا ہی نماح کا تاہم مقام ہوتے گر مگلیت میں آنے سے وقت لونڈی حالم ہوتو پھر اُسے وضع حمل نہل میرت پوری کرنا ہوگی، اُس کے بعد وہ حقی تعلقات قائم کر پیچ ہے۔ اس معاملہ میں ملائوں نے حرج محسوس کیا کرجن عور توں سے پسلے خاونم موجود پر روہ کے ممال ہوئی ہیں آوائے نے فیایا الانتقائک آکے حمالے کھٹے

کائر کرستی ہے۔ اس محاطم میں کمالوں نے حری حسوں کیا کرتن فورلوں کے پیستے خاو ندر موجود ہیں وہ کیے مبال ہوئتی ہیں لوالٹی نے فرایا (اٹھنائلکٹ اُکٹ حاکث کنٹی تماری مکیست میں کمنے کے بعدان کے سالقہ نمائل نمتی چوسے میں۔ اب الشرف ارئیس ننہائے یہلے مباح کردیا ہے۔ البتہ فقہالے کولم فوستے ہیں۔ کہ شرکر لوڈری کے سابق منفی نصافیات قائم نہیں کرنے جا تہیں۔ الوروشمان توجائیں یا تھے میر

سے ماتھ کا منطقات کا مہائیں کیسے پارین یا کروٹا کا کہا جائے۔ کمآئی توں کو آئی کے ساتھ بیٹھنگی تا وکری کے بیاں کا بھائے کے زیاد تھ میں میں ملائی کا ولائ کیوں دنیا میں موجود تھا جواب شمتہ ہوچکا ہے ۔ ایک زیاد نے سے سلافوں میں بھی انحفاظ میں امراز گرگیا ہے۔ دوسری افوام عالم نے تھی تھالای روازی کی لوزی کو زیکہ دیاسے ، آب اسلام سی اس کا کوئی نشان یا تی تیس و ٹرول

زائے سے علی اول میں بھی انتظاظ بید ہوئیا ہے۔ دوسری افوسے الم ہست بھی تعلق رو کی تعرفت کو ترک کو دیا ہے ۔ آب اسلام ہم بھی اس کا کرئی نشان ہائی تیں، نزول حضور علیا سلامہ نے اُن کے سقوق ہیان فراکد اُن کو رحائتیں دیں - البتداس رواج محربے ہضتر نز کیا کو بحد ساری دنیا میں چیدا ہم انتظامی اردا تھر دنیا اس کر ترک مرف دنیا س دواج کو بر داشت کرتی ہے تواسلام میں کرہے اورا تھر دنیا اس کر ترک مرف تواسلام کر کی ترون نہیں آتا، نئو دائل کی انسان ہما ہے۔ کہ فلالی اکین فیرطوی

التُرتِعالى نْنِهِ فرما كرريورتِين تم مريطل مِن كِيتُ اللّهِ عَكَ مُنْ كَعْمِي اللّهِ كانوس اورقانول ب بوال في تم يرمقرركياب لهذاس كمطابق عل كدو-حمرت نکاح کی تفصیلات بیان کرنے کے بعد فرمایا واکھیا لَكُ مُو مَّالَوَلَاءِ ذُلِكُ مُران كے علاوہ باقی تمام عورتین تم بر علال بس بعنى حارقهم كى محرات كر تعبوا كرتم ما قى عور تول سن اللاح كريسكة إمور اہم اس کے لیے کچھے شرائط بھی ہیں۔ اُن میں سے پہلی شرط یہ ہے اُگ لِتَنْغَقُّ كُرُّمْ لَأَشْ كُرُو يهمرُ كَا فرصْ بِي كُرُوه لِينَ يِلْ عوريت تلاش كرك الرودسرى شرطيب في PROPOSE كرك - اوردوسرى شرطيب بأَمُوالِكُ مُر لينه الول ك سائقه طلب كروليني اس كے ليے ال مج خرج كنابرك كاعورت كومرهي اداكمنا بوكاء الم الْجُومِنْيفِرُ الى لفظ ال سے استدلال كرتے ہيں كر مهر ميں ال كا ہونا لازم ہے یامہر سرالیسی حیزم تقرر کی حائے جومال کامعا وصنہ س کتی ہے حضرت على اورابى عود السين عوال روايت ملك عنى دليل يه ، كم لامها عشل من عشر دراه مرس ورم سے كم مرني بوار مال کی محماز کم مقاردس درم ہونو وہ مال کی تعربیٹ میں اُتاہے الٰی <u>کے ب</u>ھر ما لنے کی مزامے لیے کم از کم دیں درہم جوری ضروری ہے ورز قطع بزنیں ہوگا۔ صریث میں بین در مم اور ماینے در مم کا جوذکر آ ماہے وہ تعزیری ہے مگر قطع پرکی <del>مدجاری کرنے کے لی</del>ے دس درہم کے برابر ہونا چاہیے ۔ یہ بات بھی پہشس نظر رمنی عاہیے کر و بکر نکا سے لیے مہم وی ہے اس بے اکر گوئی شخص مہر کی اوائیگی سے انکار کرے تو اہم مالک کے زد کی الیانکام ہی نہیں ہوتا .البتہ اہم عظمہ کے نرویک نکاح تو مومانگا البته دمرى عدم ادائيكي كي شرط باطل سجى عالي اور دميشلي ونيا بيسي كالمبرشلي

کی مقارروہ تصور ہوتی ہے جواس کے غاندان کی اکثر عور توان شلا تھیوئیسوں باسمنو ل وغيره كامبرتقرد ہوتاہے۔ اسی طرح وسٹنے كے نكاح كے متعلق بھى امام حاجب فرطتے ہیں ۔ کرنکاح تو ہو جائیگا مگر صفے کی تنرط باطل ہوگی ۔ ببرطال نکاح کے لیے مال حُرج كرنا نكاح كى دويم ي تشرط ہے۔ نكاح كى تيسرى شرط كي متعلق فرايا حُيْصِرِتُ بْنَ عَايْرُ مُسلف مِنْ عورتول كوعقد نكل مين لذام قصود بو مُحَفَى شهوت راني بيش نظر منهو -احصان كامطلب يرب كرعورتول كوقيدنكاح بس لاكر بحيائي سيربجايا بائے تاکم صنفی تقلصنے میچے طور یہ لوسے ہوسکیں - نکاح کی ج بھی شرط آگے آری بِ وَكُلُّ مُنْكِينَا إِنْ اللَّهِ النَّاللَّا اللَّهِ اللَّهِ مِنْ فِي ٱلْمِي كُمَّ اللَّهِ السَّا مطلب یہ ہے ۔ کمرمرو وزن کا ایجاب وقبول کھٹے علی الاعلان ہو، یہ کہ <del>پور</del> کی یجھیے ،اسی بلیے فقالئے کام فراتے ہی کہ بغیرگوا ہوں کے نکاح دیریت نهیں نکاح عورت اورمرد کے درمیان ایب نهابیت اہم نوعیت کامعاہوہ (AGREEMENT) بماتب ، بعد ما مجلس مل كوابول كر دوروط يا ماست. كوباعورت كمي علال بون كي كيان الترتعالي في برمار شرائط مقرفزا أيس مهرکی اہمیت اوراس کی اوائیگی تحصیعلق پیلے بھی بیان ہو مکانے اِس مقام ريمي الترتعالى نے فراياكر عقد نكاح كے بعد فكما استَّمَتَعَ به مِنْهُنَّ بِن حِرْمُ نِهُ أَن عُورِ تُولِ سِي فَائْرُه الْحُالِيا هَا الْمُوْهِمُ لِلَّا اُنْجُوْنَ کُونِ اَنْ کُونِیا اِنْ کامقررکیا ہُوا مہران کو میے دو مِمال ہو کے درمال خلوت <del>صب</del>یحہ ہونے یا <u>ہم لبتری ہونے کے</u> بعد مہرمؤکر ہوجا تاہے اور پورا مهرا دا که نالازم ہو تاہے . حیا کہ سیلے بیان ہوا اگر کو دُیٹخص بغیر مہادا کیے فرست ہوگا ، تومہری ادائیگی لبلور واحیب الادا <del>قرصمتو</del> فی کے ترکہ سے كيا جائيكا، إل إ الكر الكر الكر الكر المك لجد خلورت محيد منيس بولي أورعورت كوطلاق وبدى تواس صورت مي نصف مهرادا كميا بوركا .

بدبات قابل ذكريب كرمعين لوگول نے اس لفظ هنگا سنگ متعقش من متعركا جواز نكالاب عالانكرمتع جارى شريعت بين مركز وأنر منين ابتدائ اسلام کے زمان پر بعض ضرور آول ورمجبور لیراں کی وسیسے اس کوروار کھا گیا تھا، بيرديام لمانو ل وغيه عال بوگيا اور وه مجبورياں رفع بوگيئي تومتونيني <del>فق کل</del> پارن كوجهشر كے ليے وام قرار ديراكيا عظام ہے كركسى فاص مرت كے ليے اكل كرنے سے زوحلوق كاحقة أبت بوتے بي اور نه بي اولاقيج ابت ہوتی ہے۔ زوجین کے دگر حقوق کا بھی تعین نہیں کیا حاسمتا کیونکہ دوجار ماه ياج بهي ررت مقرر بوني، اس كے ختم بونے بين نها ح خور كجو ختم بوكيا، أبذا اس قىم كانكاح جائز نهيں ہے لم شراح كي اوراحا دبت كى ديجر كاتب من خور حضرت على سے مدیب منفول اے بیک روسے متعد کو ابری طور رحمرام قرار دیا گیاہے . لہذا عور توں سے استفادہ عامل کرسنے کی دوج وہ ہیں کہ یا تو با قاعدہ عقد نماح ہویا بھر لوزٹری ہو۔ اس کے علاوہ تبسری کوئی صورت منین ۔ اگر کوئی ایسی صورت بیا کریگا تو وہ باطل ہوگی ۔ صنرت بحال مراسی کا کے بارے میں بھی تریزی شراعت میں نقول ہے سریدلے وہ متعر سے فال تھے مر العديس النول في ويوع كرايا بصرت عادلت مور كالمجي بي قول ب كزنكاح اورلوندى كےعلاوہ كے لُّ فَ رَج سِعَاهِ مَا حَسَالِوْ بر دربیشهوست رانی حرام سے۔ مقرره مری ادائیگی کولازم قرار شینے کے بعد فرمایا کہ صرف ایک صورت میں مرکی کلی یاجزوی ادائی سے لجیت ہوستی ہے اور وہ برکروا حصناح عَلَيْكُ وُ فِ يُمَا تَرْضَيْتُ ثُمُّ بِهِ مِنْ لِعُدِ الْفُرِيْضَ الْمُ تم میال بوی آلیں میں راضی ہوجاؤ معرمقرر ہوئے کے بعد آلیں کی رضامنری سے اگر عورت مهر کلی یا جزوی طور ریمحاف کر دیتی ہے۔ تو تم پر کھے گاہ نیں اس كيمطابق عمل كر سيحة بوري لواهم اداكرنالازم نبي البيكاء اسى

منعظرم

طرح اگرمرورضامندی سے مقررہ صرسے زیادہ ادا کرفے ہے توہی اس می کوئی حرج نہیں بعض اوقات الیابولیا آہے کر نکاح کے وقت مالی حالت کھی ندهتی ابعدیں مبتر بوکئی -اب اگرخاوند مقرص رسے زیادہ اداکرنا علب تواسع اجازت ہے را وراگر نکاح کے وقت مربانکل مقرر سی خرکیا گیا ہوتومہر کی ادائيگي عفري لازم - اوراسي مقدار وه موكى جدا ي بوي بعديس ط كوليي . عیسا کر بیلنے بیان لموچکا ہے بعض صور توں میں *مہرشا*ی بھی اوا کرنا بٹرنا ہے

ببرحال فرمايكر حس عوريص فالده الطاياب اس كامقره ومرادا كرنا صرورى سب - التُنكر تے جو يھي احكام نازل فرمائے ہيں ان ميں مرتحاظ سسے بهتری ہے اور جن عور توں سے نکاح حام عظمرا پاہے اس میں عرص علیت

ہے۔ عائمز نکل کے ساتھ ہوشرانط اور بابندیاں عابد کی ہیں ان میں ہو تھکت پوسسیده سے النان کا فرض بے کرالٹر نغالی کے مظر کردہ قواین پر صدق ول سيلقين ركه اوران بيمل ببراسيد كيون ؟ إنَّ الله كانَ

عليد ما حريداً بيك الله تعالى مرجز حيّ كرم صنعت ، كمزورى

عاجت اور براتیانی کوجانا مید اوراس کی مربات اور مرحکم حکمت بر

مبنی ہے۔ الترتعالی کے ہر حمر سر حمن لیکشیدہ ہے۔ لہذا انسان

کے لیے لازم سے کہ اسی تعمیل کرے۔

النِسَاء ۴ أيت ۲۵ والمحصلٰت ۵ ر*بس بثرو*سم ۱۸

وَمَنْ لَّهُ يَسْتَطِعْ مِنْكُمُ طُولًا أَنُ يَسَبُكُمَ الْمُحْصَنْتِ الْمُؤْمِنْتِ فَعِنْ مَّا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُو مِنْ فَتَلِيدُ الْمُؤْمِنِةِ وَاللَّهُ أَعَلَمُ بِإِيمَانِكُمُ ط تَعْضَكُمُ مِّنَ لَعَضِ فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذُنِ أَهْلِهِ ۖ وَالْوُهُنَّ أُجُورُهُنَّ بِالْمَعْرُونِ مُحْصَنْتٍ غَيْر مُسفِعٰتٍ وَلاَ مُتَّخِذٰتِ أَخُدَانٍ ۚ فَإِذَا أُخُصِنَّ فَإِنْ أَتَانُ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصُفُ مَاعَلَى الْمُصَنَّ الْمُصَنَّ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِـكَنْ خَشِىَ الْعَلَمَٰ مِنْكُمُ ۗ وَأَنْ مُ تَصْبُرُواْ خَيْرُ لَكُ مُ وَاللَّهُ عَفُورٌ لَّحِيمُ اللَّهُ تن جب مله ادار بوشف تم من سے طاقت نئیں رکھا کہ وہ

عورتوں یر ہے۔ یہ رونڈیوں کے ساتھ کبح کی امازت) اس شخص کے یے ہے جہ تم یں سے شفت یں بلنے سے ڈرا ہے ادر ي كم تم صبر كرد ، تهاك يك بسرب ادر الله تعالى بخف والا میات نکاح کا تذکرہ کرنے کے بعد الله تعالی نے فرمایک باتی سب عدتوں کے ساتھ نان عائزے ۔ تھرمہری ادائی کی بھی تاکید فرمائی۔ اب آج کی آست من خلول کے ساتھ نکاح کرنے کا بیان ہے اور بیک لدبیان بڑا ہے کرونڈلوں اور آزاد عوروں کے احکام مختلف ہں۔اگر کوئی وزئری ہے حیائی کا ارتباب کرے تو وہ آزاد عورت کی نبت نصف مزاكم تق ب، ين الماد بواب وَمَنْ لَدُ و يَسْ نَطِعُ مِنْكُو طَوْلاً اور عِرْخُصْ تم مي سے طاقت نبيں ركھتا - طَوْلاً كُومِ عَلَى طاقت، قدرت مقدرت وغيره ب، أنْ يَتَنْكِحَ الْمُحْصَنْتِ الْمُوْمِنْتِ يكر نكاح كرسه بالدامن ئرین عورتوں ہے ۔ یعنی اگر کوئی شخص الی لحاظے سے اتنا کمزورہے کروہ آزاد عورت کے سابقے کان کرنے کے اخراجات برداشت بنیں کرستا، ظاہرہے کہ الیی عورال ك مفترق زياده موست بي انبيل مرتجى زياده اداكرنا بلياً ب اور ال ك نال لفقه ك اخراجات بحى زياده بموت بي، تواليي صورت مي السُّرتنالي في في ما مَّا مَلَكُ أَنِّ مِانْكُو مِنْ فَتَدِيدَ الْمُؤْمِنِينَ ابني موتم أرجان مَّا مَلَكُ أَنِّ مَانْكُو مِنْ فَتَدِيدَكُو الْمُؤْمِنِينَ ابني موتم أرجان ونالوں کے ساتھ نکل کراو۔ مَلکت آئی۔ مَانْکُو کالغوی عنی النام اللہ کی مکیرت ہے ،مگر ماد لونڈیاں ہیں - لونڈی سے نماح کرنے کی صورت یہ ہے ۔ کم اُس لونڈی کا ماکس اُسے درکے شخص سے نکاح کونٹی اجازت ہے۔ الباکر نے سے لوظری بوی تر دوسے سفض کی بن جاتی ہے مرکز ملکیت الک ہی کی ہوتی ہے ، الک اس سے حرب نثا، فدرت توسائ ہے مگر نکاح کرشینے کے بعدام سے مجامعت نبیں کر کتا۔ تو فرمایا۔ کر اگر آزاد عورت کو نکاح میں لانے کی ا<del>ستطاعت</del>

منہو تو پیرا کر اونڈی مل جائے تو اُس کے ساتھ ہی نکاح کراو۔ آزاد عورت بب كريخس كے نكاح ميں على جاتى ہے - توجيراًس كے تحقوق وفرالُص فاوند کے ساتھ والبتہ ہوجاتے ہی اور شیکے کے ساتھ اُس كانعلق محض أيمى رضامنى كاك بي محدود بوتا ہے بحب كد لوندى الرُّنكاح مریھی ویے دی عائے تو مالک کوئتی حال ہوتا ہے کر دہ اُس سے فدرت <u> ہے۔ سکے اور اُسے لینے گھرس رکھے۔السی حالت میں اونڈی کا ان لفقہ</u> بھی مالک کے ذمہ ہوگا اور اگر وہ لونڈی اس کے شوم کوسونی شے ہے توبیراس کے اخراجات بھی خاوند کے ذمہ یوں گے ، اکبتہ ازار عورت لینے خاو ندرکے گھر میں سرہنے کی پابنہ ہوتی ہے۔ اور اُس کے اخراحات کی ذرر داری بھی خاونہ پرتبی ہوتی ہے مام طور پر اوٹٹر اول کے حقوق آزاد عورتوں کے مرارتین کیا مرکبے جاتے اُن کے حقوق می کم ہتے ہیں مهرجعی نبتاً کم مقرر ہو تاہے۔ اور نان ولفقر کے افراجات بھی کم ہوتے ہں، مهربھی محمولی ہوتے ہیں، لهذا لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے میں بیہولت ہے۔ بین فلاف اس کے اوٹری سے نکاح کرنے میں برقباحث بھی ہے ۔ کہ وہ انے اصل الک کی مکیت میں رہے گی اور اس سے پیدا ہوگ اولاد مجی غلام اور اونگریال تصورمول کے۔ خاوزر ونڈی کے الک کی مرضی کے خلات اس سے خدمت بنیں بے سکتا، کیونکہ دو مالک کی خدمت کرنے کی پاندسے عصر بھی ہے - کماونڈی بیشے کی یا ندشیں - اگراس کا ملک أسى مودا كيلن كي ليا بازار بصيحة تووه بديرده كفط سرماني عوكم کیے عنیرت مند فاوند کے لیے روح فرسامعالمہ ہوگا۔ کا ذاوعورت کے تق ہیں ہرہنم سرہوناموت کے متراد<sup>ون سے رست</sup>ی کر آزادعورت نظ<sup>یم</sup>ر تنهائي مي هي نمازاً دانهي كريكتي وه الني طاقه ياؤل اورجيرے كے علاوه

حمركا تمام صد وصابيلنيكي إبندسيم مكر لوندي بريه بابنري عايرنهين

لون*دی اور* م زادعورت

يستقابل

ہوتی ۔ تو بہر حال اونٹری کے ساتھ نکاح کرنے میں بعض سولتیں ہیں اور اس کے سائق تعبض ب<u>رکشانیال بھی ہی</u>۔ ایمان کی لونڈی کے ساتھ ایمان کی شرط عالمہ کی گئی ہے ۔ اہم شافعی کے نز دیک شرط يرتبرط لازمى ب اس كے بغريعي غيرسله اونگري سينكالح كي اجازت نبين البته الم البوطنيفة كے نزديك اؤٹري كائمان موزا بهترہے، لازم نہيں ۔ اُن کے نزدیک کتابیرلینی ہیودی انسرانی لوٹڈی کے ساتھ نکاح بھی درست ہے بہرمال برفطری پیزمعلوم ہوتی ہے کر دارفخراعات ہے۔ ابذا ہوسکتا ہے كه كوكى مومنه لونْرى أيان كى وجرسيم أزاد عورت كى نبرت التَّرك نزدكم بهتر بو- ادرايان كى حقيقت كيمتعلق فرايا والله أعُكم واليمانِكم السُّرِيَّوَ الى تَهداك المالول كونوب جانتا ہے - السطم ہے كمايان كى كسوقى بركون بوراً تر السيد يعنى كسي ورت يامردس كس درج كا ايان ب اوراس کی قریت یاضعف النیزی کے علم س سے لیذا موند ویڈی سے الكاج كرنے ميں كوئي جيكيا برط محموس نيں بولى جاسے. أُ كَ فَرَايا كَوْضُ كُو مُ مِنْ أَكْدُ هِنْ مَهار كِ تَعِضْ تَعِمْ سِ ہیں مقصد رہے کہ لونڈیاں بھی تہاری ہی منبس سے ہیں۔ وہ بھی آخران ن مِن مَثَرِ بِهِ فَيْنِ مِن مُن مُلامِي كَي رَخِيرُول مِن حَجِلُوگ كُي مِن دِلهٰ الني<del>ن حَقِير</del> رَدْ تجواورنران كي ندليل كرو-الترتعالي نيه بدالفاظ مازل فراكر أزاد ادر غلام کے درمیان نفرت کو کم کرنے کا حکم دیاہے۔ مالک کی ضمنري اُن کے انکول کی <del>اجازت</del> سے نکاح کرو کیونکواں کے بغیر تو نکاح ہمو بى نيرىكة روريث شرليت ميرة استداية ساعبد نسكح بغير اذن مواليد فهي عاهد يعن جفلام لينة قاكى يضامندى کے بغیرنکاح کوسے وہ برکارہے۔ اونٹرلول کے تلعلق تھی ہی تھے ہے

اسی لیے فرایکر نوٹرلوں کے الکول کی اجازت سے نکاح کرو. اورساتھ میں بھی حكم دياً والتو هن أجوع هن أن كم مركبي ان كواداكرو بالممن وف وستورك مطابق يعيى ومرحرمواب أمي يطع بهاف سي مدك كى كوشش نركىهو، مكيه نسے دو۔البترائس بهر كامالک نوٹرى كامالک بوگا ، كيونئہ ولاري خوكسي چيز كي التي نهين بوتي - بان مهر دمركا ادا كه ناصروري \_\_\_. ا کے ذبا کرجن ونڈلوں کے ساتھ نکاح کمنا جا ہوائن میں برشالط مونی عامین کروه محصنت قیرنکی من آف والی بول غارمسونحت تحفیظ ہوت رانی کے لیے نہیں ملکہ عزرت وناموس کی حفاظت کی خاطر نكاح يرآماده بول ولا مُتَخِيذاتِ إخْهُ دَانِ اوربزوه لِيرتسيره طوريردوي كي خواجشمند بول مطلب برے كرنكاح كا انعقا دعلى الاعلان بوء اوراس أمركا چرچا ہوجانا بیا<u>ہی</u>ے کہ فلاں نوٹری فلا شخص کے نکاح میں آگئی ہے۔ اور عقد نكام كے بيائے شرعي گوا ہوں كا ہونا بھي صروري ہے اكد كو ي عقد لوشيرہ ندسي كيونكه اليا كام وري يهيكن البراخلاقي تصور موكا-فري فَإِذَا ٱحُصِلَغَ بِسِجب وه قيد نطح بي لا بي حاليُ يعني جب لونی لوندگی تخص کی بدی بن جائے اوراس کے تمام تعلقہ مفتوق ثابت ہو ارتكب كيْصِّي فعليهِنَّ نِصْعَتُ مَاعَلَى الْمُحْصَنْتِ مِن الْعَذَابِ ترجيران بيرا زادعورتول كي نسبت ادحى مزا موكى حرط سرع غلام اوراونڈی کے حقوق آزاد کی نبیت تمہیں، اسی طرح کسی گناہ کے ارتیاب بران کی منرا بھی نصف ہے۔ برکاری کی صورت میں غلام بالزری نورحم يسزا تو دی نهير حالحي کينونځ اس کانصف ممکن نهير ـ البيــا فیر شادگی شده کے بیاے سوکوٹرول کی بجائے بیا*س کوٹرے سزا ہو*گی اور ب سال کی حلاطنی کی جگرصرف حجید ماه کیمشهر بربری کا فی بهوگی بتر مذی شرفی<sup>ن</sup>

سيحيائى

کی روایت میں آ ہے کراگرکسی کی نوٹڈی برائی کا از نکاب کرنینعظے تواس میہ مد ماری كرواوراس كولامت زكرو . البتدایم الوطنیفی كے نزد كر جهره اه كي ملاوطني حدكا جزونين حبكه ام شافعي السيه حدبي كا ابك تصدقرار فيية ہیں ۔ اور کوڑوں کی منزاکے سالحقہ حلاوظنی بھی ضروری سیجھتے ہیں۔ام انومنیفاً يدهجى فرالمت يركر مدجارى كرف كحيك ليتري كامومنه والهي ضروري ب كيزنكر مَنْ ٱشْكَاكَ بِاللَّهِ فَلَيسُ بِمُحْصِيْنِ مِن أَسْرَكُ ساقه شرك كيا ومحصن نهيس بوسكاته بهرعال منزاشيني سكي راستيهي اس قدر پاینبریاً کی بیمی-اورجب برتمام شرائطا پوری موجا مین تو بچرغلام اورلونڈی کے لیے آزاد کی نسبت آدھی سزاسے فرایا بویڈی کے ماحقونکاح کی اُجازت صرف اُسٹی خف کے بلے منهوط أحازت ہے ذٰلِكَ لِلْمُ أَخْرِثُنَى الْعَنْتَ مِنْكُمُ مُوتِمُ سِ مشفنت میں بڑنے سے ڈرتا ہے متقصد پیر کرپیٹخص مجبور ہوگیا۔ مالی حالت آزاد عورت كے ساتھ نهاح كى اجازت نہيں دہتى اور نفسانى خواہش برئی برآمادہ کرتی ہے۔ آسے خوف سے کہ کہیں گناہ ہیں ماو<sup>ش</sup> ں ہوجائے ۔ توالبی صورت میں لوٹری کے ساتھ نکاع کی احاز<u>ت سے</u> فرا) وَانُ تَصَٰ بُولُوا كُرتُم سخت ضرورت کے اوروں کروختان کاکمُّ توریتها بے حق میں بہترہے کی ویج عبیا کر پہلے بیان ہوچکا ہے توٹڈی کے ساتقه نكاح كرنے بيركئي طرح كى ريشانيان بھي لاحق ہونگي لنداصبر مبترسے وَاللَّهُ عُفُونٌ تَكَيْبُ وَلِيكِ اللَّهُ تَعَالَى بَحْتُ والامربان بـ - المُركَونَ عَلَى بوری ہے۔ اور انیان اس باصر نہیں کر آ بکر اللّٰہ تنا لی سے معافی طلب محراً ہے۔ تواللہ تعالی معاون فرادیا ہے۔ ووٹرامہ بان ہے۔

والمحصنت ۵ *درس نوزوهس*م ۱۹

يُرِيدُ اللهُ إِيبَيِّنَ لَكُمُ وَيَهْدِيكُمُ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمُ وَ يَتُوبُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلِيبُمُ حَكِيبٌ ﴿ وَاللهُ يُرِيدُ أَنْ تَتُوبُ عَلَيْكُمُ عَلِيبُمُ حَكِيبٌ ﴿ وَاللهُ يُرِيدُ أَنْ تَتُوبُ عَلَيْكُمُ وَيُرِيدُ الْذِينَ يَتَبَعُونَ الشَّهُوبِ أَنْ تَتَبِيبُكُومُ مَا لَكُمُ

عَظِيہُ اَللَّهُ اَلَٰهُ أَنَ يَّخَفِقَتَ عَنْكُمْ وَخُولَوَ الْإِنْسَانُ صَعِيْفًا ﴿ ترجہ ملہ استانال بابا ہے کہ تبائے لیے بان کے اور تباری اُن گدل کے راحوں کی طرف راہوئی کے ہوتم سے

ارر نہاری ان کوں کے راحموں کی طرف رہائی سے ہر مسے پہلے گزشے ہیں اور تم پر (مہرانی سے) رجوع فرکے اور اللہ جاننے والا اور حکمت والاہے ﴿ اور اللّٰہُ اللّٰهِ عَالِمَ ہے کہ وہ تم پر رجوع فرائے اور وہ لوگ چاہتے ہیں جو خواہشات کے

یے گئے ہیں کہ تم چر ماؤ ، چر مان ست بڑا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ کہ تم سے تخفیف کر شے اور البان کورر بدا کا گا ہے (۲۵

کر تم سے تخفیف کر شے اور انسان محرور بیا کیا گیا ہے (۱) گذشته دروس میں محومات جماع کا ذکو ٹرا مجرات تعالی نے اوٹرایل کے ساتھ نماح محسنے کی اجازت مرحمت فرائی ادراس کی حکمت بھی بیال فرمادی اس

کے بعد اللہ نے مخلوق پر کینے احدان کا ذکر فریا، اور حلال دحرام سے متعلقہ اعلام کی محمت بیان فرائی ہے -ارتباد برتا ہے میریشد اللہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے لیجہ میں کے محمد اللہ

محل وغما

دلط<sup>آ</sup>ات

کرشے تہا کے بیاہ وہ چیزی جو تہا کے بیاہ حلالی ہی اور جو حرام ہی الدیقال تمہیں وہ ابتر بھی بتا آ چا ہتا ہے جو تہا کے ساتھ منا است رکھتے ہیں اور جو بی تنہا آن کہ ہے۔ اور وہ آبٹر بھی جن سے بینا جھی تمہا کے بیاہ صفر وری ہے

یہ اللہ تعالیٰ کاخاص <del>احمال</del>ی اوراش کی مهرانی ہے۔ کروہ ہمائے فائرے کی آپ بيان كرتاب تاكر بم انتيار كوليل و رفقصان ده انورس نيخ حايش -مفسرقران ام اُلُوبِرِيصاصٌ فَراتِ كَهِيانِ ووقِيم كابواب بيان كي بہلی قیم نص ہے اور اس <u>سے مراد وہ احکام و فراین ہ</u>ل بنوالتہ تعالی <u>نے</u> قرآن پاک میں انکل <del>سرحت کے ساتھ بیان کر فی</del>ے ہیں اِن میں علال وحرام بالمک واضح الفاظ میں بتلاشیہ ہیں۔ یا دوسری صورت یہ ہے کر صفورتی کریم علىالصلاة والسلام كى زبان مبارك معصريح الفاظيس وضاحت فرادي كميً بیان کی دوسری قسم وہ ہے ہود لاکت کے ساتھ اخذ ہو۔ یہ احکام صاحتاً ' لوسان نہیں کیے گئے مگر الیے اشارات یا نے جاتے ہیں جن سے <del>اہل علم</del> مفکے پمجتدین اورعلما بخور و فحرکر کے ایسے احکام کوافذکرتے ہیں۔ام ص فىراتے ہ*ں كر دنيا من جوجيوٹا بلز<mark>عا د ثرب</mark> و تا ہے يا كو ئي نئي چيز بيل* ہوتی۔ اش بين النَّدِي مُحمِّ صرور موتا ہے ً اور بين محمر صراحتاً موكا يا ولا لتا ً ليك حجم كو معلوم كمنا متخص كأكام نهيس اسي ليه الشاتعاني نيه فرمايات فأستكوا اَهُ لَلَ الَّذِكْرِ إِنَّ كُنتُهُ لَا تَعْلَمُ وُلَّ الَّعْلَمُ وَلَى الْكُرْمَكِي اِت كُونِهِينَ سمجھ پائے تو اُسے اُسکے جاننے والوں، بادر کھنے والوں سے دریافت كراو - وه تم كريتا بل كے كراس كا كامل كيا ہے ربيان كى دوسرى قىم بى ہے ۔ فرايسلى التنويرب كراللوتعالى تهاسه يد مرجيز كويان كراجا ماسه نصوى اور دوسرى بات يرب كروكها - يكوّ سُكنَ اللَّذِينَ مَن قَبِلُكُو تَمهاري راسماني كرنا رامنخانئ چاہا ہے۔ ان لوگوں کے داستول کی طرف جوتم سے پیلے گذیرے میں ۔ ان

پہلے لوگوں سے مراد السُّرے وہ <del>نبی ہ</del>اوروہ نیک لوگ ہی جوتہ كزريجكه بي مقصد ميرَ به بهم عجراً أن <del>صالحين</del> كينقش قدم برجل كرمنز المقعود كويالين-انبياومين سيحضات ابرابيج عاليالسلام العقوب على السلام البودعاليسلا نوع علىالسلام وغيرمم كے رائے مقصو ديں جن كو ہم اختيار كرسكتے ہاں ۔ اس کے علاوہ صالحین ہمقر بن اور کامل الاہمان لوگوں کے استے بھی شلاتے مردوں کا ذکہ بھی کیا او<del>رغور آو</del>ں کا بھی۔الٹرتعالی نے بعض لیسے صانحین *کا بذکرہ بھی ذرایا جو کونیا ہیں صاحب* اقت*ار بھی تھے ۔ ذوالقربین ایب بڑ*ا ا دشاہ تھا۔ زمین کو بنیتر حصرائس کے زرینگیں تھا ہمگہ وہ ایا ندار اور عادل یا <mark>ڈناہ</mark> تھا، جارے بیسےاٹس کا راسنہ بھی قابل تباع ہے۔ پیے نفان جیسے عقلہ نہ اور حکیم کا تذکرہ فرمایا <sup>نا</sup>کر <sup>و</sup>نیا کے <del>اہل دانش</del> اوسی*ھیار لوگ انٹ* کی بسر*دی کسیکیں میطالعہ* سے بہت عیالہ کے کر اسوں نے ساعلی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی و صارت تی تعلیم دی -اللیر تعالی نے انہیں بھی لبطور نونے ذکر کیا ہے ، اور عیریہ ہے کہ اللَّهُ تعالیٰ نے انباء اورصالحین کے ساتھ ساتھ سرکش ، 'افران ، ظالم ہنشرک ، كَمَا فرمتَكُمِرِلُوكُوں كُمَّ يَرْكُمِهُ مِنِي فَرُاياً كَمْ إِلِيهِ لِكُولِ كَيُفْطِطِ لِيَقِي سِيحًا عِا يح َ وه لِلهِ تُوكُ تِحَالُكَ مِنْ طَفَقًا فِ الْبِ كَاذِيْنِهُ وَلِ لِنْ زبین کوشرونیا دیسے بھر دیا ۔ ان کا حال بیان کر کے اللہ نے ہمیں تعلیم وی كرايس افران اور باغي لوكون كالاستداختيار نبير كزاء بهاں اصول فقتہ کا بیرللہ تھچے لینا چاہیے کرالٹ رتعالیٰ نے سالعت انبائے کیام کا تذکرہ قرآن ہاکہ میں کیاہے اور پھراگران سے منسوب

انیائے کرام کا تذکرہ قرآن پاکسیں کیاہے اور پھراگرا اُن سے شوب احکام کی تردیز نہیں فرائی تولیے احکام امرے اخرالز ان سے لیے بھی دستورالعمل ہوں گے۔ گویا لیاسے محکم کوالشرنے جانے لیے بھی تقرر نسوط دیا ہے ادروہ جائے واسط تا ایک کل ہے۔ حضرت مناہ ولیا تشریحتی طرف

نے اُن چاریں سے موجودہ صورت کو برقرار رکھا اور باتی مین کومنسوخ فرما دیا لہذا اب میں صورت ہما ہے ہیائے قابل عمل ہے۔ مدسیت مترلیف میں آگا سے كرىرىز طيس كھ لوگ يى تلم كى كرتے تھے يين رقم بينكى ادا كريتے تھے اور جنس اس کے پیچئے پر وطول کرتے تھے اس کی تھے اللہ شرطين محيم وتوقعين تبنين التركيني ني نينسوخ كرديا اور جائز طراقية كرجاك رکھا َ اسی طرح اگرسابھ کشب اسمانی <del>آورات</del> ی<del>ا انجیل وغ</del>نیرہ میں کوئی کیاہے احکام موجود بول جن کی تردیر نبیس کی گئی تو وہ بھی ہماسے بیانے قابل سبول فرایا النُرْنغالی تها سے بلے مابقہ لوگر ل کے راستوں کی نشا ندھی *وحقوع* من التعد

فرمالا بع اوراس كرساته وَيُتُونُ عَلَيْكُو مَهَارى طرف رحوع فرہ آہے۔ تر ہر کاحنی رجوع ہے جبیا کہ کسی گذشتہ درس ہیان ہو

چکا ہے بندے کا رجوع یہ ہے کہ وہ معاصی کورٹرک کرکے اللہ تعالیٰ سے محافی طلب کرے ہے ۔ اور اگر ہر رجوع اللہ تعالی کی طرف سے ہو تو ده تواب سے، ده لینے بندے بر صربانی اور شفقت کے ساتھ رہوع

كمرة ہے اجب بندہ اس سے معانی مأنگا ہے، تعددہ اس كوتول كو تا ہے-اسى كوفرايا وكي في عليف مُ وه تهارى طرف مهر إني اور تفق<u>تت سے ر</u>توع کرتاہے ز بعض اوقات الياجي موالبِينَ أُو للَّهُ مَنْ مَنْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ الله تعالى ليف بنرول براليا دربان مواسي كرمعاني المنطقة والول كومف كرف كعلادة يُستِدِّلُ اللهُ سسيًا تِه مُحسَاتِ اللهُ ك برائیان کیوں میں بدل دیا ہے۔ بندے کی توبی<del>ض قدر غلوص</del> نیت کے ساتھ ہوتی ہے اللہ تعالی اس کاصلہ بھی اُسی قدر مستر عطا کہا ہے

بندے کے نامذاعمال سے علطیاں کو ناہیاں وغیرہ دور کمیے ان کی مگر

نيكال كجد ديتاب تومطلب يرئواكه التأرتعالئ تم يررع ع فرماتب معامن نے اور تخت ش کرنے کے ساتھ. وْمَا وَاللَّهُ عَكِد وَ حَبِيكِ فِي اللَّهِ تِعَالِي مِرْمِيزِكُومِانِيَّا بِعَاوِر اس كاكوني كام حكمت سي خالي نبين -اس في علال حرام نكاح ، طلاق ، دغيره محيمتعالى جونعي احكام شياي بير،اڭ بين ضرور كونى نزگونى ح<del>كمت</del> اور اس کے تمام اوامر ولوائی جاری می بیتری کے لیے ہیں جن عور لال سے نکاح کو حرام قرار دیاگیا ہے اس میں لازمان جاری صلحت اورالنائیت كالهلاب، انسان كاعلم أقص اور محدود ب- وه الشرَّت الي يَّاس حکمتوں کو مجھنے سے قاصرہے - الله تعالی فرات ہی علیم مین مرتیز کوعانے والی ہے ۔ اور وہ چکی ہے کہ اُس کا کو بی حکمت سے خالی نہیں ۔ السُّرِتِعالى نے دوارہ ماكيد كے طور يرفرها كالله سُوريد الن يَشُوبَ عَلَيْكُ كُدُّ التُّرِيّاليّ مُهاري لُورِقبولَ كرناعا سِالْبِ اورايني نشش اور دہر یانی سے تم بر رجوع کرنا عام اے برخلاف اس کے وَيُرِيدُ الْذِينَ يَتَبَعُونَ الشَّهَانِ وَوَلِي*كُ جِنْوَامِثَاتِ كَي* بيردى كرتے بي وه عابت بي اَنُ تَمِدُ يُلُوُ مَيُ لاَ عَظِيدٍ ما كتُم كوراه راست سن ما كريح ركماني كي ظرف بيميروي . اس من بیں مجرب بول کا مال دیجہ لیں کہ وہ اپنی غلیظ نوام ثبات کے پیش نظراینی <u>حقیقی ما</u>ل اور بہن<u>ہ س</u>ی حجی نکاح کے بیے تیار موجاتے ہیں، يكن قدرتيجيائي كى بات اورشوت برستى ہے -اس سلدي بيروليل كا مال بھی الیابی ہے ۔ وہ بھی إطل يرست الواسے واليے ہى لوگ بس بح ملانوں براعتراص کرتے ہی کراٹن کے ماں بھوچی اور امول کی بیٹی سے نکاح تو جائزے مگر کتابی اور کیا تجی سے کیوں جا گزنہیں ۔ یہ لوگ ملانوں می شبات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہنود کا مرمب بھی

خو*انهات* پرست لوگ کی بیڑسنے نکاح کرتے ہیں حالائٹر اسلام نے بچا، مامول ، پھوٹی اور خالہ کی بیڑ سے نکاح کو المئل جائز قرار دیا ہے کیونکو اس میں اجذبیت پیدا

ہوتی ہے - اور یہ فطرت کے عین مطابق ہے - اس کے علاوہ کجا بنی اور جیتی سے نکاح حرام ہے کمیونکر اس میں بے جائی پیار ہوتی ہے۔ ٠٩٠ و كول واقعه سباء كرسيا كوث كه ايك وكيل كالخريج البيط بٹیا گوری شنجراپنی بھوئی یا مھول کی ہیٹے سے نکاح کرنا جا ہما تھا میگر مبندو نرمب اسمى اجازت نهيس ديتا تفاء لوكي بهي رضا مندفتي مركز باطل فرمب إن کے راستے میں رکاورٹ تھا معاسلے نے مٹراطول پچٹا، آ ٹرلٹاکی کیٹادی کسی دورسری ملکر کروی کئی وہ بیماری کی حالت بیں گھل کھل کرم گرئی۔ اُدھر لٹر کے پہنچی داوانی کے دور سے پٹر نے سکے -اس بر مجذو ل مبری کیفیت طاري بوگئي تا جم الحرولله المي ايان كي دولت نصيب بوگئي ، تورنوري نام ركها تقیم سندے وقسل منروخاندان توترک وطن محرکیا مگرودلر کا پکتان ہیں ہی الرکی گیا ، انھی دس بارہ سال سیلے فوت مواہدے ۔اس کے اسلام لا بینی وج يىبى كە وەاس نىتىج برىپنى كەحس نەسب بىر اس قىم كے غلط اسكام بول . وہ مزمب میجیح نہیں ہوسکا - لہذا اس نے مندوازم ورز کر دیا۔ پرانے زمانے میں ایران کے سہنے ملاہ مزدکی اور مانی وگول کا زہب يسب كرعورت اكيسمشركم ماع ب ابذا برعورت كويرض استعال كر سکتاہے،اس میں نکاح کی عدود وقیو دکی صرورت مثیب-ان میں مال بین بینی و تغیره کاجی کوئی امتیاز مندی، عورت صرف عورت سے اورم را و می كي شوت راني كا دريع ربي كتي ب- دور عديد مي اشتر اكيت جي ابني أمتول برعل رہی ہے۔ اشتراکیت کے غلط نظر پاست سے مَنا بڑہ لوگ جي ورت كِيْمْتَعَلِقُ الرِيْقُم كِي خِيَالات ابِنافِ مِنْكَ بَيْ بِالْأِرِن قَيْم كِي لِوگ

بھی عورت کومشتر کہ کھاتے ہیں سکھنے کے خوامشمند ہیں اور چاہتے ہیں ، کہ نكاح كى بندشول كو تورُّدويا جائے ـ ۔۔۔ پورپ اور فرانس میں گذرشتہ تمیں پالیس سال سے اورب اسی سرم کا رہیگیا ہ مرہے ہیں جس سے نکاح کا بندھن ختم ہوجائے اور حلال دھرام کی تمیز اطعاجا ، عَكُرُونُ كَنِي كُوطِ لِي اعرامي كَهِنِي كَوْرُنِينَ مِن سَسِمِتِ اسْفِيمِ كَالِمِياكِينَةُ أَوْلُنَ كياد بي كما بورس موجود سبين التركة الأوكوك في توجه اسي بين عيالي ،عياشي اور فیائی کی طرف ولانا چاہتاہے۔ کروکھو! اس قیمرکے خواہشات کے پرکستار لوگ تهیں تبارے ماتے سے بھیردنیا علیہتے اس تم ان کی طرف توج نز کرو بکراللہ انکال کین کی طرف آؤ توقع کیائی ششش اور میرانی ہے رہوع میں اور ا کرن*ا چاہنا ہے۔* هنروشان من كينے <u>وال</u>يم المانوں <u>نب</u>لعص رسوان اطسار یہاں کے قدم ہندؤوں سے افذی ہیں۔ ہندو کی تخص سے مرنے کے بعداس کی لاش کو علا میتے ہیں ۔ بھرتیسرے ون بقید ہم لوں کو اکتھا کتے ہی اور اُن بیٹھی لیٹی اسے ہی ۔ اُن کی دیجھا دیجھی بمسلمانوں نے قبروں پرچول اور چا درین پڑھا؟ متروع کر دیں اور لیے ٹرایٹی کا کام سمھنے سکتے۔ عالانکاسلام می اسکی کوئی چیزے نہیں مٹی کے ڈھیری کھیل والنے یا عا در حراج نظم کا کیا فائدہ ۔ اگر الصال ثواب می تصور ہے توب یہ کے کسی محتاج کروںے دو اس کے کا م جبی ایس سے اور مرنے واسے کا بھی فائرہ ہوگا ۔ الغیض ! اس قسم کی ربومات باطلام لما نوں میں مجھے <del>رہے راستے</del> ہے الی ہی اور کچھ ہنوو کے راستے سے کیونکروہ چاہتے ہیں کرتہیں صلطِستقیمے ہے ہٹا کہ باطل الستوں میڈوال دیں۔السّرتعالی نے اُک کے اس زموم ارامے کی نشائدہی فرا کر آئی اسلام کو اگاہ کر دیا ہے اب يه جارى ومدوارلى بي كرمهم الشركى طرقت عبانا جالست بسي يا خواجنات

بنستاكي مارهم

حصور عليه الصلوة والسلام كالرشاد مرارك شب كدلوگول كي خوام ثابت كى طرف برى رغبت بوتى بالسلطة ورفرايا حقّت النّار بالسَّه واب م کی باڑھ خواہش سے میں کا تی ہے۔ نفسانی خواہشات ر المبکل کی آزادی ، ف<del>حاشی عرایاتی ، زنا ،جوا ، نثراب نوشی</del> ، برمعاشی ،

راگ زنگ اور ناچ <u>گانے ہیں</u>۔ میر اقص الایمان آدمی کی توامش انہی چىزولىي جاكرالىي سے لوگ برى رغبت ماتھاس طوت جاتے ہیں مگر جسب خواہشات کی اس باٹھ کوعبور کمہتے ہیں تو کئے جہنم

ہے جس میں عاگریتے ہیں۔ اسی پیلے تصنور نے فرمایا کر نتوام شاسنہ مى بالمصري - دوسرى طرف جنت كى بالره عبادت ، تقويل نیچی آلیان ، تزکیه ، <del>قوانین</del> کی یا بندی ، <del>حلال وحرام کی نمیزاو <u>آ</u>وام و نوای</del> کی پاندی سے موسوم ہے ۔ پوشخفر جنت میں مالنے کا نوام ثین۔ ئے۔ ئے۔ پیشکل گھاٹیاں عبور کرنا ہونگ جب دہ اس میار نیو پالترے کا تراکے

جنت اس كا استقبال كمديكى ، وه كامياب وكامران بوكا-فرهایا اگرچینواشات سے بیروکارتمهیں راہ راست راوعترال

بِمَا عِاسِينَةٍ بِنِ مِكْرِيا دِرِ فِي وَالْمِينِيَّةُ اللَّهِ الْأَوْلَةُ لِيُحْلِقَ عَبْ كُو الله تعالى قم ت تخفيف كرنا جامباً ہے . وہ تهاری خوامبنات كومحل طور میر ویا نامنیل عیام تا مکرانهیں جا نز حد تک پورا کرنے کی اجاز ہے دیا

ہے۔ اگر تواہنات کو اکل شاد ا جائے تو انسلاخ ہوجائے گا، رہایت پیا ہوگی۔ حولگی یا ہوگا ، حو فطرتِ النانی کے خلاف ہے۔ السّٰ نے نکلے کی اجازیت دیجیتم براجین پایندیاں عاید کر دیں کمران کے اندر رہ کھر خوام شات كولورا كمدور الترتع لي نے انبياء كا طريقة كار اختيار كريے کی ترینیب دی میں کے ذریع الع میں میں اصلاع کی جاسے اورانان

وصفي وبخارى مينية (فياض)

توالله نف فرایا کرتم رپصرف تخفیف کی گئے ہے ۔ نوابٹات کو کل طور برميا أمقصود نهيس وائز طريق سي انهيل هي يواكرو وعلال حرام كي ياندي كرو-اس سے انسان ترقی كرتاہے . آنار كى بېشران نی تنزل كا بالحت ہوتی ہے ۔ لہذا اس کے احکام کتے تابع رہ کساپنی صروریات کی چیل کرو فرمايا وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ صَعِيفاً جِهاني طوري النان كمزوريدا کیا گیاہے۔اسکی کمزوری کو ملحوظ رکھو کر <u>اُس</u>ے خواہشات <u>سے</u> محل وست مزاری كاحكم نبين دياكيا عكمه أتس كم ليسح النرصورتين وضع كردي كمئي بس تاكمه وه لين ظبعى تقاضول كولولكرسيح اس دُنيايس هي خوش وخرم زندگي بسر كريد اورآخرت برجى كاماب موجائ - برجال الشرف أنكاح كى علت وحرمت کے بعد الے حکت کی طرف بھی اثارہ فرا دیاہے -

النِسَاءُ م آ*بت ۲۹* ۳.۲

` (بطآمات

والمحصلت ه

يَّالَيُّهُ الْأَيْنَ امْنُوا لَا تَاكُونَ أَمُوالَكُمُ بَيْنَكُمُ اللَّهُ الْمُوالَكُمُ بَيْنَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ تَرَاضِ مِّنْكُمُ فَتَ اللَّهُ عَنْ تَرَاضِ مِّنْكُمُ فَتَ وَلَا نَقْتُنُكُوا اللَّهُ كَانَ بِكُمُ وَجِيْماً ﴿

وَمَنُ يَّفَعَلُ لَٰ اللَّٰ عُدُوانًا وَظُلَّمًا فَسَوُفَ نُصُلِيُ لِهِ نَارًا ۗ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِينُرًا ۞

توج ملی د این والد ! ایک دوسی کے ال آئیں یم باطل طریق سے معت کھائی سوائے اس کے کر آئی بی رشامتی سے سیارت بر دار ختل کود ایک دوسی کر دیگر کود بینک اللہ تعاش مہان ہے ، الد موشین یہ کام کرے گا تعدی کرتے ہوئے ارد موشین یہ کام کرے گا تعدی کرتے ہوئے ارد ملم سے ایس عفریت ہم اس کر آگ بی وائل کریے گا میں کرتے ہوئے ، اور یہ بات اللہ پر آسان ہے ج

گذشتهٔ دروس بر محوات نکاح اور ان خواست کی محکست کا تذکور و بر پیگاسید . اس میں الندقعائی نے بولنے لوگوں کے حالات اور بحستور کی طرف بھی اشارہ کیا ، ناکہ جس مزدورہ شرائع اللیہ سے آما آبی اور ترجیح کا مرقع مل سکے اور معاسلے کو متبحیف میں آسانی بور - فداور قدوس نے اس معاملے میں انسان کی طبیعی خواہش سے کو غوظ خاطر دکھوکو اُسُ

اسانی ہو۔ مدودہ مدوس سے اس عاصر میں انسان فی میں تواہتات او تونیا خاطر رہوؤں کے لیے آسانی پیا فرمادی سبے - اور انہیں پر اکر سے کا ہتر طران کا دبی مجھا دیا ہے۔ چڑنکھ آنسان فطراتا کم دور پرایا کیا گیا سبے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اُس کے بیائے تحقیقت فرما دی سبے ۔

محوات نکاح کے مٹلے می فور کیا جائے قدمعلوم ہوتا ہے کرکسی نفس میں نائق طریقے سے تصرف کمزاحلال نہیں ہے، لہذا جن محور توں کے ساتھ نهاج عرام ہے اُن ہی تصرف باطل ہے۔ توجی طرح کسی جان ہیں است تصرف جالزنديو بسي طرح ال مير بهي تشرعي اسكام كے خلاف تصرف ر دانهیں۔ اس سورة کی اتباریں بھی جانی اور الی حقوق کا نزکرہ آ کیا ہے۔ تخليق انسانى كے بيان كے بعد الله تعالى نے بتيموں كے حق من االضافي كمن سے منع فرایا - بھر تورتوں كے مہركا ذكركيا - وراثت كے الحام بیان ہوئے کرر بھی اکی احکام ہیں۔اب آج کے درس میں بھی اللہ تعالی نے، الی اور جانی حقوق کا ذکر کیا ہے اور واضح فرایا ہے کہ شرع جا بغيرنه ال من تصرف رواهے اور بنه حال مي -ارشاد ہوا ہے يا يھا البذين المنوا كے ايمان والو! يم خطاب خاص طور برالي امان ك ليه لا تأكُونا الموالك من نر کھا اُلے الوں کو اپنے درمیان بالکاطل باطل طریقے سے ، اوراس معدادناجا أزاورحوام راستے ہیں . بروہ ذراعية المرني عوشراعيت في حوام قرار دیا ہے، وہ باطل میں شار ہوگا۔ اس میں جوری اوکیتی، خیانت ، سود رشوت، دھوكم وئنيرۇرب آجاتے ہيں بيوع فاسرہ ليغي وہ خريد وفرخت جس سے شریعیت نے منع فرویا وہ بھی <u>باطل میں شامل ہوگی۔ حن انشیا</u>و کک تحارت شلاً شرك ، مردر، تصاوير، مجسمے وغيرہ كى ممانعت الى ب اُن كے ذريعے مال كاحصول تھي باطل ہے۔ اس كے علاوہ تعض بينے ليے بي جي كوافقياركرنے سے الله اوراس كے ربول نے منع فرا ہے بطیعے گا ایجانی آلات اسو ولعب، جوا وغیرہ سب امور باطلہ کو فرست میں آتے ہیں۔ تواللہ نے فرایا کہ ایک دوسرے کا ال بطل ذرالغ سيمت كها أو بعض اوقات كسي كا ولأت كا حق غضب

باليس

إناحا فترز

لیا جاتا ہے۔ متراکی کا روباریں ایک دوسے رکے بق میں خیافت ہوجاتی فرايا اتِ ڪُلَّ ذِيُّ حَقِقَ حَفَيْهَ الرَّهِ الرَّواسُ كَامِقَ اوَاكْرِ وِ الْرُكِسَ طریقے سے دورک رکے مال بریا جائز تصرف ہوگا، تورہ حرام ہوگا۔ اللَّهُ تَعَا لَى سنه صرَّحَ الفاظ مين منع فرما هيهت كرك المان والوراَّالِي يس اكب دوسك ركامال باطل طريقية سيمن كهاد أ مفسّر قرآن الم الويجير جساص فرات بن كري طرح دوك ركال ناما نيزطور مريحها أيك لتعال كمه ما روانهير ، اسي طرح ايناما رهبي نامائز اور باطل طریقے سے استعمال کرنا عرام ہے۔ اگر ابنیا مال تھی کھیل تماشے مس سكاوما بارسومات باطله كي نرر كروبا، اسراف وتيزير مس الراويا تورهي ناجا نُرزـــــــئے۔ البتراكي صورت اليي ج حس اكب دو كركامال كها احا

شجارتی منارقع

سکتاہے۔ اِلَّا اَنْ شَکُوْنَ تِجَارَةٌ آوروہ ہے ذرائیہ تِجَارِت نِجَارَت کے ذریعے سے ایک فراق کو دوسے فرنی سے جنافع علی ہوتا ہے اس کا استفال جائزہے اور چیر تخاریت بھی ایسی عَنْ نیکا صن مِّنْ کُوْ جو باہی رضامنری سے کی جائے۔ اور جو پیجے تخاریت ہے وہ رضائری سیجا ہوتی ہے۔ اگر کوئی فرن تجارتی میں دن میں راضی نہو کو وہ تجارت

میں بکر ابردی ہوئی ہوگر ناجا نوسے می مرین مار مطلب ہی ہے ہے نمیں بکر ابردی ہوئی ہوگر ناجا نوسے می مارست کا مطلب ہی یہ ہے معباد لا السمال بالممال بالذا خاصی مین مال کا بدلد مال سے اہمی رضامندی کے ساختہ کیا جائے۔ اس میں یقیناً منافع عامل ہوگا اور وہ مون کے لیے شرعاً ملال ہے۔

مفسری کُرام فرائے ہیں کراہجی رضامندی بھی اشی صورت میں روا سے جب کر سی شرعی صورک افر مور اگر کوئی شف مرویا ریٹرت کی رقم دوسے رفری کی رضامندی سے دیاسے یا لیٹاہے، الوولمین دی 16

عارُ نہیں ہوگا۔کیونکھ اِن اشہار کو توالٹہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے۔الیسی رضامندی کا بچه اعتبار نبیس البته سی رست میں من فع لینا عائز ہے ، اور اس کی کوئی تحدیر نهیں مِنافع کبھی زیا دہ بھی ہوسکتا ہے اور کبھی کم کبھی البرام سامرتجارت كمناطيق ب او كيمي نقصان بهي الحيا المية آب، مهر مال تجارت میں نفع کا اعائز ہے۔اس کے علادہ کسی کا ال استعال کرنا جائز نهیں ۔ الورد و زنر لوپ میں صنور علیا اسلام کا فران موتور د ہے کہ بحل مَالِ الْمُرَدِ مُسْلِمِ مِلْلَا يَظِينِ نَفْسِ إِلَى مُكَانِ كَالَ السّ وقت کک علال نہیں جب کک وہ نوشی فاطرسے خود اسکی اجاز دھے سرامرق بل ذكريب - كرتخارت كے علاوہ تعفن ديكر ذرائع سي موجود خىرى*تجار*تى ہیں جن سے کو فی ملمان مال عال کرسکتاہے ۔ ان میں وراثت میں وصوال من ذِرْئُعَ كَال والا مال ہے ۔ اگر کو فی شخص دو سے رکو کو فی مال بہر کردے تو اس کے یا مال موطات ماك في كن كوظيرف في إصدقه في لوده ال بفي دوسكر کے تصرف میں آسکا ہے سوال بدا ہوا ہے۔ کہ آبیت زیر درس مرت ستجارت كا ذكر آياہے، باتى ذرائع ال كى كياجيثيت بوكى -اس كے حواب میں صفرین کرام فرماتے ہیں۔ کرا گریز تجارت کے علاوہ تصول مال کے دبھر ذرا لع بحی موجود بل محربیاں بریجارت کا ذکراس لیے کیا گیا ہے کرسے ٹرا ذریعہ ال تحارت ہی ہے ایک اندازے سے مطابق پوری دنیا میں کل مال تصرف کا ای فیصد تصریحیارت کے ذرایعہ عاصل ہوتا ہے اور اقى بىلى نىصد دىچكە دا ئىسە يىخارت كودىنايى بىرى اېمىت كالىل ے۔ انسانی تندن ہیں بی<del>رسے ط</del>را فرالع مباولہ ہے۔ تجارتی لین وین مشرق مع مخرب ك ارشال سي حنوب ك بوما رميا ب ايك مک دوک رہے سجارت کر البے۔ ایک شرکا ال دوکے رشوں جا آ ۔ محلے اورعلاقے کا سامان دوسے مرتقام برتحارت سنے

فدیعے بینچاہے ،غرضیک لوری دنیا کی خروریات زندگی ایک نقطے سے دوستے

فظ مین منتقل ہوتی رستی ہی ، بھی تحارت سے اور میں سے سے بڑا ذراجہ تصول مال المساسي ليے فرايا كر ايمي رضامندي كي تخارت كےعلاوہ أيس ميں باطل <del>طربیقے</del>۔سے مال نہ کھا ؤ۔ بال براكل كالفظ استعال بؤات حيس كامعي كصاف كابوناس، یعنی باطل طریقے سے مال نرکھاڈ مگر مال صرف کھیا ہی منیں جانا مکبر پر درگھر صروريات يين ييني رائش موارى وغيروين هي استعال بواب، أو کیا کھانے کے علاوہ دگیرامور میں باطل طرکیتے سے مال متعمال کیا جاسی ت ہے ؟ اس انتھال کا جواب برہے کہ صرور بات زندگی میں انسان کے لیے کھاناسے اہم صرورت ہے۔ باقی ضرور بات کوئسی مرت تک ملتوی كياجا كحاب مكركها نااكي البي چيز بيت من پرانساني زندگي كالخصاري بن سعدی عبی گلسان میں کتے ہیں۔ کہ انان سکتے کے بغیر سوسکتا ہے ، <del>بیوی کے بغیرگزارہ کرسکتا ہے ،جھول آورٹو شبو کے بغیر کئی گزراو قات</del> بوسكى ب الكين بيط اليا فل لمب كرجب كساس يكوني جيزوال برکری، گزارہ آنیں ہونا ، اسی لیے سکتے ہی کر دنیا <del>پیط ب</del>یطنی ہے۔ پیط ہی کی فاطرانان طرح طرح کے دھندے کرتاہے۔ لہذا بیال بر کھانے کا ذکر زندگی کی اہم ترین حزورت ہونے کی وحری کیا گیا ہے اسى طرح سود كوح المكيت واقت بجي فراي لا تَاكُلُوا لِيَّ لِإِنَّا عَيْن سومِت كحفاؤ والانتحرسودكي رتم وسيركم كامول بي حيك ستعال بموتى بيد يمقصدي ب كركه لف ين استعال كى برجيزشال بعد گهاهمن ايك دوك ركالي عام أصوت كاالله تعالى في اليا إكيزه اصول بیان کردیاہے کواگراس بیٹل کی جائے توبوری دنیا گہارہ اس بن جائے کسی کوکوئی تکلیفت ز پہنچے۔ ناجائز تھروت سے متروف و

كادروازه گھلتاہے۔ حرص، لاتچے، طبع ہنچہ دیخرضی، نفس برتتی، او تعیش بخیرہ ب اجائز تصرف كاغره بن الرسلان عاص طور بدالله تعالى ك ا حکام بیمل کرتے ہوئے ناحائر تصرف از آجائیں تولوری وسائی میں <u>این وامان</u> قائم ہوجائے بہرمال فرایکر نامائز طریقوں سے ال انحصار کرم بكراس كے ليے مائزاريہ ندره ذرائع لاش كرو-التّدنے منسوایا فَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَدَّمُ الرِّلِي فِي السُّرْقِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللللللَّالِيلَّالِي الللللَّمِي الللللللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللللللللَّ علال قرار دبا ہے اور مود کو حام له ارا النمان کو لازم ہے کہ وہ معیشیت کے لیے ملال ذرائع اختیار کریے اور حام راستوں سے بیج عائے - فتح مکر كي موقع ربھي حضوريتي كمريم عليالصلاة والسالمدينے اعلان كروا ما تھا انَّ اللَّهُ ر وَسُولِكُ حُدِّمُ اللهِ الْحُدِّرِ وَالْمِيتَ وَالْحِيْرِينِ وَالْمُصَامِ لِعِي السَّرِ السَّالِ السَّ نے مرز انتزار الرحمول کی خرید وفروحت کو حرام قرار داسے - لهذا سخارت بھی ایسی محرتی جائے جس میں حدمت کا مبلونہ ایا جائے۔ مبطرح مال مین امائر تصرف حرام ہے ، اِسی طرح جال ہم بھی ما جا تصن المرب ارشاد بوائد ولا تقت لُولا أنفسك اور نہ قبل کر والنی مانوں کو بعنی ایک دوسے رکے قبل کے دریے مت ہوکہ بھی حام ہے اور کبیرہ گئا ہول میں سے ہے ۔ اور بھیر اُنفس کی ہے رہی مار کے کو کی شخص خود اپنی جان کوئٹی نلف نہ کریے ، کو ہا ٹوکٹی بجى حام ہے بصنورعلیرالسلام کا فرمان ہے بیٹخص س آنے کے ساتھ فورشی کوے کا ،اُن آ ہے کے ذریعے اس کو تہنم مں مزا دی حافے گی۔ الكسى تحمري وبكرتيز وصاراك سيداين آب التي الككاس ، تو ووزن میں اس سے الک ہوا سے گا۔ اگر زمر کھا اسے تروی زمراس كوكهاني كوسط كا، الحركوني شخص او شخيمينار ما دلوار سي محيلاتك مكا درخودکشی کام تنحب ہوتا ہے تو دوزخ میں اُسے اُدنخی حکر سے گرایا جا

فتانفس

*گاغوضیحهٔ ولان بیجرا جنس مل سے ملیکی مقصدیہ ہے کہ خود کتی ہے* اور کسی دور بھے را ڈمی کی جان لینا بھی قطعی حرام ہے میٹر کس قدر افسوس کا مقام ہے كمابل اسلام تهي مال وعان مين تصرف كي كيدا ننين كرتے -صدر الوب مطمح زا نے میں املی میں راورٹ بیشیں کی گئی جس کے مطابق صرف ایک صوب یں تین سال کے عرصہ می<del> سولہ ہزار قال</del> ہوئے اور ایک ضلع میں ایک سال ہو اک ہزارقل ہوئے، عالان کھی ایک لمان کی جان کا الاف دنیا بھر کے نقصان سي لره مرسب - ابن الد شراعي كي رواييكي من آنا سب -نوال الدنيا اهون على الله من قت ل رحيل مسلم بعنی الٹاتعا لی*ا کے نز دیک ایک م*لمان کاقبل کوری دنبائے زوال سیے عباری ہے سگراج دنیا میں کیا ہور طامعمولی معمولی باتوں بیفتل روزمرہ کا معمول بن سیکے ہیں۔ علاوہ ازیں خورمتی کے واقعات بھی عام ہو چکے ہیں یرحبالت اور نا دانی کی انتها ہے کہ انسان اپنی ہی جان کے دریلے موجاتا ہے بمبئي ميں مرطك كے نيتھے كے موقع برساحل مندر سرفون متعين كردى جاتى

ب ياكرفيل مون فل طلب كوثودستى سيركا عاسيح رجياكم يبدبيان ر ویکاہے ، نور کتی کرنے والا آدمی آخرت ہیں سراکو کستی ہوجاناہے اس ليے فراہا ايک دوسے كوناحق قتل نه كروء اللهُ تعالى تمهاسے ساتھ مهربان ب إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَجِيمًا اللَّهُ تعالى في تمين جان ومال کی صاطرت کے قواین تبلاقیے ہیں ، ان بیٹل کینے سے تمہارا ایناہی فائده ب السُّرتعالى في النَّام المورسي ألَّاه كرداب حيثنا كريد دین، دنیا، برزخ اور آخرت کے یام مفید ہی اور وہ چیزی مجی بتا دیں ہو تهائے یا مصری اب برتماری دمددری سے کرتم ان میںسے کون سی چنز کواختیاد کرستے ہو۔

كريت ہوئے . واضح سے كرقل نفس عدوان ميں آنا ہے . يرمثرك كے سائقة اكبراكيار س شار بواسه اورال بن اجائز تصرف ظلم كهلاا م توفرا يكر وتنخص تعدى ورطلم سة احقى ال كهائ كايكسي كي حال لسكا. فَسَوْقَ نُصُلِكُ إِنَّ الْأُلِّولِمُنْقِيبِ مِم اس كُوجِهُم كَأَكُّ بِي واخل كدين مرا الله ونياين كسي و كلي الرجام الماس التي يم كيا الرجام یں اُس کے لیے ۔۔۔۔۔ ابدی سزابر مال اس کے انتظارس ب مو الله الله كلي الله كسي أل اور ووزخ من سرا دینا الله تعالی کے لیے آسان ہے ۔ پر نہمجنا کر بم سلمان ہی اور سزاسے

بج مَا بُن کے مکبر جرم کی منزا صرور مذیکی مکبر اگریستی فصل سے مجلی سے مجلی کم کر علية تواس كيديدي كفاره اواكمة البيس كالتوريكرني بوكى التاتعالي ف اس کے لیے خون بہا کاحکر دائے۔ لندا زیادتی کرکے کھر کے شکلنے كى كونى صورت نهيس الله كالشكراداكدا علين جس في تنهيس وين حق والم بمفروب وكراس ك احكام كى خلاف ورزى نبيس كرنى چاسيط . بك

ہیشہاس کی اطاعت کرنی جا لیئے۔

النسبآءَ ٢ آيت ٣١ والمحصلت ۵ *درس بست ويك* ۲۱

إِنْ تَجْتَنِبُولَ كَبَآلِيرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْكُ نُكِفِّرُ عَنْكُهُ

ے تم کو ردکا گیا ہے تر ہم معان کو دیں گے تم کو تہاہے چھوٹگاہ، ادر ہم داخل کریں گے تم کو بڑی عزت کے مقام میں ﴿ لذششة درس میں محوات تکاس کا بیان ہو چکاہے اس کے بعد اموال اور فنوس

موس سے میں اس کے بعد اس سے بعد اس سے بعد اس سے اس سے اس سے اس سے بعد اس اس کے بعد اسوال وافونوں کے متعدی اس سے بعد اس سے بعد

کویگا۔ الیابھیم مجرم تصور پر وَرسزاکا سخق چھڑ بڑا۔ اِل ودُوں چیزوں لیعی مال وِجَان مِیں نابائو تعروب کیروگن و میں شخار ہوتا ہے ۔ اس نبست سے الٹرتی الی نے اُرج دوس کی است میں بڑے بڑے گئا ہوں کا ٹیزکرہ فرایا ہے کہ چیخش بڑے گئا ہول سے بچنا کہتے گا دارجرنست کے باعزت مقام میں واضل کرسے گا ۔ فراتا سے گا دوجرنست کے باعزت مقام میں واضل کرسے گا ۔

اگرتم اُن کبائر سے اجتناب کرتے رہوئے ،جن سے منع کیا گیا ہے کہ کو تھے اُسٹر کو

سيّان تَكُومُ عِمعات كروي كَيْمَهاري تَقِوفي موفي خطائس البتريب کراگر کی تخص کیرو گنامول سے بازیز آئے تو تھے رز صرف کیا ٹرکی و حسبے كنهكا رموكا مكرحيو شيئ كأبول برجع مؤخذه موكا بحيوثي موكى خطائي اورخش توانان سے مرآن صادر ہوتی رہتی ہیں تاہم اگر تمیرو گناہ سے پھ گیا توانشا واللہ اس کی کامیانی کی اُمیرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص اصان ہے کہ اُس نے جھوٹے گناہوں کو ازخود معاف کردینے کا وعدہ فرہایے۔ بشطی الن ك أرب اجتناب كي تنبط كولو كرب - استمن من حضور علياك الم كربت سى رينين منقول بن مبياكراً ب نے فرالي الجب معلقة إلى الحب معلقة كَفَّارَةٌ لِهَا بَيْنِهُمَا لَهُ الْمُحْمِدِ فِي رَبِّهِ إِلَا اللهِ كبارك بي بين ب تودوك رحيد ليصوط في كاد ان كي وسي معات موت رہے ہیں بنی علیالسلام نے الیے ہی الفاظ ایک نمازے دوسری ناز کے درمیا نی موصد کے متعلق فرائے کراللہ تعالی دونمازوں کے درمیا معمولي خزنتين إن نمازول كى ركت سيرسحات فرما دينا يسسورة مود من مِي السُّرِين إلى كارشاده مِ أَنَّ الْحَسَنْتِ يَدْهِ أَنْ الْسَيِّاتِ خلاب ذِكْمَاي اللَّكِرِينُ " يُنك يكيان بَانُون كوشًا في رسي بن ايك يادو إنى إن لوكول كي المح وخلالعالى كويا وكرنے والي ب من من المالة والدارك الشادم المرك المن المركا المنا المناطقة المنا الْوصْنُوعَ حِس نے اللّٰ عِلْم ح وصُوكيا بعني فرائض سنن اورستحات کی رعایت کرتے ہوئے اور تکلیف کو بردانشٹ کرتے ہوئے اعلیٰ ورجيكا وشوكيا، فرال خَسَجَتْ حَطَامًا أَهُ مِنْ حَسَده اسح تمام صغیرے گنا دائس کے جسم سے مکل جاتے ہیں بعنی اُس کے فاعقول کے یا تھوں کے یامنہ کے تھیو لیے صور کے گانا ہ خود خود وحنو کی برکت ہے دھل عاتے ہیں۔ نیز آپ نے یکھی فرمایا کراگر نبرہ نفلی نماز پڑھتا'

تواس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. حضرت عباللترن عبسش سے روایت ہے ہے کرصنو علیاصلوۃ المام نة فرايا إجُ تَسْنِينُوا سَسُنَعَ الْمُوْدِيقَاتِ لِي وَكُو إساتِ فِلَا کناہوں سے بیچنے کی کوسٹسٹ کرو۔ان میں سے پیلاگانہ انتراک اللہ ہے معنی اللہ کے سابھ کسی کوشر کے بنانا ریسب سے زیادہ ہلک گناہ ہے كفراورسرك انسان كوتباه كرفيتين بن فرايا دوسراطراكاة قتل نفس سے کسی کی جان کونا تق تلف کرنا-اس کے بعد سحریاجا دو کرنا ، بیتیم کامال کھانا، الڑائی کے دِن رُثُمن سے بھاگ جانا جب کہ دِثْمن کی تعدادمُ الول سے دگئی ے زیادہ نہ ہو۔ اگروشن کی تعداد مسكف سے زیادہ ہے توجر المحجے مرط عانے سے انسان گنرگار نہیں ہوتا۔ اس کے بعد فرایا ٹراگناہ قذت المحصلة یعیٰ باگدامن عور نوں پر تہمت سکا ناہے عور توں یا مردوں میر بدکاری کی تهرت نگانا اور ساتوال گناه شهادت الزور تعنی محصولی گوامی دنیا ہے بر سے اکبرالکاٹر میں شار ہوتے ہیں ۔ان میں سے سے ایک یا زیا دہ گناہوں کے مرکک کے لیے معافی نہیں جب کک وہ جنتے حی توریز کریہے ۔ اور

سب البرائحبار مریخه رجوستی میں سان میں سے نسی ایک یا نیا دہ تماہی کے سب ایک ایک اور کا بہت کے دور کے دور کے دور کے مرتک کے الحیا گذرشتہ دردوس میں گذریجی ہیں ۔ اہم غزائی اورشاہ ولی الشرعی درش دائجری فرطنے ہیں، کر کمبرے گا، ہوں کمارٹی الاصلا کی تعداد تولم بست زیادہ ہے تا ہما صولی طور پر پہنچے لیا جائے ہیں کہ کمبرے گا، وہ ہے میں پر النگر تعالی نے قرآن مجمد میں ایشوریٹی عالم صافح و السلام کی زبان مبارک نے جنم کی وغیر فرائی ہے گویا ایا ہم جرم کمبروکانا ویس شامل ہوگا، جس برجونی جانے کی وغیر کا گیے ہے ۔ فرمایا ہر ایسا گارہ تھی کہرہ شار ہوت

جس کے الڑیجاب پرالٹر تعالی نے پٹے حضیت کا ابلیار فرایا ہے کہ الباکرینے طلے پرالٹز کا عضد باور الاضی ہو یا سیخط اللّه حکاب ہ کے الفاظ آئے ہوں اس ہو جی الدّ تعالیٰ کی سند ما داشکی ہے فرط تے کے صلح صلاح معالیٰ جس نہ نہذ

ين گر<u>م</u>ه

ہں کہ ودگناہ بھی کبروہے یجس کے مزخک برحد جاری کرنے کا تم ہو عِيبِ حِورَى رَزاً - تذوت، شراب نوشي وعيره - ام عزالي فرات م كرم اليا گناه جس براليي خوا بي مرتب موجو كبيره كناه پرمرتب بهوتی جي ا تروه جي كبيره كناه شار بوگا . اگریداس کا ذکرقرآن یک می وجود زیور حضرت فاضن نناءالله ما أي يتي ثناه ولى الله محدث د اوي كيم محص ادران کے شاکروہں رہے یائے سے عالم، نیک اورصار کرادی تھے۔ كي حفرت مزامظهرجان عانال سيعيت تصلحوكم عالمكراك خاله زاد مجائی اوربست بڑے ولی الٹرنے وقاضی صاب نے دس علیرول برمحیط تضيرظهري أب بي كے ام مے نسوب كوتقى عربي زبان كى يہ نهايت معترتفيرك وارس فقدى معتركاب مالابد منديجي آب بى كى تصنيف ب جوكر درس نظامى بى مرسائى جاتى ب آس زمان الميهيقى مثرو تقريح بطرح توتقى صدى تجرى كے الم بيتى برائيے محدث ہوئے ہیں <del>ہسنن کباری میں عظیم</del> کتاب تھی ہے۔ اسی طرح پانی ہتی ہم بھی ہت برے محدث اور فقید تھے۔ آپ فروتے ہی کہ کبائر کو ہی گرو ہول میں تقییم کیا ماکتا ہے۔ کیا ٹر کا پیلاگروہ وہ سے حب من فیکری خرابی یا تی جا اور انسان كاعقيره فاسرموجا تاہے۔اس گروہ میں تفر، نشرک، نفاق، اكار اور ارتداد وغيره جيد شركاه أنال مِن قرآن يك ياحضور على السلام كيكى تابت شده فرمان كوغلط معنى مينانے والانتخص كھي إلى زمره بيس آيائے -مرزاغلام احمر قادیانی اسی قبل سے ہے حس نے نبوت کا دعویٰ کیا ، اور قرآن یاک کے معانی الط بلیط کے مولوی عبدالسَّر یکم الوسی نے مربیث كا إنكاركيا ومرسيد المحديث كهلاف يست باوج واليا بطراك قرأن يجمل غلط تفيركي اور يرتفتير كي تحصيلائي رسي حال موجوده زمانے كے يرويز كا سے نياز محر فتح كورى فميادى طور يراديب تقام شرعقيده أش كابعي فاسر موكيا

عنىيت التلومنىرتى تىنظىم خاكسار توديست عتى . ويم ملانو ر كے عبدر رفية كو

واليس لانا جاست تحق مر الموعقده فيح نبين تمارسات موعلاء في اس كي ممراء كافتوى ديا-اس نے تذكرہ تھاجس پر غلطام الل بيان كيكے،ايمان كوكفر اور کفرکوابان کا درجہ دیریا راس فیمرکے تمام لوگ کیے ہے گنا ہوں کے پہلے گروه سيتعلق ٻري بين خري خوابي الي جاتي ہے۔ كمائر كادوسم اكروة ظلم وتعدى سيتحلق ركهتا ب يسي كى جان ظف كر دی کسی کی ہے وہ تی گی ، اس کے مال کو احق ضالح کیا یائس برقبضہ کر ایا ، يدكبا رُكے مرتجين كا دورراكروه سے اسى طرح تيسرے كروه ميں وه كبارُ التي ہن جن كاتعلق بندے اور غدا دونوں سے ہے۔ إن حرائم مرقبق نفس، زنا جیدی ، شارب نوشی ترک نماز و دیجگه فزالفن شامل ہیں۔ اِن گناہوں کا ترجب انان بیک وقت اس بذرے کا بھی مجرم ہوتا ہے جس کے سابقدائس نے زيا وتي كي اور الطرتع الى كالبحي حبكي ائس فيصر سيح حكم بين ا فرماني كي -اس کے علاوہ تعبص اعتبادی کہاٹر بھی ہیں شلا کو ٹی شخص خدا تعالے كى رحمت سے باتكل الوس بوريائے -اس كو اُلْيَأْتُ مِنَ الْرَّحْمُ قِ كمتنة بس يحضرت بعيقوب علبالسلام كابيان قرأن كريم بين موتودس اللوالة الفوم الكور وألم أب ني بنام لا وفرا كرمض الرصف على السلام اوراش كے بھائي كوتلاش كرو اور اللَّه كى رحمت سے مالوس نه بونا كيونكر البلتركي رحمت منه كافري مالوس بوستے بس- اسطيح امن كُرجي كفرسي تعبيركيا كياب كوئي شخص اكيا لايروا موجائے كم أسے أخرت كى فتر باتى ندكت اور وه يرسم يحف لگ عائے كه خدا محے كوئى سزا نہیں ریکا، وہ جو جاہے کرتا بھرے۔ برِنظر پر بھی کفرہے اوراس کا عال ُ بیروگاه کام تکب ہے

بېرمال مفسرىن نے كبائر كى بېت ئاقىامگىزا ئى بىر چىفورعلىلسلام. اِن کا ہوں کی ٹری تشری فرائی ہے ۔ اِن سے بچنا ضروری ہے . اگرانیا ل کا مع بي سية توجيد ألى مولى خطايل خود بخو دمهاف بوتى رسى بس. زناكبره كأه ب مرائد عزم مورت كى طرف دانسة نظر الماناصغيره كن ه ب كبروكناه مِي فاداورخِ الْيَ زَيْاده واقع بوتَى ہے . شاہ ولى المترُ فهائے بِي كمان كى وسے اغلاق میں بھاڑ برایموناہے اور السُّرتعالی کی نااضی عال ہوتی ہے ارتفاقات بعنی لوگول کے معاشی طورطر لیقے سے بیک طوباتے ہیں کی کریں ہبت زیادہ مفندہ یا ایا تاہے۔ يدهبي تمجد لينا عاسي كالبعض كابرمثلا كفراور شرك الييم بركراكر زندكى یں توبر نہیں کرے گا، توبیمعات نئیں ہول گے۔ان کے علاوہ جو باقی کماریس، ان کو قانون برے کم اگر توب کرے گا تومعا من موعائیں مراكران كامزيجب توبنين كرنا يحرول من كمان وجود ب قرالي صورت بس الله تعالی فاوطلق ب وه جاست تواین در با نی سامقا ریے ماکسی بی یا ولی کی مفارش قبول کر کے معانی جسے ہے ۔ البتہ عقیدے فاد كم معلق أس كا واضح اعلان ب إلس الله كل يَغْفِرُ لِإِنْ يُشْمَلُ لِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ فُلِكَ لِلْكَ لِلْكَامِنُ لیش و الله تعالی شرک بھے بڑے گناہ کومعان نہیں کرے گا،اس کے علاده حب گناه کوچاہے معاف فرا شے ایرالکی مثیت بیر کو قوف ہے۔ الترتغالي كا ارشاد بي كرنيك اورصائح لوگ ده بي ألك فرنس اناني عضأ يَخْلَبْ مُونَ لَكَ أَبِرَ الْإِرْتُ عِ وَلَفْوَاحِشَ إِلاَّ النَّمْ عُ کے گاہ (سورة نخر) بعنی نیک اورصالح لوگ وه بن جوکبیرے گذ بول سے بیجتے بن

مكر لم رايعلى تحييراً لودكى المحركا لفظ عديث مشراعية من عبى أياست يحمرت الْوَمِرِيرُهُ وابيت باين كريالي كرحضور عليه السَّلام نف فرايا النِّ الله كُنَبَ عَلَى إِنْ ادْمَ حَظَّهُ صِنَ النَّا لَا يَتِي النَّرْتِعَالَى فِي

ابن ادم کے لیے زائیں سے اس کا مصد بھودیا ہے۔ اور زاکی بھی مختلف اقتام إن ولايا فَنَا العدين النظر بين النظر المنظر المايب كروه غيرمحرم كي طرف نظرائها كريسكھ مرد بويا عورت اجنبي كي طرف نظرا لمحانث كي اجازت نهيل ، الشرقعالي في سورة نورس فرايا بي كمونو مسكر دو يُغضُّ إمن أنصارها في وداين ناابول كويني ركيس اور عِرْلُول كِيْمَعْلَ جِي يَحْمُ سِي يَّغْضُضْنَ مِنْ ٱلْصَارِهِيِّ كُمْ وه مجی این نظری لیت رکھیں۔ ترزری شریف کی روابیٹ میں آ آ ہے صور على السَّلَم مُنْ فَرَامًا يَاعَلِنَّ لَا تُثَبِّعِ ٱلنَّظُرَةَ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ العَلَى! يلى نظر كے بعد دوسرى نظرا عاكم رز ويحدوفان لك الله ولل وكست لَكَ الْإَخِرِةَ كَيْوَكِيمِ بِكِي نَظْرَ تُومِعا فِ بِيوكَي ، دوسرى معاف نهيں ہوگی۔ پہلی نظراعا کے سبح تی سیم سی روسری اختیار اور ارا کے سے بڑتی ہے اس ليے اس كى معانى نہيں ۔ اس كاموافدہ ہوگا۔ الغرص إأ وكحركا زابري نظرس ديجناب اورزبان كازنااس ضمن بی گفتگو کمناہے . نفس انسان کا زمایہ ہے کم وہ اس کی تما کرنا ہے اور بهاعضا ليمتوروك ذريع ياس كالصداق كردناب بالمكريب أكرزناس بج كيا توتكرنب بوكئي وكمرز حقيقي زنا كامريك بوكيا- عالانك التُّرنے فرایا ہے" کا تَقْدُ رَجُوا الزِّنَا زُنا کے قریب زعاؤ۔ پوری زکور كسى كوناحق قتل مزكمرو بمسى يرمينان مزبا بزصوران سب كنابول كي ففصيل الشُّرْتِعَالَى نِهِ قَرِّرُانِ بِأَكِ مِينِ بِيانِ فرادى سبع يتصنور عليال العم كاارشاد، سساب المحوكمن فسوق وفستالة كفريعي اكيموس وكالوبيا افراني اوركبيره كناه سبيه اورشكان كوزاحق قتل كزنا كفريت مسلال تواكب دور کے رکی جان کے محافظ موتے ہیں۔البتر کا فرمسلان کی جان کے نہیے الم تعدى مد واحكام القران لجساس مداع جسو وفق القرير مي ( فياض)

موتے میں برسب كبار من شامل من كل مثال كزر حى سے وُلُدْ تَاكُمُ لُولُ أَمُولَكُكُورُ مَبِنَكُكُورُ بِالْسَاطِلِ المِدورِ فَضَرِكا الناس طريق مرت کھا ؤُ۔ چوری،خانت ،سود، رینوت، فواحش، کا اڑ کاب اور فران نما ز، روزه ، زکاة ، جح، قربانی وغیره کی عدم ادائگی سب کباندس شال میں اسى كے فرما كراگركمائر سے بحقے رہوگے لوحيو لئے حيوطے كما والد تعا این رحمت سے خود ہی معات فراتے رہے ۔ الصلين كم تعلق فرما وكني في الما من المناه كولماً ه ہم تمہیں عزت کے مقام میں وافل کریں گے بعنی لویسے اعزاز کے سالخ طب اعلى مقامه م داخل كرين شم اوروه يقيناً الترتعالي كابت ہی ہوسخاہے۔ دور استفام رہی میں موسکا ایسے نعنی تماری بلی آف کیات ہوگی ، جوجنت ایس بینے حائے کا اس کو ایری فلاح مال ہوعائے گی عزت کے اس مقام می جمانی اور روعانی مرقعم کی سہولتیں عمل بوني ، جننوص وبال بيني كيا ، اس باك خط كاممه بن گيا اس كوبهت برلي كامها بي عاصل بوگري حس كي تفصيلات قرآن ياك مين موجود به ب بهرهال الشرتعالى نے كبار كاحكر بيان كرويات كريہ برا مضر بوت ہں۔ان کی وسے النان کی سائے اور روحانیت خراب ہوجاتی ہے ۔خدا كاعضن ازل بوات - اس ليے فرايا كراگران بڑے بڑے گن بور سے بیجتے رہو گے نوجم جھوٹی چیوٹی خطائیں خود تخودمعات کردیں گے اور میں عزت کے مقامیں داخل کریں گے۔

النسكاء آبیت ۳۴ تا ۳۳

وَلاَ تَتَمَنَّوُا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى

بَعْضُ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّهَا اكْتَسَبُوا وَلِلنِسْكَآءِ

نَصِينُ مِّحَمَّا اكْتَكَبُنَ \* وَسَعَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيُّ عَلِيهًا ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا

مَوَالِيَ مِكَمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْأَقُرَبُونَ لَا وَالْإَيْنِ عَقَدَتُ أَيْمَانُكُمْ فَاتُّوهُكُمْ نَصِيْبُهُمُ أَنَّ اللَّهُ كَانَ

عَلَىٰ كُلِ شَيْ شَهِيدًا أَ

ترجمه اور اس چیز کی تما د کرو کر الله تال نے اس کے

ساتھ فضیت مجنی ہے تم یں سے بیض کر بعض پر - مردول کے

یے اُس چیزیں سے حسر ہے جو انول نے کیا اور عوروں کے

ك حقوق كالصوى تذكره سي حن ك يحقوق الحر مفصب كرسيله جات تھے يورتوں

بے حصة ہے اس يں سے جرانوں نے كايا ادر الترفالي سے اُس فضل میں سے منگ بیشک اللہ تعالی مربیز کر جانے والا اس

والمحصنت ه

درس لبست و و۲۲

ادر ہر ایک کے ترکے کے لیے ہم نے دارث مقرر کے ہی اُس مال یں سے جس کو حیراً ہے والدین اور قرابت این نے

ادر وہ جن کے ساتھ تہاری قسیں کختہ ہوئی ہیں لیں اُن کر اُن کا حسّہ در۔ بیٹک النّہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے 🕝 سورة کی ابتلاسے اللہ تعالی نے انسانی حقوق کا ذکر فرمایا، اس من میں تیر<sup>ن</sup>

دبوآنات

كي تقوق بعي بيان بويجي بين زمارُ ما بليت مين وابتت كالمنامرُ الجعابوا تعا. عورتوں صنعیفوں اور بچوں کو وراثت سے بانکل محروم کر دیاجا تھا۔اللہ تعالیٰ نے دراشت المکن قانون ازل فراکر تمام حقداروں کو اُن کے تصفے ولوائے . اس کے بعداللہ تعالیٰ نے سوسائی کی طہارت کا قانون دیا برائی اور فحاتی کے سراب کے لیے تعزیرات افذ کیں بھیرمحرات نکاح کی تفصیلات بیان فرائي اور ان محرات كى حكمتين كلى واضح كين اكى قانون نازل فراتے موٹے محر دیا که ایک دول بر کامل باطل طریقے ہے مت کھا وُسفاطت مال کے بدر حفاظت جان کا قانون بھی دیا اور تنبیر کیا کرسی فرد کے لیے ما کُرز نهیں کہ وہ دوسے رکی جان کو ناحق تلف کرتے ،حتی کھٹو داپنی عبال کوالنے کی بھی اعازت نہیں مکر رکھی بہت بڑا عرم ہے جس کا مرتک بخت سزا كالتقى بوجالا ہے اس كے بعد اللہ تعالی کے صفائراوركمارُ كُلُ ہوں كا " ذكره فرما اور واضح كيا كراكرتم ترب كنابول سے نيچتے رہو كے توجيونی جھوٹی خطا کی الٹرتعالی اپنی رحم<sup>ا</sup> اور تمہاری بیجوں کی مرکمت سے خور نخود معاف كرتار بهيكا اس كے بعد آمرہ دروس میں اللّٰہ تعالی نے عورتوں اور مردوں سے تعلق ہرت سے معاشر تی سائل بیان فرائے ہیں اورالی دولوں کے مقامات کا تعین کیاہے۔ آج کی آبہت کے ثان نزول کے تعلق مفسرین کرام فراتے ہیں کوجن شان نزول عورتوں مکالم ومنین ملک کارت پر بات منسوب ہے کہ انہوں نے کہا ر تفاكه مردم مساحر ميں بڑھ جاتے ہيں ۔ وہ جاديں شركي ہوكرا حروثوا کے علاوہ ما الفینمت بھی حاصل کرتے ہیں اس کے علاوہ انہیں وراثت یں بی عورتوں کی نسبت دگا تصدیل ہے کاش کو ہم بھی مروروہیں ، تو دنیا اور آخرت میں وافر حصر ایش عور توں کے اس خیال کے جواب میں الترتعالي فيرآيت نازك فرائي اراس قيم كي فيالات كي اظهار

منع فرمايا كيؤ كوالله لقالل نفيض فرد كوحر جبش ميں بيدا كيا المسي يحمست كے مطالق وى ائس كے يليے بہتر ہے۔ ارش درواب ولا متسملكا أورنتناكرو، ننواس كرمافظل اللَّهُ بِهِ يَعْضُ كُمُّ عَلَى بَعْضِ اسْجِيزِي صِ كَمَا عَدْ السَّرْقاكِ نے تم س سے بعین کو بعین برفض لمات دی ہے مطلب پر ہے کہ الترك مردكوعورت يرحوفضيات بخشى بداورهب كاذكراك تفصيلاً ارباہے، اُس کے متعلق الیبی خوامش کا اظہار نہ کمہ و کر عورتیں بھی مرد ہوتی۔ مبكر يتقفرلق عنس السُّرنعالي ني ابني حكمت سع يداكي سے راوراس ميں انسان کا اناکوئی اختار نہیں سورہ کی انتذاء میں یہ اصول بیان کیاجا بیجا ہے کہ

الترتعالى في نمام لل الساني كواكب حان سيد يداكيا اور عيراس سي اس كا وراساكا قبت ما حالككشان ويساع أوره أس جراب سے ہیں سے مردا ورعور تیں جیلا دس کسی کومرو نبادیا اور کسی کو تورست را لىزابدالله تعالى كے كلى اختدار مى سے يسورة شورى من فرايا كھكے ليے ت يَّشَاءُ وإِنَا ثَا قَا يَهِبُ لِـمَنُ تَنْتَ أَهِ الذَّكُوُّرِ "اللَّهُ تَعَالَى يَصِهِ عاسِمِهِ بنال فرح اور مصوما بتاہے بیشوطا کرتا ہے۔ رپیزاس کی کوال حکمت یرمینی ہے۔ النّرتعالی نے مرد کو تو کیجہ بنایا ہے۔ لہٰ امشقت کے کام مبخد مها دوعنیرہ ائس کے فرائص میں ثنا ہا ہیں۔اسیطرے واشت ہیں الٹرنے

مرد كُرُولُنا حصه دياَسِيةٌ لِلذَّكِرَ، مِثْلُ حَظِّ الْأَنْتَيْبُ مَنْ قَالُون شَاوت مِنْي سورة بقره بس بيان بويكاسے كراكي مردى كوابى دوعور توں كے بربسے

ٱگردومردگواه ميسرز نهون فرڪن قام کڙڻ توجيرايب مرداور د وعورون کی خها دت صفر وری سے گریا دوعورتی ایک مرد کے دار مظمر سی ری تفریق الله تعالی نے مردوزن کی استعداد اور دائرہ کارکے مطابق متعین کی ہے لهذا اسميركسي كوكلام كمنيك كنجانش نهيس رييغ بإختياري فضيلت سبيعاس كي تمنا

ىنىي كىرنى چاھىئے مىڭراس كامىطلىنىن كەللىيا ۋاللىرغورة زلىل احفىروں -البته جويية زمرالهان كميلينه اختيار مي بي مروفوز وفلاح الني بر ہے۔ اس معالمہ میں مردوزان برابریں - مرکوئی کیشے اختیار کے مطابق زمادہ بے زیارہ محنت کرکے نصنیات عال کرکتا ہے المرتعالی کارشاد ہے فاستبقو لك كالتي كالموري براه والمصراد اسمير اورعورت کی کوئی تفریق نہیں ۔ مرکوئی زیادہ سے زیادہ نیکی عال کر سکتا ہے اور منبات کا مراسی چیز برے اس آیت میں ہی بات بیان کی گئ ب البرَّحال نصِيبٌ مِّ ما اكتسبُوا مرول كي ياسُ برر ين صرب جانبول في كايا ولِلنساء نصيب من الكشارين اور تورتوں کے لیے بھی صربے اس چیزیں سے جواننول نے کھایا۔ گوباس معاملہ میں محوریت اور و دیکیاں ہیں بچوکوئی متنی ندیا وہ نیکی کھی گا اٹھی کے مطابق أُسه فضيات إوراجر وأواب عال بوكاء المصمون كردوس مشام بِراسطرع فرايُّ وَلِكِيِّلَ دَرَجَبِي مِّسَمَّاعُوسَ لُوَالَّ يني برمرووزن کو اپنے اعمال کی نسبت سے درجہ عاصل ہوگا۔ لہذا اعمال کامیدان مرد اورعورت مراکب کے لیے کھلاہے بواس مدان میں جتنا زا وہ مل کھا اتنامی فداتهالی کے اس مرکزیرہ ہوگا۔ الترتعالى في مردوزن كے ليے على ده على دارك كارمقر رفرايات ا درائبی کے مطابق اس سے بازیرس ہوگی۔ الشرتعالی نے مرد کو فط سڑا قرى الحيمر شااية اكمشقت كي كام النجام في سكة مرديد كام اين ودبیت شده طبیعت سے مطابق کر آھے۔ ون مجر کی فحنت امروور تھیدتی باڑھی جبگ ومبال وغیرہ مرد کے ذمریں۔ ببغلات اس کے عورت

دا فره کار

سنف نازک ہے۔ وہ محنت وشقت کے کام انجام نہیں نے سکی -التَّرْتُعَالَى<u>نْ أَسُّى تَصِيانَى ماخت ال</u>ين بنائى ہے كروہ نسبتاً كم محنت طلق

كام بى كرسمى بسب اس كے علاوہ الترنے اللہ بي يوائش كا ذريعيه بإيا را در بیر کول کی محمت ، ان کی دیجه بیال، پرورش اور جذبه خدوست ورت کی فطرت میں داخل کردیاہے - امذا وہ یامورانجام دے کرانی فطرت کے تقاضے پورے کرتی ہے اور اس میں کوئی دقت محسوس بنیں کرتی ۔ اس طرح گریا النرتعالی نے مرداور عورت کے لیے عالی وعالی واڑھ کارتعین کر دیا بعض کے اندررہ کروہ اپنی زندگی گذائے بئی راس کا ظامے اللہ تعالی نے مرد کو ورت برفضلت بختی ہے۔ موجده نمانے مں اللہ تعالی کی اس تقیم کار کے برخلات عورتوں اور مردول کو مزیری کی سطح بر لانے کی کوشش کی جاری ہے۔ مردول کے مران عمل سعورتول كوكهسيشا عارطهب اوريه عام برايكذره بورطب كمرموزن ایس بی گاڑی کے دولربر بیئے ہی لہذا انہیں مرمعالم میں برابری عال ہے يهى وحبسب كما أج عورت كود فترول كارخانول ، ميتالول اورفوج مين لایا عبار المہے۔ بہی چیز عورت کی فطرت کے خلاف ہے ،عورتی خورتعی

مردول کے شاندال مذیعاف اور دوش بروش کام کرنے کامطالبہ کر رہی ہیں۔ عیس کی وٹرسے مطرح طرح کی توابیاں سدام وری ہیں مولانا علیر مذعی فرات ہیں کہ اگر منظراری حالت میں عور آنوں کو بعض کام تقویض کرہتے جائیں توروًا ہے وگر زعام حالات میں اُنُ کا مردوں کے ساتھ کھیے عام میل ملاپ معاشرتى بائول كوحم ديائ عورت كو تھے اسر فرائض انجام سننے من مجن مالی نقصانات بھی

ہیں کسی کارخانے یا دفتہ ہیں ملازمت کی صورت میں اُسے تمل اور زحیا کے دوران رخصت دینا پڑے گی اور اس کے سابقتنی اہ اور دیگر واجات بھی اوا کمیت ہوں گئے ۔اس طرح عورت ہر بار بین جارہاہ کے بیے حلل ہوکررہ مائی جب کرائسی تنواہ وعیرہ کا بارمتعلقہ ادارے کے مربر موجود

ئے گا اوراس طرح عورت کی طازمرت مرد کی نبیت جہنگی بڑیگی۔ ببرحال فطرت نے مردوزن کے یلیے دائوکار مقرر کیا ہے ۔اُس کے اندر رہ محریجین وسچون کی زیز کی بسر کی حامحتیہ ہے۔ بور بی حاکمہ نے عورت کی مساوات کا سب سے مہلے تچر برکیا ہے جنانی وہاں کے بڑے بڑے بڑے در اور فلامفرای نتیجہ رہنے ہیں كراس نظام مي سبت زياده خراييان يا في جاتي بي -ا مجھی وہ زمانہ تقاجب علیہا ٹیٹ <u>لینے</u> غلط ٹاٹر کی نبایپورٹ کوالنان ہی نہیں بھی تھتی اور اب بیر عالت ہے کر بھورت کو مردوں سے بھی آگے مٹرحا دیاہے مردوں سے تمام ائرو ور توں کے شروکر فیلے گئے ہیں ۔اس کے اٹرات اخلاق نسل اورمعا شرت برط سے ہی جبی وسے ہر جگر خرابیاں پیدا ہوری ہی بینمولی (A BNO A MAL) عالات مي تواليا موسكات عيد الخرير عالات مي صفور على السلام وزول کوجنگ میں بھی سائقے سے حاتے تھے مگر معمولی (NOAMAL) عالات میں عورتوں كم تعلق محم مي ك و قُورُن في نهيوُت كُنٌّ وَلَا سَابِيَّةٍ فِي سَبَكِّمَ اللَّهِ الْياهاييك لِهِ الْدُولَ لَي كروه لِينع تحفرون مِين ره كرامورخانز داري انجام دين ادر زمانة عابليت كيطرح اظهار زينت مذكري -أكرمروول ك شانه بشامز ليلنے كى كوسنسن كريني تورخلاف فطرت بوكا اورغيرفطرى اموركومنم وبكار فراي واست لكوا الله من فضّ الديميش السُّرت الله سعاش النسل طلب كرئت رمنا بياست كروه نيك كامول كي توفيق عطافها كے اور عرساتھ لام انجام میے ہیں اُت کے ثمرات ٹیصا ہے کیونکے اللّٰہ تعالیٰ کا ارشا دہے۔ والله يختص برك من يَشَاء السَّرَ تعالى عنه عامِ آبِ ان رحمت کے کیے مخصوص کر لیتاہے -اس کی رحمت بڑی وسی ح ہے۔ وُللاَّدُ ذُوالْفَصْلِ الْعُظِيْبِ وَالسَّرِتِعَالَىٰ كَافْصَلِ بِرَّاعَظِيمِ ﴾ لهذا اس سے اس كا فضل طَلب كرتے رہنا جائے۔

سے اراض ہوجا اسے رجیا کرار شاویے من کے کیسٹ کل اللہ

فضل

يغضُب عَلَيْ إِنسان وإين عاجزي بيه شِيرْظ رَهَني عِلْسِيدُ اوراس كے عجزوانحبار كاتقاضايه بب كمرنيده مروقت أيني رب سمي فضل كاطلبكار فرايالِاللهُ الله كان بكل شَيْءِ عَلِيتُما بيك الله تعالى برجيزكوم أن والاسب - أس نے مردكومردا ورعورت كوعورت بنايا -وہ اُن دنوں کی صلاحیتول کو بھی مانتاہے اور اُن کی استعاد بھی اُس کے علم مس ہے - اس اللك الملك في مرواور عورت كے ليے علي والمالك دائرہ کا کے کا رحقہ کے ہیں ، ان اول کا فرض ہے کہ اپنے لینے دائرہ کا یں وہ کر زندگی بسر کریں اور اِسی دائرہ میں محنت و نکن کے ساتھ کال على كرب - نيك اعمال مين كيب دوك بيسيسبقت على كين كي لوششش کریں ۔ اور ایک دوسے رہے دائرہ کا رہی کم خلت سے باز

رہی جوکہ فطرت النانی کے خلاف سے ولاثت تحمص ففل قوانين اسى مورة ك انبذائي حصد ميں بيان موجيح م*والات* كاقانون ہں ۔ جاہمیت سے زمانہ ہیں براکیب رہم تنی کراگر کوئی سخف کمی دوستر

تر ما تقد دوستی یا بها نی عاره کرایتا تها نووه اکبر بین نفع نقصان بین منترک سمجے عاتبے تھے ایک شخص کے مرنے میدور ارا دمی اُس کی وراثت کا عقی حقة رہویا تھا۔ ابنذا ئے اسلام کے انہیں س روائج کو اسلام نے بھی روار کھا جنا کیے ہیجرت مرمنہ کے بعد حصور علیالسلامہ نے ایک ایک مہالم اورایک ایک الفعارى كواكبير فين يشتش اخرت مين كنساك كمدويا مينانج بريجائي بحائي

اکیب دوسے رکی وراثت بیں بھی حصے دار ہوتے تھے۔ اس کے لعاصب اسلام كوتقوست على موكئي اوسلمانول كمشكلات كم موكيس توبية قانون اللها وبالله العرالله تعالى فيسورة احزاب كى بدآميت ناول مستسره في وُّالُوا الَّهُرُحَامِ كَعُضُهُ حَمَّا وَلَىٰ بَبِعُضَ فِكَ كِتَابِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يعنى رسنة وأراور قرابب وارجى وراثت مسيحقدًاريس ريباني ميلاسلدا

ولاوكي ايب بيصورت بھي اسلام من روار کھي گئي۔ اگر کو في شخص بنے عزيز وا قارب كو دور دار علاق بس جيور كيم لما نول كي إس أعامًا تحا ادراسلام قبول كرلياتها - توجر تض كيام تقرير ووثمان بوتا وه أدمي اس كابهائي ندلن حاماً يونيح بروالت كاعام قانون ہے لا من المسلم الماف ولا الكافرالمسلم لعني مكمان كافركا وارت منين بوسكا اور كافرمسكان كاوارث بني بنيا ، لنذا مُكوره بالاعبائي عاً مع بس شامل دو مسلمان ایک دوسے کی وانٹ کے حقار ہوتے تھے ، یہ قانون اب بھی جاری ہے۔ کہ اگر کوئی الیاشخص موجود ہوجہ کا کوئی مشکمان رشتہ دار موجود رزم و توانسس کی وراثت کا مال ام الوعنیفذ کے نزد ک احس شخص کو عائما جس کے لا تقر مرود مهان موکراش کا بھائی بن گیا۔البترام شافعی کے نز دیک جس شخص كاكو أي حقيقة مسلمان وارث موجود نه بهوائس كانتكام سطع اللها من جمع اوگا-اس كے بعد اللّٰمِ تعالى كارت ديسے ولڪيل جعلب الله ادر برخض کے لیے ہم دارت مقرر کیے ہی مِسْمَاتُن کُ الْوَالِدانِ وَالْا فَدْرَا يُولِدُ السُ تَركُم ملم يعيم والدين اور قرابتدارول في حيوطراب جیسا کہ وراثت کے فانون میں بیان ہوجیکا ہے ورثا میں سے پیلانمب ذری الفروض کا ہے۔اس سے مرار وہ رشتہ دار میں جن کے حصے اللہ تعالم نے قرآن یاک بین هر فروا <u>دیے</u> ہیں۔ دوسے رغمبر رہی <del>ق</del>صبات یعنی وہ قراترار بس حن مرض مصلة تومقر نهي مجكد ذوى الفروض سے زيج عانے والا ال ان کویل ماتا ہے۔ اور بھیر تمبیرے نمبر میہ ذوی لاطع ہیں ہو دور کے ثرتہ دار ہوتے ہیں اگروال پہلے دوقسم کے عربزوں سے زیج عائے یعنی وہ دولو<sup>ں</sup> مرک دارت موجد در بول تولیسرے تمبروالوں کو بل جانا ہے۔ اسی میلے فرایا کر ہم نے دارث مقرر کر شیے ہیں اس ال کے لیے حو والدین پارشہ وار

چھوڑ کو فرت ہویا میں ۔ البتر فرایا والیڈین عقد کت ایک ماڈیکٹر جن کے ساتھ ہمارتی ہیں ۔ دمیت کا پڑتے ہوئی ہیں بھینی مولات اور بھائی جائے کا بحد در سیاں ہو دکیا قالتو تھی بھید ہمیتہ انہیں آئی کا احسہ ضد دو مسللب پر ہے۔ کر اب والشت ہی آلی کی تھسہ منہیں ہے ، البتر وصیت کے طور پرانئی حوصلہ فزائی کو دو - دراشت کا پر قالون ہے ۔ کم کوئی ٹنے مسلمی مخیر اور شنہ کے لیے کل مال کے زیادہ سے زیادہ بشرے مصیدی وصیت کر سکتا ہے ۔ اب اگر دو شخصوں کے لیے درسیان بھائی بندی کا پنین جمد ہو جیکا ہے ۔ فروہ ایک دوسے لیے

ورمیان بھی کا ہمری کا پہر جمار جو بھی ہے۔ دروہ ایک روسے ہے گچھوا کی وصیت کرسکتے ہیں کرمرنے کے اجدر دوسے رکو کل ترکت اتنا حصداد اکر دیاجائے۔ اور النیا کرنا یا کتا جائز ہوگا کم ٹینیکر والشت کی تقییر قرضہ راگر کوئی ہو) کا دایگی اوروسیت داکرکوئی ہو) کو پر اکر سف کے

بعروں ہے۔ فرایا اِنَّ اللّٰہ کَانَ عَلَیٰ کُلِّ مَکُلِّ مَکُونًا اِنْدُونِ اللّٰہِ تِعَالَیْ ہِرِیْرِ پُرُگُول اور محافظ ہے۔ وہ جانتہ کہ کون سانتھ اُوکا حال ہے اور کس کو کرم تھا پُر کھنا ہے لڈا وہ اپنی حکمت اُور شیت کے مطابق ہراکے کا فرزہ کار مقرکر آھے۔ اس بیلے اہل اہمان کا فرض ہے کہ اللّٰہِ تعالیٰ کے اصلا

کفر کریاہیے۔ اس بینے اہل ایمان کا فرص ہے رامد بھائی ہے۔ کی تعبیل کریں اور بغیر نظری مورستے گریز کریں جن الامکان نیج کریں اکانیں فلاح حاکل ہوسکے ۔ النِسَاءَ ٢

والمحصنت ۵ ورس بست وسر۲۳

أَلِرِّجَالُ قَوْمُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلُ اللهُ بَفَهُمُ عَلَى بَعْضِ وَ مَنْ أَمُولِهِمْ فَضَّلُ اللهُ بَفَهُم عَلَى بَعْضِ وَ بَعْضَ اللهُ وَالْعِثُ عَلَى بَعْضَ اللهُ وَالْعِثُ فَيْنَاتِ بَعْمَ حَفِظَ اللهُ وَالْعِثُ فَيْنَاتُ وَالْعَرْفُ فَيَا الْمُضَاعِعَ فَافُورُ وَلَا لَهُ مُورُومُونَ فَي الْمُضَاعِعَ وَاضُورُ وُمُونَ فَيْ الْمُضَاعِعَ وَاضُورُ وُمُونَ فَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

دبطآيت

ز کریں کہ وہ مرد ہوئیں تر وہ بھی بڑے بڑے کام انجام دیتیں، فرایا الیی تمثاً کڑاغلط ہے کونجہ اللہ تعالی نے بعض السائول کومین دوسروں پرفطری طور پیضیاست مجتی ہے۔

یرائں مالک الملک کی حکمت اور نشاء کے مطابق ہے۔ لہذا کسی النان کے يك لائق نئير كروه التُرتعالي كي عركرده صرود كوتور كردوسري طرف بطاني كى كوشش كري - برالتركي البارك البينديده فعل سبع - الكركو في الباك<sup>4</sup> كالولقصان الطائركا-اب آج كے دروس كى آست بيں السُّرتعالى نے مردول کی فضیات کی و تو بات اور بعض دو سے رمعایشر تی مسألی بیان فرا يُؤلِن جَالُ قُوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ مردعورتول يرعام من والم ادر <mark>قبا</mark> مركامعنی نگران، محافظ ایسی كام كوانجام بینے <u>والے كابو ال</u>ے تعبض مفسرن نے جن میں مولا اکشیخ المند کھی ہیں اس لفظ کا ترجمبر ما کم کیا ہے دراصل حامح يجي ننظمان اومحافظ ہي ہو تاہے بمطلب پر ہٹوا کھرمرد عور آتوں پرنگران یا محافظ ہیں۔ یاائن کے حاتمہ ہیں۔ مردوں کو پرفضیابت خواللہ تعا نے عطا فرہائی ہے -جہاں انسانی سوسالنے ہوگی ولم ان رنٹس کورم ؤس کا معامله توصّرور بوگا، ایک حاتم بوگا، دو مرامحتوم، ایک نیران بوگا. دومرا الخنت، تران میں سے اعلی لحیثیت اللتر تعالی نے مرد وعطا کی ہے گرامرد ماکمیسے اورعورت محکوم سورة بقره میں اللہ تعالی نے مردول اورعورتور دونوں كے تقوق كا الركم وكيات وكها في مث لُ الّذي عَلِيْهِنَ إِلْمُمَدُّرُونِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ مَرَجَنَ لَيْنِي صِطسرت مردول كي تعتوق بس أسى طرح عور تول كريمي حقوق بير مرحر مردول كوعورتون براك فاص ففيات اور درجه عاصل ب مردول كوعورنول بيضيدت عطاكرين كى الترتعالي نے دو وحوج بیان فرانی بس - ایک وحبرفطری سے اور دوسری اختیاری - توصنه مایا كرمردول كوسورتول كانتران بناياكيا بيءاس وسي بسمافضك الله كُونَ مُوسِمَةً عَلَى بَعْضَ كرالله تعالى في النام يست بعض تعني

مردوں کر بعض لعنی عور توں بیضیات بختی ہے۔ بیفطری برتری کئی وجوہ سسے ہے مثلاً عقل کے معاملہ میں السُّرتعالی نے مردکو وافر حصیحطا فرمایہے۔ اسی طرح دین کے معالمہ میں بھی مردول کو زیادہ مجیرعطا کی ہے بیصنو علیالما کارٹ دِربارک ہے کہورتی مردول کے مقابلین ناقصا<del>ت ع</del>فت کا اور نافضائن وبن بس را كستحهار كورت نع حصنور منى كريم علم السلام كى خدمت میں عرض کیا۔ حضور اسمار عقلول میں نقصان کی کیا وحسب فرایا عور توں مینسبان کاعضرزیادہ یا باجاتاہے۔ دیکھیتی تنیس،اللہ نے دوعورتوں کی شاورت اکی مروکے برابر بھٹرائی ہے۔ کما بیتھل کا نقصا نہیں و بھرائس عورت نے عرض کی بھنور! ہماسے دین میں نقصال کی كما وجدي - تواني فرايكر ديجيورت براه كتن دن بيم رمتي س ىزوە تمازىلەھ كىتى بىر رۇزەر كىلىكى جىدىنى ئىل كولىلى كىلى كىلىكى اگرچے رچیزاس کے لیے غیر اختیاری ہے مگردین کا نقصان توہے۔ اسی طرح زمی کے دوران معی تورس نماز اور روزہ سے محوم رہ جاتی ہے۔مردول کے مقابلے ہیں اُل کار نقصان می توہے۔ شرعی گوا می کے معاملہ میں جہال بعض معاملات میں عور تول کا نصاب ایب مرد کے مقابلے میں دوسے رکھا گیاہے وال صدوداور قصاص كيدمعالم مي عورت كي كواي قابل قبول مي نهير . . عاقل وربايغ

قائم کرسکتے ہیں۔ اس سور آہ کی ابزاد میں گزریجائے۔ کدمر دیک وقت چار عور آب سے شا دی کرسکتا ہے محکو کہ فی عورت ایک وقت میں کیس سے زیادہ نکاح نہیں کرسکتی۔ اس معاملے میں مجمر دول کو قدرتی فعنیلت حاصل ہے۔ طلاق کا معتی بھی مردکوری ہے، توریت کویرسی الگر نے نہیں

مردسلمان گراہی دیں گے توحدجاری ہوگی، وریز نہنیں۔اس کےعلاوہ حجاعت اور جو کرا قیام عور آوں کے ذمہ نہیں ہے۔ بیر صرف مرد ہی را برورة بقرومي گذر جاہے بہت ده عُقدة الدّ كائ الله كائ كده و محصولاً مرد كو المقتري ہے عورت كو طلاق كائو تو تفولين بندى كياً وراشت كے صص كم متعلق الهي ورة كى ابتداوي گذر جاہے ۔ لِللَّكُمِي مِثْ لُهُ حَقِّد الْدُنْتُيْ يَكُنِ إِكْم مرد كا صد دو تورتوں كر برابر ہے دمودل كو اس كاظ سے جي فضيات عال ہے كہ اللہ تعالى في منصب بزرشنام دول كے ساتھ متعلق من كرويا ہے ، سورة انبدائي م توجود ہے ۔

لینے اجتماعی معاملات تورت کے ماعقد ملی شرید نے کوئی ٹورٹ زیروی مائد ہن بائے تر علی دوات سے ورنہ وہ اس کے لائق بنیں ہے۔ بعض ختیائے کرام فرباتے ہیں۔ کہ تورت فاضی بھی نہیں بریکتی کیو تک پوسکت سے کرسی مقدومہ کا فیصلہ کرتے وقت اُسکی حالت ورسست مد ہوا در وہ علی کرجائے ہے۔ تاہم المعراقی علیفی ہوا در این حزم مع تحفیرہ کتے ہیں

كهورت بعض معاطلت بين قاضي بي كتي ہے - يرتمام باتي است ررتي (NATURAL) بی الله تعالی فے عورت کے مقابلہ میں مرد کورتر نبایا ہے اب مرد کی فوقیت کی دوبری اور اختاری فضیات اس وجسیم أختيارى مَا الْفَقُولُ مِنْ أَمُولِلْهِ مَ كُمروعورتول يدايا الحسرى مرتے ہں بحورت كانان تفقه، والنّن ، لباس وعيره مرد سے ذمرہ ادر وه این حثیت کے مطابق صروریات زندگی دساکرنے کا یا بزمے جلنے فراياتكي المُصُوسِع قَدَدُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدُفُهُ يَعِي عُرِيًّال آدمی این حیثیت کے مطابق خرج کرے اور تنگ دست اپنی الی حالت کے مطابق۔اس کے علاوہ تکاح کا صریعی مردکو اواکرنا ہوتا ہے۔مرد کما تا ہے اور عورت پرخرج کرتا ہے ، لہذا قدر تی طور پر ایسے برتری عاصل ہو جاتی ہے عام حالات میں عورت کے ذمر لازمرنہیں کروہ محنت مزدوری کہ ہے، البتہ مرد کے سائقہ تعبض معالات میں تعالون کر کتھی ہے۔ مل ک اگر کو فی غیر مرد ای حالات بدا موجایش، تو اضطار ری صورت میں معص نامانزیز مهي مباع به وجاتي بين وكريس اريل حالات بي عورت گھر كى عار دايارى بين ره كر گھر كانظم ونىق چلانے اور كچوں كى يرورش كى زمر دارہے -اس کے بعد اللہ تعالی نے اتھی اور نیاے عور توں کی تعرفیے بھی فرمائی مع فالصّلات فنتت نياعورتن وه بي جاطاعت كزارس م اطاعت سے مار پیلے النزاور اس کے رمول کی اطاعت ابھر پلنے فاوند کی اطاعت ہے مندام احمد کی روایت میں موجود ہے جیے الم اصفہ، نی نے بھی تقل کیا ہے بیصور علیا اسلام کا ارشاد ہے آگی۔ اصفہ، نی نے بھی تقل کیا ہے بیصور علیا اسلام کا ارشاد ہے آ إِذَاصَلَّتُ خَمْسَهَا وَصَامَتُ شَهُا كُمُ اللَّهُ وَاحْصَلَتُ فَرَحْهَا وَاطَاعَتُ بَعْلَهَا فَلُتَ دُخُلُ مِنْ اَيِّ ٱلْجَابِ الْجَبْ شَاءَتْ بوعورت بإنج نمازي برهے رصفان سے روزے مط

کینے اموس کی خاطبت کریے۔ غاونر کی اطاعت کرے ، فرمایا جنت کے آگھ دروازوں میں سے صب میں عاست داخل موحاك خاوندكي اطاعت محصمتعلق مصورعليرالملام في فرايا لُوكُنْ أُمُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُحَدِدُ لَالْمَرْتُ الْمَدِّيرُ الْمُدِّيرُ الْمُدِّيرُ اَنْ تَسْمُ حُدُ لِنَ فُحِهَا الرَّبِي مُعْلُوقَ كُسِي عُلُوق كُم لِي سيرے كم حیم دینا، توعورت کو تحکم دینا کرده لپنے خاوندکوسیره کریے بمٹر سی و خالفا کے موانحی کوردانہیں بحورت کے ذمر خاونہ کی طاعت ہی بڑی ذمواری اور ایک اجھی صفت ہے۔ فرايا اليميى عورت كى دورسرى صفت يرب حفظت للغير خاوند کی تیکر موجودگی میں اس کے ال اور اپنی ناموس کی تفاظت کرنے واکی ہوتی ہیں۔ خاوند کا مال فضول اڑا دینا بڑی صفت ہے بہما تحفیظ اللّٰاہ اس واسطے کہ اللہ نے حفاظت کرنے کاسکر داہیں۔ اس کاظریم عورست راعی اورمحافظ بن حاتی ہے ۔ خاوند کی خول کیسننے کی کمانی گفامیت شعاری کے ساتھ جا کز امور مرصر دن کرتی ہے۔ برتھے نیک بور تو کے اوصار ٱكَ افران ورتول كَ مُعَلَق فرايا وَاللَّذِي تَعَا فَوُنَ مُنَّوْنَ هُونَ وَالْمَالِ ئافران *عوري* ادروه عوريتي عنيكي نافراني كالمهيل خوف كيد يعنى أكرتهاري عوريس اطاعرت ك كريزكرتي بس اور ابني من ماني كرتي بس تواكن كي اصلاح مح متعلق ونسطايا فِعِطُ وَمُنَّ البِيعِورُلُولُ كِنْصِيحِت كِرو، زباني تنبيها فِهامُنْ كِرو ـ الْجِيعِ تمهان كالمشش كرو الرسلم لفطرت بوكي نوا وإرست برا جالي الحريز سَمِع وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمُصَاجِع توانين وابْكر بولس علیمه کردو لینے مائق مت مونے دو توسکا ہے کوالیا کرنے سے ہی عورت سمجھ خائے کرخاوند نا راض ہے ایسے اپنی اصلاح کرنی <del>جاہیے</del> اگر پھر بھی نافرہ نی سے باز نہیں آئی ہے تومیسری صورت پر ہے

<u> وَاضْهِ كُوْهِ مِنَّ انهيں ارومِعولي وصطروعيْرہ ارو، يرسزا ادب اور تنبي</u>ه مرينے ہے ، نركه انقام كے طور مير- لهذا بدت زيادہ نه مارو، بوسكة ب کرعورت اس سرزنش ہے اطاعت بیراً اوہ ہوجائے۔ مديث تشرلف من أياب كرلعض لدكول في صفور على السلام كي خدمت بن اینی عور تو ر کے متعلق شکایت کی که وه جاری اطاعت نهکیں کرتیں۔ آپ نے فرمایا، اُن کی ٹیا ٹی کھرو۔ اس اجازت برلوگوں نے نافرمان عور توں کو بے ستحاشا ہ زمانشرمے کر دیا ،سرزنش کی حدود کو قائم نہ رکھھ سے ۔ اسپر خورتوں نے حضور علیالسلام کی خدمت میں شکابیت کی کم الک سمے خاوندا نهي ركبت زياده منرامية بل سريث شركف سمح الفاظيم. لَتَدُ طَافَ بِالِي مُحَتَّكَدُ سَبِغَثُونَ اِمْرَدَةٌ مِين بِهِ كَعَرِين سترعورتوں نے اکشکایت کی ہے اس پیضوعلیاللام نے فرمایا ، پر درست نہیں ہے۔ اسنے کی احازت محف تبنیہ سے لیا دی گئی تھی۔ بهست زياوه مارناتقصودنهي تفايحضورعليالسلام ننح يريمي فرمايكم الحمد النف كى نويت مى آما ئے وَاضْرِ كُوْهُنَّ عَنْيْ مُنْبَقَ لُولِين ارد ارد كركونى لمرى ليلى لُوط جلئے ميرزيا دتى ہے۔ حجة الوداع والى مديث مي عور آول مصتعلق ٱلآہے - كرد تحيو! تہا سے اور تہاری ورتوں کے ایک دوسے ربیحی ہیں۔ اگروہ کوئی الیها کام کریں . تواندیں ممدلی حبانی منرا دو یحور توں سے بہتر سلوک کرو۔ كمروه تنهاسته إس قيركول كي اندبي - تنهاست انتسب ان كو تعلاؤ

بلاؤ، کیٹران ڈ اگ کی رہائٹ کا نیدونسٹ کرو۔ اگروہ نافرانی کریں۔ ترصولی صزب نگاؤ، چہرے بہرمت باروہ ) تنا نہا روکہ دئمی کروہ پاکرئی عضو بھار بوجائے ۔ فریا، فیان آ مکٹ کٹھونس اگروہ نہاری اطاعت پر آبادہ ہو فریا، فیان آ مکٹ کٹھونس اگروہ نہاری اطاعت پر آبادہ ہو عائين فَكَ تَدُنْعُوا عَكَيْهِنْ سَدِيْدُ الْوَالْدِي وَيُ الزَّامِ رَاحُي دَكُوو، مَ النَّحْ مِلْ فَكَ النَّامِ وَلَى النَّامِ وَلَى النَّامِ وَلَى النَّامِ وَلَا النَّامِ وَلَا النَّامِ وَلَمَا النَّهِ وَلَمُوالْمَ وَالْمَامِ وَلَيْ النَّامِ وَلَمَا النَّامِ وَلَمَا النَّهِ وَلَمُوالْمَ النَّهِ وَلَمُوالْمَ النَّمِ وَلَمَا النَّهِ وَلَمُوالْمَ النَّهِ وَلَمُوالْمَ النَّهُ وَلَمَا النَّهُ وَلَمُوالْمَ النَّهُ وَلَمُ النَّهُ وَلَمُ النَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ ولَا اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلِمُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ

النِسَامِ ٣ آيت ٣٥

والمحصن ۵ در رایست میران ۱۳۸۸ در رایست میران در از در ایران در ایران

وَإِنْ خِفُتُ مَ شِفَاقَ بَيْنِهِ مَا فَابَتُ ثُواْ حَكَماً مِّنْ أَهُ لِهَا قَابَتُ وَ حَكَماً مِّنْ أَهُ لِهَا أَإِنْ تَيْرِيدَا إِصْلَاحًا لَهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَ

منالفت کو ، پس مخطر کرد کید فیصله کرف والا مورسے عامن اس است اور ایک فیصله کرف والا مورست کے خاندان ہے ۔ اگر اور اسلاع کرنا چاہیں گئے آر الدّراقال الّ کے درمسان ارتقال حاسف والا اور خبر مصنف والا ای گئے ارتقال حاسف والا اور خبر مصنف والا آق گذرت اور مروول کوفوران کا مورس کا فیار مروول کوفوران ان ماری خاندا ور مروول کوفوران ان مراق کا فیار تھا اور مروول کوفوران ان مراق کا فیار تھا اور مروول کوفوران مراق کا فیار تھا کے ایک تھا کہ فیار تھا کے اس فیصلات میں مراق والدّراقال نے ایک فیسلات کے اور فیسلات کے ایک فیسلات کی است کا کہ اس کا کہ کیسلات کے ایک کی کرنے کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ

اصلاع منہ توقوانئیں مارویسی جہانی منا دو۔ اور برمنزایسی تعمدی شیجے کی ہوش کا مقصد تا دیب ہوریر منزانتھائی کا روائی گئٹل نراختا پرکد جائے ہے بھیر پریھی کہ پرتینول ظریقے سیکے بعد دیکئیسے استعال کروہ ہیک وقت نہیں ۔ اِس کے بعد اگر دہ اطاعیت پرآمادہ ہوچائی تو تھوائی کے ساتھ زیادتی کا کوئی راستہ قائ

ند تروا بگداب نوش اسلولی سے گزراد قائد کرو۔ اگر مکرورہ تیز را طریقے ناکام ہوجائیں اور سیاں بوی میں اصلاح نر ہوسے تو چھروہ طریقہ اعتبار کرو تھائی کے درس کا موتورہ ہے۔ یہ منز درس منیس رطعلی بہیشہ حورت کی ہو ابعض اوقات مرح کی طونت سے بھی زیادتی کا امکان بوسی تا بہیشہ حورت کی ہو ابعض اوقات مرح کی طونت سے بھی زیادتی کا انجور دیکا دوائی ملی اور جس کا محمد راجاد کا دولوں اوری خاف کے دیا ما افغات کی افریقر دو کا دوائی ملی اور جس کا خبر راجاد ہو ہے میداں بہرخف کے تعالمیوں تین تھے مالے دوائی ہو دار عورت ملے مربوت ، دوسے نیم برج ہا جس المعمد کا دیجہ جا کہ وقت جب میداد ہو ہی ہوں تا زعر مردار موتوت طول بیرائی آر خورت اور مرد کے تم بروت ول کا فرض ہے کہ روان اور مرد کے موال کی ہو۔

ادراگرایسی بی صورت در تو آمیر عمال محورت کافرض ہے رکزمیاں یوی میں مطبعت الله کے سات کا دوافی کریں۔ کے پہلے کا دوافی کریں، نامیا آق کونتم کوسٹے کھائڈشٹر درس میں مذکر دو تیزن تریف این نصورت استرسے علی اور مار پی شٹ ناکام ہوجائیں ترجیر ہے ایسٹ شنگا نصورت استرائی مرد کے خاندان میں کے ایکٹر تیسست تا ارش یا مصالحت کندہ محطرا کرو و کے کسما آفین اہد کہا آورالیا ہی اکسی اکو کوئر

اگر سر رست موجود نبیں ہیں توعامۃ المسلین بدنی گئی اعجابے یا گاؤں کے لوگ ایک آیں

سطاعت معمود هزاسرد وحد حسما جن اهدمید ارداید، ی ایب ادی در کے فائدال سیے هرکدور تو دو فرن کے حالات سے داقت ہوں اور میان کی کی ذبخی استعداد اورائن کے عادات و خصائل سے بھی باخبر ہوں ، یہ دوادی مرحود کو منیش اور آبی شاورت سے مردوزن کے درمیان صالحت کی فیام

ناش کریں اور بھراکن کے درمیان صلح کرادیں اگر خاندان سے دو ادی زل تلیں تو بھرکوئی دو کے انتخاص بھی تقرر کے جاسکتے ہیں مقصدوی بے رمیال بیوی کے عالات سے زیادہ سے زیادہ باخبر تبول اکرانین ى نىتىچىرىنىغ بىراسانى بو-اس طریقے سے مقرر کیے گئے مصالحت کنندگان کے فیصلے کو شربعيت بيس سيحواجانا بي تعبض ويجيمعا الات مي هي تحم مقر كرنے كا ر المراج درے اس طرح ی قائم کردہ مصافی کھی کواکریم عدالت کا درجب ترعل نبیں ہوا، اہم اس کا فیصلہ عالت کے فیصلہ کی طرح ہی تبل قبول ہوتا ہے۔ فریقین کے لیے لازمی ہے۔ کراپنی تقریحر دہ صلی کی ط کے فیصلے کوخش رکی ہے تسبول کریں۔ کا العِصْ أوقاتُ فیصلے میں اوروہ علط میں برئی ہے اکسی ایک طرف طرفدار محسوس بوتی سے توالی صور یں بافاعدہ عدادت میں اپیل بھی کی جائمتی ہے۔ اور اگراصلاح کی کوئی صورت باقی ن سے توجم عالت معاز ہے كونين كے درسان تفرن كرافي -حصرت عِمَّانٌ کے دورخلافت میر صفرت عِقیانُ کا ایک الیابی عاملہ پیٹس کا پیضر عقیل طبیگ بدر میں کفار کی طرف سے شال ہوئے آہم فتے سحہ ایش کے قربی زمانہ ہیں ملقہ بگوش اسلام ہوگئے۔ اس کے بعدا کیب موقع يرتضرت على سنة الرض بوكر رصرت أم يرمعا ويرُّ سے جابيلے ہتے ۔ ببرحال حضرت عقيل في فاطملًا بزت عقب سينه نكاح كياتها عُتبه ، تدمير اور ولید دونیروغ وہ برمیں اسے کئے تھے ۔۔ بیناندان تو وہی ہے ہم حضور على السلام أور حضرت على كاليني خافران عبد مناف مع حضرت عقيل أور فاطمیرے درمیال بعض اوقات مزاح تھی ہوتا تھا اورِ بات ٹرصھبی جاتی تھی۔ تو کیب دفعرالیا ہواکرمیاں بوی کے درمیال کی بات برگفتگو ہوری تھی کہ فاطمتہ نے پیچھااس کاباب عتبداور میں وغیرہ کہاں میں توعفیا ع کمنے لگے، وہ تمار

رير خلافت عمان ىايەمثال ہیں جانب جہنم ہ*ں ہوں گئے بحضرت فاطمٹرنے اس بات کا بڑ*ا منہا اور

حصرت عنما فی کی عدارت می عقب فی کے خلات شکایت کردی۔ کہ اس کے خا ونرنے اُسے بربات کر کر ذہنی کوفت ہینجا ئی ہے۔ حالانکر حضو یکاللہ لام کافران مرارک ہے کراس قبیم کا زاق نہیں ہوا جائے مرفیط لیے نتا بطح كو ببنيج ہے ہں۔ لہذا اُن كے متعلق كوئي اليي بات بنيں كہني چاہئے جس سے ائن کے تیس ماندگان کی دِل آزاری ہو۔ فاطمۃ ملان ہے اگراش کا باب كفرى مالت ميں مركما، تواب اس كوجالا نے كى كيا ضرورمن ب اس قِيمبركا مُزاق الحصانيين بوتا -م شریف کی روایت می<sup>س تا</sup> آہے کرحضرت عمران اس *جھیا*ر ہے گ روبيويان تعلي - أن كي ايس من شرى محصط بيط رشي هي -إسى طرح اكيب دوك سيخض كي دوبويا تضين اوراك كي عالت مجي كي مختلف نرتقي - ايك دفعداليا بؤاكر يتخص حضرت عمال لسع مل كرفسرًا يا توايك بوى في لوجيا تم کهاں تھے کہنے نگا حضرت وال ﷺ میل کر آر مکا ہوں بیوی نے کہا تھ غلط بیانی کریسے ہو، تم تو دوسری بیوی کے الی سے آئے ہو۔ بہرحالیں نے انکارکیا اورلوں کہاکی نے حضرت عمال سے ایک مدیث تی ہے المتصنور بني كريم عليه السلام في فراي اقل ساكن الجت في النسب ا بعنى حنت ميں مانے والى لبت كم عورتس بونچى كيونچراڭ كى اكتربت جہنم یں جائے گئی حضورعلالسلام کا ایک اور فرمان سیمی ہے کیا معسب النسبة وينت كُنّ اكتراهل المنارييني لي تورتول كالحروه! یں نے تہاری زیادہ تعار دورخ میں دکھی ہے۔ امنا خذا کا خوت کا کرم اورصد قد نيرات وغيره كياكسو- ايك عويت في عرض كي جعنور إعورتول كي اكثريت كا دوزع بس مبائع كي يوجهة توكي في طرايا تسكف ن العشير تم غاوند کی ناشکری مبت کستی بو-

عورتول کی تحمروری

ببرعال حب حضرت فاطمير في عقيل كأشكايت دربارعثمان مين سيتس كي توصرت عَمَّا نَّ نے فراما کرمی إن دو کے اسے میں دو محم مقرر کر آ ہوں۔ نیائجے فاطریز کے خاندان سے صفرت معاویت حکم مقرر ہوئے اور عقیل کے خاندا مسيح التربن عباش مصرت عمان في دولول مصالحت كنندكان كوطلكمه كهاكم الدميان بوي كے درميان صالحت كلدو حالي دونوں نے آيس مي صلاح مشوره كا بحصرت ابن عباس كي السيريني كم يتحبُّ المنتام يذبر بوما نظر نہیں آتا لہذا بہترہے کرمیاں بیوی میں تفری کلددی جائے۔ امیرمعاور كن الله كريس عيرناف كے خاندان كے دو تخصوں كے درمان مفارقت کے حق میں نہیں ہوں ریر دونوں پہنچ حفرات باتیں کرتے ہوئے حضرت عقیل منے محمد کی طرف عارہے تھے۔ حب یداک کے مکان پہنچے تو درازہ بند تها اور وه میان بیوی ازخو دراضی بویجے تھے۔انیس بات کر سے گاہ تع کھی مذبلا اور والیں آگئے۔ بیر واقعہ ایم ابن کشیر اور بعض دوسے مرهنسرین نے بھی ذکرکیا ہے۔ بہرحال یہ واقع نقل کھینے کا تقصدیہ ہے کا سقیم کی مصانحتی کاروائی کا آغاز حضرت عنان کے زمانے میں ہؤا جس کاحکم النداعا سنے اس آبیت کریمہیں وہاستے۔ ببرعال الشرتعالى في فرايكوميان بيوى كے درميان تنازعه كي صورت میں دوار کان مشمل ایک صالحی کھیٹی بنائی جائے یو دولوں کے درمیان صلع صفائی کی کوشش کرے، آہم کے جوئی کا انحصار کھیٹے کے ارکان کے خلوص برہے۔ اگروہ نیک بنت ہول کے اِن تیریداً اِصْ اُدُما اكرون كاراده في الحقيقة الصالمين احوال كابوكاء يُوفِق الله بينه سما توالله تعالی اُن میں ایسی توفیق سرائحرہے گا کہ وہ صلح پراً مادہ ہوجائیں گے اورمصائحت كنندگان كى كوشش باراً ور بوگى - اگران كى نيت مى فستور بوكا، معامليس عانباري كامظامره كريسك، توظامر بي كرصلح صف في

در دروا

محييط كوتنبر

كى بجائے تنازعه مز برٹر سے كا-اسى بيے الله تعالى نے فرمايكم اگر منصفان كااراده اصلاح كرنے كا يوگا-توالتَّرتغالي كوني مبترصورت يبدا كمه ديگا، جى د حبسيه ماں بيوى ميں صالحت ہوجائے . الله تعالى كى دوصفات بيان كى كى مير-إن الله كان علي ما حُـــُـنُولَ بشك اللَّه تعالى عبان والا اور حبر كحصفه والاسب ان صفات کے نزگرے سے صالحت کنندگان کوتنبیر کر نامقعدو سے کر دکھو ا تمارا فيصله حق والضاف بيميني بوناح إست كيي كالصحاط فداري زكرنا الحرتم نے اندرون خانہ کوئی کر لیک تواللہ تعالی علیم ہے ۔ وہ نمہاری نیتوں کو بھی عانتاہے۔ اس سے کوئی چیز مخفی نہیں اور وہ ذات جنبر بھی ہے۔ نم ہو کچیس نیت اورالا ہے سے کرسیے ہو،اُس کی ہران افسے خبرہے۔ اكد فصله مركوم بي كروكي، جان توجير رانصاف كي خلاف ورزى كروك توالكرك إل مجرم عظروك اورائسي كحدفت سأحافث يە باكل دىسى بى تىنىپە بىلىپ گذشتە درسىس خاوندكو كەڭئە سے مكر وتھو إتىرين الترنے عورت رحاكم شابائے تواس كے ساتھ كح قىم كي زياد قي مت كريار به رنبهجهنا كه مجيع عورت بركلي اختيار عال بوكني ب بوعا ہوں کر آپھرول بنہیں الیا نہیں ہے۔ وط<sub>ی</sub>ل فرمایا ﷺ اللّٰ عَلِيهُ كَيِهِ إِنَّ اللهِ تَعَالَى لِمُنْ تَعِي الرِعْطَات ولِبَّا أَي كَا الك بَعِي بِ اگرتم عورت کے ساتھ کوئی زیادتی کروے توجیر النیرتعالی کی عدالت

لی ذرا دی سنت ترما به میرسر جیسان بسب و برت میری سوری باریستانی میران سوری ایریستانی بست میرست بیری میران سوری میران سوری ایری الله گاها که الله گاها که بست کرد کرد برای کا ماکس بھی ہے اگر تم خورت کے ساتھ کوئی زیادتی کوئی کوئی الله سب اور ناش میران می

النِسَاءَ ٣

والمحصلت ۵ *رىرلبت پيخ* ۲۵

ترجید یا در الله کی عبّد کرد، ادر اس کے ماقد کی چیز کو فرید کرد در قرابترار کی ساقد کی چیز کو کرد در قرابترار کی ساقد اور قریب فلے جاتے کے ماقد اور قریب فلے جاتے کے ماقد اور قریب فلے کے ماقد اور میافر کے ماقد اور میافر کے ماقد اور دہ کر جن کے تہائے فلیخ کے ماقد اور میں ، آن کے ماقد اور دہ کر جن کے تہائے فلیخ نیس میں ، آن کے ماقد ، بیگ الله قال اس شخص کولیسند نیس محرباً ج برائی کوسف والا ہے اور فر کرتا ہے آگ نیس کرلیسند مرد کی ابتدارے بال کہ حقوق ہی کا بیان اربیہ جیلے الله تعالی نے مرد کی ابتدارے بیال کہ حقوق ہی کا بیان اربیہ جیلے الله تعالی نے مرد کی ابتدارے بیال کہ حقوق ہی کا بیان اربیہ جیلے الله تعالی نے

عورتوں کے محقوق بیان فرائے چیر تیوں کے محقوق کا تذکوہ کیا۔ ماج محقوق کے طور پر راشت کے محقوق اور ورثاء کے صصی بیان کیے ۔ تھام اور محوات نکاح کا ذرکہ فوا پیرمعاشر تی سائل آئے ۔ اللہ تعالیٰ نے فرایا کہ مورتور توں پڑھوان یا محافظ ہیں، اُن پر مخیلے ذمہ داری عاید ہوتی ہے ۔ اگر شرکان مجمع ہوگا تو اس کے ہمتحت بھی درست ہوں کے اور اگر شرکان ہی خرابی کا شکار ہوگا تر زیر درست بھی دیلے ہی ہوں گے ۔ اس کے . 11

بعدالله تعالی نے فرپاکد اگر عور آن کے ساتھ اخلاف ہوبائے ترکے کو طرح پیٹانا چاہیئے۔ اللہ تعالی نے اس کا طرفقہ سایا اور باقاعدہ قافن تھر فرادیا۔ اب آج کے درس کی آیت میں اللہ تعالی نے سبتے میسلے اس بنیا دی چیز کا ذکر کیا ہے جواللہ تعالی کا عق ہے کہ عبادت صرف اس کی کی عاصفے ادرس کے ساتھ کسی کو شرکی د شبایا جائے۔ اگر انسان کی بہنیاد درست ہوجائے تو کسے تمام معاطلات درست ہوجائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالی نے بیطانیا

ت ن عادصر الندگی نمو

اگرتمام لوگ صرف العُرین کی عبادت کرنے لگیں تویا تی تمام حقوق خود کورور ت ہوجا پئیر گے۔ الشراقعا لی تمام خلوق کا خالق مصن اردور بی ہے۔ اگر انٹی کے حقوق میں کو تا ہی روار کھی گئی تو چھرا تی نحلوق کا حق کیسے ادا ہوگا۔ ظاہر ہے کم حیسب نبادی محمر در ہوگی تواس میر خشر حلائمارت کیسے تعمید ہوسکتی ہے۔ لہٰذا

ارش دروتاب واعبد والمنادك الله كالكرى عبادت كروريد نبادس

حق بیا*ن کرنے کے بعد اقی حقوق کی تفریع* بیان فرائی ہے۔

حبب بدادی همزور بولی اواس پرتسبوط تعارت بیسے عمیر توسی ہے ارمز' سے بیلے اس بنیادی تنصر کا ذکر کیا، اوگوالنٹر کی عبادت کرود امام بیفیادی اور دیگر مفسوی نے عبادت کی طلب بر بیان کیا ہے ۔ افتحلی غالبید التند ال

شاه ولى الترميرة وطوئ ابني كتاب حجة الترالالغيس فرمات بن، كه الله تعالى كے خالق ہونے اور واجب الوح دمونے ہیں توکسی کوشک وٹ بد نهيں اور بنہی ان دوصفات ہیں الٹھرکے ساتھ کوئی تشرکہ کریا ہے۔ البتہ ترک اوتسعادت ساورتدمين -پوری نوع ان نی میں سے دہر اول کی قلیل تعداد کے علاوہ تمام فرمب کے لوگ اس بات بریتفق ہی کرخالق صرف الٹیرسی کی ذات ہے۔ اس کے علاوه اورکوئی خالق نئیس کرافز مشرک بهبودی نصرانی ، مندو بهسخو، عینی ، بره مجری کئی سے اوج کر دیجھ او کر سرچیز کا خالق کون نے ؟ سب کہیں گئے ۔

غالق *اور* 

كرفائق نوصرف الله بعداً للله خالق كُلِّ شَيْءً "انسان ميوان ، حِدِد ، يرند ، كُولِ من ولي مسكوكس في يداكياع السَّرف، زمن أكان، سائے، سائے، چاند، سورج کا پیا کرنے والاکون ہے ؟ سب کہیں سے اللہ ہے۔ لہذا اللہ تعالی کے غالق ہونے میں کسی کو کلام نہیں۔ حہال یک الٹرتعالی کے واجب الرحود مونے کا تعلق ہے۔اس مرتھی ب لوگ متفق بس كرالسُّرتعالي كا وجو دخود تخودست، يكسى دوسري ستى كاعطا كرية نہیں۔اش کے علاوہ کوئی الیسی سنی نہیں ہے جس کاو تود صروری سواور بو واحب الرجود بولفظ الشركامي بهريه ولجب الوجود مستجمع لجبيع صفات السكسمال مسبرة ثمن النقص والسروال ليني وه واحبب الوجود بي اورتمام صفات كمال كاجامع بيد، وه نقص اورزوال سے یاک ہے ۔ حبب لفظ اللہ لولاجا تاہے تو پر ساری حقیقت سمچیس آجاتی ہے ۔ فاری میں الٹر کے لیے خدا کا لفظ ہے مس کا عنہوم مجى سى ہے كرائسي سى جو خور كورى جو اور قائم ہے اسى كى مماج منس بكرسب أس كے محتاج ہں۔ لهذا واجب الوجود بھی اللہ می كی ذاست جياكه بيلاعض كيا شركى عبادت اور تدبيه بي بوناسے مالوگ الله

كي مواغيري عاوت كرف الشَّر بي ما لانحرع اوت جي صرف الشَّرك ساتھ فاص کے تخصُیک یا لیے الدة ہم تیری ہی فات کوعا دت كے ساتق محضوص كرتے بس أيالاً لَقيد كائي بي طلب كون تيري جا آوكت بين. الله آن الى ذاكے موا اقى برچىز نماوق بے أور خارق والي و زنين برقى عباوت كے لائق صرف وه ذاهيج خالق وراجب لوجوده بالمام مفات كالمركحب مع اورنقص اور زوال سے یک سے۔ وہ صرف ذات خدا وزی ہے۔ ملاد اعلی سے بے كىر الا دسافل كى برحير كاخانق اللّٰر تعالى بسيح، بمرحس نظامتْ سى بى سہتے ہیں اس کا فائق بھی وہی ہے اوراس کے علاوہ بھنے بھی حہال ہیں . سائے اور سائے ہیں اُن سب کاخالق بھی اللّٰہ ہی ہے ۔اسی لیے توم صاحب يحقل النان اقرار كرتاسي كرامي مولكم مر أصوع و كوكر نفسية غبائر كئ ممترى مى عبادت كست مي اورتير سيسواكسى دوكر کی عیاوت شہر کریتے۔ نہ کوئی اس لائق سبے رسب فانی ہیں نہ اگ کا انیا وجود ہے۔

اس کے باورو دیر حقیقت ہے کہ دنیامی کتنے ہی لوگ ہی جوعبادت میں شرک کے مزکوب ہوستے ہیں ۔ غابت درسجے کی تعظیم توصرف خدا تعالے کے پائے مخصوص ہے ، وہ غیروں کے سامنے کرتے ہیں کو ٹی بت کے منے كُوْلِكُواْ أَبِ ، كُونَى قبر برسيجه ورزيموجا أب - كونى ستارون اورسيارون كى بيقا كريات - إنها لى عى وانشارى حوفالص اللرك بلے رواہے، وہى نیازمری افرق الاسباب می تکورکرنے ہوئے جب غیرالٹر کے یکے پیش كردى توانسان مشرك بن كيابه التوكيه علاوه الكركسى كونافع اورضار سمجه ليا<del>حباث</del> اور محراً کی خوست نودی کے لیے اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے نیاز ك طور پرخرج كياجائد ورسيحها جائے كه اگرينا زنديس دير سكے تونقصان ہوجائے گا، یا کم از کم برکت سے محروم ہوجائی کے ، توبیا ل میں شرک ہوگا۔

مال بھی صروف اُسی ذات کی نوشنو دی کے بلیے خرچ کیا جاسکتا ہے حرسنے ائس ال كو أورائس عزي كرين والے كوعبى بداكيا بھر حب بہى چېر بخلوق كے ہے روا رحمی کنی، توالیا کہتے والاشرک کامتریک بوگا ۔ شرك كالتكاب عمل كم ذريع تهي موتاب - جيب الترك سوا کی مخلوق کریر کرفت اسی طرح کسی کوشکل کش ، حاجب روا ، اور مکرلی بنا والاسمحين بكسي خريم شعلق مدعق يره ركحضاكه وه صفات كال كا حامل بيء -اس برحیز کاعلم بے اور وہ محیط کل ہے، برب شرکہ بعقیدے بس بھتقت يرسيت كران كركي وات كرموانكوني عالمالغيب ب اور زمجيط كل اسمعالم میں ملاوا علی سے مقد بین ، انبیا دکرام ، متراد عظام اور عام صالحین سب سرایر برک ر الله كي صفات مختصد من كسي كالحيية حصد ننير - الله تعالى خالق بي اور باقيسب مَعْرَقُ أَوْ مَنْ يُعْلَقُ كُمَنْ لَا يَعْلَقُ مُن يدا ترینے والا ماہر ہوسکتے ہیں؟ ہرگز نہیں انداعبا دیت کے لائق صرف فعات الهي ہے . اگر کو فی پختص ائس کے علاوہ کسی دوسے رکے ساتھ وہي عقيد ہ سکھ کا جو خدا کے ساتھ رواہے توہی شرک فی العبادت ہے ۔ شركى دوسرى فسم بهسب كركوني تخف التركي سواغيرول كوتجى تربركننره َ وَمُنْفِ سِكُرُ مَنْ لِيَدَبِّنُ الْأَمَثُ مِنَ الْسَسْمَاءِ إِلَى الْمُرْضُ اسان کی مندلوں سے لے کرزین کی نیتیوں کے کون تدبیر کرا ہے ؟ جواب ہی اُنیکا ، کہ وہی وحدہ لاشرکی مربہ ہے۔ اس کے ساتھ تربیریں بھی کو ٹی ٹیٹر کیپ نہیں بمعاملہ حصوط اہو یا ٹیلا تدہبر کنندہ صرف اللّبرہے ۔مُگُر کتنے افسوس کامتعامہ ہے کہ آج کے ترقی یا فتہ دور میں بھی لوگ غیرالنگر کو مربط نتے من عالا بحربی زامائهٔ عالمبیت کاعقیدہ ہے۔ آج بھی تخری ستاروں كومدربه طنت بير اوراك كي عباوت كريت بير . نفع نقصان ، انقلابات إور ماجريات يوميرسارول سے والبترى جاتى بى اورىيى شرك فى التدبرسے -

مشركين لات امناة اوعزلى وغيره كوتد بيركننده حاستتے تھے اوراًج بهي چيز لوگ ای قبور کے ساتھ شوب کرتے ہیں۔ ان کا تحقیرہ ہے کرسب طِلِم تر تواللّٰہ تعالیٰ ہی ہے اہم ان کاعقیدہ پرھی ہے کہ اللّٰہ نے چھوٹے مجھوٹے آگے مربر مقرر کر رکھے ہیں ۔ یہ لوگ الٹر تعالی کو دنیا کے ادشا ہوں یا محرمتول بيرقياس كريخ بس يسرطرح كوني يحمن إيني عمال بانظير بمقرر كرتى ہے، الن كاخيال ہے كر اس طرح السّرنے بھی لینے نائین مقر كر سكھ ہیں اور اگن کے ذمر بعض امور انگافیہ یہ بہتنیں وہ تعزیبین شرہ اختیارات ك تحت الخام فية كرمت بس مشركين بعض نيك ادر صالح لوكول كي متعلق يرتصور تنصفهم كريج ذكروه النكركيم يليع اور فرا نبردارين اس بليه المثر ائن بدالوم يت كي عادر وال دياب ادر تحيد افتارات ال وافويس

كمرونياسيمه ريسخنت مشركانه عقيره ب-التّرتعا ليكسي ني، ولي ، شهيد، یا صالحین میں سے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا کہ وہ جو باہے کہ آ مھرے كى كى بخرشى بنائے ياكسى كى حاجت روائى كرئے - ملكر اللّه تعالى حى اور قيوم كے وه هراكيك كى حاجت روائي اور شكل كُنْ في باه راست كرتاب وه قررت المس

کاماک ہے۔ ہرایک کی صرورت کو جانتاہے کیونی علیم کل ہے۔ ہرایک کی حاجبت روائی می کر آہے۔ . بعن لوگ اللهٔ کیصفات میں اُس کا مشرکیب نبلتے ہیں۔ عنی اللهٔ کو مخنا برطلق تصورکرایا با فلال عاصرونا ظهرہے، وهابیم کل ہے فنرے ذریے ے واقعت ہے۔ یرسب شرکیبعقا مُرمِن - لہذا اللہ تعالی نے تاکیدا فرما ویا كراللرى كاعبادت كرو فكر تَّشَار كُوُّ إِبله سَدَيْتُ اوراس كيساعق كسى كوشركب ندعضمراؤ - أكرتمها اعقيده توخير مفنبوط رم اورشرك سيياك د لو توهها كة تمام اعمال كي بنياد خيرة موكّى اور السُّرتعالي كي عقيق كي ادائي كي کے بعد می خصوص العباد میں ادا کر کے سے دلام الرتماري نظر قيامت پر

ہوگی اورائس جان کی بازیس برتمہارالقین *ہوگا*۔ حضرت معاده كي عديث مين وحود بيد يتضور علياسلام نے فروا إمعاز! كا عانة موكد التركائق مخاوق بركيات يعرض كما بصور إلى التراور اس کارسول ہی بہتر جانتے ہیں، آپ نے فرمایا النگر کاحق بندول پر ہیں سہے۔ اَنْ بَعْتُ بُدُوهُ وَلاَ يُتَمَكُّو بِدِسَ يَنا يُرعادِت فالص السُّرى لربن ادراس کے ساتھ کئی چیز کوشر کی ربحظرائیں یکھر فرما اکیاتم حاستے ہو کہ مخلوق کا حق اللّٰہ برکیا ہے۔ کھے عرض کیا جھنور! اللّٰہ اوراس کا رُول مى بهتر عانية من يني ريم على الدور في وزاي كم عنوق كاحق السّرير نداته تو مجھ نہر مگر اللہ تعالی نے لنے ذیلے خود سرسی سے رکھا ہے کرحب اُس کی محادی اس کی عبادیت کرنگی اور اس کے ساتھ کسی چیز کوشر کی انیں سَائے گی تواللہ تعالی البے لوکوں کو دوزج میں نیں کھ لے گا-اسبحقوق العادكي شمن من الشرتعالي فيرسب يبلي والدين كرحقوق التذكره كياب اوران كرساته احمال كرف كالمحرد اسد ارشاد بواب وَبِالْوَالْدَيْنِ إِحْسَاناً الباب كَيساته اصال كرو- أن كيساته حن ساوک سے پیش آؤ۔ اولاد اور والدین کاسسے قریتی علق ہوتا ہے والدين اولاد ك وحن موت في من اور بغير كمي معا وضر ك احمال كرت ہیں۔ اللّٰہ تعالی نے آئ کی فطرت ہیں اولاد کے لیے مجبت ڈال دی ہے . ۔ اس بے وہ اولاد کے ساتھ مشفقانہ سوک کرتے ہیں لہذا اولار بلازم ہے کہ وہ والدین کے ساتھ بہترین موک کریں ۔ اورانہیں قولی افعلی طور کیری م کی ایلانه بنچایئی - *حائز امور می ا*ن کی اطاعت کمیں، صرورت کیوفت ان كى الى مردكرين جبما في طور بيراندين راصت سينجا ثمين حتى كحر والدين الكبر كافرهي بول تربيحي اللزتعالي كاحكمهت كماأن كاعقده تواختا أزكر البشر وَصَاحِبُهُ مَا فِي الدَّنْيَا مَعْلُ فِي أَمْ مُعَالِينَا مِي السك ساتُونِ الْ

والدين كمے

سے پیشیں آؤ۔ فراي والدين كے ساتھ حرن سلوك سے بيشيں آؤ و بينوى الْفُرِيلَ قرابتداروں کے ساتھ احیاسلوک کرو۔ مال باپ کے بعد بہن، بھائی جھا اور و گرعزیز وا فارب ہن اُن کا بھی تق ہے۔ والدین کے واسط سے تبقدر کوئی قریبی ہے اسی قدرائس کا حق بھی مقدم ہے ۔ أكك فرما كالنكتلي يتمول ك حقوق أداكر وراق كرمري وسست ستفقت دکھو، ان کی مرمکن اعابنت کرو والسسلے بکین اور السے نا دار لوگ جو محنت کے باوجود مرحاتی طور رہیں ہیں، اگن مکے حالمہ انواجات اً مرنی سیے کم ہیں، وہ تمہا سے حسن سکوک کے مشخق میں اُن کا کھی خال رکھو۔ اللهبن ال كانتق جي تهاسي فمرركها سند ر پروسی مقتق بى كيضمن من فرمايا وَلَلْكِ الرَّبِي الْقُدْ فِي قرابتدار طرويون كاخسىكال ركفود الكريليوسي ركت تدارجي بي تواس كا دمراحق ب نجصقق صیت نشریف میں آنا ہے کر صنور علیالسلام سے دریافت کیا گراصنور ا

پڑوی کامی کار آبک ہے۔ آپنے فرایا پائیس گھرون کی سب تمائے پُروی ہی آبائی کا قم پین ہے جیجین کی مدیث میں آبہے۔ مک خال ہے بویل گیوشٹ پالم آباز کی جی کے بیٹوسیوں کے ماعظ میں ہوگ جبرل علیالسلام نے اللہ کی جانب سے مجھے پڑوسیوں کے ماعظ میں ہوگ کی آئی تاکید کی مجھے خیال ہوا شاہر خواتھ اللہ پڑوسیوں کو وارشت میں شریع مورد کی کار مجھے خال ہوا شاہر خواتھ کی جو بیٹوں کے ماعظ جی تریوک کا محم دیا ہے کہ وہ بی تمہاری مدانی کے مستق ہی خوالتھ اجرب بالجد تیں

اور باس بي<u>ميغ واله بمي الجيه</u> سكوكر *ما حق كشف*ة بين - مهرهما عسف طالبعار بيم سمي فيمطري ! وفنري المح<u>ضة كام موسته بين - وكان بر</u>يبيطية بين

ا پیر بفرکے دوران را کا گڑی، ہوائی جازیا بحری حازیں مہم نفری، فرانا پیر ب ول ایک دوسے کے ساتھ اچھے بر او کاحق سکھتے ہیں۔ سرصاص استطاعت

سي صرورت دوك رئي مركرے - قابن السيكيكي اوركوفي مسافر أو خواہ مهان ہو یااجنی، اُسے بھی اگر کسی چیزی ضرورت ہے آواس کا بھی تم يري بياس كانساس اعانت كرو و فَعَامَلَكُ أَنْ مَاسِ اعانت كرو وَعَامَلَكُ أَنْ مَاسِ كُوْ اور وہ لوگ بھی تہا سے حسن سلوک کے ستحق ہیں جو تباسے طبیعے ہتھ کی . مك<sub>يب</sub>ت ليني زرخر برغلام ب<sub>ي</sub>- غلام محتعلق حضور علياك اوم كا فران ہے كم اس کیطا قت سے زیادہ اس کے امر زلو۔ اور اگر کو نیٹ کی کام اس کے میر در و تواس کا م حقه شاؤ۔ جینو د کھاتے ہو اُن کو بھی محصلاد - اور جو توریسنتہ بو، اَنُ كُوسِي بِينَا وْ، ورزِّ كَيْحِيلِ كُرمُوا عَدْهِ بُوگا-اب غلامي كالسلسر تونيين يه اجماس سيخي نو كمير اكر، الازم وغيرو تهيم اد ليه حاسكة من -ده لوگ تهاری نوش اخلاقی اور حن ملوک ملے حقار میں -اس ایک آست میں اللہ تعالی نے تمام تعلقین کے ساتھ اچھے بہاؤ عاصم دیاہے واگراس ایک آمیت برہی اہل اسلام عمل کولیں ترونیا سے

شروف دخم بوجائے اور دین ونیا ہیں فلاح نصیب ہوجائے میرافسوں كامقام ہے كم يرس طرح لوكوں نے اللّٰہ تعالى كے حقوق كوادائنيں كما بترك ر افراور برعات جاری کمردی بی، اسی ظرح تحقوق العباد کے معاملہ میں جی ور جا پیرے ہیں . ندوالدین کے ساتھ حسن سلوک سے بیٹی آتے ہی اور ٹروسوں ماخیال کمیتے ہیںائی نی موصلہ افزائی کی تجائے والٹی کی جاتیہ۔ اُلْ ب دروازے پر جاکر گالی گلوچ ،اور توروشر بر ایک جاتا ہے۔ بینگ ازی کے ليصبول برخي علت بن المحمل ركار وكالموك كي في مصيبت المي ب روس می کوئی بیار ہے۔ کوئی طالبعلم مطالعہ میں صورت ہے کوئی حاد رزارالطرالله کرناچا بتاہے مگرانس خار کاخوف ننیں ہے ، دو نے

کااحیا*س کے نہیں*۔ اب سپری نھی اس شور وغل ہیں ٹامل ہوگئی ہیں۔ وقت بے وقت بپیکر محصول كرعزليس او نعتين نشروع كمه دى جاتى بي او تصريك كار ثواب تم وكمركيا عَانَا سِهِ حَالاً نَكِيمِ عَلَوْقَ خَلاكُوا لِيَاسِنِي أَنْ جَارِينِي سِيَصَنُورُ كَا فَرَانَ سِيم لاتَقُ ذوالْمُ مُومِدِين، لاتو ذوالمسلمين الم اسلام كو ا نیا مذہبنجاؤ میکئر بیال کون بھیائے اور کون سیجھے ۔ دومسروں کے تفوق پر بھیاپہ مارنا کونسی نیجے ہے۔ اگر کسی کوارام کے وقت ازام میسر نہیں ،عبارت میں انعاک عال نتیں ہورہا ، بیار کی نینہ میں خلل آرا ہے ، توالیتی کا کیا فاؤہ حضرت مولانا مسليصغرت ولوينرئ تهاسے بزرگون ہيں سے ہيں۔ اُن کا

معمول تقا كر كلفر من يَام محصائے مِن قو ان كے چيكے خود دور جا كر

پھنگ آتے تھے کرکہیں بڑوئی وتکلیف نہ ہو، المعلوم انہیں یہ جیز میں ہے انہیں۔صاحب توفیق ہونے کے باوجود آپ کچے مکان ہیں سے تصے لوگ کہتے تھے کر آپ احصام کان تعمیر کر لیں۔ فرایا الٹارنے توفیق کو

بینک دی ہے مرکز میرے پڑوئے یوں کے مکان کچے ہیں اگر میں نے پخته سکان بنالیا تو محلے والوں کو تکلیمت ہوگی۔ پہلے دارانعلوم میں حاکم درس فیتے تھے جب زیادہ صعیف ہوگئے توطیا کو کھے بلانے سکے اسلام کوایک ایک چھٹری بھی ہزید کرمے نے شنے تھے کرانہیں آنے جانے ہی کھیا

فرايانَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا بِسُك غر*ورت* بیزاری الترتعالي نبين ليذكرتا انزانے والے اور ٹرائی کیرنے والے کو الٹرتعا لی کو جوہوں مجوت ومفرورادمي كوليند نبين فرانا جبتخص كيدول بي عاجزي بوكي ك فدا تعالى كى عبادت كاصبح تصورهي وكا، ده وصائيت كاشداني اورشرك ب بزار ہوگا . الیاشف اللہ کے حقوق بھی ادا کہتے گا ادر مخلوق کے حقوق ہے

بقى تكرير برآموگا بيتوشف مال، دولت، جاه اورا قدّار كي وحب معزور و گا

وه كسي كامن المنهر كريكا واليامفروراورشي عدكاسفه والأخص الله تعاسط

كوم كندل منه نهي - السيادك النائية ك وشن بي - التارت الله ير بنيادي سنديمها دياب كرعاجرى والأشخص بي مقوق كوا دا كرسكة ب اكر انىان دى غىرىنىي غور وتخبرى توكونى كام درست نىيى بوگا-

النساء ۴ آیت،۳۲ تا ۳۸

والمحصلت ه درس نبست وشش ۲۶

إِلَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَامُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخُلِ وَيَكْتُمُونَ مَا اللهُ مُ اللَّهُ مِنْ فَضَلِهِ ۖ وَأَعَدَدُنَا لِلْكُورِينَ عَذَابًا مُنْهِينًا ﴿ وَالَّذِينَ أَيْنُفِقُونَ أَمُواَلَهُ مُ

رِئُلَاءَالنَّاسِ وَلَا كُيُومُونُونَ وِاللَّهِ وَلَا وِالْسَوْمِ الْاخِرِ وَمَنْ يُّكُنِ الشَّيْطُنُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴿

ت حب مله وه ول بو بخل كرت بي اور دوك ولول كو بخل كرف كا كلم يق بي ادر اس چيز كو چسپات بي ج اللر في انہیں کینے فضل سے دی ہے اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کھز كمنوالول كے يك ذكت كا عالب كاور وہ لوگ جو خرج كرتے إي لینے مالوں کو وگوں کو وکھانے کے لیے اور نیں ایان رکھتے اللہ ير اور نه قيامت كے دن بر - اورجس شخص كو مائتى سشيطان بوالي وہ بت اُلا مائتی ہے 🔞

کی اوائیگی کے لیے ضروری ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ برجیعے طور پرائیان لایا جائے خالص ائمی کی عبادت کی جائے اور شرک سے پر بیٹرلیا جائے، جب اس بنیاد کے ذریعہ التّرك صوّق المرموع أيس كم توجير السان بندول كم حقوق عبى ادا كرسيح كار إسس صمن خاروز کرمیسنے فرایا سے پہلے ال اب کے ساتھ احدان کرور بھر قرابنداریں

ك ما تعرض ك كليم ما تعريث أو ينتيول مكينول، يُلوميول، مهم نتينول مُهافرو

گذششنه درس میںاللترتعالی نے اُس بنیا دکوا تذکرہ فرمایا تھا ہو بھوق الله او چوالیم آ ربطآن

اورغلاموں کے حقوق اداکرو حص مقام میکوئی حس قدرصنورت مندہے، اُسکی عاجت براری کرو-ظاہر ہے کرجس انے بہنروں کے بیھتوق اوا کر شیے وہ الله تعالى كالبيندية بندوين كاورجس في التعقق كى الأيكي سے روكر دانى کی اُس نے غور اور تنجر کی ، اُس نے منجا کہ جو کچھے اُس کے پاس مال و دولت ہے وہ اس کی اپنی کائی ہے اور اپنی مرضی سے جہال جا ہے خرج کرنے كامجازى اس معامله مي كن ترغيب وَتربيب كا پابندنسي - الليرتعالي نے فریا، میں المعے فرکرنے والے اور ٹرائی کا اظہار کرنے والے تھی کولیند نہیں کہا ۔ اگهصدق دِل ميغور كاجائے لوالنان اس متحر برہینجاہے مكر دراصل عزور و کبر بخل اور دیا کاری کی بنیاد ہوتا ہے۔ اسی عزور کی وسسے السان غل كامز كسب بواج اورجب جائز مفوق الانكرك كي وحبس اس کے پس مال کی جاتا ہے . توجیر وہ محض دکھلاف کے لیے خرج کہنے لگاہے اور اصل نکی سے دور حلاماتا کے مینانچہ آئ کے درس الطوالی ا نے مخل اور راکاری کی نرمیت بان فرائی ہے۔ ِ ، ررره وري <u>ورت يون مرن -</u> ارشاد ہو آب الَّذِينَ كِهِ بِعَلَىٰ وَ *وَلَوْ يَجِنَّلُ كِيتِ فِي مِ* اللَّهِ كى دى بولى نعمت كر دوسرول بك بنيس مبني تن ، عالانكر السرف ألى پريين عايدكيا ہے كمراپني عائز صرورت سے زاير مال ميں ضرورت منول ادر محاج ل کونٹر کے کرائیں الیے لوگ نه صرف خود تخیل ہوتے ہیں ملکم قَيَامُ مُونَ السَّاسَ بِالْبُحْلِ ووسرول كُوجي بِلَى ترويب في ہں کرتم بھی غربا و کاکین کے حقوق ادا نہ کے و ۔ مُرینے کے بھودگول میں م دونوں چیزیں پائی جاتی تھیں۔ وہ تو دھی پرے درجے کے کہنوس تھے اور الل الله مرحم فختاف حياول مالول سي خرج كين سي المركمة عقر م

بيارى وہ مانوں کے ماتھ اظہار جوردی کوتے ہوئے کہا کرتے تھے ۔ کہ اگر

سخل کی

تم نے گاڑھے پیسندی کائی بغیرسے سمجھے ضافع کردی، بہا دیں گادی صدقہ خرات کردیا ہوئیب ممکین ، ایک پرسافر اور مہان کی خاطر مدالت ہیں نگادیا ترقم قلاش ہوماؤ کے ، کھیرٹرسے وقت کے لیے تمہاسے پاس کچھ جمیر سے کا اور تم خود کورک کرٹری سے محتاج ہوجاؤ کے ۔ اس طرح وہ خل کی تعلیم بھی نے منتے تھے میکڑا اللہ تعالی نے فرایا کرئیل ایک قبیعے بیاری ہے

لیطیم بھی سیصے میں میں استراعاتی سے حوبالا رجن ایس برخ بیاری ہے ۔ حیں قدم میں جان پر اور انسان ہے دو بردل ہوجاتی ہے اور آخر کارغیروں کی ۔ مطاق کس مینچنا چاہیے اکروہ لوگ بھی پانے پاؤں پر کھھنے ہو کئیں اور ۔ مطان من جیٹ القوم کیک طاقی معاشرہ فائم کھیں ۔ ترینری شرایت کی روایت میں آباہے آل بجٹ کی کھیسے میں است کا کہتے ہو گئیں ۔

اللّٰهِ يَجِيدُهُ يُّنَ الْسَاْسِ بَعْدِيدٌ مِّنَ الْجَسَنَةِ يَنَ عَٰ بِالْهَالِهُ سے دور ہوتا ہے، لوگر اسے دور ہوتا ہے ادر جنت سے بھی دور ہوتا بلہ جنم سے قریب ہوتا ہے۔ اس طرح منی سے شعن فرایا فریڈ بِّن اللّٰهِ قدید کِ مِّنَ النَّاسِ وَفَرِیْکِ مِّنَ الْجَسَنَٰ وَاللّٰمِ سے قریب لوگر اسے قریب اور جنست سے بھی قریب ہوتا ہے۔ آپ نے بہی فرایا بالی آک کی اللّٰہِ اللّٰہ کا زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ آپ نے بہی

فرالياباب ي احت رافي الله المدرة مريادة مهوب بورس عن عنوية تجنية جيل الس عبادت كذار تنجس سهج الشرك رست مين طري منين كرزا مقصد مد كمص فرائف كي ادائيك كي بعد في مهان الله خرج كريف والا الله تعالى كاليسنديده بنده بنده سه السمي لمي نمازي بيل صف المعا اوفف لي دوزه وارسه جوخرج منين كرزاء حضور عليا الله سي مناس كنال كافراكياكيا وسيط ف فرايا التي داجة الدوع وفي المراب على منوى سي منط كران كي بهاري سه فرايا التي داكورات الناد المنادي سهد فرايا التي داكورات النادة

ادوہ وص اسبعی یہ بی ہرہ سے برسمون می بیرن سے بروا س کے بیے دہلک مرض ہے ، آپ نے یہی فرایا کدید خل الجب نظ کے مسئد اسجد صفیع ۲٫۳ وکنز العال صحف ۳۶ (فیاض)

عب ولامنان ولا بخيل ليني وصرك إز، اسمان حلاف والا اور تنوس ہر گذھنت میں تنیں جائی گئے ۔ تزیزی متراحیت میں یہ رواست بيئ تى ب لا يجبت ع حصلتان فى المؤمن سُوء الخلق و البخسيل بعني كسيم ومن مير برسي اخلاق اور تخل عبسي قبيم ماريال جمع نہیں ہوسکتیں میمون کی ثنان محمے خلاف ہے کہ وہ براخلاقی اور تجنل بخیل کی عاورند بیسید که وه ال گوکن کن کرر کھتا ہے مگر حسر رج كرنے برآ اور نہیں ہو تا۔ حاجت مند موجود ہیں ، مال جی موجود ہے مگر صنر ج كرني محت منين طيتى اسى لية توسعدى صاحرف في كلتان بس كماسي . زر از کان کمندن زر از جان کمندن يعنى سونا عال كرتي كي كان كوكهودنا يله تاسب راورخل جب مرها کے توزر وہال حال موہ سبے۔ گویائیل کی جان کندن حصول ندکا فداید بنتی ہے ، وہ خوداینی زندگی میں لینے کا تقول خرچ کھیانے کے لیے تیار منحل كى ترعنيب دنه دراصل شيطاني فغل بيرسورة لقره مين محزر ديات التَّيَيْطِانُ يَعِـدُكُنَّهُ الْفَقْدَ وَيَاْمُكُمُ بِالْفَحْشَارِّ شیطان فقرسے ڈر آہے۔ کرخرے کروگے تومحتاج بوجاؤ کے۔ اور اسى طرع بنا ألى كے كامول كى ترعيب بھى ديا ہے كھيل تماشے لهو ولعب ، رسومات اور بدعات میں خرچ کرنے کی تریخیب دیا ہے ادراس طرح النان کوروشنی سے کیال کر اندھیرے کی طوف نے جاتا ہے مجائے فرایخیل کی مالت یہ ہے وکی کھنے کھون کہ آلتھ ہے۔ چھیاتے ہیں مھنسرین کرام فراتے ہیں کہ اللہ رسے فضل سے مال و دولت

علم سيخبل

بھی ہے اور علم بھی ۔ النا ان خور محنت کرتا ہے ، تجارت یا ملازمرت م کھیتی باڑی کے ذاریعے ال کا آہے بعض اوقات اُسے کچے مال وانٹ اور وصیت کے ذریعے بھی لی جاتاہے اور بیسب مجھوم نضارہے اس كے علاوہ جسے اللہ نے علم كى دولت عطاكى بے وہ مى بست برى منت ہے۔ پنجل مال مس بھی برا ہلے اور علم میں بھی ۔ بہودلوں میں مردوطرح کا مخل موجود تھا۔ مال کوخرچ کرنے سے بچکچاتے تھے۔ اوراہل کتاب ہونے کی حیثیت سے انیس جوعلم عال تھا کے بھی چھیا جائے تھے اور لوگول پر سی بات ظاہر نہیں کرتے اتھے مین بیقی شراعی کی روایت میں آتا ہے رشخل فی انعلم بخل فی المال سے زیادہ قبیح ہے۔ فرايا فَاعَاتُ مُدُنَّا لِكُلْمِينِينَ عَدَّاباً مِّهِمُ يُنَّا بِم فَالْمَرِينَ ركى له زلاسين """ والول کے لیے ذلت ناک عذاب تبار کر رکھاہے ، وحبر طاہر ہے بمریز نؤو البي كام كرست إن اورنه دوسرول كركرف فيت بن اس دنايي توكسي نتمسي طرح زبيح عائي مسكراخرت من ذلت ناك عذاب أن كالمقدر آگ اُن لوگوں کا تذکرہ ہے بوابطا ہرال توخر پے کرتے ہیں۔ مگر نک نتی کے ساتھ رہیں، ملکم محض دکھا ہے کے لیے، آگر وٹیا میں اُنہی شرت اور رُالي بو ـ فرا يا والَّذِينَ يُعنِّفُونَ أَصُوالَهُ مُ وِيَّا النَّاسِ اوروہ لوگ جولوگوں کے دکھولا فیے کے بیلے خریج کرتے ہیں۔ انہیں خوت خداننیں اور نہ می مخوق کے حقوق کی اساری ہے ملکہ وہ تواس میے خرج كرية بي كروگ انهي طب مخير سمجين لكير اوران كي عزت بي اعنا فه مور بنود استراد رستجر لوگ ہوتے ہیں۔ نبیادی طور نیخیل مگرریا کاری کے کام<sup>و</sup> ہیں خوب غربی کرنے ہیں۔ رہی قبیح بیاری ہے بعضورنے رہا کاری کو تْمُرکَ خَنِی فرمایاً۔ تَمُرکُ جَلَی توسالقہ درس میں تفصیل سے بیان ہوجیا ہے۔ کہ

غیرار لٹر کی بیسٹش کی جائے، انہیں حاجت روا اور شکل کٹا تمجیا جائے رسور ۃ كهف بي واضح طور مرآيات فنكن كان يرجو لقاء كسياء فَلْيُعْكَمِلُ عَمَلاً صَالِمًا قُلاً يُتَنِّوكُ بِعِبَادَةٌ رَبِّهِ آحَدًا " جو اپنے رب کے ساتھ طاقات جا ہتا ہے اُسے جاستے کرنیک عمل کرے اور لیننے رب کی عباوت میں کو ژنر کیپ نر کرے ۔اس کی تعمیر میں غسرین کرام فر<u>ماتے ہیں کہ ر</u>ا کاری نگریہے کیونکر ریاستے ل باطل ہو عالے۔اسی طرح صد قرخیات کرنے کے بعدارسان حبلانے سے تھی عمل برياد برجانات، قيامت طله دن الشرتعالي رياكارون عن فرائي گے ،اس عمل كا بدلدان سے وصول كرومبنين وكھانے كے ليے مركما تھا۔ آج ہیں تنہیں اس کا کوئی اجزنہیں دول گا۔ ہیں مشر کا کے منزک سے بینیا: بول، بين وه عمل قبول كرون كاً بجوخالص ميري رضاكي خاط انجام دياكيا بو-فرما حولوگ و محملاف ي كيفري كرية بين،ان كي حقيقت يركِ كُولًا كُونُ مِينُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيُومِ الْآخِرِوه نداللَّه بِهِ ایان رکھتے ہی اورنہ قیاست کے دن ہر۔اگروہ میسمعنوں میں ایا زار موتے لذنجل کرتے اور نررا کاری - دراصل ان کی بنیا دہی غلط سے عِوكُرْت تدرس مين بيان بوجي عن واعتربات والله ولا تشوكونا بله منتُ مُناً يُعنى عبادت خالص الله كى كروا وكرسى جيزكو اس كيساعق رکیب نرحقمراؤ - اِن لوگوں نے دیا کاری کی اوراس طرح اللّٰرے ساتھ شرک کے مربحب بوٹے ۔ لیلے ہی لوگوں کے تعلق النّد تعالیٰ کا فیصلہ أَحِيكًا إِنَّ وَاعَتْ تَدُنَا لِلْكُفِ مِنْ عَذَا باً شُّهِ يُنَّاء مِم انهي ذَلكَ عذاب سمبتلاكري گے۔ آخرت میں ان كاحباب ضرور توكرين كا. ہم مراً دمی سے صاب میں گئے کسی کو بھیوٹریں گئے نہیں ۔ مرشخص کو تہنم کے لیں پرسے گزرنا بڑے گا۔میزان کے پاس حاصز مونا ہوگا ، اعمال کا وز<sup>ن</sup>

ایمانست

غالی

كيا مائيكا بيكيال اور بديال سبد استفاعا بين گافتهن كيف مَلُ هِ شَقَالَ وَ وَهِ مَنْ كَلَيْتُ مَلُ هِ شَقَالَ وَ وَهِ مَنْ كَلَيْتُ مَلَ مِنْ قَالَ وَرَوْ مَنْ كَالَ وَرَوْ لَا يَرْمُ اللّهِ مِنْ كَالَى مَنْ عَلَى اللّهِ مِنْ كَالَى وَمِنْ لَلْمَا مِنْ كَالَى وَمِنْ اللّهِ مِنْ كَالَى وَمِنْ اللّهِ مِنْ كَالِي مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ مَا مُنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ

سشيطان کانھندا

> کے دِلْ مِن وَمُوسہ طُوْل کے رِائی پرآ اوہ کر آئے۔ اس کا جہاں کہ لیسس چھ گا، وہ انسانوں کو گھراہ کرنے کی کوشش کے ریگا۔ اس نے تواعلان کہ رکھا ہے کہ میں بر رکستے سے گھیر کرالنان کو ہمند میں بہنچاؤں گا۔اللہ رق ط فردا آہے کہ میں نے بھی کوگل سے وعدہ ہے رکھا ہے کرشیطان کی بچا نرکھنا سورة لیسسن میں ہے آئے۔ آئے۔ گھا۔ ڈرا میسورة لیسٹ کھڑ کے سیسی بھی

ر مرا متورہ میسن میں ہیں اسے السے اعجاب و ایس دھر سیدی۔ ادم اُنَّ لَا نَقَدِّ بُرُدُوا الشَّيْمُانُ لَّ بِنِيَّ اوم بِكِيامِين نَتَمِ سے دعدہ نہیں لیانٹا کرسٹیطان کے پیچے نہیانہ وہ تہارا کھلاڈٹین ہے ورتمیں ہر جلے گراہ کرنا جارتا ہے۔

سی*ں ہر چینے ضراہ کریا جاہتاہے ۔* توفر مایاجس نے سنسیطان کو اپاسائقی بنا لیا،اسُ کانٹیخہ ظاہر<u>ہے ع</u>رب

تومونایا کا مسیقان واپاسا کابالیانا کا دور بور ہے مرب کتے ہیں سے

ن المعرد لا تسسئل وسل عن قدینه فکل قدین بالمقارن بیستدی تخص کی اتجها کی ملکی معلوم فرزانقصر فرم قراس کے مائنی کو وجیحد لو کی پیرکئر انتی دوسے سائنی کی اقد اکترائ ہے انگریزی کا تقوید بھی ہے۔ کہ اولی پیرائی سے ہی پیچا جاتا ہے سب کر دار کے الاسمی تقس کے ہم نتین ہوں گے ،

ہ خودیجی ان سے مختلف نہیں ہو کا یس نے اپناسائتی شیطان کرنا لیا، وہ کسے جنم میں ہی لیے سکے جائیگا ۔ النِسَاء ۴ آيت ۲۹ تا ۲۲

والمحصنت ۵ *درس بن ب*نف*ت ۲۲* 

إِنْ اللَّهُ لَا يَطْوَتُ وَمِسْكُمانُ دُوهِ وَإِنْ لِكَ الْكَانُكُ أَجُدًا عَظِيْسًا ﴿ فَكَيْفُ لَا يُطْفِعُهَا وَكُونُهُمْ أَكُنُكُ أَجُدًا عَظِيْسًا ﴿ فَكُنُونُ إِنَّهُ عِلْمُ اللَّهُ اللَّا الللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

گذشته دروس بی بدنیا دی عقیده بیان بودیاسیت کرعبا دست صرف اللّری کی کرور ادرائس کے ساتھ کئی کونٹر کی نہ تھ اؤ اسی نیاد ہر بھیر حقوق العبا و کا ذکر کیا کہ والدين كيساعقا حان كرو- اوريتمول مكينون، يروب بول بهم نثينول، مبافروں اورغلاموں کے ساتھ حسن سکوک سے پیٹیں آؤ۔ اسیمن کیں بھر بخل کی مُرمت کی کئی کیو تھ بخیل آ دی کینے خل کی وسی روسروں کے تعوق ادائنیں کرتا، مکداینا ال راکاری رفز کے کرنے کے لیے تیار ہوجاتاہے۔ الياشخص درم ل تنبطاني حيندب كاشكار بواجيد بسجوكه أسيه بنيا دي فقية توحيد سے رکش نہ کمہ دیتا ہے جس کی وسے ہنتراس کا ایمان اللہ کے ساتھ

درست ہوتاہے اور نر آخرت کی جاب دہی کالقین۔ اس کے وہ عقوانعیام كى بروا نبير كراً - أج كى آيات إسى السل بي بس اور الله تعالى في إيك دوسے طریقے لیے لیک لوگوں کو توحدا در انفاق فی سیل الملاکی تھودی۔ الشاد بواسي وَمَا ذَا عَلَيه مَ أَن كاكيا نقصال بوا- أن لوكول دع**وت** الىالتوحيد كاكياناً لَ فَالْمُنْفُ إِلِللَّهِ وَالْمَيْفِ الْإِخْرِ الروه الالله وَ الْمُنْفِ

ولطآيات

الله يداور قيامت ك دن يو وَانْفَقُوا مِسمًّا كَذْقَهُ مُ اللَّكُ اورالكركے فيد بوئے زرق من سے خرچ كرتے بتليغ كے سلكے میں پریمبی ایک طرز بان ہے بحب بات عام طرز گفتگوسے دو سے كي مجيرين شراً كي توبعض اوقات اسف كي طور يركها عاماً ــــــ يكران كوكيا بوكما يد، بات كوكيول نهيل محقة الكران عات تر ال كاكب نقصان ہوتا - بیاں رہی اللہ تعالی فرا مسہ ہیں کر اِن کوکوں کا کیا بھٹا تھا اكريدالشريراور قياست يرايان من كناف اورالشرى مع عطاكرده ال یں سے لینے ہی جائی بندول برخرے کرتے۔ الیا کرنے سے اللرک حرم تعمیل می بوماتی ،اسی وحاریت براوقیامت کے دِن پر المان بخشريوا كمبران كابني موسائط كامعيارهي مبند بوجاتا وانبيس الناشيت ۲۳۲ مری کال عمل ہوتا، روّا فی سے نئے حالتے ۔ کھرشرک، نفاق، مبرعومیر کالم

ائ میں اعلی اوصاف بیا ہوجاتے۔ ایانیات کی دعوت کامقصد ہی بیہ

سر انبان کی برن صلتیں دور ہوجائیں۔ اور اعلیٰ اخلاق پیا ہوجائے۔ امانات میں ایمان بالنہ کے ساتھ ایمان بالسل بھی شامل ہے اس کے علاوه النَّرْكى كالبول برايمان ، فرشتول بدايمان ، قيامت برايمان ، تقديم به امان الله كي صفات براميان سب المان مي كے اجزابس الكي آست ميں وَعُصُوا السَّعُولُ <u>﴾ ك</u>الفاظهي *آسيه بي حواميان بالسل بيُصفي طور* پرولالت كرتے ہيں-ربولول كى بوثت السركي صفت ہے جيسے اس من اس آیت میں صرف امیان بالله اورامیان بالقیامت کا ذکرہے، میں-اس آیت میں صرف امیان بالله اورامیان بالقیامت کا ذکرہے، المم مرادايانيات كى تمام حزيات بى - السُّرتعالى في قرآن يك يريع ف مقامات يرايانيات كالحالاد كركياب اور بعض مقامت يرتفصيلا -بهال بریونتر حزال عمل کی طرف آوجه ولانامقصود سے اس لیے النگر ادر قیامت ید ایان کا ذکرے تاہم اسی مورة میں آگے اما نیاست کا تفصیل سے ساتھ ذکرہ آئیگا بہرحال بیال برفرایا کراک کوگرا کا کیا نقصان تن الكروه الشريراورقيامت يرايان في أتداورها سي ديبوك ال میں سیتحقین بی*خرچ کرت*ے۔ فراي وَكَانَ اللَّهُ بِهِ مُرَكِلِهُمَّ التَّرْتِق اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال عانات بيني إن سے الدور أور اخلاص كس سے باخبرہے كروہ بو چرخرچ کرہے ہیں، کس نیت کے ماتھ کرتے ہیں کی اُن کا قصود واقعی المنزتعالی کی توث خودی اور تقرب ہے میحض و محصا واسے اللنز تعالیم سے علمیں ہے۔ کہ کو ڈی شخص اپنا ال خرچ کریے اللّٰہ کی عطا کر دہ نعمت المنحرية المحدر في ب ، أوع الناني سے مدردي كا مذبر ركفتا ب ا

747

تحصّ رہا کاری کے طور ہر رسومات کو اواکر رہاہے۔ کیا اُس کے بیٹ نظر آخرت كا اجرونواب ہے یا دنیا کی نمود و نمائش حس نیت اوراراد ہے تھے ساتھ کوئی شخص تنی کر راج ہے ، اس کے مالی تھے والے بی ظام ہوں گے۔ فرايا إوركهو! الله كا قانون يرسي إنَّ اللَّهُ لَا يَظَلُّمُ ومثُ قَالَ الترتعالى ظلمنى كريا ذَرّة بينك اللّه تعالى كسي ميروزه برام عن ظلم نبيس كمر بالخطلم بإ زماد تي اس كحاظ سے لران ان نے کسی حرم کا ارتکاب نرک ہوا در اللہ اس کوئیزا ہے نے اکسی کا عِرمِکی دورے کے مطرفال نے پاکسی کی عمولی سے معمو ان کی کوھی ضائع کرہے مینهیں ہوسکتا۔ یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے ۔ وہ الک الملک اور علی الاطلاق شہنشاہ ہے وہ کسی کی تی تلفی نہیں کریے گا اور نرکس کے رُخلوص عل کی جزاویں کمی کر گا۔ ع بي زبان مي<del>ن ذرة كے كئے مع</del>نے ك<u>ت</u>ے ہيں - ذرة كالفظ تھيو تي ي مشرخ زاگ کی جیزنی پریھی بولا جا تا ہے اس کے علاوہ پر لفظ را کی کیے دانے کے بلے میں استعال ہوتا ہے حب کسی روشنان باکھر کی سے سورج کی شعائيں اندراً مين توان شعاؤں ہيں *جھوسطے حيوُ لئے* ذرات نظر کستے ہیں اور بحیطیے نہیں عاشکتے ، وہ ہی ذرہ سے ۔الغیض! ذرہ کالفظ تھیوٹی سے محصولی جنر ریلولا جاتا ہے اور رہال مقصد ریاہے کر اللہ تعالی کسی کے سائق معمولی سیمعمولی شبھے کی زیاد تی بھی نہیں کہ سے گا۔ عربي زمان بين ظلم كاحمل وصنع النشيخ في غيد محيلة كما حالاً مینی کسی چیز کواس کے مواقع ومحل کے علاوہ رکھے دنیا نظار کا اطلاق تھیو ٹی سے جھوٹی کو تا ہی ہے کہ ٹریے سے کرٹرے سے کڑھے جمر پر ہوتا۔ فرا والكلف ون هُـــم الظُّلِمُونَ كافري ظالم مِن إلنَّا الشَّىكَ لَظُنْمُ عَظِيبُ حُ شَرَكِ ر الالاق قبل ريھي ہوتاہے -اور تھيو تي چيز ہيں ہيں۔

یں داخل ہوتے وقت دائس ک*ی بجائے پیلے* ہاں یاؤں داخل کرے یا مسحد<u>سے باہرات</u>ے وقت بائیں کی بجائے دائیاں یاؤں بیلے نکال بے تواس بھی ظلم کا اطلاق ہوگا ۔ بھر برمبی ہے کہ ظلم کا لفظ اصداد میں سے ہے۔ اس برحلی اور زیادتی دونو اس عنی یائے جاتے ہیں۔ جیسے ون رایا وَكُلَنَهُ تَظَلَمُ مِنُهُ مَنْهُ مُشَيْدًا " فَإِلَى مِن يَمِزَى ثَمَى رَحَى - اورزيادتي میں شرک ، اسراف فقل ناحق وغیره آئاہے یہ ٹری ٹری زیاد تیاں ہیں۔ مفرين كرم فرات بي كراس أبيت بي التّرتعالي كايرارست و کہ روکسی ہرزرہ بنظر نہیں کرتاانیانی محاورے کے مطابق ہے ، وگریزاللہ تعالی مالک الملک ہے، وہ جریا ہے کرے، وہ خالق ہے، باتی سب اسی خلون هد مرحانلاراورب عان چيزائي كي پداكرده ماورجكوني اين چيزم تصرف سمرة ب أيظم مرجمول منين كياج اسمان كثير في في ايني تفرس مديث بيان كيدان الله لوعلب اهدل سرما وات واهدل الضبه لعبذ بهدم وهدغين طالب لهدم - اگرالت تعالى تمام أسمان وزين والول كوبغير سي قصور ك كُنزادينا عاب توبير صي ظلم من شارنهين بوكا، كينويح وه برچيز كامالك سے ـ اوروہ اپنی چیزاں جیسے چاہے تصرف کرے ۔ فرايا الله تعالى كري ساخة زيادة تؤكريكا نبين البته هَان تَكُ نَكُ يُضَعِيدُ فَيْهَا ٱلرَّكِي كُونَيْ يَكِي بُوكَ تِوالتَّرْتِعَالَى لِيهِ فَضَلَ سے کسے ڈگن کرنے گا۔ نسکتے کا قانون سورۃ انعام کے آخری رکوع بیں موجود ہے۔"مَنْ جَالِ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَثْمُ الْمُشَالِهَ "جُرَفُه الله سے ادنی نیج بھی کریگانس کا کم از کم اجروس کنطے گا اور زیادہ سے زادہ

بتنا التراج بات سوكن سات لأكدكن سات كرور كنا ياسات ارب گنا اس کے ہاں کوئی کمی نہیں نیکی کا برار مبتنا عاہدے کا کریشے ۔ البتہ

جهان برجم اوربان كالعلق عد فراي فكن جاء بالسَّت أقد حسك يحنكى إلا مشلها أيك قصوركا بدائى قصورك برابر بوكا وهم لَآيَهُ يُطْلُكُ مِنْ وَأَوْرُونَى زياد تي نهيس كي حاليًكي - يوالسُّرتنا الي كيمس قدر مهرما ني 🗝 كرنيكى برله نومزارول لاقعول گناعطاكرة اسيم تكريراني كى منزائس زُا في سيم زياده نهيس ويتآبه بسرطال فرما يكراكيب فرسي سك بإبريسي المرشي بوكي قواس كودكان كحمه ويا جائے كُلُ وَكُونُتِ مِنْ لَدُنْكُ أَجُسُ عَظَمُ الرالسُّرِي لِي لِين طرف سے اج عظیم عطا فرائے گا۔ یہ اجرکتنا بڑا ہوگا، اس کا تصور النیا ن اس دنیایی نہیں کر ایک حب نا الج ساسنے آئی گے ، اجرتقیم ہونے ملکے تعریبہ چلے گا کر اللہ تعالی کی رحمت کتنی ویج ہے۔ وال بررائی كاولهزيها ظبن حيكا بوكا يحضو عليالسلام كاارث وسيع تعجور كادام احدبها طبتنا بڑا ہوعائیگا می مشرطر سے کرجومی نی کی جائے اللہ سے فیلے ہوئے مال میں سے خرچ کیا جائے وہ ایمان اورخلوص نیّت کے ساتھ کیا گیا ہو تو السُّرتَعِ لِي اجْرِعْظِيمِ - عطا فرما يُن كُے ۔ نیکی ترغیب کے بعد اَللّٰہ تعالیے نے منٹرین کا تذکرہ مسنسطایہ فَكِيفُ إِذَاحِنُنَا مِنْ كُلِ اُمَّةٍ كِشَهِدِيسِ كَإِمال بِوكا. ان لوكول كاحب بم مرامت سے كواہ لايش سكے حب مجن الله تعالى کی عداست میں بیٹس ہوں گے اورائن کو فروج مر بڑھ کرٹ ئی جائے گی، تو اس کے بورت کے لیے گوا ہول کی صرورت ہوگی ۔ خیا پی مشہور تفییرے کے مطابق ہرامت کی گواہی اُس امت کابنی دیکا۔ اللہ تعالی مجرمین سے لوصیں سے کیا تہا اے یاس میار عام نہیں آیا تھا۔ وہ انکار کریں گے تو اش امست كابنى بطوركوا فيشيس بوكر عرص كريس كا، مولاكريم إس نے ترب سال احلام إن كس بيني في عق - وَجِنْ أَبِكُ عَلَى

اللزك

*ىلەن*ىيتى

۲۳۷ هَیُّ کَیْرَ شَهِیدِیدًا اورلدین علیلمالم ! آیپ کوان وکول دیگواه بشاکر لایاجایًّا

جن کا واسطه آب ہے بڑ راہے گویاج<sup>ل</sup> طرح باقی ابنیاء اپنی اپنی امتول میگ<mark>ؤہ</mark>

ہوں گے اس کی تفییر صور عالیہ اللہ كي خطر بحة الوداع بن موج دسيد آب في تمام لوكول كومخاطب كرك فويا وَأَنْتُ مُ نُسُالُونَ عَنِي فَكُما ذَا أَنْكُمُ قَاسِلُونَ عَنِي فَلَ مُرك باسے میں تم سے قیامت کوسوال ہوگا، اور تم کیا جواب دوگے رسب نے واب وإنشهدُ أَنَّكَ قَدْ أَدَّيْتَ الْأُمَانَةُ وَبَلَّغَتُ الرِّسَالَةَ وَلَصَيْتَ الْأُمْ لَهُ مَم وابي وينظ كراب في تالات ا دا كه ديا - الشركا پنيام مهيجا ديا اورامت كونصيحت فيرا دي - له احضو عليرا بھی اپنی امر<del>ت کیم ت</del>فلق گھواہی <del>نہ ینگے</del> کر ہ<u>ں نے</u>حق رسالت ادا کہ دیااور مولاكريم إنترك احكام لوس لوس اسي امت بك سني في - . اور دورسری گوامی اس وقت بیش کی جائے گی جب لیوری لور کاتیں الْمُكَارِكِيرِهِ مِنْكُى كُمُ اللَّهِ كَاكُونُي حَمَّمْ بِينِيا - تَوْجِيرِ اسْ ٱخْرِي الْمُرتْ كروك سابقه ابنياد كي حق بي كواسي وينكك كراك ابنياء في الله كاسفام ابني امتون بك بيني ديا سالقرامتين اعتراض الحصائين كى كرمولا كرم إيب لوگ تواس وقت موجود مي منيس تھے ، ان کي گواي كيميے قبول ہوئتی ہے. توامرت آخرالزمان کے لوگ کیکٹے کہ پرور د گار اِ جیں تیرے آخری نبی اور ا خری کتاب کے ذریعے علمہ بڑا کرتمام نبیوں نے الندیکے احکام اپنی اپنیامتوں کے بہنچاہیے امار ایر گواہلی <del>متنابر سے</del> کی نار پرنتیں لمبکہ علم كي فياديرے اور بھراس امت كے حق ميں بني ختم المرمايين كي كوائي بوگی ۔ ان دونوں گواہیوں کا ذکر سورۃ لقرہ میں موجود ہے آیا سے کُوٹُوڈ شُهَدَاءَ عَلَى السَّنَاسِ وَكَيْكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُو سَهِيدًا يىنى تىم دوك روكوں برگواه بندھے اور تيول تهاري مفائي كي نها تدبين كر تيا۔

اب ری بر بات کرمفورعلیاسلام اُن لوگوں کی گواہی تومشا پر سے کی بنا پر مینے ہو آپ کے زمانے میں آپ کے سامنے موجود ستے محران لوگوں کی شہادت کیسے دیں گے جوخود آپ کے زمانے میں بھی آپ سے غام ب تھے ایج آپ کے وصال کے بعد کئے۔اس کا تذکرہ دوسے مقام بروہور ے کرجب آپ سے اس بارے ہیں اوجھا جائے گا تو آپ فرمائی اعج یں لوویی بات کہوں گا جوالگڑ کے نیک بندے صفرت علیا ہا ہم معالیلاً) كين كُوْكُنْتُ عَلَيْهِ مُ شَهِيدًا مَّادُمْتُ فِيهِ مُ "بِي اللَّهِ

تْوَعِمْ تُوسِى أَنْ كَانْجُران اور محافظ مُقانَّوا فَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَنَى مَنْ مِنْ لِيكُ اور توم رجبز ريگواه سيتے ر يهال أكيب اوربات بجي تتحيليني جاسيةً ، الى برعت اورمشرك كية ہیں کہ حضور علیبالصلاۃ والسلام ہرشخص کے حالات سے واقعت ہیں۔ یہ عقیدہ بھی قرآن وسنت کے خلاف ہے۔ اگرینی علیرالسلام ہرامتی کے مالات سے واقعی واقعت ہوں تو بھیروہ بارگاہ اللی میں بیرکیوں کہیں ہے . كربروردگار! بن تووى باست كهول كابوتيرے نيك بنرے عيلي عاليالماله نے کی کمیں تر اُن لوگوں کے حالات سے بی واقف ہوں جن کے دمیان را اورحب تون مجه الحاليا توعير توفود بى أن كامحافظ تعايم مرايين كى روايت مي موجود وس معاراً في عرض كياصور! قيامت فلك دان آب میں ماری امتول میں سے کھے بہجائیں گے۔ توآپ نے مسلمایا میں اپنی امرے کوعلامتوں اور نشا بنول سے بہجانوں گا۔ اس انٹری امرے کی خاص نشانی پر ہوگی کر اُن کے وضو کے اعضاد قیامت کے دن تیک كر بول م والله و ظاهر ب كم المحصور طير اللام مرض كم حالات فدالتر

وقت مك كا كواه مول جب بك بن أي كے درمیان را فك ممّا كنوف يدي ولاكمهم إبير حب تون مجه الحاليًا كُنْتُ أَنْتُ الرَّقِيبُ عَلَيْهِ عَ

با<u>نتے ہوں تو بحیر</u> ملامات سے پیچاننے کا کیامطاب رہ جاتا ہے۔ ہبرحال الله تعالى نے فروا كرائس ون افرانوں كاكيا حال بوكاجب ميم مرام گواہ لائیں گے اور آپ کواس است میرگواہ بیش کیا عبائے گا۔ م مے قیامت کا نقشہ بیش کرے السّراوراس کے رسول کا انکار لرفے والول کی بے لیے کا حال بیان کیا جار اجے - ارشاد سے کو میا لَيْوَدُّ اللَّذِينَ كَفُرُهُ السُّ دن أرز وكري كم وه لوگ جنول في كُورُكما و عصور التي سول اورسول كى نافرانى كى يهال يركفر سے مراد مطلق كفر ب كركوني شخص الله كي ومانيت، اس كے رسولوں، فرشتوں برتابوں ، تقرر اور قیا مرت کے دن کا انکار کرفے ، اور کفر کا اطلاق محض نا فروا نی پھی ہو آہے اورعام كناه مرهي يرنفظ بولاجا آب كفركا اطلاق نأتحرى برهي مواج عي وَاللَّهُ مِنْ وَأَنِي وَلَا تَكُوْمُونَ مِنْ مِلْ كَالِكُمُ وَادِر أَتْحَدَى ذَكُوهِ عَوْر لُولَ مے باسے میں حضور علیالسلام نے فرائی تسکفون الْعَشِیدُ تَم لینے خاوندکی الشركة ارى كرتى بود اسى طرح ربول كى اطاعت فَرِضَ لِيْ مَنْ يُنطِع الدَّرِسُولَ فَعَدُ أَطَاعَ اللَّهُ تَصِيفِي مِن السَّورِ لَ كَا اللَّهُ عَن مُ اص فے گویا اللّٰہ کی اطاعت کی۔ بنی نخیہ فروایکر جس نے تفرکیا اور رسول کی افرانی کی وہ پندکریں کے کُونٹسٹ دیا ۔ مُوالد کُون کاش کراک کورار کردیا عبائے زمین کے سابھ بعنی وہ ختم ہوکر سکے میں مل عبائمیں ٹاکر آخرت کے دائمی عذاب سے جھیکا اُ عاصل ہوجائے سورۃ نبایس بھی آ تاہے کرجب کوئی كافرانيا اعمال المرييك كاتركيه كالنيكية في كُذُتُ تُكُوباً كُلُ تىذى شري ي روايتيم أنهج صنور عليه السلام نے فروايا، و تھيو! کسی کے ساتھ ظلم وزیا دتی نہ کیا کمرو، قیامت والے دن مرصور کر کوائس کا حق صرور دلایا جائے گا، حتی کر اس دُنیا میں اگر کس مینگ والی جری <u>نے ر</u>ینگ

بحری کے سائفہ زیادتی کی ہوگی توائس کومجی قصاص دلایا جائے گا۔ یہ جالور وغیرہ مكلف تونيين إير مذاكُ بر دائمي منزله البشر أيك دوسكرس برله دلانے کے بعد السِّر تعالی فرائی کے کُونی شُر ہا مٹی ہوجاؤ اور بیب مي وكرفتم برعائي فرماياسي طرح كفاراورنا فرماين رمول في أرزو كري گے کاش وہ ٹی کوردائمی عذاب سے بچوائم مگران کی پرحسرت وری منیں ہو كى كيوند وه شارئع البيرك إندري المتارق في المنظمة الله من عقل دى ال كى راجنا في ك پیے ربول بھیجے اور کتابیں نازل کیں۔اب اُن کا کوئی عذر قبول منیں ہوگا ۔ اور وہ عذاب کے ستن مھرس کے . فراياليك لوك فائن كم اوجود ولاك كمتون الله حديثاً الترتعالي سيكى چاركوچىيانىين كىيى گے بورة طارنى مى تاہے ليوكو تاب كى

الشيئة المرض قياست ك دن غام افروني راز ظاهر كريب ما يُن گ، وُن الشيئة المرضي ما يُن گ، وُن الشيئة المرضي ا

79

لِأَيْهًا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّالُوةَ وَأَنْتُ

الىنسىلىم *آيت ۲۳ نصفاقل* 

والمحصنت ۵ ر*ين بت ومثت* ۲۸

ربط آبا**ت** 

نبازكي

یں کر تم نئے میں ہو حب مک کر سجھ د کو ہو تم کئے ہم اور نز جابت کی حالت میں ( نماز کے قریب جاؤ) سرائے اس اور نز جابت کی حالت میں ( نماز کے قریب جاؤ) سرائے اس کے کر رائے میں گزشتہ دروں میں واقعہ اواللے کا نیازی تقیدہ بیان ہو چاہے کہ عجا وہ میں اور میں اور میں کا میں میں کا میں میں اور میں کا میں کہ دوالدین، قرابتر لوں اور ویک کے دوالدین اور کی میں کہ دوالدین، قرابتر لوں اور ویک کے دوالدین اور کی کی کے دوالدین اور ویک کے دوالدین اور اور ویک کے دوالدین کی کہ دوالدین کی کہ دوالدین کی کہ دوالدین کی دوالدین کی دوالدین کی کہ دوالدین کی کہ دوالدین کے دوالدین کے دوالدین کی کہ دوالدین کی دوالدین کی کہ دوالدین کے دوالدین کی کہ دوالدین کے دوالدین کے دوالدین کی دوالدین کے دوالدین کی دوالدین کی دوالدین کے دوالدین کی دوالدین کے دوالدین کی دوالدین کے دوالدین کی دوالدین کے دوالد

نے بنیل کی فرمت بیان فرائی اور را کاری سے منع کیا۔ گذشتہ درس میں بھر ایمان اور الف ق فی میں اللہ کے تذکر و کے بعد اللہ اور بول کے آن افر بانوں کی حرب بیان کی گئی کہ قیامت کے دِن وہ اَدْرُد کریں گئے کہ کوش وہ منی ہوجاتے توجہنے کے اہدی عذاب سے نکا جاتے آج کے درس میں اللہ تھا کا نے عبادت ہی سے ملک میں ناز کو کو کہا ہے۔ کیز کو عبارت میں فماز کو اولیت عاصل ہے ۔ نماز جو کو نمایت اعلی وجب ہی مجاب

ے بیر کو یا التر توفائ ہے ہم طلام ہونے والی بات ہے وال و طاقعات ری جے ہم کراناں نہایت منترع و خوج کے ساتھ النّدی یا رگاہ میں تھڑا ہو۔ اوراگریے جزیمان ہر اور النان کوئی الین ترکت کر میٹے جوختوع کے سانی ہور آوا انٹرانا کی سنے ایسی حالت میں نماز پڑستنے سے منع خرما دیا شاہ ولی الشرمحدت وطوئ فواتے ہیں کر نمازے واساسے نماز پڑستنے سے منع خرما دیا شاہ ولی الشرمحدت وطوئ فواتے ہیں کر نمازے واساسے

انسان مینفتوع اورعاجزی پیار ہوتی ہے،اعضاد کےساتھ اُ دی اداب بحالاتا ہ اور زبان سے اللَّه تعالى كى مناجات كرتا ہے گو با نماز يحبر كے منا فى ہے جرت یطی منع کیا جاچاہے ۔ اور اگرانان نشے کی حالت میں ہو گا توائس کے ا نر رضوع نبین بوگا، انسان کی عقل کا توازن ہی قائم نبین روسکتی، یہ مسک سر کات کرنے لگا ہے۔ نشر کی مالت میں انسان کے دِل میں عاجزی کا پیرا بونامكن نبيل لذا السُّرتعالي في اليي عالت مين منا زسي روك ديلي ر آج کے درس میں جودوسری اہم بات بیان کی گئی ہے وہ طہارت ہے نشر لمهار شرط شاذسيت او نماز بھی اعلی ولد فع عباوت کرنے کے لیے طہارت شرط ہے ،النان كآتم ماك بوالباس ياك بموار بجيروه مكارل بوجهان نما زاواكمنا حيابتا سيته يحصنور عكيبه السلام في ابت اللول كطري مجاوى لا نقت بل صلاة مفير طهوى يعنى طهارت سي بينرناز قبول نهين جوتى -اس آيت كرميدين جوجابت كاذكر كيا كياب، وه غايبت ورحرى ناياى ب- ولنا جنابت كي حالت يس بهي الله تعالى في مازك قربيب عاني سه منع فراديا -گذشته درس میں کفار کی حسرت کا ذکر تھا ، کاش وہ مٹی ہو عاتے اور آج کے درس سطارت کے لیے مطی کوئی ایک دربعہ قرار دیا گیاہے۔ لہذا گذشة درس كے ساتھ ريجي اكب مناسبت ہے ـ جابت كامعنى وررى ب اس حالت بس انسان فرشتول اور خداتعالى جابت کی كى تجليات سے دور موجاتا ہے اس بلے ليك شخص كو عنى كتے ہى ع بى تعربين زبان ہیں قرابہت سے دور مرائن تحص پر کھی ہیں تفظ استعمال ہو تاسیے . جیسے و گی نناع كهتاب ًـ فلاتحرمني نائلاعنجنابة فاثى احرو وسط الْقِبَابِ عزريب عِمَا لُي مجھے بلینے عظیے سے محض اس کیلے محروم نز کرنا کرمیں تہا ہے له مسلم مولا وازم ذى ملا (فياض)

سائقه قريبي تعلق نهيس ركفتا اورين اس نستي بين اجنبي زول -خابت خاكى طرف سيحكى حالت ب يصفور على السلام ف فرما یا که میں عنبی آدی کے مسحد میں واشکے کوحلال نمیں بھی جیتی جیف والی ورت کا بھی یں پیکے ہے۔ وہ بھی ندمیح ہیں داخل ہوکئی ہے اور نہ طواف کریجی ہے جیمنور على العامر كم الفاظير ولا أحِل لَ إِلَيْ إِنْ وَلا جُنْب السي عالت میں مز قرآن باک کو واتھ دلگا سکتا ہے اور نرزا نی تلاوت کر سکتا ہے التّٰہ تعالیٰ نے نما ز طرکھنے کی بھی ممانعت فراوی ہے۔ شرعی خیاست ماو دسنویر کااخراج یانفس حماع ہے ممباشرت میں اگھ برخوابي ميريعي مادوخارج بوجلئ توانسان نايك بوجانا سيد بعض أمر كزر فرط ہں۔ کہانیا ن مبنی اُس صورت میں ہو تاہے حبب او دہ منوبہ انجھیل کھرخارج ہو۔ البتدا في الم شافعي كامك برب كم طلقاً اوه خارج جوف سے جابت لازم ا تی ہے خاہ یہ اخراج جریان کی وجیے ہویا برخوابی میں ہوجائے اور آدمی کوئٹ مجى نه يط كداده فارج موكيب اس صورت بي ي عن ل ضرورى مومالت الغرض إيدونون عالتين نمازك منافى بن بيلى بيكرانسان فشط كى حالت میں بواور السے بینسی نر ہوکہ کیا کہ راہے۔ اور دوسری صورت پر ہے کہ جنبی ہو جائے یا ؟ یاک ہوجائے۔ فراي لَيَا يُنْهُمُ اللَّذِينَ الْمَنْفُلِ السَّالِيَةِ اللَّالِينَ وَالوا لَلْ تَقْسُلُوا السَّالِيةَ نازى قريب نرعادُ وَالنُّكُ مُ سُكِلْ اس طالت بين كرتم نشي

نشه آور لثا

ہو۔ بہاں کو اُن نشر مراوہ ، بعض فرات ہیں کر نشرے مراد حقیقی لینہ ہے جو شراب وغیرہ پینے سے آتا ہے ، اس آمیت سے نزول کا سستراب کی قطعی حرمت ، ازل نہیں ہوئی تی البتراس سے قبل سودہ لِعَرومیں شراب اور موئے کے حسُن و قبح بیان ہو بچکے تھے " کیسٹ شکاف کاک عزب الجنسی و الم میکنی سے مینے طوید السلام ! آپ سے شراب اور

بوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں،آپ فرمادی کران میں مبت سالفضان ہے آہم کوگوں کے لیے کچیز فوائد تھی ہیں مگران میں نقصان کا ہیلوزیا وہ ہے ۔ الترتعالي نع شراب كي قباحت كم متعلق اس قدراش ره فراويا \_ آج کی آبیت کی شان نزول کے متعلق ترمزی شریف اور متررک حامح میں رواست موجود سے کو صحابی رسول حضرت عرار تمان بن عوف الله بعض دورسے صحابةً كوكھانے كى دعورت دى-ال مير حضرت علي جمي شامل تھے ۔ كھا ما كھانے گے بعد مشراب کا دور تھی ہوا ،حب سے بعض کونشہ چڑھ گیا ۔اڈھر نماز کا وقت بھی ہوگیا پھفرت علیٰ کواہ مت کے لیے اُکے کھٹرا کیا گیا ، انہوں نے نشہ كى مالىت بين قرآن ياكر برصن بين بفلطى كى كركا أعَدْ بدُكما تَعْدُ قُلْ يم لأحدون كريكي حرب كي وتست معنى بالكل من السط بوكيا ، اس بالشرقعة نے بیا آبیت نازل فیرائی کہاہے ایمان والو! نماز کے قربیب مزعادُ اس کیات بن كرة نشدين مو- حَدَيُّ تَدُ كُمُولُ مَا نَصُولُوكُ مَا يَال مُ كرَّم مجد نه لوتوکچیة نم کتیم ہو گریا شارب کی خرابی مے متعلق بیر دوسرا پھی تھا جواللہ لتا لی نے نازل فرایا ۔ اوراس کے بعیرسورہ مائرہ میں وہ قطعی بحکم اگی طب کے مطابق نٹراب ہمیشکے لیے حام قرار دیری گئی۔ مجازى نشه بعض فرمات بس كرمك كأبي معصراد مجازي نشريعني غفلت جب نیند کاغلیہ ہُو یافتی طاری ہوتو نماز کے قربیب نہ حا وُ۔ نبینہ کے متعلق حضورعلىلإسلام كاواضح ايشا دموجود بسيئ كهحرث نندكما غلبه موائس وقبت نماز منظیصو مکبه موجاؤ، حبب نیند لوری که او توجیه نماز بیصو کیونیح ہوسکتاہے كهنندكي عالت من تم الليب يخشش طلب كميزًا جام ومكرزيان سياني آپ کو کالیاں مینے نگوا۔ لہذا نیند کے غلیے میں نماز زیڑھو۔اگہ نمازگا قبت عار مل ہے تو تھیراس کا علاج یہ ہے کہ تازہ وصنو کی و با کرئی ایسی اور حرکت كروحس سينيذ كاغلبه دور بوعائه اور عيرنمازا واكرلو.

مریا یا در عدو محتی تعد ایس ایس و دیگر بالول کی طرف بھی اشارہ موجود ہے . نماز میں مين وحوال قرآن یاک کی قرأت ضروری ہے۔ قرآن کریم وہ عمدہے جوخداوند کریم اور بندے كادرتي ك درميان بوديكات أورمذه اس عهد كو دم آربها ب " أيّاك كف مدّ و إِيّاكَ نَسْتَوْ يُونَعُم مِي زيد الدُّولَي تُتَّفَ سُنْتُ كَي مالت مِن قَالَ الد رثے کا تدوہ کا سمھے کا کر کما کر راجے۔ دنیا کے عبدویمان کا فی طراقت كرجب كو أي شخص كو أن الم ورستاويزيار كرياب، كوأني مبريا بيع كرياب، طلاق وبات، وصدت كراب أكوئي اقرار اسريا ( ٨٥٤ ٨٤٤ ٨٥٠) كراب - تو الصاب كريس برخ بربقائي بوش وتوس كروج بول، كرياكي مدكروبرات وقت عفل وخرد کا درست او ناصروری ہے۔ اسی بیے فتہائے کدم فرماتے ہیں کو نمتر كے علاوہ فيندى عالمت بريحي نمازادانين حرفي چاسينے .نشراً درائيا ،ميں سے شراب اكي معروف چيز ب جيع ني مي خمر كيته بن اورخم عقل كورهاب يتى ب، حبب عقل اور بوش وواسى قائرىنى بول كے توسى كاموكوم ہوگا کہ وہ کیا کہ روا ہے۔ لہذا ایسی حالت میں نمازے منع فرادیا کیا ۔ یمال برایب اور بات بھی ختا ہوجائے جوا گرجے ضروری نوئنیں ہے میکر حقیقت کے اعتبارے اہم ضرور سے بعربی زبان سے واقف اُدمی جب نمازیں محصرًا ہوتا ہے تو وہم جہتا ہے کہ یا بڑھ رہا ہے برگرایک عجمی ادی قرآن یک کی لوری الدوت کر مے بھی تجھے نایمن مجھونا الهذا سرخف کے ليك صرورى ہے - كه وه اس قدرع في توسيكھ ليحس سے أسع علم ہو سے کم بوعدوہ وہ روا ہے۔ اس کا طلب لیاہے۔ انگریزی زبان سکھنے کے لیے کتنی کک و دو کی جاتی ہے ۔ آج کل بیچے کو ابتدا ہی سے انگرزی سحل میں واخل محروا دیا جاتا ہے اکر اور مجھے آئے یا نہ آئے اسے انگریزی یہ ورمترس علل ہوجائے مگرنماز کے معالمہ من لمانوں کی سب ٹریخنات ہے کہ اللہ رتعالیٰ کے سامنے ایٹا جوعہد دم راسیے ہیں ایسے سمجھنے کی کوش ہ

ېينىيى ئىت ـ زيا دەنىيى تەسورة فاتخەكے علاوە ائن چىداكىپ ئىجيونى كىچىرىلى سور تول کا ترحمہ ہی بڑھ لینا چاہیئے اس کو کی شخص اکٹر نماز میں بڑھا ہے بہرعال ہولازمزنیں ہے . فقها کے کرام فرماتے ہیں کہ نماز صرور طریعنی <del>جاہیے</del>' نواه كوئي چنز تحياس آئے يا نه اگراس آيك ميں تفيه سوا كالفط كوتا تو س نمازی کے لیے قرائت کو مجینا صروری ہوجانا۔ نباذكى بهرجال فبرمايا أبيه ايمان والولإ نماز كي قربيب منه جاؤمهان كك كرتم حان يرنم <u>کتے ہو۔ وَلاَ حَبْ بِ</u>اَ اور عنِي اَدِي جَي نِما زِي حَريب نرجائے الله عابِ بي سبب لسوائے اس کے کہ وہ راسترگزینے والاہو۔ اس

كاكيت مطكب تربيب من كركو ئي شخض منا فرہے اغل كى صرورت بارگئ ہے مگمریانی میترنبیں یاأس برقا در نبین تواس کے کیا اجازیت کے کہ وہ اس وقت كربغ على كي نماز راه سيحب ك أريفل كي لي یا نی میسزئیں اتا - عابری بال کا دور امطاب برے کر نماز کے محل تعنی مسجد

میں داخل بھی نہ ہو۔ البتنہ اگر وال *سے ک*طور راستہ کُٹررنا ہو تومسی سے گذر سكت ب اسىطرح الكرمسيدس برنواني موكنى سعة تومسيد الزركر بالسيط جاناجاً نزسہے یہ بهرحال فراا روحالتون مين نمازكة وريب منطاؤ ، اولاً يدكم تمسنة كى حالت

میں ہواور اس وقت کے کماز نہ ٹیصوحیت تک کہ تنہالا نشر زائل ہوکر تم سمجھنے نہ لگو کہ کیکرے ہو اور نانیا یکو اگر بینی ہوجا و تواس وقت یک نمازے قریب نہ جاؤهتي تغتب من بها*ت بساق ما كرور* 

اب آیت کے اگلے تھے ارتبہ کا طریقہ بنایا براہے جس کے ورمعینی آدی وقع طور پر دجب بک پانی سرز ہو) طمارت عال کر کے نماز ادا کریستی ہے ر

النسسآء م *آبت ٣٧ نصث أ*ني

والمحصنت ٥ *دينابت ونه* ٢٩.

وَإِنْ كُنْ تُمْ مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرِ أَوْجَاءَ أَحَدُّ مِّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرِ أَوْجَاءَ أَحَدُّ مِّنَ الْغَالِطِ أَوْلَمَسْ تُمُ الْنِسَاءَ فَكَمُ تَحِدُوا مَا فَامَسَحُوا مِيدًا كَيِّ بُا فَامَسَحُوا لِوَجُوهِ كُمْ وَلَيْدِيْكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُولًا

توجید علی بادر اگر تم بیار ہو یا سفری طالت میں ہو یا تم میں سے

کوئی شخص بیت مقام رہیت انتخاب ہے آئے یا تم نے عودلوں کو چوا

ہو، چو تم پائی نہ پاؤ ۔ لیس الرادہ کرو پاک زین کا رطارت مال

کنے کے لیے) بس عو پلنے چہوں کو اور لینے فاقعوں کو اس

کے ساتھ ۔ بینک الیہ تعالی بہت معان کرنےالا اور بحث شرکی کورات ایک

ایت کی ابترامی اللہ تعالی نے دو مالتوں میں نماز پڑھنے کی ممانعت فرمادی ۔ ایک

اند دومر خباب کی مالت میں جب کے کرنش اکتر زبائے ، اور انسان کے بوش وطاس محکالے نے آبائی

ادر دومر خباب کی مالت میں جب کے کرکش وکر کیا بائے کے دوری موالش محکالے نے ترکی کے دوری موالش محکالے نے موری موری کوری موری کوری کوری دوری کے دوری موالش محکالے نے دوری موالش محکالے نے دوری موالش محکالے نے موری موری کوری دوری کے دوری موالش محکالے نے موری دوری کے دوری موری کوری دوری کے دوری موالش محکالے نے موری دوری کے دوری موری کوری دوری کوری دوری کوری دوری کے دوری موری کوری دوری کریا ہے۔

ما بہتر ہوئے۔ ایس کے اس صفر میں الحرقعا لیائے تھے کا طراقیہ بیان فرایا ہے ، صفرت تنا و ولی اللّه محدث دہلری فویستے ہیں کہ ابی سے طہارت کرنا تیم مینی کی سے طہارت مصل کرنا اور طوف لگا اسب طہارت میں شاد ہوتے ہیں۔ پانی سے طہارت عال کرنا اصطبعی ہے ، اور میشھول کے افرات کو تحدود کرتا ہے کم کیونرکہ پانی سے کیا کھیل اور جم کم تجاست دکھر ہم جاتی ہے جسکر

گذشةے پیوسته

نبير بحقی مِگراللُّر تعالى نے آخری بنی کی آخری امت کے لیے طبیعی ذرابعہ المارت ناوا-آك في فرايا تُجِعِلَتْ لَـنَا تُدْرَبُهُ كَا طُهُ فَرِا أَكْرِيانِي يسترنه موياكم أي شخص ياني يه قدرت نه ركفتا مو تو يومني كے ساتھ طهارت عالل سمیے بیر طهارت ضرور میکه لاتی ہے تا ہم طهارت کا فطری ذرابعہ یا نی ہے التُّرنياس كي صفت بهي بال فرائي بيط وَآخِرُ إِنَّ مِنْ السُّكَارِ مَا يَ طُهُو مُن مُهِ فِي آمان سے إِكَ إِنْهِ اللهِ مِونُودِ مِي أَل إِلَا أَم مِونُودِ مِي أَل بِ اور دوسري چيزول کوهي ايک که تا ہے يعنم ، کيلوا ، برتن وعنيره ! في سيم ياک كيم باتے ہی ۔ اُورجیب یانی میسرنہ ہوتو بھیراقنی طور ہمٹی بھی ڈرکعیرطهارست بن عاتی ہے مل ابعض او قات بانی کی تو تورگی کے باو حود مٹی فرریو طہارت ہے مشلاً اگر وہتے میر خاست گئے گئی تومٹی کے ساتھ کھر جینے نے ات دور موکر بوتا یاک ہوجائے گالشرط کی تخاسرت جوتے کے اندر حدّے نہ ہو پھی ہو ۔اسی طرح موزے ، آبیئنے ، کلور یا تھیری وغیرہ کو نجاست لگ عہائے ۔ تومٹی <u>طنے سے یا</u>ک ہوماتی ہیں گو ایسٹی کھی ایک ورلعیہ پاکیز گی ہے۔ بهرمال حنور عليالسلام نے فرا إكراكي تونيم اس امت بخصوبي میں سے بے اور دوسری خطوسیت کی سے جُیعِلْت کی الْائرُ حاک مستعبدا ميرب يلي يورى زمين كرسي باويا كيا ربشط يحرمكر آيك مو - جنر اليهي كمبول كرجال عام طور مريخ است بو تى سبد - نماز كے منافی قرار فیرے دیا گیاہے وگرنہ ماری زمین حال کوئی جائے نما زمیرہ رئرتا ہے۔ سالعت پر

المتوں کے لوگ صرف لینے عبادت خافرں میں عبادت کرسکتے تھے ،

مكاس سے كيے ہر إكى مكرينا زياد صاروا ہے ۔

مٹی سے طہارت ایک پوشیرہ طارت سے تاہم ریھی ایک ذریعہ طہارت ہے

صنورعلى لصلاة والبلامر كے ارشا د كے مطابق تبحمراس امرت كي خصوصيات یں <u>سے ہے امت ا</u>خرالزہا <sup>نے ع</sup>لالسلام سے اپیلے کسی مت کوتیم کی جاز

اب اس صداکیت میں وہ و توبات بیان کی جارہی ہر حن کے بیار <u>بعد ق</u>یر کو ٹی منخص تیم کے زریعے کیزی عال کر سکتا ہے بشط کیر اُسے پانی میسرز ہویا وہانی پرقا در نر ہو يتم كرنے كے بوركو أي شخص نماز تره بے كا بمسير بس علا حائے گا، قرآن یک کو با تقد انگاستے کا یکوئی دیگیرعبادست انجام ہے سیے کا۔ توفرویا وَانْ كُونِهُ اللَّهِ مُعْرِضًا اور الكرة مرابض مون مريض كي جمع ب . ليمي تم میں سے کوئی شخص ایسی میماری میں ملتلا ہے جس میں یانی کا استعمال بیار ہی مراها فد کا باعث بن سختاہے ، یا طاکت کا خطرہ ہے ، تو یا نی استعال مد كري ميكرتيم كرك نمازادا كري - دوسرى صورت برسع اؤعكل سَتَفَيِ يَاتِم لَفُرِي بِو يعض وقات مفرمي بإني يُسْرَنِين آتا. وخيره ختم ہومانا ہے اور میلول و ور بہ کے نی میسرنیں ہوتا توالی صورت میں بھی يتمركها عاسحتاسي مسلم شرلعي كي رواست من آبت كرحضور عليه السلام صحَالِهُ كَالِيب جماعت كم مهاومفر ميق يا في ختم بوليا سنة بي الميس عورت ملی س کے اونرٹ بریانی کداہواتھا صحافی نے کے اس عورت سے بانی کامقام دریافت کیا، تواس نے بتایا کہ بیال قرب وجوار میں کہیں یانی میرنہیں ۔ میں چوہیں گھفٹے کی مسافت سے پانی لائی ہوں میری پروش میں تیمیہ نیچے ہیں حمیانی کے انتظار ای<sup>و او</sup> ي ين بيريدياني المنط يلحياني بوار صفوط السلام في السري كار أي ويتحيا الورصحا بكرياتي حاصل کرنیکی احیازت مرے دی بیٹائی کیا<u>م سے کم نتیجزے کرنی</u>لی طرف سے صول کریانی عهل كياكيا يتصفو على اللامدني وعافزهائي اورعورت سيدكها كريم في تيري يا في يس كُوني كمي تبيس كي - الله رتعالى في جهين بدياتي ابني مهر باني مساعطا دامايا ہے ، تبراکجا وہ اُنسی طرح عبار ہواہے بھیر صحابی نے بھیر اناج اور کھیڑ ہے ۔ وغنرواكمظاكرك السي كورت كويسك فيه . ويخورت نوش بوكئ - اس طاقعه كاتذكره اس في لين علاقدين ماكري لوالشرتنا الى نے وال سكمة مام كركر كواميان كى دولت نصيب فرمائي بهرطال سراكب مجزه مختاج ظريزيرا ہوا بنگر کئے کامقعد بریخا کرفیعن اوقات ال ال یکی میکر تقرر آب جہاں وور دورتک بافیمیر شوس ہوتا، دیگیان ہے یاکوٹی پیاڑی ملاقب کر ہر بگر پانی موجود نہیں ہوتا، توالی صورت میں اللہ تعالی نے پاکٹی سے تیم کی اجاز سے

مرت ذرادی .

تیم سے بیات سری وجرفرایا افتجاز اسک قرنگار فرق الفائط ایسی بیشتری وجرفرایا افتجاز اسک قرنگار فرق الفائط ایسی بی بی اور یا است مقام سے کوئی ماطور بر انسان دفعائے ماجت کے بیٹی وار بیٹی بیٹر کی اور بیٹ خاجت کے بیٹی بیٹر کی اور بیٹی بیٹر کی فراز رائی ماجی کی ماطور بر انسان داعنت توقیقال بیٹی بیٹر کی والم بیٹر کی است کی دوران کی مطابق کی دوران کی دورا

الا بست سے جوا سریای سرم بور بھررے ماں دن جاسے ہے۔
تیم کے باز کر بچھ وجربیہ ۔ ای السست مقو الشینیا اور اسے علاق عور توں کو تیجوا ہو۔ اس کا لغری می چھونا یا اچھ لگا اسے۔ البتر اس کے طلاق مون ایس فقہ سے کیا میں اختلاف یا بابا آہے بہ صفرت بحد الشخصی ام الم سے مراور باخر سرت بیلتے ہیں۔ ایم الجرشی شائے بی بی ملک انتہاری اجمع ورسے فقہائے کام طب لغری مون رہے تھول کرتے ہیں اور فوائے ہیں، کر اگر عورت کومن ما فقد کا دیا تو وضو الرف جائے الا مامٹ فی کا ہی ملک ہے گئے جواللہ این جائی کے علاوہ عبدالد اس مورد ، تعرب علی وغیرہ اس سے مبار خرت

ہی مرد پلتے ہیں۔ البتراہم الکٹ کا قبار سلک ہے کر اگر مردوزن ایک وصر کو تہوت کے ساتھ باتھ رنگی تی تو توفوٹ جائیگا اور اگر ط الردہ اتفاقاً کا بقتہ

لگ جائے قرونونیں ٹرٹے گا۔ بہرطال ال چار عورت کرکھی ہمار ہوا مقریبہ یا تضائے عاصت کے بعد آیا ہویا عورت کرکھیوا ہو فکھی ٹھیڈٹوا کیا گائے چھار اور ایس خاری طور پر ابی میرنیں سے یا تر بانی برقاد رئیس ہوف کیسٹر کے اسٹان اطالت

بمططر لقيته

۲Δ٠

يس قصدكرو إك ملى كايا يك زين كا-

مٹی پر باعقہ مار کر جبرے اور باعقوں پر بلنا کا فی ہے یا جبرے کے لیے اور التعدل كيا على على الله التي دو بارمني روع تقرارنا بوكا - المراسمر اور وصن وكر عارن ا کے ہی صرب کے قائل ہیں کہ اکیک وفعہ والتنے النے سلے ووفوں اعضار پر بصرلينا جابيني البنترام شافعي الممالوحنيفة اورد كيخفاك كزام دوعنرب كافتوكي فيقي بيربيلي دفعر في يرفه قد اركز حيرك كي أتنه حصر يول لا جاف بتناحصه وصووين دصويا جاتاب ميمردوسرى دفعه فاعقد اركر دوأول فاعقول كى انگليوں سے لے كركينيو كېرىت كى لما حاف يعض باعقول كى كلاكول يك الناكاني سجية بين اور الم زبري وغيره بغلول كسكت بين محريح قال ببلابى بالين كمنيول كم الماجابية مترك ماكم كى روايت من صرت جابرهٔ کے مطابق ہر دو اعضا کے لیے علیمرہ علیمرہ صرب اور مرفقین معنی دولوں لمنيون كے لفظ آتے ہيں- روايت اگرچ درج دوم كى ہے مگر قابل استدلال ہے - اور وضور رحمول کرتے ہو المتیم میں کمنیول ک کیا گیاہے۔ بسرحال میتیم کا طریقہ نبا دیا گیاہے۔اس کا تفصیلی ذکرا کلی مورۃ ا رُوه بن مي آئے كا - وحنو كى صرورت ہو ياضل كى اتناتيم كريساً كافى ہے ۔ حضرت عارثًا كوتيم كاطرلقه مَنين أناحقا -انهيرغنل كي لمنزورت بيَّري لر کیڑے اتار کرمٹی میں لوکے لوٹ ہوسگئے یے حب صنور کی صرف میں

يغل َ بيش كيا. توسِّكِ فروايْغل كي طرح سامسيْحَ بم بيستَّى لما صروري نيس ثقا

<u>ئے مائے یعنی می رہ باتھ مار کر طے کپنے چیرے اور فاعقول کی لو بیٹیم ہو</u> ع نے گا۔البتراس معامل میں فقہائے کرام کا اختلات ہے کہ ایک ہی دفعہ

تهم كانقطام عنى قصداورا رادك كاست اورمراد قصد الصعيد التطهي ہے ایسیٰ پاک میں سے طارت عال كرا اوراس كاطريقه بدفرا فامسحو بكرصرت چبرسے اور طخص اربیل لینا كافی ہوتاہتے بہرعال چینور علیالسلامنے فرایا کوشی فرایوطها رست ہے اگروس مال کہ بھی بانی میسٹر نہ کئے تومی کے طهارت عال ہوتی ہے گی۔ تسنى شرىف مى صغور تلدالساله كاار شادسې كەخطا ئىھوتو اس بىرىلى لى لى كروكريه فرايركاميا بي ب- آج كل توليسوالي بي استعال بوتى بي وزرا خشک ہوجاتی ہے۔ گزشتہ زمانے ہیں عام سیاہی سے خطا ہے تھے ، جو عبدی خشک نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے اس کولیا ہی چوس سے بچ<sub>وس میل</sub>یاتھے يا أورير على أو الكريشك كريلة تقد مصور كايه فرمان كر فَا نَكُمَا أَدْهَبُ عَلَيْهِ لِلْحَالَجَةِ مَنْ وَاللَّهِ فَلِل مِهِ مِن وَطِلِقِ سِي سَعِ وَاللَّهِ كُم أَكُونُ ط لتحكر فولأ خط كوليريث وياجائح ترحروت ممسط جاستة بي اورمطلب عصل نهیں بوتا -البتزسیای نشک کریلینے سے خط درست عالت میں منزل مقصوقاك يهني كسكاميا بي كاضامن بوناسب اوركاميا بي كى دوسرى قوجبهه

می بین کرام اور صفرت اس الا اگرسٹ براحم کنگری کئی پیر فرائے ہیں کر می کئے استعال میں عاجزی ای جاتھ ہے ۔
استعال میں عاجزی ای جاتھ ہے۔ النٹرنے ان ان کو مٹی سے بیا کی شکلہ کا کہ میں میں استعال میں مٹی کی طرف راجوں کا کی چیز ہے۔ بہذا یہ عاجزی الدر انگواری کا موفیہ بیاجا ہے جو کرالٹر نوالی کو مجوز ہے۔ بہذا یہ کامان کی طرف رجوع کر لئے سے انسان کو طبارت بھی عال ہوتی ہے۔ اس لیے باکیر گل کے لیے مٹی کی طرف رجوع کی بابہ ہے بہدی عال ہوتی ہے۔ اس لیے باکیر گل کے لیے مٹی کی طرف رجوع کی بابہ ہے بہدی عال ہوتی ہے۔ اس لیے باکیر گل کے لیے مٹی کی طرف رجوع کی بابہ ہے بہدی عمل کی عالم ہے۔ یہ بیاد کی طرف رجوع کی بابہ ہے۔ یہ بیاد کی استحال بیار ہوسکتا ہے۔ کہ ای کے ذریعے آوطات استحال میں جو مشال کی بیانہ ہے۔ یہ بیان کی استحال میں بیان ہوسکتا ہے۔ کہ ایک کے دریعے آوطات استحال میں جو مشال کی بیان ہے۔ یہ بیان ہے۔ یہ بیان ہے۔ یہ بیان کی بیان ہے۔ یہ ہے۔ یہ بیان ہے۔

علل ہوجاتی ہے کیونٹر پانی مل کچیل اور گذگی کو بہائے باتہ ہے سوئر کسٹی ہے کوپڑک پاکٹرنگی علل ہوتی ہے۔ اس انتخال کے ادالر سے لیے اللہ تفائل نے اپنی دوصفات کا تذکرہ فرمایا رہا اللہ کے ان عَلَمانًا عَلَمْنَا عَلَمْنَا عَلَمْنَا عَلَمْنَا عَلَمْنَا عَلَمْنَا عَلَمْنَا

اننگال اور جواب معاف كرف والاب يعنى لع مخاطب إ المرتمهين طهارت مين كوئي خامي

عا وْ اللَّهُ تَعَالَىٰ مِعَا مِن كُلِينَ والأاور بَنْحَثْنَ والاسبُّ -

بخشش كرنے والاسے ، لہذا اس معاطم میں فتر زكر و بعض حالات میں انسان مجبور ہوجاتا ہے بخل کی ضرورت ہے مگر یا نی میشر منیں ۔ اُدھر الله تعالى كى بارگاه يرت بشير تهي بهوناہ ہے ہسجد میں جاناہے ، قرآن ياك كى تلاوت كرنى بے كوئى اوراليا كام كراہے جس كے يبلے طهارت صرورى ہے توفرایا بغیری وہم کے تیم کرلواور اپنے رب کی عبادت میں شغول ہو

محس ہوتی ہے۔ تواللہ نغالی معاف کرنے والا ہے ۔ طہارت بہرعال ہو عانى مارا كركونى كوتابىره كئى بعة والترتعالي عفوى مجى بعد وه

والمحصلي النساري

أَلَــُمُ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ أُوْنُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتْبِ يَشْتَرُونَ الضَّلَلَةَ وَ يُرِيدُونَ أَنْ تَضِــُلُوا السَّبِحيلَ ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

الصَّلَلَةُ و يَرِيدُونَ الْ نَصِّوْنَ السَّحِينِ ﴿ وَلَكَّانُ وَكَعَلَى بِاللَّهِ نَصِيرُا ﴿ وَكَا اللَّهِ فَصِيرًا ﴿ وَلَكَّانُ وَكَعَلَى بِاللَّهِ فَصِيرًا ﴿ وَلَكَّانُ وَكَالُمُ عَنْ مُعَاضِعِهِ مِنْ الْذِينَ كَا لَهُ مُعَاضِعِهِ مِنْ الْذِينَ كَا مُعَاضِعِهِ مِنَ الْذِينَ كَا مُعَاضِعِهِ مِنَ الْكَيْلُو عَنْ مُعَاضِعِهِ مِنَ الْكَيْلُو عَنْ مُعَاضِعِهِ مِنَ الْكَيْلُو عَنْ مُعَاضِعِهِ مِنَ الْكَيْلُو عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللّهُولَا اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

مِن الدِين هادوا حرجون المصيم من المُواتِّ وَكُوْلُونُ الْمُصَمِّعُ غَيْرٌ مُسْلَمَعٍ وَكُوْلُونُ اللَّهِ مُنْ وَكُولُونُ مُسْلَمَعُ فَكُرٌ مُسْلَمَعُ فَكُرُ مُسْلَمَعُ فَكُونُ اللَّهِ مُنْ وَلَوْلُهُ مُسْلَمَعُ وَكُولُونُ فَاللَّهُ مُنْ وَلَوْلُهُ مُسْلَمَعُ فَاللَّهُ مُنْ وَلَوْلُهُ مُنْ وَلَوْلُهُ مُنْ وَلَوْلُهُ مُنْ وَلَوْلُونُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُونُ وَلِمُ وَلِمُ وَلَوْلُونُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُونُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ لِمُعْلِمُ وَلِمُ وَلِمُونُ وَلِهُ وَلِمُ وَلِمُونُ وَلِمُ وَلِهُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلَّهُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُونُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ واللَّهُ وَلِمُ وَلِمُونُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِهُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُونُ وَلِمُونُ وَلِمُ وَلِمُونُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُونُ وَلِمُ وَلِمُونُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ ولِهُ فِلْمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُونُ وَلِمُ لِمُونُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ لِمُوالِمُ وَلِمُ لِلْمُ وَلِمُ لِمُوالِمُ وَلِمُوالِمُ وَلِمُ لِمُوالِمُ وَلِمُ لِمُوالِمُ لِمُوالِمُ لِمُوالِمُ لِمِلْمُ وَلِهِ لِمِنْ لِمِنْ لِمِلْمُ وَلِمُ لِمُوالِمُ لِمُونُ وَلِمُ مِنْ مِنْ لِمُ

قَالُواْ سَمِعُنَا وَأَطَعُنَا وَاسْمَعُ وَانْظُونَا لَكَانَحُيُواْ لَكَانَحُيُواْ لَكَانَحُيُواْ لَكَانَحُيُوا لَهُمْ وَأَقْوَمُ أَوْلِكِنْ لَكَنَهُمُ وَاللهُ بِكُفُرِهِمِ وَفَلَا لَيْهُ بِكُفُرِهِمِ وَفَلَا لَيُعْمِدُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ يُؤُمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿

زبانوں کوادعیب تکاستے ہیں دین یں ۔ اگر یہ لاگ ایل کتے کہ ہم نے سُن الله الارجم نے اطاعت کی اور تو سُن اور جاری طرف کو پیچھ تو یہ اُن کے یہے بہتر ہوتا اور زیادہ درست ہوتا۔ لکین اللہ تعالے نے ان یر لعنت کی ہے اُن کے کفر کی وجیجہ ۔ پس نہیں ایسان لاتے مگر بہت کم 🕝 الل كتاب كى بالبُول كا تذكره كذرشة آيات مرجى كزريكات واس كے بعدالسُّر تعالا ربطآليات نے وراثت کے مال کورمحوات نکاح بیان کیے بھیرمعاشر قیرسائل کی تشریح، اہل کتامجے ال وعلم میں تخل اور دوسروں کو تخل کی تریخیہ کا بیان تھا۔اس کے بعد تکی بری کا انجام اور فیامت سکے مهاہے کا تذکرہ ہُوا۔ درمیان میں اللّٰہ تعالی نے خاص مناسبت سے نماز کا ذکر کیا کہ نشے اور جنابت کی حالت میں نماز کے قربیب نز جاؤ بھیر پانی کی عدم موجودگی میں طہارت کے لیاتی ہم کا طرابقہ بنلایا، اوراب اِن آیات میں بھیراہل کتاب کی مکاری واساندوشمنی کا ذکر فرمایا ہے، اس مذکرہکے دو نبادی مقاصدیں - ایک مقصد تریر ہے، کہ اہل اسلام کو باور کرایا جائے کر میرد و نصاری اگ کے وشمن ہیں، وہ ہیشہ نقصال بہنیانے کی گوششہ وحیقیں ابذا ملانوں کومحاط رہ کروش سے اینا دفاع كرنا جائية الليكتاب كالمسلانون كے اس طرح ازلى ابدى وشن بري حب طرح شيطان لورى نبل انسانی کا دشمن ہے اور اللہ تعالی نے بار بار اس کے شرے محفوظ مینے کی تعین کی ہے ابل كتاب كي تذكر الحكاد وسامقصديه ب كرابل اسلام بهود و نصاري ميل يا في علن والى بهارليل، نجل ،حمد ،تخوليت ،محمّا بن حق وغيره مسيمخاط رببي ،كرمبود ونصاري كي طرح ير بماريال ان مين عي پياينه موجا بي -ارشاد باری تعالی ہے اَک ویک کیا آپ نے نہیں دیجیا بیعلی رؤیت ہے ،اور مطلب يرب كركي أب ومعلومنين بؤا - إلى اللّذِينَ أُوثَقًا نَصِيدًا مِّن الْكِكَتْبُ كروه لوكة جنين دالك كتاب كالمجيوصير، فصيبًا كالفظ نحره بصادراس كامعني مجيوصيّب

اس کے دوممانی ہو سکتے ہیں۔ کتاب کے کچھ تھے سے ایک توبیر مارد ہوسکتی ہے کریٹو وصا

الاكتابك يئمى خاميال

کے پاس کا آب اللہ کے صوف الفاظ ہی اتی ہیں اور یونک ان الفاظ سے معانی بھک رمائی عال نہیں کرستے دیعی زبان سے کا آب کے الفاظ اوا کرستے ہیں جو گرز تو راک نے ان اسحام کو تلیم کرستے ہیں اور نہی ان پرشل کرستے ہیں ۔ یہ بہت بڑی محمل ہیں ہے ۔ کمرسی چیزیو لظاہر ایران ہو محرسی طاق طور پر اس کی مخالفات کی جائے ۔ پربیاری اسب ام کتاب سے شکل کوسلمالوں ہیں کچھیل میں سے میں مول کی

عالت جبی اب برہے کر قرآن پاک کے الفاظ تو تلاوت کرتے ہیں اسگر نزتران الفاظ كے معانی حاستے ہیں اور ندان بیٹل کرنے ہیں۔ ظاہرہے کہ جب کوئی شخص کسی قانون کامطلب بی ندیس جشا تر اس بیشل کیا کرے گار السّرتعالى فاشاراً إلى اسلام كومي تحياياكم اكرتم بعي بيودلول كيطرح محص الفاظمي كو دبرات بي توجيراك كيطرح تميين على فلاح تصيب بنين بوسكتي . نَصِيمًا مِثَنَ الْمُكَتَّ كَاووبرامعنى يبد كرابل كاب کے پاس اُل کی کماب کی تحدیقی خدا کیب باتس بی سلامت ہیں بانی سب گچھاننوں نے نود لینے ابھوں لگاڑ دیا ہے مطلب پر ہے کہ اننو<u>ں</u> نے اللہ کی کا ب کو تبدیل کر داہے، اس س کے لیت کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اہم محجے نے باتی ضروران کے ایس موجود ہی موتحرفیث کی دست برد مے محفوظ اور اللہ تعالی کے فران کے مطابق ہیں۔ عیسائیرں کے بڑے رئیے يادرى أجهي يمكرت بمركم بنجيل مقدس مي بين مزارس زياده اغلاط ميجرد ہیں ریرانی یا درلول کی تحرفیت کا نیتجرہے ۔ بہرامال تحرفیف سے محفوظ تجوز تھر محمنعلق صنوعله السلامه كارشاد مباركهجي موجود سي كرشادي شده زاني كو سنگ مارکرنے کی منزا کے بھی موجود ہے۔ تورات میں بربھی موجود ہے کہ و تخص این بیروسی کی بوی سے زنا کھرے وہ جان سے مارا جلئے گا۔ اس قمے احکام اب جی وجودی مگریر لوگ معنوی خلیت کی نیاریران بیمسل سے فاصر میں بیرامال نصیدًا کامطلب برہے کرابل کتاب کی کتب میں

کچھ نے کچھ تیمیح مصداب بھی اُن کے اِس موجود ہے مگراُن کاعمل وہ ہے جس کا تذكره آنت كے الكے صلے من أراج ہے۔ فرالمان وكور كى حالت يرب كَيْتُ تَرُونُ الضَّلَالَةَ ايمان اور ئىردغ زۇم ترحد قبول کرنے کی بجائے گراسی خرید تے ہیں۔ گریا اسکام اللی میں تخریف کرکے نودى كُرُاه بوئ بِي وَيُبِي يَكُونَ أَنَّ تَيْسِيكُ السِيدِلُ اوَتَّمِيرِ عِي گراہ کمنا عاہتے ہر لنٹرتنا لی نے اہل ایمان کوخبردار کیا ہے۔ کہ اہل کتا کے ممحروه عزافم سيسة بوننيار رمين تاكه وه تهبين بحي گلمره نه محروي وه تهبين صُرِطَقيم پر کامزن نہیں وکھینا چاہتے ۔ اسی مورۃ کے پاکٹوں رکوع میں سیلے بھی الْت کی اس تبيع حركت كالمركز وويكاس قَيْنِيدُ اللَّذِينَ يَتَبَّعُونَ الشَّهَ لِي اَنْ تَبَهِبُ لُوا مُسُلِّهُ عَظِيهُما  *كَانُوا بِثَاتَ كَعُمارى* تمهير اصل الست سے دور سے جانا جا جتے ہن، لنذا ان كى مكارلول سے ال المان کوگھراہ کرتے ہے لیے بین ان کواٹن کے دین سے بیزا ر لہنے کے لیے اہل کتاب ادبوں روبے خرچ کہ سے ہیں مسلانوں کو قرآن ماک کی تعلیمات سے مثانے اور بنی اُنزالزماں سے اُن کا تعلق کی منقطه کرنے ہے لیے اُن کی لوری شنیری حرکت میں ہے ، اس معاملہ میں -ابل مہنود بھی میودلوں اور علیا ٹیول کے ساتھ ہن تاہم اس معاملہ میں میودی سب سے طبعے ہوئے ہں۔ الله تعالى نے الله كخصوصى زرات سان فرائى سے ہر ماک میں اہل کتا ہے کی مشنر یال موجو دہیں جن سے ذریعے وہ سحول کورستیال قائم كرتے بس اور يھر جذب خدمت كا اظهار كر كے ابل ايمان كوسلينے وام

میں بھیانے کی کوششش کرتے ہیں۔ ان کے مذموم عزام کا تذکرہ مختلف انلاز مس ختلف سور تول میں موجود سے۔ مشرتی علوم سے واقعت مغربی ممالک کے باشند سے <del>مستشرق ک</del>ہلاتے

ہیں بیولوگمشر قی علوم نین عربی ، فاری وغیرہ کیجد کمراسلامی عکوم کمامطا لعد کریتے ہیں اور پيمرلسرن يون تحقيق كے امر برقرآن وعديث كي تفامير شائع كحريتے ہيں . اسس مقصدك يله يورب اورامز بحريث قيقاتي كميثان بي بوني بر حونظ برقرأن و سنت برخقيق كريت من اورسلانون يراحيان حبلات من كروه ان كے بلے على ميدان صاحت كرست بين محرور دوم الانول مي گرامي عيدالسيد بس . ایسی الٹی پرش تعبیر کرتے ہیں جن سے ملان کینے دین سے ہزار ہوجائی اس من من النول في العنا (Dictionary) كري تختر من بايس اورالفاظ كے غلط معانی شائع كركے ملاؤں روشب نون النے كرسى كى ہے ۔ عربی انگریزی و کشتری مرامنول نے علیے کاعلی ابن الله (خلاکابیط) کیا ہے ہوکہ سرسرفلط ہے میونش علیا بیول کا ایاعتدہ ہی ہے کرحضرت علی علیرالمام الترك بيطيم اس بيانهول فيهمى وحشرى بي محدويات ماكم ور المشرى كامطالة كرين والد لوكول كي ذبنول من مي بيم عن راسخ بوجائے اوراس طرح وہ لینے عقیدے اور دین سے دور ہوجائیں ۔اس لیے فرمایا كرس لوكول كوكتاب كأفير تصد داكياب وه خودهي كمامي كى دلدل يس پھنے ہوئے ہی اور تمہیں بھی صاط تقیم سے تعبر کا دنیا جاستے ہیں۔

ارور بی اور ارتباعی شدیده اگیا به وه نود بی گرای کار برای می مرتبا کونی اور ایس اور نماین همی طرط تقدیم می کار بی با بی بید . فرایا قالله اعک و بلت که آنگه ایش استران با بهت این . کوخوب جانتا ہے . اگر تبدا راقیق التر اماک الماک پر مضبوط رط اور تم می بات بریجے سے اور تیم تریس کو فی خلومنیں وکفی با الله و ایست ایک اور التر کافی ہے کاربان کی تحریف والا تم اس کو کارباز مجمعیق موسط مراط

سی بات پریشک سے اوجھی میں موجی حوالاتم اسی کو کارس و کیجی مراط اور الٹر کا فی ہے کارسازی کرنے والاتم اسی کو کارس و سیجینے ہوئے مراط متعقبے میں علیتے رم والی برچیروسر رکھو و ککٹی یا اللیہ تھو بیٹر اور کا فی ہے الترور کار اگر خلاکی مدر برچیر وسر رکھو ہے، پنے دری پرخالم رہے تو کرئی وشن میں زل نہیں بیٹجا سکتا ریاصول کی باست ہے کروش کا وارای وقت کار کھر ہوگا جب قرباتے دین سے چیسل جائے ہے افعاتی ان کا ذات

يراحقة دمحة وريني جائے گا، اختقاد بين جائے گا، اور گناه كا ارتكاب كرنے الو كَ بَإِنِ أَ وَمِنْ يَتَّقِقُ اللَّهَ يَجُعُلُ لَّهُ مُعْرِجًا جُوالسَّر مَ وُرِنَ والاسے - اللہ تعالی اس کے لیے صرور کوئی ٹرکوئی راستہ بنا دیتا ہے ۔ لہذا الترسية ورت ربواوراس كے دن يرقائم كت بوئ وتمنان دين كامقا لم كرور ويحيد (الشرقالي نيتهي كهال كمال كاما بي طاكي مكرتون میں یکھے اسباب پرایکے، تبوک، پرٹوک اور قادسبر کی جنوں میں مالوں كر مطرح مرد فرماني، حب مك مثلان الشرك دين بيرقائم سبع الشرنعالي كي نصرت شامل حاك رسي مركز حب إل بين بطار سال توركي توريلي على تاريك تاريخ ختم موكس ، خلافت الرككي اورشكان بسطانيه ، امريكير اور روس مصفلوب بو كرره كئے برطكر ذكت وخواري كامند و كينا بڑا۔ آج ہارى حالت جي روال معے عطرے محرنیں یعقا مُدجَرِّ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ كِمَا سِكِ الفاظ كا احتزا صرورب محدد إس وسيحف كي كوشش كرتے بي اور ذكر في عل ہے -گذشتر آیات میں گزر دیکا ہے۔ کرمیودی اللّٰہ تنا الی کے عطا کروہ فضل کوچیپا جاتے ہیں فضل سے مارد وہ ال و دولت بھی ہے جے بخل کی وجہ سير تيسيات ين اور وه علم تهي جيدوه اين ضداورين وكى بناءير دورون ك ننیں سنجاتے -اب بیاں برلیوداول کی تحرفیف کلات کی تصلت بیان ہو رى ب من الذين ها دولان مودلول من معض لوك اليعين م يُكِرِّفُونَ الْكُلِم عَنُ مَّوَاضِعِه تَوكِمات كُوان كم مواقع سے تبدیل کرمیتے ہیں بہوداوں نے اپنے صد بعض ،عناد کی بادیراور چەرلىرىڭ كىتىفلاكى فاطركةب سىتحركىيەكى، عيسائول نے بھى اپى كآب كے ماتھ سى سوك كيا مسلح كے مشركين في عبى اسى ليا يول كافرازان كا انكاركاكرايان ي كفي سيد أن كى رترى عمر مواتى عنى ،انبير إطاعت سمرنا پڑتی تھی ہیود ونصاری اُن جھی اپنی اسی پلے نی طند پر اٹرے ہوئے ہیں۔

. تحرکیث کلمات

اورز صرف تود قبول سلام سے انکاری ہیں مکر دوسروں کو بھی لینے وق سے برکشتہ كراچاہتے ہيں بهرحال الكول نے اپني كتاب ميں ہراش مقام ريخ ليف كي حبس مِي اسلام كي حقانيت اورني أخرالنيوان كي أمر كي يُتُونيان مُوتو دخيس عيبايُول نے انجل مقدس سے فارفلیط کا لفظ ہی مذوت کر دیا اور اسکی مگر کوئی دوسرافظ وال ديا رسرياني زبان كا فارقبيط أورع في كالمحمر سيم عني الفاظ من يتونير حضور عليالسلام كي آمركي بيش كوئيان المجيل من موتو وتفيير، اس ليه النول في يرافظ مي الراديا على على السلام توليف مرونظ من فرات تعيير أني وسول الله الميث الم مِي اللَّهُ كَارِسُولُ مُولٌ مُصَدِّقًا لِّكُمَا مَيْنِ مَيْدَى مِنَ الْمُتَّوْلِيُّلَةٍ مي لين ميديلي كتاب تورات كي تصديق كرف والابول " وَهُ بَسْتِيلًا بِكَسُولِ يَالْقُ مِنْ مَ لَعَدِي اسْتَمَاهُ أَحُدَمَدُ اور لين لعا سن طبه برول كى بشارت فين والابول بن كالم مامى اورسم كله ي احمر بوگا، بهرحال عيسائيون في يرافظ بي الراديا ، كر نديه نالم بوگوا ور ندالنين آخري بنی پرامیان لاناپڑے گا۔ پر تراہی کی برتر بیٹ ال ہے۔ ية لواكن كي اين كتاب مي تخرليت كرف كالذكرة تفاء اب الله العالله نے اگن کے اس نا رواسلوک کا تذکرہ کیاہے ہو و صفور بنی کرم علیرالصلوة والملام كرسات كري تقد ارشادى - وكيفوكون سيمنا حديث الما كم يحبس كمز ميطق بن اوراك ك فرودات سنت بن ترزبان سكة ہیں، ممن<u>نے سُن ل</u>ا مُگران کی برنجتی کی انتہا پہسے کرزبائی اقرار کے سابھ ہی دل میں کتے میں وعصید اور عمزمیں انیں گے۔ یعنی ان احکام کی تعميل بم سينين بوكتى علاوه ازيرجب وه خود صور على السلام مع فأطب بوت تركية ولست على اليرين عَدِين مُستريع اورزسائ مائیں-اس قسم کے ذوعی الفاظ اول کروہ لوگ بظام توابل ایان کاعرست اخرا ٹی کرتے تھے می ان کے دلول میں عنا و کی خابٹ ہوتی تھی واسٹ بخ

گفظی میرکھیری

غَـ يُنَ مُسْتَمَعَ ايكِ مِنْ توبهب كرحنور إ آب بهاري إست منيس اوراکپ کواپنی مرَّضی کے خلافت کوئی بانت نرسنائی جائے۔ گویا آہی کی عزت واخترام كرستے تھے كمر دن حق كا بول بالا ہواوراس كے خلاف کوئی بات آپ کک نرینچے مگرائن کے دِل من بیمفوم ہوتا تھا کرا ب جارى باست ترسُّ ليرم مُحرَّاكِ نرسُناستُ عائمُ يعني آب ملے كان مى ضائع ہم جائیں جن سے آپ کوئی بات سن کیں۔ غینی مسٹ مع کا توہن ایمبر یمطلب بھی اُک کے فرم<sub>ان</sub> میں ہونا تھا۔ کرآپ کوئی اچھی بات نہ سن سکیں ۔ اسطرح گریاوہ بردعائیر کلمات بھی کہتے تھے۔ وَكَاحِهَا لَيْتًا الْمَاكُلِيدُ فَيَتِهِ وَهِ بِرَخِيتَ ابِنِ فِرَ بِالْوِل كُومُوطُ كُمِهِ داعناكا لفظائمي لوبالتي تنف كرحضور إبهاري رعابيت كرس بعي بهاري طرف قرحر فرائي محكران كورل بيرعباني زبان كا راعن بوتا تفاجس كاحي التمق ہے-اس کےعلاوہ عربی میں راعی چرولسے کو بھی کہتے ہی گویا وہ زبان كو محصا كر لفظ كر سكار فسيق تق حس سے وہ ذو معنى بن حاتاتها اوروه أبنى خانئت كالطهاركر ليت تصربر لفظ يبط مورة لقره برهي كذر ويكاب كُلِ تُقْفُولُونَ راجِهِ اللِّين صورِ عليال لام كومفاطب كريث كے ليے داعنا كالفظ استعال مذكرو مكراس كي بجائ وُقُولُو الْفَطْرُنَا كُوم مارى طرف نظ کمیں۔ میرحال اللّٰہ تعالی نے فرماً کہ اہل کا بسی حضور علیالسلام کی شا ن مُن اسقَمَ كَيُكُتْ فِي كُرِتْ تِصْدِلِهُ إِلَى ايمان كواس قىم كے ذومعیٰ الفاظ انتحال کرینے سے منع فرہا دہا۔ فراس بروروں كى ايب برئ صلت بريمي ہے وَطَفَنًا فِي الْدِين دن من طفت كريت في و اسلام ك احكام من كمتر چيني كريت بي مشلاً محرب

دری بن می مرسے بین والعقومی المنام پر سریسی مرسے بن معاد عراب المان کے مسلم میں جب تمام کوام شنوں کی وضاحت ہوئی تو میو دی کفتے گئے دیکھوچی اسمالوں کا دیں تھیرجی کی پیچی سے تو نمان کو جائز قرار بكتسبيني بكتسبيني

۲

دبتاہے مگرعتیج سے نگاح حامر کیاہے ۔ حب تیم کا مُلیریان ہوا تو کئے يَقِي كُومُ فِي الْوَلِينِ مِنَا طِرِيقِةِ فَكَالاَكِ إِلَى أَلْمَ وَلِي فِي زَلِمْ وَلَيْ فِي لِي كرور بحبلايه طهارت ہے پانجاست ۔ مہرحال وہ لوگ دین ہی طعن کرنے کا کو کئی موقع ضائع نهي كيت تع اسى يا الله تعالى في فرمايٌ قَاتِ لُوا أبِهُمَا الْكُفُ إِنْهُ مُنْ لَدُ اَنْدُ هَانَ لَهُ مُنْ رَبِّكُ بَرْكِ رَبِّكَ كَافِرِ فِي المَانَ مِن ولِهُ ا ان سيمقابله اورجبك كرو و طَعَنْوًا فِي و مُينِ كُمُّ أَيْمَ السّه دين مِن طعن کرتے ہیں اعیب جوٹی کرتے ہیں میں کام آج کے امرا اسکفریھی بخوبی انجام مے سے ہیں۔ پور ہن مشزیاں ہنو داور میود ہمیشا دین ہی کی عیب جوائیس کے بستے ہیں۔ تعرداز داج پر بیانوگ ہمیشہ معترض سبے۔ کہ دیجھو! اسلام عیاش ہیں نربهب ہے ۔اس میں جارشا دلوں کی احازیت ہے، وعنبرہ وعنبرہ الله تعالى في فرمايا الحريد لوگ اين بهط وحرى ترك كرك وين اسلام مُوقِول كريليت - وَكُوْاً اَنْهُمْ حُ قَالُوَّا اوراكرُوه بِول كيرَ سَيَعِنَا وَلَكُونَا جمر فِي لِنَا اور مِم لِيهِ انبِي كُم وأستُ مَحْ أب باري لا سين وَاذَظُونَا اور مارى طرف ديجين لَكَانَ خَـ أَنَّا لَهُ مُ وَالِيا كهذاك مح يك بهتر بهواً وَأَفْقَ مَ أور زياده درست بوا سركا ونوس كارن نه اليازكيا، ص كانتجرية وأوالكِنْ لْعَنْهُمْ مُو اللَّهُ مِكْفَرُهِمْ كرالتُرتعالى نے اُن كے كفركى وحرسے اُن برلعنت كى ـ تعنت كامعیٰ نعدس الريك ي التركي رثمت سے دوري سے -ايان لافے ہے انکار کی وڑسے روہ اللّٰرتعالی کی رہمت وخشش سے دُور ہو گئے ۔ اہنوں نے کلام اللٰی کوچتی نہ مانا ۔ رسول کی تنکزیب کی۔ ان کے اخلاقی عُ<mark>لِکنے تھے</mark>۔ عقل المط بمئى تقي اس ليے تمام كام خلاف عقل وفهم انجام فيقت تھے كلاملى كرتدل كما فَكَا يُؤُومُونَ } إلاَّ فَكَاتَ لَا يَنْ مِنْ مِنْ مِنْ ايَانَ لاتِ مُكِّرِيبِةً تفوزے حضورعلى الام كے زائد مبارك ميں مريض كے كردو أواح ميں

یمودلوں کے دس بڑے عالم سفے جن میں سے صرف ایک اسلام قبول کرسکے حضور نے فرایا اگر برسامے کے سامے ایمان ہے آئے تو تو نے زہین بر موجود تمام بیودی علقه بگوش اسلام موجاتے سی عیب اکر بیال فرمایا بست قبیل او کلیان لا لئے۔ یہ لوگ اس وقت بلجی لما نوں کے خلاف سازشی کرتے تھے اور آج ىمى قونيا ميرائسي ياليسى رير كامنران من - اورثيم لما نول مصصرف الشي صورت من راضی موسے بیں کرملان اینا وین چوڑ کر ان کے دین میں مرتف موجا بین سررة بقره يس كزريات وكن ترضى عنك اليكوف كالالنساي حَتَّى تَتَلِيَّكَ مِلَّتَهُ مُ مُنْ وي اورعيالَى آكي كمي وَثَن نيس مول ك. جب كترب ان كاوين واختيار كريس مدا السُّر تعالىف واصح فرا داكم ان دیشمنان دین سے چیشه موشیار رہنا ، پر دین دیشمنی کا کوئی موقع کا تھا سکے نهين عانے فيتے ريم المانول كے ابدى دشمن بس يحضور علي السلام كا فشوان ہے کہ بدلوگ نزول سیح تک اس قیم کی رائید دوانیاں کرتے رہا گے، لهذا ان سے محاطریں ۔

النساء

آنیت ۲۴ تا ۵۰

لِمَايُّهُا الَّذِينَ أُوْتُو الْكِتْبَ امِنْوا بِـمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا

والمحصنت ٥

درس می ویک ۳۱

لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَظْمِس وَجُوهًا فَنُرْدَهَا عَــلَىٰ أَدْبَارِهَـا ۚ أَوْ نَلْعَنَهُــُم كَمَا لَكَــُنَّا ٱصْحَابَ

السَّبْتِ وَكَانَ أَمْنَ اللهِ مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنُ لِيُشْرِكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَنْ لِيَشَاءُ

وَمَنْ يُشُولُ إِللَّهِ فَقَدِ افْتَاى إِثْمًا عَظِيْمًا ﴿ أَلَهُ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكِّونَ أَنْفُسَهُ مُ لَا اللَّهُ يُزَكِّنُ أَنْفُسَهُ مُ لَا اللَّهُ يُزَكِّنُ مَنْ تَنَاءُ وَلَا يُظُلُّمُونَ فَتِ لِلَّهِ أُنْظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الكَذِبُ وَكُفَى بِهَ إِثْمًا مُّبِينًا ﴿

چیز پر حس کو ہم نے اُلا اور وہ تصدیق کرنوالی ہے اس چیز کی ہو تماسے پاس ہے اُس سے پہلے کہ ہم ما دیں چروں کو، ہم پٹا دیں اُن کو کہشتوں کی طرف یا ہم اُن پر نعنت بھیجیں جس طرح کہ ہم نے تعنت جیبی سفتے کے ون زیادتی کریوالوں پر ادر الله كا محكم تو برا موكر ربا ہے كى بيشك الله تعالى نين بختا اس بات کو کہ اس کے ساتھ ٹرک کیا جائے ادر بختا ہے اس سے میں جن کو چاہے۔ اور جو اللہ کے ماحم شرک کریگا يس بينك اس نے ببت برے كن مكا افرا بازما(١٩)كيا تر

نے دیجھا اُن لوگوں کو جو لینے آپ کر پاک بٹلاتے ہیں. بلکر الله پاک کرا ہے جس کو جاہے اور نیں ظلم کی جائے گا ان پر ایک وحامے کے بار بھی 🕙 آپ دیجیں یہ کس طرح اللَّه ير افترار بانمصة بي محبوث - اور كاني بي بات مريح كناه . ہونے کے سبب سے (۵) گذشته درس میں اہل کتاب کی بعض قبیح خصلتوں کا نذکرہ ہوا تھا۔ کم وہ مق وصافت کے مقابد میں باطل پرستی کاشیوہ اختیار کرتے میں، اللّٰد کی کتاب کی تحرافیت کے مرحکب ہوتے میں،الساور رول کی نافرانی کرتے ہیں، بکد السر کے بنی کی قوین کے مزیحب ہوتے ہیں۔ زبان كوبيج ويحر ذومعنى الفاظ استعال محسته بي اور دين بيرطرح طرح كالحسة بعيني كرسته بين أب أن کے درس کی آبات میں اللہ تعالیٰ نے ال کتاب کو دعزسنا فی ہے کہ اس قرآن پاک پاییان لے او ورنر ہو کا ہے کر تمهاری کلیں بگار دی جائی او تم یہ اس طرح احنت صبی جاسکے حرط اصحاب ببت رجيج يكى اور أنهي بنداورخنزير بناويا كيا-إن آيات كى شان نزول كم متعلق مرُرخ محرابن الحاق ثبيان فرات بين .كم اكم موقع يرصور بني كرم على لصارة والدام نے بیودی عالموں کو دعوت دی اور انہیں اس طرح خطاب فرایا کراہے احبار میود! ایمان ٱدْ بخداتم جائة مو بجيزي بي كراً إبول ، بي الله كي كاب الا بول ، تماس یرایان لیے آ ڈمگر میودلوں میرا تصیحت کا کچھ اثر نہ ہوا ، ملکہ وہ لینے باطاع قائدر الحیے تے۔اس بینظمی اللہ تعالی فی اُن کی وجد کے لیے برآیات ازل فرائس۔ ارتاد روزائے مراقی الدین اورو الرکتب اے دو لو اجن و کاب دی گئی میروی اورعیمائی لینے آب کواہل کتاب کہلاتے تھے عیمائی انجیل کے حال مخت کے دعوراتھے ،حب کم بیودی توات کے قرآن یاک کی اصطلاح میں بھی اندرازا کا كاليب - النَّرْت ورس و أُوتُوا نصيب عن الْكِتاب كالفاظ مع و واللَّ

جنیں کاب کا تجھوصتہ دیا گیا یعنی جن کے یا محض الفاظ ہیں اور روح نہیں ۔ یا یہ کم ال کُتب

-في المارية المارية

ربطات

كالجير حصرمي ايني اصل حالت بير موجو دسب اوربا تى مخرليف كى نذر بوجيكاست تهماس أبيت بين طلقاً ابل كتاب كوخطاب بدكر أمنو بسما مُنزَّلْت اص چرز برایان لاوُجِس کو ہم نے نازل کیا ہے کینی قرآن پاک ۔ اور وہ الیے کہ آب ب مُصَلَّدٌ قَالِ مَا مَعَكُ مُ تُوتِصِيقِ كرتي بَ اسْ مِيزِي وِتها ك يسے بعنی تورات *ارتجل -*ظاہرے كہرىعبى آنے والى تابىلى كاب كى تصديق كرتى ہے اور لعديس آنے والا بني بيلے اغباء عليه والسلام كام صدق موراً ہے۔ جنامخر قران ياك في توارت الخيل اورزاور كانزل التراوي كالمتدين كاورصور غاتم النبيير صلى التُرعليه وتُقْمِ شَالِقِهُ بَمَا مِرَامْنِياء كَے مِرْتِقَ بَرُّو نِهَ بَيْ نَصِد بِقِ كِي البته سالقه امتول ني خوالي كالورمين خرابي دا الى ادراك من تحرلف سبك م تلحب ہوئے ۔اس بات کا اظهار قرآن پاک نے کر دیا ہے رسورۃ ماڈہ مِن وَوَروبِ مِن إِلَا اللَّهُ مِن الْكِتَابِ قَدُكَاء كُمُ رَسُولُنا سُيبَيِّن مُ لُكُمُ كُتُ بُنُ إِمِّهُمَا كُنُتُ تُكُو تُخْفُونَ إِمِنَ الْكِلَيْبِ وَكِفْفُوا عُنْ كَيْتُ بْنِ لِيهِ الله كمّابِ إلى تماليه إس مارسول أكباك عوتها ري

بِحَارِ کِیصِهِ اِین و فِی فِی هَا عَلَیٰ اِدَ ہَا دِها کِیسَ چیروں کولیٹٹ کی جانب پھیردیں الیا وقت اُ نے سے پیلے پیلے ایمان کے اُوری الیا کی طلیس خ منصنب جوش میں آہے تو چیرالیا ہوتا ہے کہ ونیا میں پاوگول کی شکلیس خ دی جاتی ہیں۔ قرآن پاکسیس کمنی نافران قوموں کا ذکورہے جن کی شکلیس کاروی کمیش اور انہیں جالروں کی شکلول میں نیمرل کھرواگیا جھنر جلیا کسلام نے فرایا

كم آخرى زماندين بھي اليا ہوگا، قرب فيامت ميں بھي بعض لوگول كڻ كلير منخ كردى ماين كى رحب كسى كافلب وزمن باطئ كمرابى سے بھرا موز ظاہر كه باطني طور برآواسي شكل بجراحي ب اوريد تشركا دوسرا درجرب -اس كأمزى درجه يه بي عبد كرظائر ي كلير عبي بيرط عائم أن عام طور مي اليانيين بويا ، "اجم كمين اكادكا واقدريش اجانا عين ممكن ہے۔ فرمایا ایمان ہے او قبل اس کے کہتماری کلیسنے کردی عالم کو دلکھ ہم یاہم ان ریونت جیجیں، رحمت سے دورکر دیں تے ما لک تااصحاب السكة بتب سب طرح كربم نے ان لوگوں پر لعنت بھیج ہو ہفتے کے دن زیادتی كرت تصريبهي بني الرائل بي كالكب فرقدتها وأن كويم تفاركم ووشفت ك کے دِن کوئی کاروبار ، کریں سولکے عبادت کے مگرا ہوں نے جیلے بہانے مسية تجيلي كانشكار شروع كرديا اوراس طرح عرام چيز كوهلال باسن*ے كى كوش*ش کی اور بار باسمجھانے گے با دحود نرسمجھے۔ آخرالٹنگر کا غذاب اس نسکل میں ناز ل الله السُّرن من محروياً كُونْ فَي فِي رَدَّةً خَاسِمِ يُن وليل بندر بن عادُ دوكر مقام رِفرايا وَحَبْعَلَ مِنْهُ مُ الْسِقْرَدَةَ وَالْخَبَازِينُ بُعِسْ كَي شکلیں بندروں کی اور معبن کی خنز روں کی بن گئیں میفسر بن کرم فرماتے ہیں ۔ کم انُ كے نوجان بندرول کی شکل ہیں تبدیل ہو گئے اور لوٹرسے خنز کرین گئے۔ فرایا وَكَانَ أَمْتُ اللَّهِ مَفْعُولًا أورالسُّركا يحر توبوكررمبابيه وكوالمُّدافًّا نے بیودلوں کو وعید سائی ہے کہ خلا کا خرو*ت کرو*، ایمان سے آؤ۔ الٹر کا می تو بیلی تا اول کامصدق ہے۔ ایذا تہا اے انکار کی کوئی وجد باقی منیں ۔ تم کیول کفررامار کریسے ہو۔ اِن تمام ترخرابیول کے باوج دہیودی اس دعوسے برمصر سقے کروہی صیحے

شرك ناقابل معافيجس

دین برقائم ہیں۔ وہ لینے کھزاور شرک کا اٹھار کرتے تھے ،مگر الٹر تعالی نے بطور قانون ارتنا و فرمايا إنَّ اللَّهَ لَا يَغْسَفِ أَنَّ كَيْشَى لَا كِبِهِ مِيثَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّ

نبین بختااس بات کوکرائن کے ساتھ سنرک کیا جائے۔ سنرک الی قیمے بھاری ا کراس کے لیے ابقائی ہوتی وحواس تو بسفروری ہے گرمسر نے سے پہلے تور نہیں کی قرائیا گفت ہمیشر کے لیے غلاب کا سختی من گیا۔ البتہ و کیڈے فرق حادث کی ذریف نے اسٹر قراضی اللہ جا کی افاق سے بیا قون کے طور پر بتلا دیکر شرک کے علاوہ ہجھی گاہ کر بھا، اُس کے مالئی جا فیاش موجود ہے۔ السّرت کی جا ہے تورائی نے کے بعد معما ہون کر نے بااپنی وعمت کے ساتھ بغیر موالے ہے معادت کر میں موالے اس کے کہ انسان موجود عالی کی مواق کی کی کوئی صورت میں موالے اس کے کہ انسان موجود علام کاس کاموائی کی کوئی

ہے دل ہے اگر ہروائے۔ فرایا قب کُٹُن کُٹُن کُٹ اللّٰہ جس نے اللّٰہ کے ساتھ مترکہ کیا ف قلہ اٹ کُٹ کی اٹ مُٹ کا عَظِلہ ہے۔ اس نے سبت بڑے گا و کا افترار کیا۔ یا اللّٰہ تعالیٰ کی شان میں گرستانی ہے کہ اس کے ساتھ کسی کوشر کہا۔ بنایا مائے قرآن پک میں شرکہ کی مگر مُرث بنایا مائے قرآن پک میں شرکہ کی مگر مُرث

بیان ہی تھ ہے۔ شرک کی صاحت قرآن وسنت ہیں موجودہے۔علمائے کو امسانے شرک کی ترویویں ٹریکا ہیں تھی ہیں۔ شاہ آکا گیا شہیرہ کا رسالہ تقویۃ الایمان ترجید وشرکہ کے مثلہ کی توب وضاحت کو تاہے۔ ایک اور بزرگ مولانا مافظ احمد الدین صاحب بھیرے کے قریب موضع کیٹا کئے سننے والے شقے بمولانا شاہ گواسماق کے شائکر دھے۔ بیودہ سال تاب دیلی میں تعلیم

پائی۔ آپ نے آج سے قریباً ڈیٹر ہے اپونے دوسوسال سیلے دلیا لیٹرین کے اسسے وی زبان میں کتاب بھی ، جس کا ترجمہ اس فیتر نے کیا ہے ، اس میں ما فظ صاحب نے شرک میں تمیں بیان کی ہیں۔ شاہ عبارت اور کی میں نے نے قرآن پاکہ کے دوسے ریا سے سے حاشیہ میں کہ جھٹا سانوٹ دیجر ہے یعیٰ موں مرومنے کی ورت سے نکاح شیں کورکنا ۔ اور تون بورت مشرک مردک نکاح میں نیس اسکی آپ فرماتے ہیں کہ اگر مردیا عورت میں ہے کی ایک نے شرکہ کا از نکاب کیا توائس کا نکاح لوٹ جانے کا کا پیونم

بعض صفات التُرتعالل كرسائق مختص بن المان مي سع كوني

مومن ورمشرك كانكاح نهيس بوسكتا .

صفت بخبرالترمي مانى حائے توشرك كاارتكاب موجائے كايشلاً يكركسي پیر، ولی، بزرگ، فرشته یا نبی کوبرشنه کاعلم به بسنترکا نه عقیره ب. کیونه والله يحكل شَيْ يَعلي حراب المراب الله تعالى كوسه والمراب قررت المرتعي الله كي صفت مختصر المركة في بداعتقاد كي كم فلال بزرگ یا بی یا ولی جو بیا<u>سید کرسکتا س</u>ید، تو و پھی شرک ہوگیا ۔ ق<del>ا در طاق آ</del> ہونا بھی النٹر ہی کی صفت ہے۔ اگر کو فی شخص محصاہے کہ اس کا مُرامعبلا کرناکسی دوسے کے فتیار یں ہے، کوئی نبی، ولی اس کا افع اورضار ہے توریھی نظر کس داخل ہے . اسىطرح غايب درجه كى وتعظيم الترتعالي كيسامة كرني عاسية ، بعليم ركوع بسجود دغيره ، بي نعظيم أكم غير الشركي كديگا ، نوشرك كا ارتكاب بوگايشرك تعجى ذات مين بوتاب اركهبي صفات ياعوا دست مين مفراتعالى كى ذات کے علاوہ کسی دوسے کو اگر خدا مانے گا توبیر شرک فی الذات ہوگیا مجسیوں کا اکمی فرقه شنری ہے انجونیدوان اور اہر من دوخدا ماسنتے ہیں سیمجی مشرکا مزعفیڈ ب . بشركم مشيت مي مي مواجع . يعنى الشرتعالي كعلاده كوئى دوسرى مسنى بمى اليي مانى حائے حرج عابے كرسكے ۔ ايک شخص نے حصور عليالسلام کے ساست عرض كيا مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا مِسْدُمْتَ يَعِي حِوْآبِ عِلْمِي او السُّر عاب ، آب على السلام في والى كالوجع خداكا شرك بنا عابي ب -كرمًا شَارُ اللهُ وَحُدَةُ رَجِعرف السُّرطِ بِي كَيُوْكِ السُّرِيّا لِلسَطِيْرِ

خنار کل کوئی نمیں ہے۔ ت<u>صرت ہیں شرک ی</u>ہ ہے کہ الٹیسے علادہ کسی دو <del>کسی</del> کو نفع نقصان کا ماکسی مجھو کہ اگر سے روزی ، اولاد یا شفا طلب کی جائے۔ کسی بنی ، ولی با پیرسے متعلق پر مخھیرہ رکھنا جائے کر سائے بھی تصرف عصل ہے تربیمی نشرک ہوگا ، عبادات ہیں رکھرع ، مجود وینیرہ کا ذکر آپیکا ہے ، اس کے علادہ طوف بھی التر تعالی کی <del>عبادیت</del> ہے توریبیت التربیشر لین کے ماتھ

مُحْصَ إِنْ أَيْطُ قُ فُكُلُ بِالْمَيْتِ الْعَبِّيْقِ بَيِ الْمُرْتِرِينِ كاطواف كرو الربي طواف كسى قبر إسجد كردكيا، تربيعي شرك بوكيا. كوومادى كۇنى كرا در قرب- اسول نے كوئى ايى جار بنائى بونى ب حب كا طوا كستے بن يهمريًا بشرك ہے۔ ندر منیر الشریعنی السّرکے سواکسی دورے رکی ندرماننا بھی مثرک ہے۔ نذرصر محت خداتعا لل كي اني عاسمتي سب بعيض اوقات مشرك في العادست مجرة ہے کئی کا مقاوست کے طور پر کیے جاتے ہیں جیسے زبار با برصا، جنیو ابایضا يلطف بن صليطي لتكانا وخيره ايك شخص صليب لتكاكر حصور على السلام ك سامنة أياتو أسبب فرايا اكق عنك جدا لوثن اس بن كواكم كيني يرشرك كى نشانى ہے يعض الم بھى شركيه بوت النظم عبالركول باعبار لحيين معبرت لل نسبت جميشه خلاقعالي كاطرف بوني عيهية الرغيرى طرف بوئى، توشرك موكياء قىمالخان ميريجى بشرك موناً سب يَمَنْ اَحُكُفَ بِلَفِّ يُنِ اللَّهِ فَى قَدْ اَشْرُكِ لَا سِ فَيْ *اللَّهِ كَاقَمُ الطَّالُ* ائس نے بھی نٹرک کیا۔المٹر کی ذات اور اس کی صفات کے علاوہ کسی دوک ر كقهم المفااح ام بعد معض اوقات جانور ذريح كرين ميرك بوتاب كوئى مكان يا ديكي عارت شرع كرياني وقت اس كى بنيادي جانور وزر كميت بن عقيده يربوناب كراكراليان كما توعارت من نقص ره جائع كاربادي کسی ورخت کے بینچے یاکسی نهر پر جافور درج کیاجا تاہے اور اس سے مقصور . .

كسي حريصوت كوخوش كمذا بوتاب ربيعي شركانة عقنيره سبع يكسى حزميتقالاثير مانناهی شرک ہے کیونور تقل اشراف فاتعالی سے محمی سے اور احسن کی صفت بي سے اس كے علاوه مراثيرمتعارب، استعان فق الاسة میں میں شرک ہوتا ہے۔ عالم لباب میں ایک دوسے رکی مردکسنا شرک نہیں كمرية توكمب "كَ أَوْلُنُوا عَلَى الْبِيِّ وَالسَّفُويُ بِي اورتقوك ك کاموں میں ایک دورسے رکے ساتھ تعاون کرو۔ البتہ ماری اسباب کے علاوہ غائب نظور براگر کوئی غیرالسرے مدوطلب کرتا ہے، تووہ مشرک ہے ندآبين بحريشرك بوناب عنيرالله كوحاصرنا ظرمجوكمه بكارنا اوربيعقيده ركه من كروه جارى إت مسلفة بي، مشرك ميه - جليد يا يشيع عبدالقادر علاني شِدُ الله ، إيها وُالحق، إيبروت كير، إعلى ، أحين وغيره سب شرك ب مالور و سے کریتے وقت اگر اللہ کے علاوہ کسی دوسری سی کا ام بے لیا تو بھی شرک كارتكاب بوكيا بيطيه بسم الشروائم محمرحالانحرصرف بسمرالشركهما خروري اسىطرح شكون ليناتهي شرك ہے۔ كوئي جانورالو وغيرہ دائيں یا بائيں اڑگيا تو عرب كيه يخوس فيال كريت تقد يصنور علياب لام في فرمايا البطليرة بننوك شکون لیناجی شرکے ہے مومن ہمشرذات مذاوندی پر کھروسر کرناہے وہاس اس قسم ك ويم من مثلانين بوتا والكركوكي اليي بات ومن من أف تواكم نكال دنيا چاسيئے لوك خبر ميصولوم كرفي يہي شرك كا ارتكاب كرتے ہيں يجزى رمال ببفار إيست شناس سيقسمت حال معلوم كمزاشرك سيصفو المالسلام ا نے ذرایا کیا یہ لوگ غیب دان ہیں؟ عالم الغیب توصرف خداتھ الی کی ذات ہے فرايا ويخص تغرمول سي خبري معلوم كساب اوران برلفين كراس وه حمر كى مَثْرِيوت كا الكاركريا ب- السي شركير الول يرقطعاً يقين نيين ركه العالم ر المعض الل تصور من المرك كرت بي اأن كاخيال ب كر بزرگول بشائخ يابيران بيري رومين الن مسيحة مركزة بي نفتات كرام فرات بي كراليا كلية

ر کھنے والا آ دمی کا فرہے ہمشرک ہے ، یر تصور میں مشرک ہے ۔ تعویز گرن<sup>ا</sup>ے میں بھی بعیض اوفات فرعون ، جبائیل پاکسی جن سے مرد طکسٹ کی جاتی ہے تعویزوں میں شرکیہ کلمات ہو تئے ہیں حصوط پالسلام نے صاحباً فرمایا کہ گلے میں بشکانے والے تعویزوں ہی بھی مشرک ہوناہے بعض او فات جھیا کربھیز کہ مں ترکیہ الفاظ کا کستعال ہوتا ہے بغیرالٹرسے استعانت طلب کی جاتی ہے۔ بیھی تشرک میں داخل ہے جھجی <del>توسل</del> میں مشرک کا از کا ک عانا ہے یخرالله کا وسیل بحرا عانا ہے کروہ سرحالت میں جاری عاجبت خلاتعالی سے بوری کر دیں گے ۔ انٹر تعالیٰ اُصٰی ہو یا نا اُض رہز بررگ ہمارا کام خرور کروا دیں گے مشرکین عرب، لات، منات اورعزی کے متعلق يراعتقاد كصفيرته ميوري صرت الراميم على السلام كي تعلق بهي تصور سكفته تحصا ورشيعها م حمينٌ كو درسيله يحراته بن و تريست لوگرست سے بزرگوں کے متعلق سی عقیدہ سکھتے ہی کہ اُن کی ندرونیاز نے دی جائے تودہ اللّٰرتعالیٰ کوعرور دائنی کرلیتے ہیں۔ اور شرک کی بیبوی قبیم رہاہے ، کے نٹرک اصغرکها جا تاہے اگر کو تی تل دکھا ہے کے لیے کیا جائے تو مٹرک کا اڑ کا الوكايتصنور عليالسلام كارشاد ب مَنْ عَمِملَ يُولِيُ فَ قَدُ انْخُوك حسن نے دکھلا ف کے لیے کوئی عمل کیا۔ اس نے مثرک کاارتکاب کیا ، شركى يتام اقام فقك افتركى إشماعظ سمايس آتيس أك الترتعالي في الركاب كي فرمت من فركا اكب مُن الى الله مِنْ مُزِكُّونَ الفُسِيمُ مَ كِياكِ فِي اللهِ الْعُولِ كَا طُوت نين ديكها جوليف آپ كوياك صاف بات بيم مالانحران مي كفر، شرك اور معاصی میسی قبیح بیاریاں موجود ہیں۔ میود ونصاری لینے آپ کرمیمرزا دے كت من اور محف اس بات يرجى في كرت تهد ان كاعقيره نفاكم ائ کے علاوہ کوئی دوسرا مخص جنت میں نہیں جائیگا۔ بربیاری اجبل کے

ملانوں میں بھی یائی جاتی ہے ، وہ پرزاوے اور میزا دیے کہ لاتے ہیں ا بعض نے برفتوی بھی د ماکرصرت فاطمیز کی اولاد ہیں سے سی عورست کا نكاح المتى كے ساتھ جائز نہیں، براك قىم كاخ د ساخة تقدس ہے۔ لينے آپ کواعلیٰ خازان سے نسوب کر ناحالانکہ المٹر تعالیٰ کے مل طرائی کامعیار نیکی، ایمان اورتقوی بے محض ذات بات کی وسیسے کسی کوبرتری حاصل نىيى بى توفرايكرىيودونصارى ابن تعرلف أب كرتے بي اورس مي زين واسمان كو تلاسك المستحاب المرابع التراف الى ف وسارايا بَلِ اللَّهُ بُنِوَكِيٌّ مَنُ يَّشَا إِنَّهَا كَالُواللِّرَكُما بِهِ الْجِيهِ عِلْمِ الْكُرْفِ دورَى عَلَم فرايا وَلَا تُدَوَّكُوُّا الْفُسُدِ كُمُّ وَهُو اَعْلَمُ لَهُن التَّافَّيُ ا بني باكبزگي خود زُكر بنه لک جاؤ، بلكرېر توالله تعالى جانتاہے كرتم ميں سے كون زيادة تتفي سيداوركون زياده باك سيد بشخص كى بغيرسوي سيمجه توريف كدنا درسن نهيل بي تعرلفي السُّرْتعالى كي سے يا ابنياد كا مصوم جاعت كى اجن كيم تعلق خالعالى ندامازت دى سے ريقيناً وہ الشرتعالى کے پاک اور مرگزیرہ بندے ہیں۔ الٹارنے اٹن کی تعرفیت فود وسی اللی میں کی ہے مركم المراجع والمراج المركي قطع تعراف بغير علم كع جائز نهي ب-فرايا التُركا قانون يرب كراس كعل النصاف بوكا ولا يُظلَّمُونَ فَتُدِيلًا أي دها م م براه كالم يرزيادتى نيس بوكي فيل أس جورت سے دصا کے کو کتے ہی جھور کی مطلی کے درمیان ہو آ ہے اِسے قطیر بھی كيمة بس بهرطال الترتعال نے فرطا كر حرقبناعمل كريكا ،اس كي مطابق كلكان كرنا بولا مركز زا دتى كسي كيسائق نهيں بوگى-فِهِ إِنْ أَنْظُرُكُينُ فَي لَهُ لَكُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ فَوْمِا رَكِيوا بِي يدد ونفاري كوطرح الترميح وط با فرصته بي الناس مرم افي موج در مَرُّ بِعِرْمِي كُنِيِّهِ مِن مُنْحَنْ ٱبْتُكَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّا أَوْهُ بُمُ السُّرِكِ بِيطُ اور

ررپهٔ فترا

اس کے محبوب ہیں۔ ہمیں کچھینیں ہوگا۔ ہم نی اخرالزماں مرامیان لانے کے

يه تيارنهين، مهم طسه (العيا ذبالتر)سياني نيس سمجقه - التريف وسطايا وَكُفَّى بِلَةَ إِنْكُمَّا مُّبِينَا اس سير رُحوكر اوركماكناه موسحات. ان لوگوں میں مرفسم کی برائی موجود ہے مسحگر اپنا تقدس ظاہر کرستے ہیں اور خداتعالی مرتصوط بانلصتے ہیں۔ اس سے ٹرھ کران کی کیا برختی موسحی ہے۔

النساء ۴

والمحصنات ۵

آست ۵۱ تا ۵۳ دیسی و دو ۲۲ أَكُمُ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أَوْتُوا نَصِيبُ مِّنَ الْكِتْبِ يُؤْمِنُونَ

بِالْجِيْتِ وَالطَّاعُوْتِ وَلَيْقُوْلُونَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا لَمُــُولًا مِ أَمُدُى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا ﴿ اللَّاكَ الَّذِينَ } لَعَنَهُ مُ اللَّهُ وَمِن يَلْعَنِ اللَّهُ فَكَنْ يَجِدَلُهُ نَصِيْرًا ﴿ أَهُ لَهُ مُ نَصِيْبٌ مِّنَ الْمُلَكِ فَإِذًا لَا يُقُنُونُ النَّاسَ نَقِلُ اللهُ

رہا گیا کھیے کتاب سے وہ ایمان مکھتے ہیں جبس اور طاغوت یہ اور وہ کتے ہیں اُل لوگوں سے جنوں نے کفر کی کہ یہ زیارہ بربت فلے ہی ال اوگوں سے جو ایمان لائے (۵) میماوگ ہ کہ جن پر اللہ نے لعنت کی ہے ، اور حس پر اللہ لعنت كر مع ، پس قو مز بالله أن كے ليے كوئى مدد كار (ar) كي أن کے لیے صتہ ہے اوشاہی میں ہے۔ (اگر ایا ہماً) بس وہ زفیتے لوکوں کو ایک بل کے باہر بھی کوئی چنز (۵۲)

گذشته آیات میں اللہ تعالی نے بیودلوں کی قباحتوں کا تذکرہ کرکے اُن کی مذمت بیان فرا دُیمتی ۔ آج کی آیات بھی اُسی سلسلہ کوکٹری ہیں، یہاں بھی اُن کی ایک سازش کا ذکرہے جواس نے کفار کے ساتھ مل کومٹ مانول کے خلاف کی یجبوٹ محراور فریب اُن کامر میں داخل تھا۔ اللہ کے بنی کے ساتھ دشمنی اور بھراپ کی توجین کرٹا اُن کا روز مرو کاعمول تھا۔

سورة نسا وسكے بعداگلی سورة مائرہ ہیں ہے یہ ذکر پر جو دسینے کہ اہل اسلام سکے مربیب ہے ٹیرے دیشمن ہیوری ہیں، اورا اُن کے بعد بھیرشٹرک اور نصار کی درجہ برزجب كَتْ بَسُ - قرآن ياك مِن مُوحِ وسِتْ لَسَعَدَ نَّ أَسَدٌ الشَّاسِ عَدَاوَةٌ لَلَّهُ مَنَ الْمُنْوَا الْبِهُودَ أُولَاَّذُينَ اللَّهُ كُوَّا لِعِي اسلام رَثَّمَى مِن مِودسَ مِنْ هِرِيكُ ہیں،اس کے بورٹ کن کانمیہ اور بھرنصاری کی بہرحال آج کی آبات میں عمی الترتعالی نے سودلوں کی شرارتوں کا ذکر کیا ہے ۔ شان نزول مكرس يحرمت كركي درية تشرليت لاسني كمي بعير صفورعلبرال نے مرینے کے قبائل ، جن میں میودی بھی شامل تھے ، کے ساتھ میثیا ق مرمز کے نا مرسے ایک معاہرہ کما تھاجی کے مطابق پیطے یا یا کرال اسلاما در ریس ے گرد ولواح میں سینے واقعے تمام قبائل لینے لینے دین پر قائم سے بولے ایس میں اتفاق واتحا د کی فضا برقرار رکھیں گے اوراگہ میٹریم البرسے حملہ ہوا توسب بل کرائس کا دفاع کریں گے۔ بیودلوں کا ایک بڑا عالم کعب بن التُرون يَفا - مُرِيز كے قريب ہي اس كا الماقلور اور كا وُل نَفاد صارب علم اور دوکست مند تاج تھا ۔ اس کی تجارت اور سودی کا روبار لیے سے عرب ہیں يصيلا ہواتھا۔ چينکر پر بااخر اَ دی تھا اس ليے ميو دلوں کی طرف سے میٹیاق پر پرائس نے بھی دشخط کیے تھے اور اِس معاہرہ کی بایندی کاعمد کیا تھا۔اس کے ا رہو درشخص ول مے کمانوں کے ساتھ بغض رکھنا تھا اور ہمشہ انہیں در بردہ لْقصان بنيا كے كوشش مي رہاتا اس سے پيلے جاك بروم مان کاما<u>ا ہو چکے تھے مگر احد بر</u>کفا رکا بلہ مجاری راہ ۔ اِسٹھن نے موقع . غيمرت عا نا ورسترا دميول كا ايك وفدنيكير مكر بينجا - الوسفيان سے ملاقا ترکے اُسے بیوندر واک میم محداورابل اسلام سے فیصلہ کن جنگ کڑ<del>جا ہے۔</del> ہیں،آپ ہاری روکریں، ہم ارینے معاہدہ کوختم کرنا چاہنے ہں الرمفان لوکھیب بن تشرف کی بات مربقائن نہ آیا ۔ اُس نے کہا میں تمہاری باست کو

اس صورت بیرسیا اسنے کے لیے تبار ہول حب کرتم ہما سے بول کے سامنے سیرہ کرو۔ اسلام دشمنی کے خیط وعضیب میں اس نے سحدہ بھی كروبا إس كے بورشركين محرفے كها كه الحيايہ بناؤ كه جا دون الحياسية المسلمانون كالهمرست التكريشرليف كيمتولي بس طواف كرت بير مانور ذ مح كرتے ہي، حاجيوں كى خدمت كرتے ہي، مكر محركيانے اما و احداد كے دن كوترك كرييكي بسرمال انهول نے كوب بن بشرف سے باتصراق کروالی کہ اُن کاطرلقیہ شلمانوں کی نسبت احتصاہے اپنی مزیرتسلی کے سیلے النورن كاكراتيها اب الساكرت بن كتيس أدمى جاسي اورتس أدمى تمهاسے كبته الله كے ساتھ حمط كرتسين الله أبي اورعبد كرين كر دولول فرات مشلانوں کے خلاف جاک میں اوری اوری کوشش اور ایک دوائے کے ساتھے تعاون کریں گے ۔ ٹیالخیر کوپ بن انٹرون نے منٹرکین کی پیٹیرط قبول كيفلات معابره كرايا آج كي آيات بي اسى واقع كى طوف اشاره كحسك میودلول کی زمست بیان کی گئے۔۔ فَرِي ٱلَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ أَوْتُوا نَصِيلًا مِّن ٱلْكُتْ کیا آب نے نہیں دیکھا اُن لوگوں کی طرف جہنیں کتا ب کا تجیم حصہ دیا گیا۔ نظام طاغوت ہے۔ کم مکل تورات توائن کے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے تواش کوخلط مط

كمهلى اورفرلفيتن كيم تنين نيس أدبيول نے بربت التركي روبروش كمانوں كرديات، تاجماش كالمحصد فحيراصل صدروج دسي، إن موداي كاحال بر بع كُم كُونُ مِنْ فَأَنَ مِا لِحُبُتِ وَالطَّاعُونِ بِالوكَ جبت اور طابخرست بر امان ستصفيم رجبت كالفظ كيرس قرآن يك مي صرف ليك إسى بسار استعال بؤات ، البته طاعوت كالفظ مختُكف سورتوں ميں سات مرتبراً يا ہے۔ عام مفسر من جبت کہ عنیٰ بت اور طاغورت کا معنیٰ شیطان کرتے ہیں لىذار مطلب ليه دُو المرمهودي تبول اورشيطان كيے پجاري بي مبياكران آيات

کے نمان نزول میں بیان ہوا کر کھ ب بن انترفت اور اس کے ساتھیوں نے اسلام تمئی
کی بنا پرسٹر کیں کئے کئے یہ تر توں کو بھی ہورہ کیا ، طاع زینہ طونی کے داور سے ہے
ہیں کا معنی مرکس مورک مدر سے بڑھ جا اسے ۔ اور پیرشیدطان پریمی مادی آتھ ہے ۔
بعض فراقبی کرمینٹی زبان میں طاع خوست ٹلیطان ہی کو کہتے ہیں ۔
مفسرین نے جبست کہ تعنی کے بھی کہا ہے ۔ اس تمن میں میرو دول کا حال موق
بیٹر میں بیان ہوچا ہے ۔ کہ اسول نے انتظامی کہا ہے کو بی پہنست ڈال کو سرکے
بیٹر میں بیان ہوچا ہے ۔ کہ اسول کے انتظامی کہا ہے کو بی پہنست ڈال کو سرکے
سینے جاور درحاصل کیا گؤات بھی کھی اس کا طرحت جبت کا معنی عاد دوجی ہے ۔ سیرت کی معروف کا انتظامی کے مولوں ان کا دوست کے مولوں ان اس محاط ہے۔ سی ان گؤت ہے ۔ سیکھ کے مولوں ان محاسبہ کے مولوں ان کہا ہے۔ میں مراث کی مولوں ان کہا ہے ۔ مراث کے سکھ کو لیک ہے ۔

كيمولف الم النبطاء فوات بن الجبيت عث د العرب ماع بدك من د فن الله المين عول زديس بروه برجس به كرا الترسيم البني ليهال مبائ اور مروو برطائوت سه كل ما اصل من الحيق بوراوي ست محراه كرف والى بورجست كي جمع جورت اورطاغوست كي بقع المرد به

نو داده تی سند غراه ندست والی بود جبست ای جع جبوت اورطاموست ای مع طوانخبست آتی سب -ایک دوسری دواست کے مطابق اله ما بن بیشار از فراسته می کر جبست آمه می اس وارطاع در برامیم بیشنطان سند برارشخا به لیمیود دست کرانیا تعالی

لمرك اکثر طاخوت كى نمائدى كورسة بى كىندۇ خلاتعالى كى يحتى كى بجائ باتىم چلاستى بى اورلوگرك كورلو داست ستى شاكرى خلط باست مائىنى برېجور كورت كىرستەيى - مەرىپىش شراھىيت بىل يدانفا طاھى كەتتەيمىن كەتتى كىڭدىگە يا بايكر كەش كەڭد چادىلىگھا چەرىپەت يىنى كېندا با دۇ امياد ياكىي طاخوت كى نام كى قىم مدايىگا د بېرىل كىڭرادكىرىنى ولى قام طاقتى طاقوت بىل دۇشىغان ئاك كامىر خدىچە .

الله تعالى نے فرمایا، دیکھیو ( بیرال علم کاحال ہے کہ طاغوت اور حبت حنى سكون برلیتین کشتے ہں اور غلا تعالیٰ کی وہ لیٹیٹ اور اس کے سیح نے کی مخالفت کر ہے۔ بن يشركين كي سائق كُمُ وَرُكُور رَحِياتِ وَكِيقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا لَفارك ستعلق كُتيم - هَكُولاء أهُدى مِنَ الَّذِينَ الْمَنْوُاسَجِيلاً كاللهان كى نىبىت بىزياده داوراست يدى ، يىنى يىچ كى كافرول اورمشكول كا دىن ملانوں کے دین سے بہتر ہے۔ یک حب بن امٹرف وائے وا تعرکی طرف ہی اشارہ ہے کہ اُس نے مشرکین کے استف رمیر بنایا بھا کہ تمہارا دین محصل اللہ على ولم كيطريق الحياب الشخص كم تنعلق مي نه يهاع عن كياكم بلا ظالم وي تفاينو دشاع تفا اور دومهرول سية ي حضور على السلام مي زمرت ميس شوكهاوانا خفاراس كى ضلالت كى انتهار يحتى كرسودى قرصف ديثا تفا اورعام رجزول كے علاَّوہ لوگوں كى عور توں كوھى رہن ركھ ليتا تھا . بہرِ حال اسْتحف نے ميناتی مریز كوتوثا توحضو علىالصلاة والسلام كي احازت سي محدا من ملمظرا وران كيساتيو نے کیے قتل کردیا۔ خداکی

گذشته ایست می گذر دیکانے کرصور نبی کرم صلی الندعاید و الم نے میرواول كوفراياتها بامعشى اليهدد إليهودارا تماسة بوكرس فراكاسحاني ہوں اور چھی ہیں ہے کہ آیا ہوں، وہ برحق ہے لہٰ اتم ایمان سے آڈ اکر تمبیں فلاح نصیب ہوسگران برخبوں نے کفرمیاصارکیا ،حس کانتجربر موا اُولیک الَّذِينَ كَتَهُمُ وَاللَّهُ اللَّهِ تَعَالَى فِي الريونين في وَمَنْ تَلَعُن اللَّهُ فَكُنَّ تَجَدَلُهُ دَهِد مِن الراسِ إلله تعالى احت كرف ، اس كاكوني دوكارس وكل لعنت كالفظم عنى تعكر سواست اوراصطلاعاً أسي التركي رحمت سي

عنت كا

دورى رئيول كياجاتا ب- يرلفظ بوب كافرك حق مين استعال بوتاب، تو إس كامطلب يبنوكاكم الياشخص السَّدى رحدت سي ابدى طورير دورتعيى حروم وكليا اورىز كاستى محمر المجيد سورة لقروس كفاد كم تعلق أباست أو للإك عَلَيْه م

لَمْ نَدُّ اللهِ وَالْسَمَلَلِكَةَ وَالسَّنَاسِ اَجْسَعِينَ لِيسِيرُون بِرَالتَّرَى اس کے وشتوں کی اور تمام لوگوں کی تعنت ہے۔ البنتہ جیب بعنت کالفظ گندگار بوین کے بیے استعمال ہونا ہے تواس کامطلب پر ہوگا کہ وہ منزا کامتی محمرا گرجیه ابدی طور برمنین مگر گذاه کی منز محکقنے کے بعد جنت میں داخلہ بل جاکیا برحال السنتخص كادر دركم بركاء الله تعالى في مبت سي برس كامول بريعنت كالفظ امتعال كياب حبية ألاً لَعنَ يُح اللّه عَلَى الظُّلمانُ بعنى ظلم كرين والول بي خداكي لعنت بور عظمور على السلام تم ارشا دات مين عبى تعضن كامول برلعنت أنى ب عِيدِ فِرايا لَعَنَّ اللَّهُ مَنْ لَكُنَّ وَالْدِيدِ إِفْرَايا لَفَنَ اللَّهُ مَنْ سَبَ وَالْدُيْدِ بِعِن اسْتَض مِي السُّرِ تعالى كانت بوج ليف والرين رِلعنت متناسب يانبين كالى ديناب أبي سني يعبى فرايا لَعَنَ اللَّهُ الْواصِلَةَ وَالْمُوسِ مَنْ صِلْلَةُ اسْ عورت يريحي تعنت بيديولين مركم بال دومري

عورت كوديتي سية أكروه بحي لينه بال ليح كريد اورج عورت الساكر تي سية . وه بھی معون ہے البشم یا وصائے کا برانرہ بناکراُن کواباکر لینا جا کُزہے ، مگر ، دوسری ورت کے بال لے کر لینے بالوں کو لمباکر ناجائز نہیں۔ اسی طرح گونے گروانے والوں یاصم برنیل کے واغ انگوانے والوں بیمی تعنت کی گئے ہے ۔

و سيك لعن الله المصور وين يمي فرايا يعن فرا كيني والدي معلان م بن لَعَنَ اللَّهُ من عَمِلَ عَمَلَ قَوْم كُوْطِ بس فَوَم لوط . ُ کاعل کیا وہ بھی لعنت کاسخن ہوا ۔

إس بات كى وضاعت بوعبائے كركشخص معبن براش وقت كم لعنت كالطلاق نهير كمدنا چاہيئے جيت كك كه اُس ميمتعلق صرىجاً علم ية موكه اس كا نًا خاتر كفريمة بواسية بطيسة الزهيل، الولهرب ياشيطان تعين وعنيره - ايكشخف واقعى

ز كافرىب، مكركيامعلوم كوسمن سيط وه ايمان اختيار كرسه، كهذا اش ريعي ى مدير المراد واحكام القرآن المصاص صياعي وفياض)

لعنت درست بنیں حب کا کراس کا خاتم علی الدی ندم وجائے ۔اس لیے الم الوصيفية يزير بريد حنت بيسيخ كرجائز قراريس ميت كيونكم اس كأكفرير مرنا ئى بىت بنىيى رابىتە بعين افعال پرلعنت جېچى جائىكى <u>ئ</u>ے <u>جە</u>سى تىنسى مالىلامونى فرها لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ التَّمْرِيرِيعَنت كريد" لَعْنَدُ اللَّهِ عَلَى الْسكَدْبِيْنَ تَحْبُولُول بِرالتَّرِي بِمنتِ مِورِ برمال فراياكه الله تعالى نے بهودلوں مدائن كے افغال فتيجرى وسيم ىعنىت كى بىندا ورحس برادلته تغالى معنىت كريشيد، وه ذلبل وخوار موكرسيم گا اورائش كاكوئي حامي و ناصر نهيس موكار ميودي <u>السيخيي</u>ت لوگ بس جوايي نفساني اغراص، ضداور عناد کی وست راسلام کو باطل اور کفر کوحق قرار میتی بس،ان کو الله تعالى دنه اورآخرت دونون عكر ولل وخوار كريد كا اوروه التلر كم عذاب ہے زیج نہیں سکیں گئے۔ الله التُرتفالي ني بيودلون مي كي تعلق فرمايا أهُ لَهُ وَفَصِيدُ كُ رِسِّنَ الْكُلُكِ كِيا الله كاخذكى خدائى مير كيورصد بيء كيا انهير بداختيار على ب كري وإطل اور باطل كوى قرار فيدير - مركز نيس، انبير الله تعاسط نے اپنی بادشا ہت میں کوئی حصر عطاندیں کیا اور نداندیں کوئی اختیار وباہے البته اكرون كم ياس كوئى اختيار مي بواً - فَإِذَا لَا يُكُونُونَ السُّنَّاسَ نَقِت مُنَّا اکد کی چیزان کے پاس ہوتی بھی تو یہ اس قرز نیل واقع ہوئے ہیں گائی کو ایک یں بھی نہ شیتے سورہ بنی اسائیل میں الشات الی نے عام لوگوں کے جل کا ذکر قرابات قُ لُ لُوْ اَنْتُ مُ تَمُلِكُونَ خَذَا بِنَ كَالَمَ وَكِنْ الْعِيلِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللّ آب ان سے فرا دیں کہ اگر تما سے ایس الٹا تھا گئی رحمت کے خزا نے مجی بوتةً إِذَا لاَ مُسَكِّتُ مُعَ خَسَثُكِيةً الَّذِي لفَ وَالْتَوْتُم انهين خرج بونے كنون سے روك كتے وكانَ الْأنسَانُ هَا أَوْ مَا كُورَكُمُ انهان ننگ دِل دانع بُواجِيهان پيهي فراياكه أكر فراك با دشاست بين تهارا

ر براه المام مصد کھیں صدیحتا توقم کسی کو ایک آل کے بالریشی تھیوٹی سے تھیوٹی جنریجی نیے کے
سالید مز ہوئے ۔
درام ل مودی صدر کا شکار ہوسیکے تھے ۔ اُن کو امیریشی کرنی اُنوالزمان بن
اسحاق میں سے آئے گا میکڑ جیب آخریں سلسنیوں بنی امائیل میں آگیا تورلوگ
صدکی آگیں مرجل کئے ۔ قرآن پاک میں بکہ جگر حسک ڈامِن 'عین کے اُنوالؤکسی ہے گئے۔
کے الفاظ آئے ہیں ۔ نووس کا مسلسلہ جاروں سال نک سنی اسلم کمی میں جاری را

منظمیر انعام بعشرے لیے تو آئ کے لیے مخصوص پر کرمنیں روگیا تفا بھر واللہ ا منظمیر انعام بعشرے لیے تو آئ کے لیے مخصوص پر کرمنیں روگیا تفایل کے لیے مناص کرمے دائس نے اپنی رحمت سے تصنور علیا لسلام کو تصریب اکا تا طالیا لسلام کی اولاد میں مجوشہ فرادیا تو اس میں حمد کی کو ناسی بات ہے۔ انہیں توجا ہے کر اپنی کا بول کے مطابق آہے کی نشانیاں دیجھ کروڑا تھان ہے آئے۔ یہ لوگ صاحب علم اور الی کا ب نے ماک کو انکار نیس کرنا چاہیا تھا میگر بر حد

ک ورہے انکار کر گئے۔
ہر حال فرایک ان کے پاس کچھ ہو آ قرید ایک نقیر یعنی فل کے باہر ہی کی کی
ہر حال فرایک ان کے پاس کچھ ہو آ قرید ایک نقیر یعنی فل کے باہر ہی کی
کو کچھ دشیتے ، نظیر وراصل آس بار کی وعاملے کو کتے ہیں چھچور کی گھٹلی
کے موران مربر ہو اسے جس سے پووا عیوس کے رکھانے ہے ، مقصد رکھ نقیر ہیں۔
معمولی چیز ہو بلا جانا ہے ۔ انام کے وانوں میں سے آل ہی ایک سبت جھٹا ما
دانہ ہوتا ہے ، اس ہے اس کا تر تبدیل کردیا گیا ہے ، بعض اوقات تھیو تی چیز
کو فرول چینی فرانی کے دانے سے بھی تشہیدری جاتی ہے۔

والمحصلت ۵

درس کی وسیر ۲۳

النساءم آست ۸۷ تا ۵۷

أَهُ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا النَّهُ مِنُ

فَضُلِهُ فَقَدُ اتَّيُنَّا الَّ إِبْرَهِيتُ مَ الْكِتَبَ وَالْحِكُمَةُ وَاتَّلِنَّهُمُ مُّلُكًا عَظِيلًا ﴿ فَمِنْهُمُ مُ مَّنُ امْنَ بِهُ وَمِنْهُمْ مِّنْ صَدَّ عَـنَهُ وَكُفَّى جِهَنَّمَ

سَعِيْرًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْيِتِنَ سُوُونَ نُصْلِمُهُ مُ اللَّهُ كُلُّما نَضِجَتُ جُلُودُهُمْ بَدَّلُهُمُ

جُلُودًا عَلَيْهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَنِيزًا حَكِيْمًا ﴿ وَالَّذِينَ الْمَنُولُ وَعَمِلُوا الصَّلِحُتِ سَنُدُخِلُهُمُ

جَنَّتِ تَجُرِي مِنْ تَحُيِّهَا الْأَنْهُ كُولِدِينَ

فِيهَا أَبِدًا لَهُ مُ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةً وَ تُدُخِلُهُم

ظِلاً ظَلِيلًا ١٥

ترجمه في ي ول (ال كآب) حد كرت ين وكون ك ساتھ اُس چیز پر ہو اللہ نے اُن کو دی ہے کیے فنل سے ۔ بس

بثک ہم نے دی ہے ۔ آلِ الماہم کو کتب اور حکت اور ہم نے اُن کو دی ہے بڑی سلطنت (۵۴) پھر اِن بیں سے بعض وہ ہی جو اس پر ایمان لائے ہی اور بعض وہ ہیں جو اس سے رائے ہیں۔ اور کافی ہے۔ جہنم محطِّرکتی ہوئی اگ 🚳 بٹیک وہ لوگ جنہوں

نے جاری آیوں کے ساتھ کفر کیا ،عنقریب ہم اُلُ کو آگ میں دہان كرير ك جب بى ان ك كايس جل جائي كى بم ان ك لي دومری کھالیں تبدیل کر دیں گے ، ٹاکر وہ عذاب چکھیں اور بظے الله تعالی زیردست اور حکمت والا ہے 🗗 اور وہ لوگ جو ایان لائے اور جنوں نے شاکتہ کام کیے ، عنقریب ہم اُن کو باعوں میں وائل کریں گے جن کے مانے ننریں سبتی ہول گی ال میں بیشہ سے ولئے ہوں گے اور اُن کے لیے اُن راغوں) میں یکیرہ بیریاں ہول گی ، اور ہم اُن کو داخل کریں گے گھنی جیادائیں 🖎 گذشته کات میں بھی اللہ تعالی نے الل کا ب کی تعض قباحیس بیان فرائی ہیں۔ کہ وہ اللہ کی کتاب میں تحرایت کے مرتکب ہوئے ، اننوں نے اللہ کی نافرہانی کی اور دين برطين هي كي بينانخية الله تعالى في وعيد شائي كه الحرائب هي ايمان نبين لائس كي، يحرأن برخ لفالى كى لونت بريكى، إلى اسىطرح جيد سبت لين تفتر كے دن والول بر الترف يعنت فرائي اورانبين بندراور خسنرير كي شكون مين تبديل كرديا واس ك بعالت تعلظ

نے اہل کتاب کی مزید خابول کی نشانہ ہی کرتے ہوئے فرایا پر لگ جست اور طاخوت کی میٹن كرستے بيں اور ان ريفين سيمنے ہيں بحرميني باطل جينرول اور شيطان كے بيرو كار ہيں - اللہ نے یر بھی بیان فرمایا کرید لوگ اہل اسلام کے ساتھ حدویں اتنے پاکل ہو بینے ہیں کرمشرکین کے ساتھ کھ بوط کر کیے ہیں اور اُن سے کتے ہیں کو ملانوں کے دین کی نسبت تما اور اُن سے کتے الندے فرایا کر برلوگ ملعون ہیں ، السّر کی رحمت سے دوّر ہوجیکے ہیں۔ اور عس برالسّر کونت نازل بوجائے،أس كاكوئى مدر كارنيس بوتا الله تعالى فيديم فرما كركما ضراتعالى كى إدشابى میں ان کا مجھ تقد ہے ۔ایا تو ہرگزشیں ۔اگرالیا ممکن ہوتا ۔ قویہ لوگ لیٹے نمل کی وسیسے کسی کو بھیوٹی کوٹری کے شینے کو تیار نہ ہوتے۔ اً بَاج کے درس میں الشرتعالی نے سود کی صدحیتی قبیح بیاری کا نذکرہ فرایا ہے مسلگاگ

۲۸۴ اور عداس ماری میں میشلا اول کا آب کوششر کی منز کی وجویر سناتی ہے اور تومنز ل کے

يه الأم دراصت كا تذكره ولما يسب وينانج ارشاد بوتاب أفرنج سُدُ وُنَ السَّنَاس كاير يوكوں كے ساتھ اس جنر پر سدكرت بين علاج الآن الله عَلَى عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله اللهُ عِنْ وَفَيْلِلْهِ حِلاللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللهِ عِلَى سِيدِ واس المعناكرية

مِن يَحُنُّ وُنُ كَي ضمير إلى كتاب كي طرف وطني بي كيونكر إن كا تذكر اليكي ے چلا آرط سے ۔ اور اناس سے مار حصور تنی کم مرعب علیدالسلام ، آ کیے صحاب کرام اور عرائے لوگ بن مبیا کر گزشته ورس میر تھے عرص کیا تھا کہ میودلیوں کول مان کے ساتھ حمداس بات پر بھا کہ بنی اخرالز ان بنی اسل بیل کی سجاستے مبنی ان کا کی اس کیوں آگیا ہے۔ مصدی اِس آگ میں وہ اس قدر عِل سگنے کہ اننوں نے نرصرف حنور على السلام كي نوت كا انكاركر و الكبر إلى اسلام كي ايزارسا في مرايني مت توانائياں صرفت كمروب- اس باست كا ذكرسورة لقرہ اور دوسرى كئ سورتوں يربعي وهناحت شميسات آياب يينانيراس أبيت مرجي الترتعاس نے بیودلیں کے اسی صد کا تذکرہ فرایا ہے کہ برلوگ اس چیز میں صدیجے تے ہیں بوالله تعالى في إن كى خامش كے خلافت دوسروں كوعطاكر دى سبے۔ تحدر بارى تشريعيت بيرهي حرام سب يصنور عليالسلام كاارشا دگراي لَا تَحَاسَتُ دُوا لِلَّوا إِلَك وركل كي ساتة حدر زُما كرو ترندي ليف ك روايت مِن آتے ديت إلك كُوْ دَاءُ الْأُمْرِ قَبُلُكُ خُو أفحسك والمنفضأ وكنشة امتول كيهاران صداور يعض استرامهسة تهارى طرف آرمى بى رهى الحسالية في في موند في والى بى ، عير منسرا با لَا اَقُولُ أَكْوَلَقُ الْشَّعُ لَ وَالْكِنْ تَعْلِقُ الدِّيْنَ مِنْ مِينَ لِمَا كُرِياً بهار ان بالول كومون رائے والى بن بكريه دين كا صفايا كرين والى بن حينوناليلا نه يهي فرايا إيَّا كُنُّهُ وَلَكَيْسَكَ لَوْكُو إصدت بِي فَإِنَّ الْحَسَبَ لَ يُأْكُلُ الْحُسَنَاتِ كُمَانًا صُلُ الْسَنَّادُ الْحُطَلَبُ كَوْرُ مِنْ الْمُعْلِدِ

حضرت ا دم على السلام سے حداور كفتركيا تها ، اور حدكى توليف ير بند كركسى كے ال ونعمت كودي كدائس كے زوال كى تما كى جائے يعنى پنوائش كى جائے كوفلاں شخص کے باس عوال و دولت اسکان ا دکان اکارخان مولینی افسل موجود ہے۔ وہ اس کے پاس مذہبے۔ نہی چیز حرام ہے۔ البتر کسی دوسے نٹیخص کی فعمت وكيكر الكركوني تخف خواس كرك كأليجي البي جيز الترتعالي عطاكر في قرير مائز ہے ، اِسے عبطہ بعنی رشک کہتے ہیں۔ بزرگان وي كامقوله ب ماخكر جسد عن حسد يينكوني جسور صد سے نالی نہیں ۔ اکٹرست السے لگوں کی ہے بوکسی کامال ، نوبی ممن علم انلی یا مال و دولت دیجه کریاسے زوال کی نماکستے ہیں ایسی صدرے اور حام ہے بنی اسرائل کی بھی ہی بیاری تھی جیب اللہ تعالی نے بنی اساعل کولینے ففنل سيم نبوت ، علم ، مرتبه ، حكومت اور افتدار عطا فرما ؛ ترسي امرائل صدكي كى اگ ين مل أنتے كينو خرو مير چيزي لينے خانزان كے ساتھ مخصوں مجھے تھے فرايا بهم نے بانے فضل سے بناساعیل میں جو بنوت کا سلمنتقل کیا ہے نویر کوئی غیر معمولی است نہیں ہے کیونکہ بنی اسائیل بھی توحض البریمالیا کا كاولادي سعبي فَقَدُ التَّيْتُ ٱللَّ إِبْرَاهِيتُ مَا الْكِتْبَ بَيْكُ ہمسنے ال البہميري كتاب دى ہے اسى خاران ميں المرتف الى في كتابي ٔ ازل فرائيں . زلور اورات اور انجیل آل ابراہم من آئي <u>وَالْحِبِ مُنْ</u> اور محست بعني علم بھی اسی خانران کوعطاکیا، اس خانزان میں مٹیسے مرشہ رحیح داننَ وراورصاحب عمرالولول كويدا فرايا ـ والتينية ومُمَلَّا عَبْط مُمَّ اور اس خارَان كوعظيم معطن<sup>ا</sup> يجي عطائي . حِيَّا كَيْ بِني اسرائيلِ مِن <u>سيح</u>ضرت يوسف عالي<sup>ا ا</sup> كى يحومت كا تذكره سرزان يرسب بعضرت المان عليدالسلام كي يحومت بشالي في

أب في الشرالك اللك سي دُعاك في هَبْ لِي مُلْكِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهِ مَا اللَّهِ

لأحدد مِن بعددي اللي محالي الطنت عطافرا ترميرك بعرس كر عمل نه بور النُّرِ تعالى نه النُّر كي به وعاقبول فرا أي اورم الي مُطنت بمطان أري اس کے علاوہ حضرت داور علیہ اسلام اور حضرت طالوت بسینے علیم اتبت إدشاه سوئے مرسب بنی اسائل س سے تھے۔ اس نعرت کا تذکرہ الله تعالی نے سورۃ لقرہ کی ابتاء من بھی کیا ہے تخلیق ان انی اورخلافت ارصنی کا مسلونا ين كے بعد فرمایا "كَا بَنْ إِسْمَاءِ مِيلُ الْدُكُمُ وَا لِفُ مَنِي الْكِبِيِّيِّيِّ الْكِبِيِّيِّيِّ الْعَصْتُ عَلَيْكُو لَيْ الرَّلِيمِيرِي طَاكِرِدِه فَعَمْول كُويَا وكُرواور یعی فوٹ کرلوکراب یا تعمد عظمی تمهائے خاندان سینتقل ہو یکی ہے اب تهاسے لیے فلاح وترقی کا وار ذرایع ریے مالیوٹنی اجتما اُنٹاکت مُصَدِّ قَالَتُما مَعَ كُونُ أَسُ يزيرايان في أدروس من نی آخرالزمان علیالسلام میزمازل کی ہے اور سو اُس چیدلیجی کتاب کی تصدیق کرقی ہے ہوتمہا سے پاس ہے بنوت اکتاب اور حکمت اگرچی منی اساعیل من تاگی ے اہم یہ ہے بہرمال خانران اراہم من لنداط سے بیم کر لو تو ہمیں شی طرح عزت عال ہوتی رہی میرکاننوں نے النیرتعالی کے بیم کی پروا نرکی اور دلیل وُخار ہوکررہ کیئے۔ فرمایا یودی سانے کے سامنے ایک جیسے نہیں ملکر فکوٹھ کے مواق المن بين الزير سي معين المان لا بيك بس بيد عبدالله بن سلام المرا مربذك دس بلے برا سے بورى على ميں سے آب واحتر خص برح بسال ان كى دولت نصيب بوئى- باقى سىب مخالفت براط سے حضور علالم نے فرایا اگریدوس آدمی امان سے آتے ، تو مئے زمین میکوئی میودی یا تی دور ب ایمان ہے آتے۔ مبرطال اُن میں سے بعض ایمان لائے وَمِنْهُمْ

مَنْ صَدِّتُ مُنْدُ اوران مِن سع بعض النهم برجا أيمان لانے سے روكتے ہي . كِكر أن كى اكثر بيت ابنى ضربه أثرى رہى - ان سے متعلق بيط میرودگاه پیروناهنت پیرنجاه

بُى كُرْرِيكِا ہے اوراً نُرُه مورة بن مِي أراب اكْ يَرْدُهُ مُو الْفُسِقُونَ انُ مِس سے اکثر نا فرمان ہیں ۔ حاسر ، بغیض ، حذری اور اللے وماریخ ولے ہی ۔ دین سے مشکنے میں مود ونصاری سسے آگے ہیں۔ بیمبر وقت اس کوشسٹ میں سے اس کرکسی طرح میلانوں کواٹن کے دین سے مرکشتہ کردیا جائے۔ اس تفصد کے لیے وہ اپنی تنام ترتوانا اس اور مال و دولت خرچ کرتے تہتے ہیں کرکسی طرح مشلمان لینے دین استفعاق شک میں ٹرجاہیں۔اس سلسلہ میں عيسائيا وربيودئ شزيال لورى طرح كام كررمي بس ميتشرقين بهي ضرمرت الخام نے کہے ہیں بکس قدرافنوس کامقام ہے کردین اُسلام کے نام پیر بنغ لل يكستان س اب كس لا تصول تكلمان عيسا في ن يفك بس مراني ز منے میں اس قسم کا تصور تھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ ہماسے دار میں پہلے مسلانول حبيها مبنراليان يا قى نبين را - قرون اولى بي اگر كو في مسلمان دين سے يِهرجانا عَنا نوتمام ابل اسلام ريقيامت أُوٹ بِرِق يَتَى، وه سبجية تے كرايك ا دمی کے مرتد مونے سے اکٹ کی ساری دنیاتیا ہوگئی ہے مگرارج لوگ کس تعادیس عیسائی اور مرزائی ہو ہے ہں مگر ہم اس سے مس نہیں ہوتے بہرمال

جيب المنتشق سبب بين آن سيسية بهنم كي مينظمتي بوئي آگرافي ہے وہ لوگ بي جنيں سيخ ، اور مين جائيں ہے فرايا ارت الدين كشفر فرا باليتنا من لوگوں نے جاري ايتوں كساتھ لفر كاشير وہ اختيار كيا ستوق خرمية بيا ہو المنظم الميں جنم كي كائين وافل كريں ہے كھارس بيوري، تصرفي اور كيين سينظم الميں فرايا اسين المين سنرادي مائي گا تحقيق ہے گود کھار مين مين المنظم المنظ

الترنعالي نے دِن حق سے رو کے والوں کے متعلق فرمایا و کے علی

جل جانے سے اُن کا کام خمتر نہیں ہوجائیگا مجد ایک کھال جلنے کے بعد ورملی کھال بینا دی مائی ، وہ بھی مل مائی تواور نے دی مائی۔ اور بسز اسسند ماری وسي كعب احبارى دواست كيمطابق ايك تخفط مس ايك برسيسال دفعه كهال تبدل موكى يكويا مراكي منط كي عرصه من دو دفعه كهال علائي جانيج ادر دو رفع نئ بینائی مائیگی رید بات کوب احبار نصفرت عمر ان کے سامنے مان كى اوركهاكد انهول في بلي كما بول بين الياسي بيُرها ب، ويُليخ مصرت عمرة في اس بات کی تصدیق کی- انتذار میں توہر جنہی کی شکل وصورت آدمی کی ہو گی مگر جنم میں جاکہ جم میں کلانی آئیگی اور وہ مدین بڑا ہوجائیگا ۔اورحبم جنبا بڑا ہوگا <u>اُس</u>ے الآگر کی بیمزادیں گرمی ، سردی دعنیره کا اتنا ہی زیادہ احساس ہوگا- فرمایا ہم كَ لِيكَدُّ وُقُوالْكَ لَاكِ فَاكُو وه عذاب يَحِس الْسَ وَقَت وه صرت ویاس کا اظہار کریں سکے کرائنوں نے الٹڑکی آیات کاکیوں انکاری اورکول وكور كو كمارة كرية من و فرايا إن الله كان عزين أحريكما بیشک الله تعالی غالب ہے اور وہ مجوزہ سزائینے پر قادرہے - وہ مک بھی ہے کہ اپنی حکمت سے ساتھ کا فرد ک کو مقررہ وقت برصر ورمزا دیگا تربه ب مح بعداً گے ترعیب کا پیلوجی آراہے وَالَّاذِینَ المَسْفَح اجولوگ النُّرِت لا كى وجائيت اور روز حزايرايان لائے نبيول كى تصدن کی ورآیات اللی کوسجات اوراس کے ساتھ ساتھ وع ملوا الصلالات نيك اعمال مي الخام في الشخ مجد دالف ثاني فرات من كربناوى طور بر اعمال صائحه جار بر بعینی نماز ، روزه ، عج اورزکواة - مِشْعَصَ ان کو انخارزشگا وہ اللہ کی رحمت کو ستی ہوجائے اللہ اللہ اللہ عال استی جار اعمال کے آبع ہیں۔ فرما يونك اعمال المجامروس م سَنْدُخِلُهُ مُ جَنَّتِ عَقريب رانہیں باغوں ہں داخل کریں گئے ایسے باغات تجئیں کی موٹ ها الدنه كُن رُبِين محسامة نهريهتي بول كي مومنين كاولا ل

مومنو *کھے* 

بيانعام

قیام کسی خاص مرت کے بلے نئیں ہو گا مکر خیلد یُن فیٹھ ا اَبَدا وہ و ہال اہمیشہ ہمیشدرہیں گئے۔ انہیں وہل مرطرح کی روائشی سولت عمل ہوگی اورتمام نعتبين ميسر مول گي ـ فرايا جنت مي موس تناني هي محسوس نيي كريس كي كيونكر لمهارة فِيْهِ أَذُواج مُطَهِ مَر ول أن كم ليه الرابول في م ان كى طبعى خوام شى كولورا كري كى - اور ياكيزه كھى السى كرند بول ورازى عاصت ر حیص کی مجاسست اورز به کوئی اور الائش معنوی طور ریھی پاکیز و بول کی کونوش شكل وصورت بخرش اطوار اورخوش اخلاق بول گی، تمام اعلاق حسنه مطهره بین شامل بین الهجیی بیوی توراس دنبایس معاورت سمجی عاتی به بیخصفور علیالسلام کما ارشا دے کہ جسٹنص کو اتھا مکان، اتھی سواری ادر اتھی بیری میٹر آگئی تورید نیاری اعتبار سے معادت کی نشانی ہے۔ اور اگر ہوی تجہ شنگ عَلیٰ اَهْر دِینلِ يعنى دس كيمحاطلات من تعاون كرف والى موتويدمزير باعت واحدت ہے۔ نبرعال النگرنے فرمایا کرمنسی خواہش کی تنجیل کے کیے جنت میں مونوں کے لیے پاکیٹرہ بویاں ہوں گی ہوم قسم کی الائش سے پاک اور خوش کونے مكان، كباس ، خوراك ، بيرى ، نيك لوگول كى رفاقت وغيره ١ دى متول فاعروج بيم محم يحرجي دنياس السي نعمت كوئي نهير سوكرورت سيفالي بو المرم تهم كى فعنين ميسر مول ، بيم رسى بقول شيخ معدى يكظ كالولكار بها ؟ مراكب سزاكيك مزاب أوريرس تحجيضتم مؤاب مركز جنت بميم متعلق ربایکه ولم ن کی نعمتیں ابری ہوں گی توجیعی ختم نہوں گی۔اور بھیرفٹ سر مایا۔ يَثُدُ خِلُهُ مُ ظِلاً ظُلِيْ اللهِ مِ وَامْلُ كِي كُمُ مِوْل كُومِ اللهِ مُعْفِين الوں میں -اس کی تشریح تر فری شراعیت کی رواسیت میں موجود ہے ۔ کہ نت کے ایک ایک درخت کا سایر اتنا لمباجواً ہوگا کرکوئی کھوڑ موار

|     | 49.                                                              |   |
|-----|------------------------------------------------------------------|---|
| إعش | گا ارسوسال می بھی اُسے عور زندیں کرسکے گا · اور برسا برمن کے لیے | , |

راحت ہوگا۔ اگرچہ سایر کا احساس دھوپ کے مقابلہ میں ہوتاہے -مکر بعض اوقات محص سابيحبي باعث تسكين موتاج والهذا التأرثعالي فالعلم

كے طور مر كھنے سائے كا تذكره فرايا۔

النســـآ، ۲ آیت ۵۸ والمحصلت ۵ *درسی ویسار* ۲۲

إِنَّ اللَّهَ يَامُرُكُمُ أَنُ تُؤَدُّوا الْأَمَانِتِ إِلَى أَهْلِهَا ۗ وَإِذَا حَكَمَ تُمُ بَيْنَ النَّاسِ أَنَ تَحْكُمُوا بِالْعَدُلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِيمًا يَعِظُكُمُ بِهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا لَبَصِيرًا شَ توحيمه بيك الله تعالى تم كو سكم ديا بي كر تم المتول كو اوا کرو اُن کے اہل کی طرف اور جب ہم لوگوں کے دربیان فیصلہ كرو توبيركه فيصاركرو انساف كياتع بشك النثر تعالى تمهيس اجيى نصيحت كحرا ہے۔ بیٹک اللہ تعالی سُنے والا اور فیکھنے والا ہے سورة كى ابت راء ہے اب بم عمواً حقوق كا تذكرہ تھا نيصوصاً حقوق العباد ربطأيا كے ضمن من متيوں كے حقوق، وراثت، نكاح اور حلت وحرمت وغيرو كے ممائل بيان ہوئے اس میم علاده میردلول کی بهت می قامتول کا تذکره نواراب بیال سے تقریباً باره آیات بک دور المضمون مجار المسير من محافق اجتاعيت سے سے اور س بيں ساسات مجي آجاتي ہيں۔

دو الرحیفون کی انگیے میں کا معلق ابتیا عیت سے ہے اور حربی میں بایات کھی آب ای ۔ دیگر خزایوں کے ملاوہ بردولی ورثری خسائیں کے بھی کہ ارکیت آزانٹ کو ادائیں کھتے تے عمراس بنیانٹ کیتے تھے اور دوستے ریاز ہیں میں کا کان فائیں کے اس کے دس کی اس آب بیالڈ توسلے کا داس چھوڈ کر جانبذی دور خور اس کی جانب کے اس کی امانت اوا کر و اور فیضلے متی وانسا د ابنی دو چیزوں کا محکم دیا ہے کہ امانتزار کو اس کی امانت اوا کرو اور فیضلے متی وانسا دف

ظام طومت کی *ضرور*یج

یہ اکیس بھتھ تنس ہے کر ابھی محرست اپنی صافح محرست صافح بھا عنت ہے ہی ۔ پیڈ ہوتی ہے ۔ اور صافح جماعت یا قرم دہ ہوتی ہے جس کے افراد کا افتقاد ہاتک اور

ابل اسلام کو اِن اصولول بیا کار بند سے کی تفین کی گئی ہے

494 اخلاق صالح ہور مح مرت کی صروریات کی دو فبادی جیزی امانت اور عدل ہیں اگر حکومت کے افسرا حکام پاکال این اور عاد آپول گے ، تو نظام حکومت صيح رُخ بركا مزن بوكا الوكول كوان كي تقوق اورعدل دانصا من عال بوكا. مکے ہیں امن والمان قائم ہوگا اورلوگ چین کی زندگی بسر کریں گے . برغلاف اس کے اگر کاربر دازان حکومت خاتن اور نانصاف ہوں گے، او حکومت كانظام درست طريق سينهين على سيح كا، عك بين لممنى فضايدا بوكي لوگول كي تقوق ضافع بول كي اور رعايا امن دجين كي زنرگي سي محرم بو مائے گی۔ صاحب تفنيرخازن فراستي بهركراس سيب كااطلاق حكومت أورعواه كتحف ربيتي بول ادراك سكيمها داست مشتركه بول ولج ل التحديميان تنا زعات

الطُّرِلقالِ الأارشادي - النَّهِ اللَّهُ يَأْمُوكُ مِّ بِينَكِ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهِ تَعَالَى اللَّهِ تَعَال منين منم دييا سبء أنْ تَوْكُمُوا الْأَمُنَاتِ إِنَّى أَهْلِهَا كَرَامَات شخص سکے پاس کوئی چیز برطور المانت ( دولویت ) رکھی ہے ۔ تو وہ کُسے معین وقت پر دالیں اوا کریے بھٹر علائصلو ہوائسلام کا رشاد کراری ہے علی اللید صلا احتیادت بعن جرجیز بطور الانت یا دولویت وصول کی ہے۔

لُسے اسی طرح والیں کرو- اُلْهُ مُدنْتُ مُنْقُ ذُتُ المانت کا اواکرنا ضروری مے المرکوئی اانت ہے کروایس نہیں کر اتوائس نے خانت کی حفولیا ا نے فرمایک منافق کی ایک نشانی پر بھی ہے إِذَا اؤْ تَصْبِ مِنَ خَانَ بِعِیٰ عِنْ اس کے پاس اہنت رکھی جائے توہ واس میں خیانت کرسے جعنو علام كايرار شادى كدايت مان لِكُونُ لا أَهَا اللهُ وَاللهُ عِنْ عُص المن ٹہیں وہ ایمان سے خالی ہے گویا امانت اتنی اہم چسز ہے۔ المنت بي صرف وهي حينرث الم ينين توبطور خاص المانت مح طور برركھي كئى ہو بلكركونى تخص كى دورك رسے كيارا، برتن ياكونى ديائى يراريا ليتاہے تواس كا فرض ہے كر إستعال كے بعد حسب وعدہ وہ جيزوالس كرسے. مفسِّن کام فراتے ہیں کر اگر کسٹی فض کو سستے یں کوئی گئری پڑی چیز مل <del>جائے</del> تراس بھی فصر داری عایر ہوتی ہے کہ وہ چیزاس سے ، اکت کے بنیائے۔ حضور على السلام كے بتائے ہوئے طرافیۃ کے مطابق جیزیانے والا اس جز کی تشيركم الران في كاكك كاية الكايا استح - اس كم ال وجود المرفحية چنز كالك زبل سع لا عير محمس كراسي چيز كوف وكر ديا مائ - اكرود غرب اوستی ہے تروہ بھی استعال کرسخا ہے ۔ یا اُسے میں الال

میں جمع کواسخا ہے، ہمرطال یہ جیزاس کے ایس امانت ہے مبی ادائی

اُسٹے ضربے بہروکرہ د بحوائی کا اہل ہے۔ یہ عمودی کئے ہے اور اس میر کی فردیا جیا کوخصوصیت عالی نہیں ، اندا جدید کار پہلے عمول کیا پر کا بہت افراد اور حکومت دوفر ل کے سیلے واجب التعبیل سہتے ۔ اول نے امانت کا عام اختا خصوم کریہ ہے کہ اگر کسٹی خص نے دو سکے ر

معروت طرايق بربونی بابئے اگر سخف كياس كوئي حير بطور مين ركھي كئي ب تواس کی ادائیگی بھی صروری ہے۔ اس طرح کوئی چیز کرائے پر مال کی ہے تووہ جھ مقررہ وقت میدوالیں پینی عاسیة کسی کے زمے وراثت کائق سے اش كوادا كمربو متيم كامال اش كحراب كرو . قرضدار كا قرض ا داكرو بغ ضيكر بخض حس جيز کاحقارا ہے اُس کے حق کااعتراف کرو۔ پرسب چیزی اماسنت ی*ں شامل ہیں۔* كسى عدر المنصب رتعيناتي كمزامتعلقه عاكم ك زهي ببت بطري منصابتت ا مانت ہے۔ ادائیگی امانت کامطاب یہ ہے کہ خرشخص حرم نصب کا اہل ہے وه اس کے سیروکرو - اگر کوئی عده ال کی سجائے اال کو دیا جائیگا تووہ خیات ہوگی اور الساكر سنے والنشخص فابل طواخذہ ہوگا بیصنور علیالسلام كارشاد ہے كرموحاكم كؤنى مهدواس كمرابل كي بجائه لينكس غيرمتنى ووسنت يارشة داركو دست تورہ آدمی الشرکے فل ملعون ہے، اُس نے امانت میں خیاست كانتكاب كياسي كوياتفي منصب بهي ببن بري المانت بي ر حضوعليالصلوة والسلام كأارشا ومبارك سيصاد بسيع إذاكن فسيلث اكريها أنزربه بإرغوبيال موجود بلول ونسال عليدك وشيرا فاست حن المدنيا تو ميرونيايي كوئي جيرجي تمسيد فرت بوعائ اسي كوئي حرج نبير . مطلب بیکران اعلی خصلتو لکی مؤجرد کی میں توکسی دیگر جیز کی برواہ ندکر۔ فرمایا بیلی صنر سخفطا مانت بسید و اگر کستی خص کے پاس امانت کی دولت موجود ہے توریبنے بڑی خری کی بات ہے ۔ فقا اور مفسر ی کام فراتے میں کر ا انت مي وصنو عنسل ، خاز ، روزه ويخيره سب شامل من -إن المتوّل كي احن طريع معمقرره وقت بيادائي بوني عاسي فرمایاً دوسری خربی صدق حدریت بسید مین مهیشی است کرور خواه اس ك يكتن مى مكيف برائشت كرنى برك تيرى يترووا حسن خلق

جارخوسال

ہے۔انسان کو ہمیشہ اسچھے اخلاق اور اعلی اطوار کا حامل ہونا چاہسیئے۔اور چوکھی توبی عقت طعمه سے انان اپنی فوراک طال اطبیب اور پاکیز و بنائے محنت کر کے مائز ذرائع سے روزی کما ئے گا توخواک ٹو ویخوریاک ہوگی ادرکسب طلل نہیں ہے كسى كاحتى ضائع كيا،رشوت، بورى اورخيانت كا مال ب توبير اليشخص كو ياكيزه نوراک کیسے نصیب ہوسکی ہے۔ تين زري حضرت انس کی روامیت میں آ ہے کرحضور پنی کر معلیالصلوۃ والملام أصول نے فراہ لَدَ تَنَالُ هٰ إِهِ إِلْاُمَتَةُ بِحَيْنِ بِهِ امت الْمِيشْرِيمِي مِهِيَّا جب مک به بتن زرین اصولو*ن بیکاربندرسگی رفرایا بیلااصول بیسب*ے کها یا فدا قَالَتْ صَدَدَ قَتَ بين امت كافرارات جب هي كري كي كري، اس میں تھوٹ کی ملاوٹ نہور دوسری بات بیرہے إذا حَکمَتُ عَكَ لَتَ جب فبصله كرين توحق والضاف تشميرم طابق كبرس كيونكر رنبين حكمروبا حاج كلب كرميب كرئي فيصلركم و وإذَا حَكَمَ أَثُونَ الْسَانِّ الْسَالِينُ تَحْتُكُمُ مُولًا <u>ہالْک اُن تعدل کے ساتھ کرر۔ فرا اتبرا اسول بیاہے اِذا سُنڈ چُرجتُ</u> كحدث تجد امت كولكول ت وتحمطلب كيا علية تووه رهم كري . فراما اگرية تين اصول امرىت سن خارج بو طفئ تو وه فتنه بير متبلا مواجا نيگير ت حضران عبان برطال آب نے ان اصولول کی بابندی کی ترخیب ولائی۔ کے اوصا الم الويج يحصاص من اين تفسيرس صفرت عبدالله ابن عباس كاكب وقع نقل کیا ہے۔ کمسی شفس نے آپ کو کالی صبے دی۔اس سے جاب مرابی عبال

نے فرمایا إِنَّكَ كَنَتُ ثُمُّ عُتُو مِعِي كالى دِيّاہے مالانكريك مي مان كابرُواه مهیں ہوں۔ گانی توکسی بھے آدمی کوشی نہیں دہنی عاہیے جہ بائیکہ تو مجھے گالی دیتا ہے جب کہ مجھ ہیں تین اوصاف یائے جانے ہیں رسلی بات یہ ہے کہ را لحب كُلْ في عسل الايلة ، حبب بين قرأن باك سن كوني أبيت مرمضة بحول مه اواس کے زربعیرمعانی درمطالب کے جواسرار کھی ریمنکشف ہوتے ہیں۔ میں جا ہا ہول کر

وەسىكىنچىددوك رۇگى بىلى بان لىن نامېرىپ كەسلىنى ئايۇل كے ساتقە يە انتهائی شیری خرخواجی ب حضرت عبرالتاری باس امت میرسی ط مفسرقرآن ہیں یحبب وہ کوئی آبیت پڑھتے ہوں گے ترائیب کے ذہن میں کیے کیکے مضامین کتے ہوں گے ،اورالٹہ زنیالا اُن کے فلب وذین پر كى كىيەرا ئىنىڭ كرا بوگا، فراقىل كرىن جا تابون كريسى كچھ دوسرك لوگ مى جان لىس. اس قسم کی مثال بہیں قریبی زمانہ ہیں بھی لتی سبے رشاہ ولی الڈمویث دملوگی ابني كاب فيوض الحرمن مي الحصة بن كرحب من قرآن ياك كي كوني أب برصا مول تربعض اوقات اس كے تحت مجد برعلم وع فان مح اننے دروازے كفل عات بس كرم سحصا بول كريراكيت اليا ويبع ممدر بيص كاكولي ساحل نبين سرعال حفرت ابن عباس فرطت بس يحدقوان ياك فقيشريح الأرفع میرے قلب میں ڈال دیا ہے، میں چاہتا ہوں کرسب کوگ اس واقف ہجاہ حضرت ابن عباس ففرايا كرمجيب ووسرى خوبى يرسن كرجبكسى سلمان حائم کے متعلق سنتا ہوں کہ وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کہتا ہے۔ ندمجے بڑی واتی عل ہوتی ہے ، حالائر مجے میں داتی طور راس کے سامنے مقدميش كمنكى ضرورت نهي تأيى -اورشايداً ننده بحي تازليت إلياموقع ر ا کے تاہماس کے انصاف پر مجھے نوشی ہوتی ہے آپ نے فرمایا کمٹیری بات برہے کرجب میں منتا ہوں کومگمانوں کے کسی علاقے میں بازان ترت ہونا ہے، تو مجھے بڑی وتی عال ہوتی ہے حالان کم میرے یاس کوئی جانو نہیں سعے وہاں جرنے کی طرورت ہوتا ہم ملاق کی تعبلائی سے مجھے دایرت عل ہوتی ہے کہ اِس ہونے کی وسی ملابق کے مثلیاں نوشال ہو گئے یں بہرمال بنی نوع النان کاخیرنواہ ہوں محراکیت تم بھوکر مجھے گالی منتے ہو۔ الم صن بصري مسيم تفول مي كرالله تعالى في حكام سرة بن جيزول كا

عدلیہ بیلی بت برے۔ "وَلَا تَدَبُّعِ الْهُويُّ ملالوں کے عالمی يااميرك يدلزم ب كروه رعا يا ك حقوق كاخيال كحصار ايني ذاتي والتي کی بیروی در کرے عام طور برآج کی دنیامی چی کی بیروی کرنے طابے بست كم حاكم أب - النامي سي زياده نرلف اني خوابشات كي بياري من متلا بيت بي ناہم اللزلغالي نے اُن سے عمد لياہے كروه ذاتى خواہشات كى پېرويند كري مر فراياالله في المراع والمراعديدليات أن يخشر والمرد وفرات ورير كيونكُر فَاللَّكُ أَحَقُّ أَن تَحَنَّتُ فَي خُلْتِالي كاحق بيه كم أس سے خوت کھایا جائے راگر حاکم ہی خوٹ خذا پیار ہوگیا تو بھر حق والصا منہ كى يحيمنت ہوگی اوز طلم و تور كاخا تمر ہوجائے گا۔ فرايا تيسري بات جركا الدّوا ن عدر لياسه ، وويرسي الله تشتر في إلا ليتي تُكَمَّنًا قلي الله كرميري آيتوں كے بربے حقيرال حال نہيں كروسگے ريبا اوقات اليانھي بونا ہے۔ کہ حکام رشوت ہے کر النّدر کے احکام کو بیج نہتے ہیں اور فیصلہ ہی واف كے خلاف كراييتے بن، فرايا السرنے عبد كے ركھاہے كروہ الياكل منين یہ بیان کرنے کے بعدام حن بھری کے قرآن پاک کی تین دیات تلاد فرائي - يبط عدر كم تعلق مورة ص كريراس يبك ود إنّا جعلنك خَلِيْفَةٌ فِ الْمَرْضِ فَأَحُكُمْ سَبِينَ النَّاسِ بِالْحَرِّقَ وَلَا تَسَيَّع الْهَوْي له داؤد على اللم إبياب مم في آب كرزين مين اينا مليفر بناكي برس أب لوكول ك درميان من كرما تق فيصل كري اورخواش کی بیروی نزگریں -اس کے بعیرخوب خارسے متعلق آئے یہ آئیت تلاوت كُنْ فُسَلًا تَخْشُفُ والسَّاسَ وَاخْشُونِ السَّرِتِعَالَى كَافْرَان بِ ، كَر مجھےسنے ڈرواورلوگوں سنے نا ڈرو۔اگر خروبِ خدا دِل سنے کل گیا تو بھر ظلم وجور کا با ذار گرم موجلے گا اور رعا یا کی زجان محفوظ ہوگی، نه عزت اور مز

491 اُن كامال اور كيور حكام كي تبييري ذمه داري كم متعلق بيراً سيت يُرْحَى وَ هَنُ لُّهُ عَنِكُمُ لِهِمَا ٱنْزَلَ اللَّهُ فَأُولِلِّكَ هُمُ الْكُفِنُّ وَلَا يعنى عِنْخص اللَّر تعالى كے ازل كروه قانون كيمطابق فيصلرندين كريا، تراك لوگ کا فروں میں سے ہیں .اگرالٹر کے احکام کے برحق ہونے سے انکار كراب أو المشبر كافراء اورايان كيف كے باوجود غلط فيصله كرتا ب تواليشخص كوالترتعالى في فاسق اورظالم توبير حال فرمايا ب-نظام حكورت علااب مثل كامراء ونيادارك أمان سمحدكر ذمه دارلول كالوجها تظلف يرتيار بوجانية بي . بكر مرجائز ، اجابزطريق مے ماکھ منعنے کی کوشش کرتے ہی بصفور على الصلاة والسلام كافران سے جزائے عمل کا دفت آئی گا توصرت اور نامت سے سوانچھے عال نہیں ہو گا۔ إِنَّ اللَّهُ نِهِ عِمَّا يَعِظُ كُمُّ بِهِ مِشكِ السُّرتَعَالِي تَهِي النَّهِي

کر قیامت کے دن برصاحب اقدار ماتم کو پامت اور سرت موگی۔ اس ان وه تمنا كحديكا ، كاش مي ونيا مي ها كم مزنبة -رعايا مي تقوق اورمظالم اش كي كون بيه بول مُشْرِين الصافيال مُطْلِم مِنْ مُحتى بهول كي منطلوم حبنت ميں صلاحات كا، اوراس کے بدیے میں حامم کو دورزخ میں بھینک دیاجائیگا، آج تو دنیا میں بڑی ثنان وشوکت سے حکومت کی جاتی ہے محرک<sup>ے</sup> سے ایس سے دن فرمایا بشک الله تعالی تم کو تحم دیاہے۔ کتم امنیں اُن کے اہل کی بوقائيكا. تهارى موسائي يك بوعائيكا ورتم للخوف وخطر نوستمالي كي زندكي سين المراكك الأبروباطن قول كوسنة اسب اور تصبير سب . رِبِرُّغُف كا قرل اورفعل اسى نكاه بي سبت سورة فجرس من رايا إَنَّ

طرف لوٹا دواورجب لوگوں کے درمایان فیصلہ کرولوانصا ف کے ساتھ کوو چنز کی نصیحت کرتا ہے۔ اُس کے احکام بیٹل کرو گئے تو تمہار اُنظام <sup>ورست</sup> بسركروكم وانت الله كان مستبيعًا بُصِيرُا بثالت تعالى

|                     | 799                                                 |                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| سبے۔ وہ تمہائے فعال | ُ لُهِمْ صَادِّ بِنَيْكِ تَهَهِ الرَّرِبِ كُفات مِر | رُبَّكِ كُسِبًا |

وكردارس واقف سي - وه تمهاك واقرال كوس راب اوراعال كوديجه

ر واست - إن كانتجر وقت معين مرسان أعاليكا -

النساءم آنیت ۵۹ والمحصلت ۵ درس مي پينج ۲۵٬

يُأَيُّهُا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأُمُرِ مِنْكُونَ ۚ فَإِنْ تَنَازَعُتُمْ فِي شَيْءٍ فَنَرَدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنَّ كُنْـتُمُ تُؤُمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ هُ اللَّهِ عِلْمُ أَلِكَ خَايُرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿

ترجب مله :- اے ایمان واؤں! اطاعت کرد اللہ تعالی کی اور اطاعت کرو رمول کی اور تم میں سے جم صاحب امر ہوں اُن کی ۔ پس اگر تم کسی چیز میں تھیگڑ پڑو ، بس اڑاؤ اُس کو النّٰہ کی طرف اور ُرمول کی طرفتْ ، اُگر تم ایکان سکھتے ہو اللّٰہ پر اور کچھے دِن یعنی قیامت پر ۔یہ بات بہتر ہے اور اچی ہے انجام کے اعتبار ہے 🔞 گذشته درس میں اللہ تعالی نے ادائے آیانت اور عدل کرنے کا محم دیا تھا۔ میں وہ اصول

ہیں جن برعمل ہیا ہونے سے سلمانوں کے احتماعی ورانفرادی نظام درست رہ سکتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کر رچھ مراً ستحف یاجماعت کے بیے ہے ، ہوکسی ذکمی طرح اصلاح معاثرہ كا ذمه دارك رك يك يد دمداري ميرا حكام يراتى كونوروسائي من نظرونس ك ذرداروي بوت بن ممى فرديا جاعت كاحق دالما اور فراقين مي محرفظ في كارتين عدل فالم کرنا کورت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے ۔ دوسے رغبر ریس خص فرواً فرواً بھی لينفطة أثرين ذمر درب اورأس محدود طقيم إدائي ابنت اور قيام عدل كي ذمر داري ائسي پر عالمه بونی ہے صفہ طالب لام کا ارتباد مبارک ہے گلے والے اللہ مسئول عن رعیت ہوتا۔ انسی پر عالمہ بونی ہے صفہ طالب لام کا ارتباد مبارک ہے گلے واقع کے مسئول عن رعیت ہ

تم بی سے سرخص راعی ہے اور مرایک سے اسمی رعیت کے متعلق سول کیا جاگا اس سے منی اور علاقائی منطع برعائم وقت بھی مراد سے اور کھر بارسطے برگھر کا مربراہ بھی اسی زمرہ میں آنہے و تھر باور معاملات میں وہ بھی ذمہ دار ہو اسے علاقے كاحاكم موباكسي ادارس كامراراه البرخص سسائس كي حيثيت مصمطابق بازين ہوگی کم ایا اُس کے ذمہ حواما نست بھی وہ اُسنے اہل کمسینجائی یا مہیں ۔ اور تنازی كى مورت بى أس نے كمان كى عدل كيا۔ اوائے امانت کے شمن میں اکٹر مفسرین نے فتح مکھ کے موقع مربریلیے کی چاپی کا واقعربیان کیا ہے بسٹ بھے میں جُب مکم فتح ہر گیا نوصنو علیالہ لام نے میت المعر سراھین کے اطرا<del>ک ریزن سے پا</del>ک کیا ۔ بھرفا نہ کھر کے افرا علے کا ارادہ فرمایا تریخ کشیبہ کے خاندان کے جابی بردارعثان ابن طلحہ رہ کو طلب كيا يوا بي أس كي مشركه مال كم ياس عني س ف جابي شينه ساس ليم لبت ولعل كما كمراكب دفوريا بي اش خاندان مسيح بالحرق تو والبرسنيريديكا حضرت يحماً لن في السسه كاكم مالول كوغابه عال برويكاسه اوراب اگرچائي نه دى گئي توائس كى اېنى جان خطرے ميں ہے۔ چنانخ جا بى آسپ كى فدرست بين ين كالني يصنور على السلام في بيت التر شريف كا دروازه فصولا ا مٰرِ تَشْرِلِیبَ کِے کُٹے اور والم ل پر دُعاکی ۔ کپپرحبب باہر اَکِے تَوْفا مٰزان بنی ہاشم بن سيع تصربت عباس اور حضرت على شيفها بي أيني تخويل مير مجصنه كي درخواست ن توتصنور على الله على اكبت الماوت فوالى إلى الله يأم ك عرف

عُ هُوَيْ وَالْمُمْنَةِ إِلَى أَهْلِهِ أَيْنِ النَّهُ وَكُمُ مِينَا إِلَى أَنْ اللَّهُ وَمُ مِنْا اللَّهُ وَكُ اللہ کے پاس پنیس میانج اکپ نے میت اللہ کی جا بی اس کے حامل ال بن طلحه بي كووالين تحروي جو آئ كب أنسى خامدان مي طيي اربي سبير \_\_ اب أج كى تلاوت كروه أميت كرميرين الشرتعالي نے وہ قانون تبايا ہے ب مے نفاذ کے ذریعے ادائے امانت اور عدل کافرلیس انجام ریا جاسکا ہے

ارشاد مواسي بَالنَّهُ اللَّذِينَ الْمُنْوَاللَّهُ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ طِيْعُوا الرَّسُولَ الله كا طاعت كرواورسول كي ا ظاعت كرو و أولج الأمس من كم والورتم من مع يوصاحب امرابي الى كى اطاعت كرور بهان ير اطاعت كيلين ورجات بيان كيه كيك مي بهلاورح اطاعت اللي كاسبيراور به أطاعت على الاطلاق تمام النانون برفرض سبير بير اطاعمت مطلقہ اور بالذات ہے، لہذا ہر ہرعالت کمیں ضروری ہے، اس میں کوئی شنی نہیں، اس سے در الی کرنے والا افران مجرم اور حمینی سے، وجریہ سے کہ الله تعالى خانق، مالك، مربي اورمحسن كيد - لهذا اش كي اطاعت ببرصورت لازم ہے ۔ دورے رہنر ریاطاعت رسول ہے اور رعم طلق اطاعت ہے نا بهم مد اطاعت بالذات بنيس مكررسول كى اطاعت التدكى اطاعت كى وجبسے بوقى ہے۔ التُوت الى اطاعت كرنے اس كے كاك تعبيل كرنے اور اُسكى مرضيات اور المرضيات بك پنجيز كے ليقطعي وربقيني واسطه ربول ہوياہے المذاربول كي اطاعت بھي لازي ہے - قرآن يك من وجودت مَنْ يُطع الرَّسُولَ فَسَقَدُ اَطَاعَ اللَّهُ عِس فِيرسول كَى اطاعمت كى السف كُوااللَّه مِي كَا اطاعمت کی کیونکورول دنیایس اینامکمزافذ منیس کمیزا بلکرالله می می مکمرکونا فذکر آہے اس کے ظرسے خیبر کی اطاعت اس امری قطعی علامت ہے کہ کوئی شخص واقعی الترتعالى كافرانبردارسبيء اب تیسری اطاعت صاحب امری ہے۔ اور اس سے مردحاکم وقت علماء وفقهادا ورمبر ذميه دانتحض بيينم لمان حاكم كي اطاعت خلاا وررشول كالكت ئ شرط پر لازم ہے جب یک حاکم وقت الله اور اس سمے رسول کی اطاعت ير كار مندر ميكا اس وقت بك اس كى الاعت يجى فرض ہے- اس كى بر *جاُن*ز بات ما تناصر*وری ہے بیصنورعلیالسلام کا فرمان ہے عَکیَے*گھُ السَّک مُعِجَ وَالطَّاعَةِ) حب إميري ات كتاب لت قواص كاشننا اوراس كاطاعت

اولحالام

لرناقم برلازم بيئزاه تتهيس باست ليبذجو بإيذ جو بني على السلام سف يرهجي خرمايا مَنْ أَطَاعَ أَمِدِينِي فَ عَدْ أَطَاعَ فَي يَعِي مِنْ أَعِي مِنْ الْعِنْ مِدْ الْعِلْمِ الْمِدْ الْمِدِ کی اطاعیت کی ،اس نے گویامیری ہی اطاعیت کی مطلب پر کرجیت کہ امبرياحاكم النتراور رول كي يحرك مطابق لهنائي كمة السيد،أس كي اطاعت نَصْ بِ وَإِذَا آمَنَ لِمُعْمِدَةِ فَ لَا سَدْمَعَ وَلَا طَاعَكَ اوراگروہ نافرمانی کا بحکم مے توزاس کی بات سننا صروری ہے اور نہ اس پر عُلَ مِن كَيْزِكُ السَّلَّاعَتُ الطَّاعَتُ فِي الْمُعَنَّ وَفِي الْمُعَنِّ وَي الْمُاعِتِ اوفرانبواری نیک اورجا کز امورمین بی توکی سبے آکیے کا یعنی فرمال سب لُاطَاعَتُم لِمَخُكُونِ فِي فِي مَعْصِيكةِ الْحَكَ لِق يَعِي السُّرَى السَّحَ کی صورت می مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے ملکہ حامرہے۔ ماکم کی اطاعت

تواس وقست تكسبي بوتتى سب حمادام يَقَعُودُ كُوْ لِبِكِتْبِ اللهُ رِجب مک وہ اللّٰر کی کتاب، اس کے دین اور شریعیت کے مطابق انہائی کو آہے اليا تخص خواه بطب عامران سيقعلق ركهنام وبالمجد في سيد اعلى مويا دنيا ،

۔ اُقام و باغلام، مرحالت میں اس کی اطاعت لازم ہوتی ہے۔ حاکم ی پلی نام را طور برنشر لعیت کا قانون نا فزگر نے سے ذمہ در ہوتے ہین، اُن کے اِس اقترار کی اانت بہوتی ہے، اختیار ہوتا ہے، لہذا کسی حاکم کا تحقوط لولنا یاغداری کرنامبست طراحرم تصور ہوتا ہے النگر تعالیٰ نے اُسیافتار دیا ہے۔ توائس برلازم ہے کہ تفولین شدہ امانت کے مطابق شرعی ایما مرافز کرے باتی رسی علما اور فقها کی اطاع ست، تو وه اس وجرست به تی سبت که و مصالت جائزاورناجائز امور کی نشاند ہی کرتے ہیں۔ان کے پاس علم کی امانت ہوتی ہے بيه والحوام كسبينيات إن السنمن بس على يرساني توجية غلط راستر

اختبار کام گرانما نے می نے ادائے امانت کے فراجنہ کو انجام شینے مرکبی رُورعامیت بنیس کی۔اس لسلیوں انہوں نے مارکھنا کی، تکالیف بروارشت کیر عولة صلك بعولله شرح السنة (فياض)

مكرحتى كا دامن نهير حجيول المم البطنيفة ، امم الكث ، امم شافعي اورام لمحرر عيارول براینے اپنے وقت میں آز اکٹر آئی، اسول نے قیدو نبکی صوبتیں برداشت کیں احلاوطن ہوئے مگرصالقت سے روگردانی نہیں کی ،عکر ہمیشہی بات کی - لهذا علما ، فقها کی اطاعت اس وسے رہے کہ وہ جائز اور ناجائز بر تفریق كريتے ہں۔استمن ميں صربت مولانا محر فائم نافوتو يُ مخ برفرماتے ہیں كہ اللہ کی اطاعت ا<del>س ک</del>ے کے دوہ الک ہے، ربول کی اطاعت اس واسطے کرفیاتھا كامغام مبنجان والاسب اورعلاوكي اطاعت اس ليحكروه تبلغ رسالت افرلينه الجام مين<u>ے صالے ہ</u>ں۔ بهُرِ حال بِلتيسري اطاعب حبر من حکامه ، فقهٰ اورعا) استے من شروط بيد، الروه الجهي بات كاحم دي تواأن كي اطالحت كي حاليكي ادراكركو في غلاب بنا مِنْ نُولُتُ لِسَلِيمَ مِن مِن مِا جانيكا حِيالمُ خِلامة قاضي ثناء اللَّه بإنى بني وفرات بس كراكركوني ففتبراليافتراي فيايا اليامنار باليئ جوكآب وسنت كي خلاف بوتراس كي مانناگناه کا ارتکاب بوگا - اوراگرشار کتاب وسنت کےمطابق ہے تو عظمال کا ماننا ضروری ہوگا۔ اس وقت میں باوائی ملائ کوشیں ہر سکر مرطرف ملوکیت ہے یا دی است كهير مرايد دارد نظام حارى باوكهي أشراكيت كاغليه سع مارشل لاربي طاعوتى قواكين توطلصل وتجدت نافذكر فيدع جاسته بس محرحب بحيى شرعي قوانين کے نفاذ کاموقع آ آہے تو سرائیسری سے کام لیاجاتا ہے۔ اور طرح طرح کی ر کا وٹین کھٹری کی جاتی ہیں ۔ جا کے مک میں اب اس بات بریحبث ہورہی ہے کہ اسلامیں رحم بعنی سنگ ری مزاہے یا نہیں میداللہ اوراس سے رسول کے احکام کی معلم محفلا خلاف ورزی ہے ، حال جی میں ایک زانی کوتیس کو ط اور مار اُسال قیدی مزادی گئے ہے ۔ بیر کمال کا انصاف ہے۔ السُّر تعالیٰ کا حکومی ب، كراكرزاني غير شادى تره ب، توكي مرعام سوكوف مكاد ماكروه كورول

شرعى قوأين كافقدان

کی آب ز لاکرمرگیا توٹھیک ہے ، ورنہ گئے آزاد کر دو۔ مل صدیث تشریف تغیمیا کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ اُسے ایک سال کے لیے حالا وطن کیا حاسح تاہے شکع مرکز در يهل من ڈال دو۔ بسرحال سورۃ نورمیں موکوٹروں کی سزا کا بھی مؤود ہے۔ میگرانسوس کا مقام ب كريمام اينا فرض اداكرف سية قاصري اسسلمين المارى اكتربيت هي ايني ذمر دارلول مير سبكروش وتي نظرنيس آتى ، مجهد السيدلاك خال خال بي مُن -جنہیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہے ۔ فرايا فَيانُ تَنَا زَعُتُ مُ فِي شَيْ الْكُركي عالم من تها راصح المواي عائے، حکام وقت یا فقتاد اور علماء کے ساتھ اختلاف سٹنے پیا ہوجائے ، تو السيم على على عن ولا الله الله عن الله عن الله عن الله عن الله الله اوراس کے رسول کی طرف کوٹا دو کیونکر تما مرمعالات میں اخری مرجع ادر آخری سند (FiNAL AUTHO RITY) السُّراور رُسول ہے پیچنیفت بی قطعی سر تو اللّٰیا کی سب مگررسول اس کی قطعی علامت ہے ۔اسی لیے فرمایا تنا زعم عامار اللہ ادراس کے رسول بعنی کتاب السّداورسنت رسول کے سامنے بیش کرکے حل معلوم كرلورا گرميشلرقرآن ياك بإسنت خيرالاناً مسيصلرتناً على وكيا نوطييك ہے جانسے قبول کراور وگریز احتماد و کہتناط کے بیے علی اور فقیا و سے میرد کرائر آجال کی زبان میسلی صورت کو قانون (۱۹۵) کمتے میں اور دوسری صورت كونىمنى نۇاعد (By LA us ) كانام شيتى بىي يىب كوئى چېز قرآن وسنت

ے صاحتاً لِلَّ فِي تواس مِن كَنِي وَمِدلَ كَا كَائِنْ مِين بِوقَى، السِّبَاجِيّا و كے وَسِيْدِ اَمَدْ کَلُّم کَلُّ (By Land) ہوسکتے ہیں۔ لیسے مالات میں فضائے کرام کے اختلاف کی وجر ہی ہے کہ ہر فقیر مُناکِر کاص فرریو تبنا ط تکانا ہے، چوکہ ایک طبعی بات ہے تاہم آخری مندالمیُّ اور اس کے رمول کی ہے چھی فیصلہ وہی سے ہوگا ۔ فریا تمہیں المیّر افور رمول کی بات بہی ترشیم تم کڑا ہوگا اِنْ کُکُنُنْکُمْ

يرايان سكفت مو-أگران الرار ركول كي ا كاعت كوفتول كرلو كي ترمعاشره بالكل درست بوعانيكا،انصاف كالول بالابوكا،كس يحقدار كاحق ضالع نهير ہوگا۔اوراگریانے معاملات دورے اِنسانوں کے سپر دکرشیے نوبھرلورا نظام درہم رہیم ہوجائے گا، زہین ہیں ضاد ہریا ہوگا۔اورکوئی کام درست طور مرانجام نهيں دباء کي گا-اس ليے فرما يا كہلنے تمام معاملات الله اوراس كرول كة المع كراو، قيامت مي فيصلّ كا داريي جراس بول كى - ذٰ لِكَ خَدِيْنَ وَّا حُسَنُ تَأْهِ سِلاً مِي حِيرانجام كے اعتبار سے بہتر ہے اس برعمل بیرا رموكة تودنيا مي صى امن و كون عاصل موكا اور آخرت مي صى فلا ح نصيب *ېوگى اوراگران اصولون سىھ انخ*ا*ف كيا نوين*ە دنيا بين مين نصب سوگا اور



نە اخرىت كى كاميا بى ھەل ہوگى -

النساء

أبيت ١٠ تا ١٣

أَكُمْ تَرَالَى الَّذِينَ يَزْعُـ مُوْنَ أَنَّهُ مُ الْمَنُوا بِكَا

أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَـنْبِكَ 'يُرِيْدُوْنَ أَنْتِ تَّ يَكُمَّ كُمُّواً إِلَى الطَّاعُوْتِ وَقَدْ أَمِّرُواً أَنْ

يُّكُفُّرُوا بِهِ ۚ وَ يُرِيْدُ الشَّيْطِنُّ أَنَ يُضِلَّهُ ۖ مُ

ضَالًا كَبِينِدًا ﴿ وَإِذَا قِسَلَ لَهُ مُ تَسَالُوا إِلَّا

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ طَلَى الرَّسُولِ زَلَيْتَ الْمُنْفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ﴿ فَكِنْفَ إِذَا أَصَابَتُهُ مُصِيبَكُ لِبَعَا

قَدَّمَتُ أَيْدِيُهِمُ ثُكَّ جَآءُولَ كَيُلِفُونَ ﴿ بِاللَّهِ إِنَّ

یہ ج آپ کی طرف الذی گئی ہے اور ج آپ سے پیلے الذی

کتے ہیں دوعوی کرتے ہیں) کہ وہ ایان لائے ہیں اس چز

گئی ہے۔ وہ ادادہ کرتے ہیں کہ اپنے فیصلے طا**نو**ت کی طوف لیجائی عالانک ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس کے ماتھ کھز کریں ، اور سنیطان جاہتا ہے کہ اُن کو گھراہ کرے اور گھرامی میں

تن حب مله ؛ کیا آپ نے ان لوگوں کی طوت نہیں دیکھا۔ جو

وَ قُلُ لَهُ مُ فِئَ أَنْفُسِهِ مُ قَوْلًا كَلِيعَا ﴿

اللهُ مَا فِي قُلُوبِهِ مَ ۚ فَأَعُرِضَ عَنْهُ مَ وَعِظُهُ مُ

والمحصلٰت ٥

درسس کشش ۳۶

أَرَدُنَا ۚ إِلَّا إِحْسَانًا ۗ وَّكُوفِيتًا ۞ أُولِيِّكَ الَّذِيْنَ كَيْمُكُو

رُدر کے جائے (٦) اور جب ان لوگل سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی طوت آؤ جر اللہ نے نازل کی ہے اور رمول کی ط اُؤ تو آب و کیس مے کر بیودی آب سے اعراض کرتے ہیں۔ اعراض كرنا (آ) ليس كيا حال جوگا حب وقت ال كر مصيبت سنج

گی ران کے باخشوں کے کیے ہوئے کاموں کی وج ہے، میر وہ آئیں گے آپ کے پاس، قسین اٹھائی گے التّرتعالیٰ کے ہم کی کر نہیں الوہ کیا ابنوں نے سطر مجلائی کا اور آلیں بس اتفاق

کا (۱۳)ین لوگ بن که جانا ہے اللّٰہ قالی جو محید إن کے دلوں یں ہے۔ یں آپ اُن سے اعراض کریں اور اُن کو نصیحت

كي اور كيس ال كو أن كے نفول كے اليے يى الركھنے

گذشت سے پوستروس میں اللہ تعالی نے دوباتوں کا حکم دیا تھا۔ ایک میکوامانت اس کے اہل بمب پنجاؤاور دوسری برکہ لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ان بونوں احكام كے مخاطبین اولاً مسلمان حکام بنتے ہیں اور ثانیاً عالم سلمان ، بھیرگذشتہ ورس میں بدارشاد ہؤا۔ کمہ زكورة دواحكم كي تعبيل أسي صورت مير ممكن بركتي ب جبحال إيمان لندكي فاعد يحبر سوار عبيس ادشكمان حمام كي اطاعت كرين يجب كه وه نيئ كاحكم دين يحير فرمايا أگر كمي معاطم مين تجير طواييدا

موجائے، حکام اور رعایا کے درمیان کسی سند میل خالف سنے موجائے توفر ایا کہ ایسے حافر كووالس لنته اورال كي ريول كي طوت لوا دواورستي فيصله ابني سي لويمقصد بريكه ابل اسلام لینے انتقافات کی آب وسنت کے روبر دلیش کریں۔ اگر بیمعا الات کسی دوسری طرف لیائے گئے تورست نہ ہوگا ، کیونحرانجام کے اعتبار سے بھی قرآن وسنت کافیصلہ ہی بسترہے رقبات مِن جزا وسراكا مأراسي يريحاكا .

اَبِ آج کی آیات میں اس کے انداز کا دوسر مہلو میان فیرمایاتھیے۔ وط ں ارشاد تھا ، کہ

منافتین کا دعوسے

كرمانة ب، اكن كي سائقه احن طري<u>ق سه</u> بيش الأيم -ارثا وہوتہے اَلْـ هُ سَر اِلَى الَّذِينَ مَذْءَ مُونَ كَا اِلْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كطرف نهيں ديجها ، جوزعم كرستے ہيں، دعولي كريتے ہيں اورزعم كامعنیٰ قول بھي ہو آ باومعنايه موكا جوزيان سيكتين أنهم أمنع أمنو كروه ايمان لاكم بن كَ مَا اَنْهُ لِ اللَّهِ أَسُرِ اللَّهِ أَسُ حَيْرِي وَصَنُورِ فَامْ النِّيدِي لِللَّهُ عَلِيهِ وَالْم بِر مازلَ بُوني سِنِ عِن قراًن كريم وَصَا أَنْ إِلَى مِنْ قَبْلِكَ اور وه اسْ جزير بھی ایمان کے دعو پار ہی جو آپ سے پیلنے ازل ہوئی بعنی آرات، انجیل وغیرہ ، مرینے کے کہتے والے اکثر میودی تھے اور بھرائنی میں سے تھے لوگ لِطَامِرامِیان سے آئے مگر دربردہ کا نوں کے ڈنمن تھے ۔ دہم الوں کو ناکام کرنے كاكوني موفع لاخة سينهي جانے فيتے تھے۔ يہ لوگ اپني نسبت سابقة آسماني كُرتب کی طرف کرنے تھے اور قرآن یاک کے ساتھ ساتھ سالع کمتب بریحی ایمان لانے کے دعویار تھے میگر حب کوئی تناز عربیا ہوجا اتھا۔ تو اُسے شریعیت اسلامیہ کی بجائے دانسر غیروں کی طرف ہے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ جنامخ اللہ تعالیٰ نے ان کی اسی فرموم کرسٹسٹن کے متعلق فرمایا کہ دعوسط ایمان کے باوحور کئیگا وُفَ اللهُ يَسْمُاكُ مُنْ إِلَى الطَّاعَوْتِ بِدِلوكَ عِاسِتَ إِن رَكُم لِينَ تنازعات فیصلہ کے لیے طاغوت بعنی شیطان کے پاس سے جائیں۔ حبیبا کہ گذشتہ دیریں يس حبىء من كبايقا كرطاغوت كالفظاشيطان كيعلاوه بترقحراه كرين واليطات

شان نزدل

کے لیے استعال *ہوتا ہے*۔ مفسری کرام نے ان آیات کی شان نزول میں تعدر واقعات بیال کیے ہیں۔ مشہور دا قعربیہ ہے کر ایک بیودی اور ایک کلمیر کمینا فق کے درمیان حجاکما پیار گرایصتورعلالسلام کے زمائہ مبارک ہیں آیپ نود بھی معاملات کا نصفیہ فرمانے ت<u>ے</u> اور لعصٰ اکا برصحار <u>جلسے ت</u>صرت عمرظ بحضرت عافی محصرت معان بن حِل المرحى فاضى هركيا ہوا تھا۔ تراس تن زعد كے تصفير كے بيے ميودى حصنور على السلام كي فدرست ميں بحضرت عمر الله كاس جانا جا ہا تا الم محرمان في اسے يودلون كرراخيل كعب بن الشرف كي ساسني شركز، عام تا تقار در اصل فرنقين سيحقة تحے كراس معامله من كيودئ ترب - نهذا يودى ال اسلام الصاف كى ترقع ركصا تقاار اينامقدم ابنى كى عالت من بيش كرنايات تقار برخلات اس کے منافق و کلمرگوسلان) کاموُقف یونی کھزورتھا، وہ جاہتات کہ بر كعب بن اخرف بدائد الذاز بوكر نيصل لينعق مركرك . ببرحال مفسرين كرام بيان كريت وبن كداولاً بيمعا لاحضور عليالسلام ميميلين پیش ہوا اور آب شنے میروی کے حق میں فیصلہ نے دیا منافق آئز منافق کتا اُس نے خیال کیا کر حضرت عمرالا میودلول کے حق میں بڑے بحث میں ،اگر بیر مقترمہ ان ے پاس بیش ہوجائے تو وہ اس کے حق میں فیصلہ مے دیں گئے - چنامخر اُس نے بپودی کوئیررامنی کرایا که اب حضرت عمرتا کے پاس چلتے ہئی۔ وہل پہنچ کرمہودی في مقدم كى روميدادساني اورسائق ريحي بنايا كم صفور عليالسلام اس مقدم كافيصله اُس کے حق میں کہ ہیکے ہیں ہمگراس شخص کی خواہش پراب آپ کے پاس ھی حافر ہوسکئے ہیں۔ پیش کریت نوریت عمرہ سخت برہم ہوئے اور فرایاتم عظیرو، ہیں ابھی آتابول رآب محصرسة توكر لائے اور منافق كام تولم كرديا أور فرايا حوشخص حضور بنی کریم ملی النّر علیه وقلم کے فیصلہ برراضی نہیں ،اس کا فیصلہ سی بے ۔ ام مقتول کے دارتان انے حضور علیہ اللام کی عداست میں حضرت عمر رہ

کے خلاف قتل کامقام سیش کردیا۔ ان کا دعوی تفاکر ہا اومی کا تھا ملان تنا، اور مقدمه دوم مری عالت بین بیش کرنے سے کوئی نالفت مقصور مزمی عکم اس میقصود فرنقین بس آففاق واتحاد کرا نکتا - النگرتعالی نے إن باتول کی ترویم کان مفسرين بدواقعواس مقام بربيان كرتے ہي محراس كاتعلق تفسيري رواتيون ے بھی صبحے عدمیت میں السالونی ذکرتنیں ملاً. فیلے بھی یہ واقع صحیح علوم نہیں ہوتا یونکیطانی نے میسمح سنر کے ساتھ میربات نقل کی ہے کر الویرز والمٹی ایک میں تھے جواب اسلام نے آئے۔ اکٹر مہودی لینے مقد مات انبی کے پیس نے باتے تھے۔ بیودی اوسانی کامقدم بھی اسی الومرز اللے ایس کیا تھاجس ایرم ائتیں نازل ہوئیں۔ ، رن مریر -حضرت عمرژ کامنا فق کویکیمرقتل کر دینامجی کچھیسی نظانییں آتا کیونرمیسی اعاديث مين بهت سے اليے واقعات ملتے ہي جن ميں اليے مواقع مرتضرت عرش اور صرت خالدين وليز ني يعض من افقين وقتل كرنے كى اجازت طلب كى مرگر منه و علیالسلام نے اجازت نر دی بخاری اور ترندی نشریف میں رواہیت پوتور ہے کہ حب حضرت حاطب ابن ابی مبتعہ سے غلطی موگائی تھی قرصطر قرار فع من كياتما دعني ان اضرب عنق ه ذالسافق -حضرت إ آپ مجھے حجیوڑ دی که اس من فق کی گردن اڑا دول، ممگر صنورعلى لسلام ني منع فرا د إيحا بصنرت خالدين وليريُّ كا ذكر بعي ألما جي بركم جب منافقین کی منافقت واضح طور میرظام <sub>ای</sub>ونے بھی تواپ نے قال کھنے ى اجازت طلب كى جوزل كى ربلن المنافقين عبالمنتر بن الى كوقتل كريف كى حب اجازت مانئ گئ آونی علیالسال نے فرایا دیکٹرا اس کھیوٹر دو۔ ان السناس بسستعد ٹون ان محسسماً یقستل اصحاب رگ پرایگینڈا کریں گے کہ محمد خدا کے رسول ننیں عکیم طلق العنان باوشاہ ہی برلینے ساتھیوں ۔ سے الاعن ہوکرانہیں قتل کروا فیتے ہیں۔ فرمایا پر جیسے نر

تبلیغ اسلام کے راستے ہیں *رکا دیٹ بن جانگی۔* 

جنگ لخنین کے وقع پر ایک شخص نے کہا تھا، اے گھر اِ آپ افسا ف کریں۔ اس پر آپ اکتفاق کو فت ہوئی اور آپ نے فرایا تو امار ہوگیا، آگریں ویا ہیں انساف نہیں کروں گا تو اور کون انساف نے ترینے والا ہے۔ اس موقع پر بھی تھنرت غرز یا حضرت نالائے نے خوش کیا تھا کہ حضور اِ اجازت دیں اس شخص کا کام تمام کر دیں۔ آپ نے فرایا، اس کو جنور دو، یہ خارجیول کاجدا مجد محل بائیں گے جس طرح تیر فرکا در کے امار انسان جا اس سے باہمی الی طرح کرتی اُلائن نہیں ہوتی۔ آئس زانے میں جیسے کسی شکاری جا اور اس سے اس فرق کرتی اُلائن نہیں ہوتی۔ آئس زانے میں جیسے کسی شکاری جا اور اس سے اسرال کرتی اُلائن نہیں ہوتی۔ آئس زانے میں جیسے کسی شکاری جا ابتا اور اس کے بچھے کا اس نے تیمولی می الائن ہوتی تھی باقی ہو اسکار جا ابتا اور اس فریا کرام اس شخونی سے اللے لوگ میا ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے ہمگر قرآن

حربیا و ان سے سید و لیہ پر بول سے جران پیسیات، سرمون ان کے گئے سے نیچ نہیں ہائیا۔

ہر واقعات بیان کر نے کا تقصدیہ ہے۔ کر تفرت نور خلد بازی میں کرنے الیا کام نہیں کرنے حلائی میں کرنے الیا کام نہیں کرنے کے کرنے الیا کام نہیں کرنے کے باد کرنے کے اس معل میں بیٹے سے میں کی ایک فائم ان نہیں اعظائے تھے۔ اس معل میں بیٹے سے میں کوئی کا پی بیٹی او تضویر طیار السلام کی نوجہ محترمہ صفرت میں معنور طیار السلام کی توجہ محترمہ میں میں سے خطور کی اپنی بیٹی السلام اپنی بیٹی السے المانی میں میں کہ ساتھ کی گئی تھی کھی کرئے کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا گئی تھی کے الرائے کے الرائے کے الرائے کے الرائے کے الیا کہا گئی تھی کے اگرائی جو بائے الرائے کے لیا کہا تھی نے الرائے کے الیا کہا تھی کے الرائے کے الیا کہا تھی کے الرائے کے الیا کہا تھی کے الرائے کی تھی کے الیا کہا تھی کے الیا کہا تھی کے اس کے الیا کہا تھی کے الیا کہا تھی کے اس کے الیا کہا تھی کے اس کے اس کے اس کے الیا کہا تھی کی تعملی کے اس کے الیا کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کے اس کے الیا کہا تھی کہا تھی کرنے کی تعملی کے اس کی کی تعملی کے اس کے اس کی کی تعملی کی تعملی کی تعملی کے اس کے اس کے اس کے اس کی کی تعملی کے اس کے اس کے اس کی کی تعملی کی تعملی کے اس کی تعملی کے اس کے ا

۔ کی کرمشورنے اپنی تمام ہولول کو طلاق نے دی ہے اس پرمشرست ہوڑنے حیفور کی فدمست میں عاصل سے لیے دومین دھونیچے کھٹرے ہوکر اجاز ست طلب کی موجب کوئی جواب زیلا توحوش میاکہ میں اپنی ہیڑی کی مفارش کرنے کیلیا

نیں مکبر تقیقت مال معلوم کرنے کے لیے ماصر ہوا ہوں کرکیا واقعی صنور نے بیواں كوطلاق من دى ب إنحس الفلي ب اورساق بي يعي كماكر خداكي تعم اكر الله كا نی مجے حکم مے کا تو میں اپنی بیٹی کی گردن خود اڑا دوں گا۔ بعض روایات سے اس قرر معلوم ہو تاہیے کر اکٹر منافقین لینے مقدم صورطبالسالم کے اس اس بے نہیں لاتے سے کراک ٹھیک ٹھیک فيصلكروي طلح اس كر بفلاف وه كعب بالشرف جيس طاعو إتمخف کے پاس جانا پینزکرتے تھے کیونکہ وہ طسے رخوت دیجریا دیگرسفارٹی ذرائع سے ليفي من فيصلكريف يرآماده كرسكت في البن أني بات سيمس بران آبات كانزول بۇا -طاخرتي نطأ مولانا بديدالس مندحي فرات بي كرطا غوت مدم ارشيطان اوركعب إيشون جیسے موذی اورغالی لوگ ہیں۔ وکسیع نرمفعوم من طابغوت مرود مرکن قوت ہے جولگوں کو تمراہ کرتی ہے ، آب فرماتے ہیں کرائی زمانے کے بڑے بڑے طاغوت قيصرادركسرى تحيد انهول نے دنيا بحركے لوگول وغلام نبار كھاتھا اور وہ ان اوں کوجانوروں کی طرح استحال کرتے تھے۔ اللہ کے دین کے مخالف

طاخوست قیصر اور کسر کی تقدی امنوں نے دیا جرکے لوگوں کو فالم میار کھا تھا اور وہ ان اوں کو جانوروں کی طرح است فاک کمیرت تنے ، النہ سے وین سے مخالف ہتے ، النہ تعالیٰ نے حضور طیا کسلام کے ذریعے اس طاخوتی نظام کما طبق فیم کودیا پر تواکس زمانے کا ذکر سے اوراب ہمائے زمانے میں روس اور کیے کے نظام طاخوتی نظام ہیں۔ ایک اکھاری نظام سے اور دوسرائر سائی واراز ، ونیا کا ایک جسر مسرائی داری کی گیسٹ میں ہے اور دوسرائر تاکیت کے چنگل میں میں ناہوا ہے ۔

سطیری دوفرل طانوتی اورباطل - دیپاسلام نے جیشر ان کے طلات آوازالٹیائی ہے - الٹرنے لینے ہمرنبی کی زبان سے کملوا کن اعد میگر دا اللّٰائھ کہ اجہ تندیجہ الطلاعق کے بعنی عوادت صرف المٹر کی کدواور ان طامؤولیائے امینا ب کرو بھنسر قران شیخ جدالقار رمی درخ وی طاعوت باہمئی سیطر ذبیا ہ کمستے ہیں جدی میں طرف نکا اعرض کو کستھ ہی ہوخور ساختہ سروار ہوتا ہے ۔ کمستے ہیں جدی میں طرف نکا اعرض کو کستھ ہی ہوخور ساختہ سروار ہوتا ہے ۔

سىطريقے اقترار قبضه كريتا بواد بھركے من كن طريقے سے استعال کرتا ہے۔ اب توریکی اور برزنیف قبھرکے لوگ ہیں جو برکر دار ادا کہ ے ہن اہم نقریباً دوتلوسال کے انگریز کوجی دنیا میں پی تثبیت علادی عوات كمزور موكيك ببرمال طائوت بهروه طاقت ب كُلْمَا أضك عن الْحق موراه داست سي كمراه كرف شرائع الميك فلات پوهی فیصله بوگا وه طاغونی بوگا، مازشل لاد کا نظام هی اس قبیل سے ہے۔ جال النانون كے بلئے ہوئے اطل قاعد جبراً افز كے ماتے ہم. فرما)، وہ تولینے تنازعات طاعوت کے پاس سے مانا عاشمیں وَقَدَدُ أَمِ رُوا أَنُ تَدِينُ فُورُوا واللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالْمُ الللَّاللَّ اللَّهُ اللّاللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّا کا اُنکار کیروس۔تمام طاخوتی نظامول کی ففی گرے السُّروعدۂ لانشر کیب ہر ایمال لي يُن مورة بترولي فنكن تيكفن ما الطَّاعُونُ وَوَفُونُ بِاللَّهِ فَسَقَدِ السِّنَهُ سَكَّ بِالْعُسْرَوةِ الْوَلْقَى عَس فَطاعُوتُ كانكار كرديا ادر التريم اليان في أن أس في صفيوط كوس كوريط اسسا. وَكُينِ أَيْدُ الشَّيْطُنُ أَنُ يُصِنَّا لَهُ مَ ضَلَا لَهِ الْمِسْدُ الراوُم . نبیطان یا طاغوت کی نوامش بیہے کم لوگ دور کی گھاچی میں عاظیس ، اور شريعية اللي <u>سع</u>منه موا بيطيس-ا كُفرايا وَإِذَا قِتْ لَلَهُ مُ حِبِ مَنافَقُول سِي كها حاتب م. منزلع الليد لَعَالَقُ إِلَى مَا أَنْفَلَ اللَّهُ أَسْ جِيرِي طرف آؤجه السُّرن اذل كيا ب يعيى قرآن يجم وَ إِلَى الرَّسُولَ اور رَولَ كَيْ طِونَ ٱوْتريمِر دُأيتُ المُصْفِقِينَ الي ال منافقول كرونجيس كے مقصديد كم ال منافقول كا عالى يونىت - كَصُدُّونَ عَنْكَ صَدْوُدًا اعراصَ كرت بن آب سے اعراض کریا صدا فی مفتول طلق سے اور اس کامنی بدہے کہ ایک غاص طريقة سے اعراض كريت بي اكركسى كويتدر بل سكے كروه در برد و منتري .

منافقين لظام كلمرتوط سنة برم كحراثه لعست إلى كتليم نبس كرتيے اور صلے مهانے سے اس کے احکام کوٹانے کی کوشش کرتے ہیں. مولانشنخ المنائبية ترحمه قرآن يك كع ماشيدير بحقة بس كما أكرسلانون ين كوني تنازعه بدلم وجائعة توانيين قرآن ومنست كي طرف روع كرزا جا بييط ـ كيونك اكن كالمجاوه الأي بيي روميز بي بن. فراتے بس كة نماز عد كے دوفرليقو ل <del>ن س</del>ے اگراکب شخص کے کرمیر بھائی اس کا فیصلہ شرکیوں نے اُلئی سے کرفیاتے ہیں اور دوسرا کے کریں توبٹرلیت کونسیم نہیں سمتہ انوالیٹ تحص کا فرکہ لائیگا کیونکہ اس نے اللّر اورسول كالمح تسيم كرين ليسانكار كروياب سورة أورك يحفظ دكوع من آ آ ہے کیمونین کی ثبان ہرہے کرجب انہیں کہا جا آ ہے کہ اللّٰہ اور رپول کی فرث کو تو وہ نوٹنی محسوس کرسنے ہیں اورجا ہیں قبیم کے بیصے اور منافق لوگ ہونے ہیں ۔ وه حیله سازی کریتے ہن اکر سے عائیں۔ اليه من فقين كيم معلق فكيف إذا أصابته عُره مُصيبً ىلےلىپى كسما قَدَّمتُ أيْدِ نهد مُن كيامال توكاجب ال كوصيبت ينج گی اِن کے الحقول کی کائی کی وسیے ریعیٰ الله اور رسول کو تھیو کر مطاحونی فیصلے على كرين والول بيحب محاسي كاوفت أيكا، أن كو كليف بنج كي توان کا کیا بخشر ہوگا اُس وقت بہلوگ بخت مصیبت ہیں ہول گئے اور یہ اس وسیخر كرامنول نے تشریعیت، اللی سے اعراص كيا۔ وُنیا ہي تھی جب، فرآن ياك كي آت ٱن كے تعبوط كا يُول كھول دى تقين توانىي كانىي خت نامت ہوتى تھي مركا لينے محروه عزائم سے بازنہیں آتے تھے سورۃ نوبہ مربھی موجو دیے اُنگھے يُفْتَ رُولَ فِي كُلِ عَامِر مَّكَةُ أَوُ مُرَّتَ يُنَّ عِن مِرال مِن اكِ يادوم تبرمنا ففؤل كى قلعى منرور كفلتى سبي اوروه ذليل بوستني بي بحر عفر يحى أوبزيس كرتي أورنه قبيح حركتول سيد بازات بي ب

فرايا إلى كاكيا حال ہوكا جيب وه لينے كرده كنابول كى مزام روتلا بول كے.

ٱبْنِ كَ بِاللَّهِ إِنْ آرَدُنَا كِلَّ إِحْسَانًا قَ تَوْفِيشَقَا اللَّهُ كَتِهِمِدِيرى مكرمقدمرك حبات كالتصديح اوراقفاق للنح كوانا تتا يجبوني قسيس المطابل كرم الشراور برول برايان كصيم بهي بمكرالشرتعالي فيسورة منافقون مي أشاد فراد يكر إن كق مول كاعتبار فدكرس والله كنت ها دُون المنفقة ف

یبی لوگ بری النار جانتا ہے تو محیدان کے داوں میں ہے۔ ال کا روگ معلا خداتعالی سے کیسے شہب سخامے وہ تو گُلیٹ کر بذات الصّ دوس ب - تمام ظاہر و إطن كو عانات - عالم الْفَيْلِ "سب - السعام سب كرمنافقين لمرحصوط كم تقاركيا ب- فرماياان تمام تر مفالق ك ما وجردك بىغىبىرلىلام إ فَاعُرِضُ عَنْهُ مُ أَبِينا لَفِين سِياعُ اللهُ مِن اننیں ایھے طرافقے سے محبور دیں رسورہ مزل میں بھی سنسرایا ہے ۔ وَالْهُونُ اللَّهِ مُعَدِّلًا حَجِيلًا أَبُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال حيوروس يمقصدر يكركوئي بإنحيلانكهين مكبران كيسا تقرابط كأتنجانش باقي رسن دس وَعِظْهُ و اوران كفصيحت كرت ربي اورخيرنواي كا موكرته بي . وَقُلْ لَهُ مُر فِي ٱلْفُرُ بِهِ الْفَاسِهِ مُ قَلَلًا كَالِيْغاَ ادران کے نفسوں سے بالے میں توثر بات کریں جوان کے دلوں براٹرافاز ہو بعض فرماتے ہیں کراس کا طلب یہے کر اگرا اُن کے تجموط کا لیل ظاہر بھی ہومانے چرکتی فی اَنفُر بعد مُعلیدگی میں اُن کے ساتھ خیرخواہی کی مُورْث بات كرين كيونك التارك نبيول كاطرافية تبليغ سي يم كر وه مخالفين كيسامة

براعتبار نركس -

. فرايا اُقَالِيْكَ الَّذِيْنَ يَعُلُمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمَ

جُبِنَاتُ المنون في كاؤكم لياني قسمول كورُ حال بناركها به، لهذا إن

كَكُذِ لَوُنَ التَّرْ فُولَا مِن سِيّاتِ كَرِيحِمو لِيُدالِكُ مِن - إِنْكُنَّ فُولًا كَيْمالْهُمْ



بھی منکوک سے بیش آتے ہیں اور اُن کے سابقہ ستر بھی اور بوٹرز است کرتے بیس اکر اُن کی مخالفت موافقت میں تبدیل بوسکے ، الکر تعالی سے تبدیع در ہے

سلیلے میں بڑھایم بھی سے دی۔

والمحصنت *درس وخت* 

النسب آرم أيت ١٦ ت ٢٥

وَمَا أَسَلُنَا مِنُ رَسُولِ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذُنِ اللهِ وَلَوْ وَلَوْ اللهِ وَلَوْ اللهِ وَلَوْ اللهِ وَلَوْ اللهِ وَلَوْ فَاسْتَغْفُرُوا اللهَ الْقَابُ اللهَ اللهُ الْقَابُ اللهَ اللهُ اللهُ

حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسَلِيمًا ۞ ترجعه اور نبیں مجیجا ہم نے کوئی رمول مگر اس کیے ا کر اُس کی اطاعت کی جائے اللہ کے محم سے . اور اگر یہ لوگ جب کر انہوں نے لینے نضوں پر زیادتی کی ، آپ کے پاس كَنْ ادر التَّرْتَعَالَى سے مُخِشْشَ طلب كرتے اور مُخِشْش طلب كوّا انُ کے لیے اللہ کا ربول بمی ، البتہ ایتے وہ اللہ تعالیٰ کر بت ہی توب تسبول کونے والا اور نیایت مریان 🟵 پس تیرے رب کی قَم یہ لگ مؤن نئیں ہو سکتے بال یک کر آپ کو فیل بائیں اُس چیز یں ہو اُن کے دیمان ر ج آب نے فیصلہ کی اورفت بول کریں اس کو محطے ول ہے قبول کینا (۹۵) ك زشتر كايت من الله تعالى ف الرائيان مست خطاب كرك، اللهر،

ربطِآيات

٣19 اس کے رسول اور اولی الاسرکی اطاعت کا تھم ویا تھا ، اور بھر ریکھی واضح فرما وہا تھا کہ اگرچکام اور رعبت کے درمیان \_\_\_\_\_ باافا دیے درمیان کو ٹی تنازعه بدا ہوجائے تو ایسے معاملہ کوالٹذاور اس کے رسول کی طرف اولیا، ضروری ہوما تا ہے۔ مقصد برکر کسی بھی معاملہ میں آخری اور حتی فیصلہ کتا ہے وسنرے سے مي طال كمنا موكا اكرفدا اور قيامت بدايمان نخته --اس كے بعد الله تعالى فيمنافقين كى نرست بيان فرائى اور واضح كيا رجب انہیں کہا جاتا ہے کرکتا ہے الٹراور اس *کے رشو*ل کی طرف آ ڈر تو ہر لگ اعراص کرنے ہیں اور خلا ورمول کے فیصلے کوٹسلیمکرنے کی بجائے لیے مقدمات طاغوت کی طرف ہے جاتے ہیں۔ یہ بیاری کنا فقین مرینہیں فی الراقع مرجد دنقی، وه اینامعامل حضور علیالسلام کے باس سے جانے کی بجائے کعب بن اشرف بیصیے کافر، فاجمہ ،سودخور اور ابراخلاق بیودی کے پیس سے جانے کو ترجع فیقے تھے۔ اب آج کی ایت ہیں اطاعت کا بنیادی تفصد بیان کیا گیا ہے اور دہ برکر بنی نوع انسان سے بلے ضروری سبت کہ وہ الٹر سے رسول کی اعت كميس كذشته درس مس مه بابت واضح بويجي بيه كه اطاعست بالذاست تو فقط ضاتعالی کی ہوتی ہے اور وہی مطاع مطلق ہے مگررسول کی اطاعت بالذات منیں ہوتی مکراُسکی رسالت کی وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ اللہ کاپنیا مخلوق ک ببنياة ب، اوراس ابلاغ ميرك قريم كي غلطي يست بهما امكان نهير أمواً -ران آبات میں الٹرنغالی نے الٹالحت *ربول کامرکزی ک*نتر بیان فرمای<sup>ے</sup> ارش ديوياسيت وَصَ ٱلسُّلُنَا مِنْ دَسُسُول إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ط م نے کوئی ربول نئیں میبیامگراس لیے کرالٹر کے حکم سے اُس کی اطاعت كى جائے الله تعالى نے تحم دبیش ايك لاكھ توبيس مزار نبي اور رسول مبورث فراکر انہیں بنی نوع انسان کی راہت ہمامورکیا۔ اور اس سلمی آخری کشی کے

طور بيصنور خاتم البنديين عليه الصلاة والسلام كومبعوث فراي وإن تمام ابنيا واوررسل

اطاعت الطاعت

کی بعث سے مقصد اُن کی موجعت تنا ،اور وہ بھی باذن الشریعی الشرقعالی سے محکم کی تعبیل میں - اس محاظ سے رسول کی اطاعت کو درجہ فرضیت عامل ہے اور براس بیلئے کر رسول کی اطاعت در اِصل الشریم کی اطاعت ہوتی ہے رہا اِت

اسی مورہ بین آگے دومرے طریقے سے بھی بھیائی گئی ہے من کہ گیطیا النَّشْوَلَ النَّشْوَلَ النَّشْوَلَ النَّشْوَلَ اللَّهِ اللَّهِ النَّشْوَلَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْكُولُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّ

میں بہ بنیادی فرق ہے کر تغییر کا بدرایوری اخذ انامی کا صبط آور بھی بیان ک میں میں بدیات ک میں میں بدیات کے خوب عقیدے پاک موفیصدی درست ہوتی۔ دبی کے شعب کر پیھنے اکسے ضبط کرنے اور بھر بیان کیسے نیس خطاکا امکان ہے ، ابدار ایس فیصدی تطعی اور لفتنی نہیں ہوتا ۔ بیان کیسے نیس خطاکا امکان ہے ، ابداریس فیصدی تطعی اور لفتنی نہیں ہوتا ۔ بیری کی اطاعت در اصل اطاعت اللی تفطی علامت ہوتی ہے۔ دنیا میں کرنے والے ہم برنی کی اطاعت النگر ہی کے سخم سے ہوتی ہے۔ دنیا میں کرنے والے المحدود والیا میں کرنے والے ہم بین کے بھی کہا آن اعتب کہ کہ اللی اور اعماد میں دنیا میں کردو و کا طبع تھوٹی اس کے دورا سال کری کردو و کا طبع تھوٹی اس کری کردو و کا طبع تھوٹی کے دورا سال کری کردو و کا طبع تھوٹی کے دورا سال کرنے دورا والی کرنے دورا کیا کہ کا دورا کے دورا سال کرنے دورا کیا کہ کا دورا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا دورا کیا کہ کا دورا کیا کہ کا دورا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا دورا کیا کہ کیا کہ کا دورا کیا کہ کا دورا کیا کہ کا دورا کیا کہ کی کیا کہ کرنے کیا کہ کرنے کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کرنے کیا کہ کرنے کی کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کرنے کیا کہ کیا کہ کی کرنے کیا کہ کیا کہ کرنے کی کر

ادر اطاعت میری کرد گویگنتی عبادت صرف الله کی ذات ہے، اور میری اطاعت کے بغیر کسی کوفلاح تصیب بنیں ہوسکی کی نیخ تفعل اولیقینی علمک حصول کا میں بمی واصد ذریعہ ہول محضرت ابراہم علیدالسلام نے بھی لیے باپ سے کہاتی گیا ہتو اِلَیْ ۖ قَکْ جَالَة نِیْ مِنَ الْعِسَلُومُ مَالْمُو ۖ کُیْا وَالْمُ

فَاشَّبِعْنِیُ اَهُدِلَاً حِبَراطًا سَوِیٌّا کے بِپ ! میرے پیس

الیانلم ہے جونسے پاس نہیں ہے، اسی لیے میں کہتا ہول کومیری باشد کا و میں مسرط ستقیم کی منرل دمجی دول گار بیال بھی النٹر تعالی نے اطاعت کا یسی میرکز جی مضمون تجھایا ہے۔ کہ نبی کی اطاعت الشریسے بھی ہے۔ لہذا کہ وقت رہے سراہ اس سرم تنا کر کھیے

یره مرکزی مضمون مجھیا کہتے کہ نمی کی اطاعت الشرکے منکم سے ہوتی ہے۔ لہذا یہ فرص ہے اور اس سے سرتا کی خرہیے فرایا کر لوگ کا فرض ضا کہ وہ الشرکے زمول کی اطاعت کرتے ۔ فداکی نازل کروہ برایت کی طوے رمزیزع کرتے معرکیہ لوگ اپنے معاطرت الشرک زمول کے ہا

طلب معافي

لان کی بجائے طاع تول کے ہیں ہے جائے ہیں۔ وکڈواکھ کے واڈ ظُلگُرُکُوگُو اُلفسکھ کے آورجب کر ان لوگل سنے پلنے نسروں خِلکیا یوپی گنا و اور زیادتی کا اُرتئاب کر دیسطے اُلواد مواکنوں کا بازے کے اُلو کی آئیجے ہیں آجائے گائیسٹول اور الٹرکا اور الٹرسے بجنش طلب کرنے والسنڈ خُفٹر کھے ہے دُوا اللّٰک کُوکُوا کُلگ اُدواکٹوں کا اُلٹر تعالی کوبست زیادہ تو ایش اور تو کر کرنے والا اور تناہیت ہر بال پائے گریا طلب خششش کے لیے مطالعتہ اخذار کردے کرا اللّٰہ کی باس آجائے گریا طلب خششش کے لیے مطالعتہ

یے بارگاہ رب العزت میں مجامع ایٹیا شیتے توالٹر تعالی توسیے ہی قرآب اور رحم ، اُن کی معانی کو انتظام مہوجاتا ۔ معلیم ہواکہ معانی کے لیے سپی شرط بہ ہے کہ النان ایمان سیت صفت ہو کیونچر ایمان کے بغیر ششش نبی بنی اس محدورت میں گنب کارے لیکٹشش کی دعا کھرے گا جب کہ اگر کے افرالھال موجود ہو کیونی شرک جس کا خاتمہ کفراورشرک پر ٹواہورا اگر کے افرالھال میں میششش ہے نے توالٹر تھی کہ ہوجال فرایا اوالڈ ہوگی نووایان دار ہول اور ڈائیا این بھششر ہے کے نووالٹر تھی لا

سيُع صن كريم كيزيح الله كا ارشا وسيةٌ صَنَّ يَكُونُ الذُّ لُونُ إِلاَّ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ

كرمها في المبكتة - الله كر رسول سي معي درخ است كرت اوروه عي اكن كے

۳۲۲ ارٹ کےسواکون ہے۔ حوالسان کی غلیول ، کو تا ہیول کومی صدفرا ہے۔ اوٹر پی

ابت بدكم الله كارسول محى انكى معا فى كے بليرا للنرتغالى سيسفارش كرے -اور اليكرنابني كي سياعين رواسيد الشاوباري تعالى سي واستخفف ر لذَّ مَنْكَ وَلِلْصُوُّ مِن بِينَ وَالْمُوْمِ مِنْتِ رُسُورة مُحَد ) يَعِي ابني نغرَثُو کیھی الٹیسے معانی مانگیں اور مؤن مردول اور مؤن عور نول کے لیے بھی بخشش کی دعاکریں آپ کے لینے متعلق تواللہ تعالیٰ نے سورۃ فتح میں خوشنجری نادی لِيُّذُونَ لَكُ اللَّهُ كَا تَقَلَّكُو مِنْ ذَنْبُكُ وَكَا تَاحَكُ كُ . الترتعا لى نے حضورعليه السلام كى تمام الكى تچيلى خطابيل فرو دىن ناہم مؤنيين أورور كا كي بشش طلب كرف كا قانون وجردب اسى يد فرايا كراكروه لوك أب کے باس آ ماتے ، وہ خود بھی اپنے گان ہوں کی معافی طلب کرستے اور الشرکار بول بھی اُن کے لیے معافی کی درخواست کرتا توبقیناً وہ اللّٰد کو نواب درجیم اِلے مولانا عبيراللة رسنرصي فرط تيهس كراس آبيت ميس مركوره بني علبالصلاة والمام كطرون سيطلب معافى كى دينواست نظام رآب كى حيات مباركه سيمهاط ہی تقص معلوم ہوتی ہے۔ کی توکو کی غلطی کا منز کو ب آپ کی حیات مبارکہ میں ب آب كى خدمت من عاصر ہوكيا ،خود تھي استغفاري اور الله كے ربول سے تھي طلب معافی کی درخواست کی، توالت بسعاف کر دیا، تا ہم مولانا فراتے ہیں کر اس کانحلق عالمه ریزخ می میمی قائم ہے ۔ عرض انکمال کے شعلی میمی احادیث مزح وببرحن سيمطابق امت سلط علال الاداعلي ميحضورعليالسلام كي فيت یم مبیش کیے جاتے ہیں۔ اور شاہ ولی التّر *محد ب* والموی میں کے مطابق کلاء مالی مع مران من تبن محروه شامل بن مهلا محروه اللحامق بن اور وبكر ملند بإير فرشتر ل كما ب جس بي عالمين عرش فرنست يني مي - دور الكروة بمي فرشتول كاب، جو دوك منبريين اورنديار كروء بني أوع النان مي أفاضل الأوميدين كاب یعنی وه <del>کامل الآیها</del>ن لوگ جو اینی زندگیاں دئین کی خاطروق*ف کریشیتے ہیں* اور

عرض عال

بنی نوع انسان کی اصلاح کا فرلصنه انجام فسیے ہیں۔اس گروہ ہی تمام انبیا کی اور الشركے دگئر نبكب بنديے شامل ہو کتے ہیں ۔اور ان ممبلن طلءاعلیٰ کا کام ﴾ ہے ؟ ان کی ہلی صوفیت یہ ہے کہ ان کی نگاہ ہروقت خلاتعالی کی ' بلی عظم رپمرکوز رہتی ہے اوران کا دوسرا کام برہے کروہ السر کے نیاب نبر<sup>ا</sup> کے لیے بلے شک کی دعائیں انگھتے ہیں - حالمین عرش کے متعلق تو پنو دقران کا میں موجودے کہ وہ ایمان والول کے لیے جنٹش کی دعائی کرتے ہیں الّذ نُنْ عَرْمُ مُلُونَ الْمُعْرِينَ وَمَنْ حَوْلَهُ لِسُدِيمُ فَأَنْ مُحَمَّدُرُهُمْ تَوْيُمِنُونَ إِلَهِ وَ يَسْتَغَفُّونُ وَلَ لِلَّذِينَ أَمْنُواْ رُسُورةُ المُؤْمَنُ تر مولانا عد الترمندعي فر<u>ما ته بن كرحفور على السلام كى اس د</u>ساسے رحلت كے بعدیھی امت کے اعمال انکی خومت میں ملاء الحلی کے مقام میں پسینسے کے عاتے ہیں اور وہ امرت کے لیے بخششش کی دُعاجی کرتے ہیں ۔ کیونگ اس گروہ میں شامل ہونے والول کی ایک مصروفیت طلبخشش تھی ہے۔ روخه زيول حضرت مولانامفني محرشفيعٌ ابني تفسيرهارف القرّان مي الحقيم من كداس سي براستشفاع كربيه سي الفاظ سي حضور عليالسلام كي حيات طيبه مي آب سي استشفاع لو إكل واضح بسنته يحبب كوئي تخف غلطي كحرآ بهيراث ندامت بهوتي تووة حضور ختى رسالت كى خدىرت ميں حاصز ہوكر التّرسے لينے گناہ كى معا في طلب كريّا ، يمراب سے مخت شطلب كرنے كى درخواست كر آ توحضو عليه السلام اس کے لیے معانی مانگتے لواللہ تعالی معاون فرما دیتا ۔اس قسم کے واقعات کہت سے صحافیر کے متعلق احادیث میں آتے ہیں مِشلاً حضرت السامیز سے علطی مرکّنی تراب ناراض ہو گئے، بھراسا مرش نے عرض کیا ہمضور میرے لیے خششش کی دعاكرين تواكب ترالياكيا تا مجمعتى صاحرب فراتي من كراكبيت كإعموم بتاتا ہے کہ اگر صنوعلیرالسلام کی وفات کے بعد بھی کوئی شخص آگئے روضہ ا قدس پر حاصز، کوکراپن غلطی کی النگر سیر معافی طلب کرے اور بنی علیہ السلام کی فد

میں بھی طلب معافی کی درخواست کرے توالیا کرنا جائز ہے یہ ولانا رشد احرکہ دی می<sup>8</sup> فرانة بيركه تمام فغهااس بات بيتفق بيركة حضور عليه السلام سي استشفاع كي دُعا كرنا جائزيت صلوة وسالدع ض كرف كي لعدمندة صفور عليه السلام سعدر توات كرك كروه النّذى باركاه لي سفارش كرين كرالنّد ميرك أناه معاف فرمان مير خاتمه بالايمان بواوريس آپ كي للت مين شركي ريكون -سماع مونی کے متعلق تصنورعلیالسلام کی مصح صدیث موجود ہے۔ مکن ساع موتی صَلَّى عَكَى فَالِيَّ ٱلْلِفْ عَالَم مِوْجِيلِ دورس دوروسُ لليفاعي بلطاع وه مُصِيرِ إِنا مِا المبيد وَمَن صَلَّ عَلَى عِنْدَ قَدُبِي سَبِمُتُهُ اور جوكوني ميرى قبري اكر درود يرسط نوس اس كوست مول الله كوري فرات ہیں کہ عام مُردول کے سننے کے متعلق علما میں اخلاف بایا جا تاہے۔ تعضُ سماع کے لی میں ہی اور تعبق دی الفت میں مگر صحالہ کو امر کے دورسے بے كراً ج يك بيه اختلاف ختم نهيس بوك، لهذا اس سندمين زياده تنتي كا اظهار نهين كريا جاسية يأمهم إنبيا عليهم السلام كي ماعت كمتعلق كي واختلاف نهيس .اگريشي عليرالسلام كي فيراطهر مه اي كيرسلام عرض كيا جائية تواسينمفرنفس طسے سماعت فرمانے لہیں۔ عکمائے دلو بند ملے ملک کے مطابق تھی میٹلہ متفق علىدب صرب عبداللرن عمر الكيمتعاق السب كرويم فرميرواللي سے پہلے اور مفرسے دائبی رحضورعلیرالسلام کے روضرا فڈس برحا صربر کو کر سلام عرض كريست فلم سيكروه سيحق تطي كرقبر شرلف برعاض وكركل كمن مطحض ورخود سنت بن الرايسي بات ند بوتي ترانيي وكم ل قبر مر جاني کی کیا حزورت بھتی، درودسلام نوم مقامے آپ کی خدمت میں پنج ہی جاتا اس ضمن میں ایم ابن کیٹیر و لئے عتبی والی روابیت بھی نقل کی ہے عتبی کتھ ہیں کرمیں روضر رمول کپرموجو دیتھا کہ ایک اعرابی قبرسبارک پرحاصر ہوا اور میں آیٹ له مشكولة صكك (فياض)

عنطی کا اعترات کرتا ہوں اور اللہ سے معافی انگنا ہوں ائب آئی کے پاس آیا ہوں،آبی والی ارگاه می میرے لیختشش کی دعاکسیں میر کروبیاتی چلاكيا بفنبي كنته بين كدو بين مجيد ميرينيذ غالب ٱكثى بخواب بين حضور عليه الصلاة والملك كى زيارت نصيب بوئى اوراب نے مجے محم دياكه دور كرام اعرابي كے بيھے عادُ اور لُسے خوننجری سنا دو کہ النّہ نے اس کے گنہوں کوسعاف فرہ دیاہے خارصا براي د خيار فضايرو اللي أبيت بن ارشاد مواسب فك أد وريبك برس رب كي قسم -یہاں پر <del>لا ت</del>اکید قسم کے بیلے استعال بڑا ہے اور اس قسم کی شالیں قرآن پاک من دوك رمقاءات يرص مورد بي مثلاً لا أقديد مربيكم الْقِيل مني ادر لَهُ اُقْسِبُ مُر بِهِ ذَاللَّهِ لَهُ الْمُسِلِّدِيمِوا، تيرك رب كي قىم لَا شُوُّ مِنْهُو أَنَّ يرلوك ايا زارنين مِسَكَّ حَتَّى يُحْرِكُمُ وْلَا فِيدُ سَا شخت بنه و مرحب كرده أب كولين تازعات م تحكى امنصف مغرر نذكري . مشيخي مين هرقسي سيمعا الاستداورتنا زيت شامل ہیں خواہ وہ احکام میں ہوں یا عقائدً میں ۔ ہرمعاملہ میں اللٹرکے رسول کو سنصف بناؤ اورعمراك كارشادات مين بوجبزىل جائے اسے صدق حل ستع ليبيم كراور شاننه *و*ل اس کم بیت کرمیری شان نزول کے متعلق ترمذی مشرلف اورصحاح کی دیگر كتب يس عديث موجود سي مصيمفرن كرام في نقل كياسي بحضرت أبره اورایک انصاری کے درمیان محصیت کوسیاب کرنے کے متعلق تنازعربیا بوگیا۔صرت زبیر *کا کھی*ت یا نی <u>سے سات</u>ے می<u>ں پیلے واقع تھا لہذا وہ لینے</u> کھیس*ت کو کیلے سیاب کرتے تھے اور ل*عدمیں یا نی انصاری کے بیاے تھیور<sup>ط</sup> یتے تھے ۔انصاری کامطالبر پر تھا کہ اس کا تھے بت جزیکہ دورہے اس لیے سيراني كاحق يبطير أصيرانا جاسيد بمعامل مصنور عليدالسلام كى خدورت بين بيش برون ہے۔ ہوا آپ نے اخلاتی طور پر ذریر ط سے فرایکر اپنا تحقیبت اعقور اسبت سراب

کریے پانی لینے انصاری بھائی کے لیے جھے طردیا کرو۔انصاری صحابی کورہ فیصلہ بيندند آيا . كننه لگاكه آب نصطرت زبيره كي رعايت كي سي كيزكروه آب كاليحيلي كابلياب يداس مرحضور عليالسلام مخت الماض بورائي اورحضرت زمرة سے فرما یا کتم اپنے تحصیت کو خوب بیار بلک یا کروحتی کریانی داوارون اکس جڑھ عائے اور اس کے بعد انصاری کے لیے عیم والکرو بحضرت زہرہ فراتے ہی کہ یہ آہیت کرمیر ہمائے اس معاملہ کے باسے میں نازل ہوٹی ۔ انصاری صحابی بھی بگا سيامسلان تفا لمكر برري صحابي تضامگر مهالت بين السيي بات كر دي صفح خطوليالكا كوكوفت ہوئی رہرمال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے رہ کی تشمیر پوگ اس دفت كبك كامل الايمان مومن نهين بهوسكة جبسية كمس كه مبرمعامله من السيكة بحمر هذر وكبس فرمایکامل الامیان ہونے کے لیے ہلی باست تو ریہے کر مرمعالمین شور الد مِي كُوْمَ مِنايا مِائے - اورجب أب فيعلد فرادين - ثُدُ مُّرًا لَمَ يَحَدُونا فِيَ أنفيس و حَرَجًا مِ مَا فَضَدُ الله الله فصل ك فصل ك متعلق لين داول مي كوني تنافحوس مزكري، مكبر وكييب ليهمو التسبيب ما ا سے نیصلے ونوشی سے قبول کرلیں ۔اسی میں التّٰد کی رضا اور ہاری ہتری ب خواه اس فيصليس كوني نقصان بي كيول ندائها فا يراس - برمال صورالسال كافيصله انجام كم كاظ سے لازاً بنر برد كا ميساكر كذر شد ايت بير كلي كازريكات وَّلِكَ خَيْلٌ لِنَّ آخَسُنُ تَأُوبُ لُّ أَ حضورعليه الصلاة والسلام كيم برفيصل كوقبول كميزا بتن اعتبارس أوكك بهلابيكدان أن كالتقفاد ديرست بوادر أسياس باست بداعتما ديوك صوطيالها کا فیصلہ بالکل صحیح ا وربیتی ہے۔ دوہمری باست پر ہے کہ السان زبال سے بھی فیصلہ کی حت کا افرار کرے اور تنبیرے یہ کوئلی طور رہانیا معاملہ حضور كيسامين بيش كرف راگردل سي تيليم كرتا ہے اور زبان سے اقرار بھی کر آ ہے مگر عملاً کینے معاملات دربار ناوی کی طرف بنہ سے جا آ ترجی

دائمي كيم

نبوى

فاسق صور بولاكيونكرائس في ليمه ورضا كي من ورجات محل نبس ك-حضور طبيالصلوة والسلامرالية تعالى كي حانب سے حاكم توبيرحال ہيں - ا تنازعات آب كے إس لانا بى آب كى تحييم كا قيام بے ايمال كا تقاص بھى ببی ہے کہ تنا م حالات حضور ہی کے سامنے پیٹس کیے جائیں اگرالی نہیں كريس كي تونفا أن أبت بوكا -أب عليالسلام كي حيات مباركه م الع معاملات ذاتی طور ہے آپ کے مامنے بیشیں ہونے سے اب آب

کے بعد رسمعا الت آپ کی سنت استرابعیت اور تعلیمات کے ساسنے

بت كرك فيصله على كا حائ كا رسول كى اطاعت كاسى طلب .

اس بلے است مبارک میں فراگیاہے کریے لوگ اس وقت کم کال لامان

ننين بهوسكة جب تك أين معاطلات مين بني اكرم كومنصف مزمقر ركوب

اور بھر آب کے فیصلہ پر منسلیم خم نرکرلیں۔

النساءم آیت ۲۶ تا ۸۸

والمحصنات ه

درس ی فرشت ۲۸ وَلَوْأَنَّا كُنَّهُنَا عَلِيْهِمُ أَنِ اقْتُلُواۤ أَنْهُبَكُمُ

أُوانِحُرُجُوا مِنُ دِيَارِكُمُ مَا فَعَكُوهُ إِلاَّ قَلِيكُ رِّمُنْهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مِ فَعَلُولُ مَا يُوْعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَلَشَدَّ تَثْبِيتًا ﴿ قَ إِذًا لَّاتِينَهُمُ مِنْ لَّدُنَّا أَجْلُ عَظِيْمًا ﴿ وَلَهَدَيْنِهُمُ

صِرَاطًا مُستَقَعْمًا ١٠ تن حب مه و اور اگر م الله بر فرض کر فیقے کم اپنی جاؤل

کو قتل کرد یا لینے گھروں سے کل جاؤ، تریہ لوگ ایس نہ كرتے مكر ان يں سے ببت تقوشے ، ادر اگر يہ لوگ كرتے اس چیز کو جس کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو البتہ یہ بات ان کے سی یں بہتر ہوتی اور زیادہ ثابت رکھنے والی ہوتی 🛡 ادر اس وقت ہم البتر الله كو فيق اپني طرف سے بست برا اجر ( ادر ہم اُن کو مراط تقیم کی بایت فیتے ﴿

گذاشته سے پیوسته درس میں منافقین کی فرمت بیان ہوئی تھی کہ جب انہیں کہا جانا ہے کہ اللہ تعالی کی نازل کردہ شریعیت ، دین اور کتاب کی طون آؤ اور اس کے ربول ے کینے تنازعات کا تصفید کراؤ کورہ اعراض کرتے ہیں۔ فرمایا یر اوگ جھوٹے بہانے کرتے برتسي المحات بري كريم يزير الجام ك اعتبار سد ان ك سيك نهايت بخصال ه ثابت ہوں گی۔ اس کے بعد گذشتہ درس ہیں رسول خدا کی اطاعت کی فرضیت کا تذکرہ

بھا۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کی مرضیات اور نامرضیات مجعلوم کرنے کا واحد ذرابعہ اللّٰہ کے بنی اور رسول ہوتے ہیں ، لهذا ائن کا اتباع صروری ہے۔ اس کے بغیر نہ خدا کی انہ عمل ہوسکتی ہے اور نرانسان کامیاب ہوسکتائے۔ اب آج کی آباست مراللّٰہ تع<sup>ال</sup>م

اوراس کے رمول کی اطاعت کے فوا ڈیبان ہو کہے۔ اور سابھ سابھ منافقین

ارش دہوہ ہے وَلَدِي أَنَّا كُنْتِ مَا عَلَيْهِ مَ اور الرّع الحق يتع لعن إن منافقین پرفرض کرئیتے۔ کُدَبّ کا نغوی حتی انھیا ہو تا ہے۔ کمگرمطلب پی

ب كرفرض قرار ميته وسي دوس مقام برفراً كُتب عَلَث كُو الْقَتَالَ الْمُ مْ مِيلِوْا بِي فَرِصْ كُنْ يُهِ مِهِ - يُحاكُنِبَ عَلَمُ مُو الْحِرِبُ الْمِرِيمُ

فرض كي كُون بن -اسى طرح فرلما كراكران مدفرض كرداما أن التَّنْكُولَ أُنْفُكُ مُنْ كُرُّةٍ كَهِلِينَةِ آبِ كَوْفَلُ كَهِروً لِعِنى نُوكِ فَنِي كَرِيرِ جِيبِيا كَهْنِي اسرائل كَوْكُم دہاگیا۔حبیب امنوں نے بچھٹرے کومعبور نیالیا۔ نومری علیہالسلام نے اُن سے

لهاتم نے بچھے ہے کومعبود ساکرائی جانوں بیظلم کیا ہے، لہذا اب اس کا ازالہ

كركيف ركب سي توبر كرواور فاقت ملكي أنفيك كمر يعن اپني طاذل كوالك كدو- توفراا اكرم تريعي تؤدلتي فرض كرشيته أواختر حشبقا مِنْ دِيَارِكُمْ وَالْبِيْ تُحْمُول لِيسَاكُل جَالْ كُومْرُورى قرار شيعة . لمُ لَى مِّنْهُ مِي تَووه اليانه كرت مركر ان مَا فَعَـ لُوْهُ إِلاَّ قَرِ

بنی اسائیل کیخردکشی کا حکہ ہوا اوراہنوں نے لیت ، وبعل کہ نے کے بعد بحكى تعميل هب كي يمكر بهاري شركعيت ، مي خور كثي بزام بسيح صفور عليه السلام ني فرما يا توكو في خوك<sup>ش</sup>ى كري*گ افت برزخً اور آخرت بي* ولي بمنا مليگي حوطرلعت اص نے نورسٹی کے لیے اختیار کیا مثلاً کسی نے زمر کھالیا پاکسی تیز دھار کے

مع ياكم لى ماركم فوركتنى كى بمى ملبند مقام مستحيد للكمك مكانى، إنى بس فدوب مرا،

44.

توفرمایا اخرست میں شیسے اس قسم کی منزادی جائی اور وہ اسی طرح خور کئی کرام کیا اننے آپ کی فرانی پیش کرنا طراط کا کا کہے۔ اس میصالتُدتعالی نے ایس حکم نهیں دیا ادراگرئے دیبا توہبت بھوٹے لوگ اس کھیل برتیار ہوتے۔الٹر كَاقَالُونَ إِلَيْ يُحَلِّفُ اللَّهُ نَفْسَ اللَّهُ وَسُعَهَا أَمْ وَمُكَى كَاسَ فَيْقَ ے زیادہ بوجیز نہیں اعطوا آ ، اہذا اللہ تعالیٰ نے جانی قربانی پہشس کرنے گا سم نهیں دیا . صاحب روح المعانی اور دوسے منفسری کرام حضرت عمرہ کا قول نقل كەپتے ہیں كراگر الشرتعالی ہم سے كم شيئے كہ ہم لينے اُپ كواس كى رَام مِي قربان كردين توم لقينا الياكركزت محراكم دلله الله في الماضم منين وباجهز المريح يصديق بنسبي لمجي اسي قسمر كاجواب نفول سبع . فرطستے من كه اگر الشرقعا لياسم دييًا ترمي ابني اوسينت بالبحول كي عانين الشُّرك راه بين قربا أن كروراً يتصفو عليه ال نصديق كبر كايرمذبرسنا توفراا صدد فت با كرابكي لي الانجراكي سبح كها، تههار ايمان واقعي النفاعلي درم كا مع عبداللرن رواحة انصار كے خانران كے اكابر صحابيب سيبر، إينے قبيد كيرزرا درشاع جي تحدان كمتعلق جي استقرار درشاع جي تقول -حضويطا الصلاة والسلامي فرايا أكرالله تنعالى قراني بيشس كرن كالمحمردييا لر عبدالتدين رواصراعت فليل تلحدهمي شامل بوسته بهواس يحمر كي تعييل كحركززني حضرت عبالتربع وولا كي تعلق جي آناہے - كروہ جي اس قسم كے حمر كھيل كمت أكولة بالدللك في الياكوني حزين دا وكريز لوكسخت أزمانش ل بتلام ومات اديبت كم لدكاري كقيد كميات مرالة تعاليا في مراني خرائي بيكواني فراني كالمخرمين الميوك تنف سيح دل سه مذا كي طرف بحريج محمد عاني الك تواليَّدُتُوا لي صرَّ توبر مُدفِّ سيما في سي يا ب معترب كليم اس است كلقيري يرجى فران مي كدان افتر حتالقا اَنْهُ مُ كُمِّ مِن مُرادِم اوس اوراً واخْرُجُوا مِنْ دَيارِكُمْ مع مراد ہجرت ہے بمگریر دونول جنریس منافقین کے لیے بھاری ہیں.

قرباني كأكمم

وه توالتراوراس کے دیول کے فیصلہ کوتسلیم کرنے کے لیے تبار نہیں وہ

جها داور بحرت بجيد شكل أمور كيسے انجام وشيط ، حالانتر اسلام نے انہيں فرض قرار دیاہے اسی کے فرمایا کہ اگرالٹارتغالی ان دوفاندں کا حکم دیتا ہے نواس پر بسنت تليل تعدادعمل پيرا ہوتی ۔ بجرت كى ابميت كم تعلق أمّا جانيَّ شكانَ الْهِجُرَة لَشَدِيدُيدٌ چادی وج یعنی چرت کامعاملہ ٹرا شرید ہو آہے حب کسی علاقے میں کفار کو فلیہ ماصل ہوجائے اوراہل ایمیان کے سیلے شریعیت برعمل کرناممکن مذہبے توالسُّر اور اس کے رسول کی توسٹ زدی کی خاطر وہل سے بچرت اکرنا فرض ہوجا تاہے لي حالات مين جوشخص ججرت كے ليے تيار مزمو، و يخت كنركار ب اور اس كيديد من كويدا في ب راسى طرح الترك دين كى افامت كے يا جهاد بھی فرض ہے۔ حباویں قال بھی شامل ہے جیسے سورۃ لقرہ میں آمیکا ہے كُيِّبَ عَلَيْكُمُ الْقِسَتَالُ وَهُوكُونُ لَّكُونُ مَرِيرُالَى فرض قرار دی گئی ہے اگرمیر وہمییں نالپ ندہو۔ اس میں جان کا نظرہ صرور سب محکرا عجام کے اعتبارے اس بی تمها سے بہتری ہے جہا دیکے علق حضريطياللله كاارشادست ذروة سسنام الاسدادم الجهداد یعی اسلام کی کوال ( لمبنری) حباد سبے رحب طرح اونٹ کی شان اُسی کو وائے · طاہر جموتی ہے۔ اس طرح اسلام کی رفعت جہاد سے ہے۔ جہا و کے بغیر نے مو<sup>ورت</sup> قائم پڑکتی ہل ور من من قائم ہوسکتا ۔ ہے ۔ گو بادشن کومغلوب کرنے اور شریعیت کے احرا کے لیے جہاد صروری سبے ۔ عام حالات میں جہاد فرض کفایہ ہوتا ہے اگر ماالوں کی ایک جباعت اس فرلینه کو اداکرری ہے تو یہ تمام ابل اسلام کی طرف سے ادا تصور ہوگا، اور اگر قوم کا کوئی فردیجی جهادے بلے تیار نہیں تولوری کی لوری مسلمان توم وملّت گنه کا را برگی . قدّا کَ کےعلاوہ دین اسلام کی تعلیمہ وتبلیغ ، اشا اور تقرير وتخرير عبى جها د جى كا اكب حصد ب - قتال كى طرح يد فزيصنه محلى فرض كفايد

ہی ہے - اور مُلانول کی ایک جاعث کو یہ فریضہ میشہ اواکرتے بہا عابيد ، اگراسلام كى تبلنع باكل ژك كئى تو تير بحى سارى قوم كنه كار بوكى . الغرض اللته نتحالى في ارشاد فرا بإكه اگريم حها دا ورم كست ان لوگول برفرض قرارمية تواس م كافيل كرف والدبت كم اول موت مفرين كرم فرات بین گراس قلیل تعداد میں صحابر کافٹ توسب کے سب داخل میں کیونٹر وہ مرحکہ کی تعمل کے لیے جیشہ تیار سے ،البلہ محمز درایان طے اور شافق لوگوں کے لیے ىر دونول چېزىي سىسىنى كى بېي وەنۇدغرغى اوراً رامطبى كاشكار موجات مېي . لہذا پیشکل کام ان کے بس کا روگ نہیں سبتے۔ سنافقین کی اِس کمنزوری کانڈ کرہ کرنے کے بعد السّرنغالی نے فسنے رمایا وَلَوْا نَهُ مُ مُ وَعَلُوا مَا يُوْرَظُونَ بِبِهِ ٱلْرِياوِلُ مِاسَاتُم كَ تعمیل کر لیتے ہی بعض کی نصیحت کی جاری ہے ۔ اُسے کر گئے رہے ، المتراوراس کے رسول کی اطاعت کرتے ، لینے تمام معاملات رسول ضرا کے باس لاتے ، قرآن وسنت كواپني آخري نياد كاه مناسيقي ، توفريا لَڪَانَ خَيْرُكُ لَهُمْ عُرَ یران کے لیے بہتر ہوتا ربعنی اگر اللہ تعالی کے احکام مریعل ببرا ہوعاتے دنیا میں بھی کا میابی علل ہوتی اور آخرت کی فلاح تو بہر حال ایقینی ہے واست میں کا میابی علل ہوتی اور آخرت کی فلاح تو بہر حال ایقینی ہے واست تَتْبُ بِينَاتُ مِنْ الرحكم دين كَلِعيل مِرْخِيتِي كَلِ دِيلِ بُومًا مِولا مَنْ والشرب على خالري فراتے ہیں کدرین پر خیت کی کھی تحص کے اعتقا داورامان کی بھیگا کی علامت موتی ہے دین کے احکام ریس قرومل ہوگا اٹنی قدراعت ادارا بمان میں خوطی آلی ۔ اورعل میں ج قدر كمز دري أنيا، اعتقاد اورايان عي الى قدر كمزرم وكانا اللبرب كراكرايان

من الله الله الله الله المراد الرجيرت كے ليے تيار ہوجائے گا . بيبرائس كے ليے كونى كامرو وارنهيسي كا -روایات بن آنا ہے بر مصور نی کرم علیالصلاق والسلام نے فرا یا کربعض لوگوں کے ایمان زمین می گرمص موسفے رہا ڈول سے زیادہ صبوط موسفے ہی

ایمان کی

مدي کانمره

وتختفي

آپ نے کامل الابیان لوگوں کی مثمال ہاڑوں کے سابقد دی ۔ ایک شاعونے

تزول الجبال الرسيك وقلبناعلى العهد لاميوى ولاتغدير مطلب بيسهة كرانسان كاعقيده اس قدرمضبوط بهونا عيسبيثية كرمضبوط بياط تواپنی بگدستے کل حابیُں مگرہا دائھ دوسیان اپنی جگرست نہ ہٹے ۔علامہ اقبال مرحم

نے بھی ہی بات ہوں بیان کی ہے کے سے بخور خزیده و محکم تین کومسارال زی چول خص منری که کهوا نند وشعله مباکست

یعیمتقل مزاع بن کریها نشون کی طرح زنده رموه تنکول کی طرح زندگی مت گزاره كربوانيزب اور شعار بياك مطلب يكراكر مقير شطح بن ماوك وكالي نبواك سامن عظم کو گے اور زاگ ملخے سے زیج سکے ساکھ والرعزت والموس کی زندگی گذارناسبه ، کوبها ٹروں اور پیا نوں کی طرح مضبوط بن جاؤ۔

ارج کی سوسانٹی میں لوگ ڈالوال ڈول کھیر <del>سے ہ</del>یں۔ چاروں طرف **گ**راہی اور اس کے ابسباب چھیلے ہوئے ہیں جس کی وجہسے ایمان کی پیٹھ یا تی نہیں رہی لوگ معمولی ی آزمانش ریحی بورانهیں اترتے عکمه قدم ترصیل جلتے ہیں۔ رحور

رواع اور برعات مین عزق ہو بچے ہیں مرشرک ، کا فراء اور وہریہ اقوام نے دنیا میں بالے حالات پیا کرنے ہیں کہ لوگ گھراہی کی طرف فراً راعنب موجلت ہیں

لهو ولعب ، تحصِل نماسشہ عربانی ، فیانتی اور بے حیائی کے کاموں میہ فوراً تیار ہو" عبائے ہیں ، امیان مانکل محفر ور ہو چکا ہے ان حالات کے متعلق محضور علیاللام

كاارشادمهارك ب الصاب على الدين كالقابض على الجهس

يعنى دين بيشابت قدم ربها اتنامشكل مروجائيكا بيسي بطلة برسي كوشط كو إ مقدين بجرانا مشكل بونا لي- وجربرسي كرابي سدكا براما حول اوربادري بكوط چیچ ہیں ۔ سب کے *رب دسو*ات اور برعامت کے پیچے سائے ہوئے ہیں،

دنيا وأخريت

الهے وقت میں ایک صحیح مومن کے لیے گزراو تات کس قدرتنکل موگی -فرمايا الربيرلوك احكام خداونرى برعمل بيرام وحامين قراذاً لا تدييه م مِنْ لَدُنَّا أَحْبُنا عَظِيبُ مَا تُومِم انهين الإنظيم وطاكرت يعنى الرَّ کی کامیا بی یہ لوگ النّمراوراس کے رسول کے احکام کی تابیداری کمیتے، تقولی کی راد افقیار کرتے ، مرمعالمہ پی شریعت کے اہمائی مال کرتے اور تمام ا معالات میں دین ہی کومفند سرمجھتے کو آخرت میں السُّر تعالیٰ انہیں سبت

برُ اصله عَايت فرائے وَلَهَ لَهُ يُنْهُ مُ صِكَاطاً مُّستَقِيدُماً اورانهين دنيامين صرط ستقيم كيطرف دامناني كبيي عال بهوتي بمفضديه كمر تعياضكم كيصورت مي انهير دنيا مين صارط تنقيم حال موجا المبسريط كهدوه كالمياب زندگي كزار يختير اور بيرآخرت لمي اجرعظيم كيم ستق ہوتے۔ اس طرح دنیا اور آخرت دونوں مقامات سر کامیا ل و کامان بهتے دوک مِن مربر فرمایا قالگذینَ اهْتَ أَوْلَ ذَا ذُهُ مُرهُدُّي جوکوئی رایت کے رائے ریان کا اسے اللہ تعالی اس کے لیے بایت میں اصنا فرفرہا دیا ہے۔ صارط تنقیم میرموس کا طلوب محقصود سب حِس <u>مح</u>صولَ <u>کے لیے</u> ہرنماز میں دعا کی جاتی ہے ًا وہ یہ فاالمصّحاً طَ الموستقية والله إجبن صراط متقير ميلا عصيرين عاسل ہوعائے <sub>اس ک</sub>ے لیے بہت مٹری کامیا بی ہے اسی لیے الله تعالی نے فرمایا کرصل طاستقیم اس شخص کوجهل مہونا ہے بیواس کے احکام میر عل ببرا ہوجا تاہے

النساء م

آبیت ۲۹ تا ۲۰

وَمَنُ يُّطِحِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَاوُلَيْكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْفَعَ

اللهُ عَلَيْهِمُ صِن النَّبِينَ وَالصِّدِيْقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

گذشتہ آیات برمنافقین کی ندمت بیان کو گئی محروہ اللہ اوراس کے ربول کے ربطآیات فیصلے راضی نہیں ہوتے اور لینے معاملات کو طاخوت کے پاس بے حالما پیند کہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرنایا کہ ان نول کی فلاح کا دارو کرر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت برہے، جب بک وہ التر کے رسول کو اپنا حکیم مرز ذکریں ۔ وہ كامل الايمان نهين بوسيحة ، بعرفهايي الكر الترتبالي أن ريركو أي شكل احيام ازل فرما ويتاجبياكم بن اسلینل کی توبر کو اُن کی جانوں کے قتل کے ساتھ منٹ وط کر دیا تھا۔ تولوگوں کے بیلے بڑی دِرُواری ہوتی ۔ الشرقعالی نے بڑی ہمرانی فرائی کر کوئی الیا حکم نمیں دیا ہو تکلیف الايطاق مين داخل جو، لنذا إن لوگول كي بهتري اسي بيز من سے كر الله تعالى كي طرف سے کی گئی نصیحت بیشل بیل ہوجائیں۔الیا کرایس گے قو انہیں بہتری، ایمان میں پینچی اُحظیم

تن حب مله بداور جوشخص اطاعت كريكا الله كادر رسول كي پس سی لوگ ہیں ان کے ساتھ جن یہ اللّٰہ تعالیٰ نے العٰم کیا ہے، انبیار، صداق، شہار اور صالحین میں سے اور سبت ہی اچھی ہے ان لوگوں کی رفاقت ﴿ يَ اللَّهُ ثِمَالَ کَي طُونَ سے فضل ہے ۔ اور کافی ہے اللہ جانے والا ﴿

درس سی ویز ۲۹

والمحصنت ه

وَالصَّلِحِينَ ۚ وَحَسَّنَ أُولَلِكَ ۚ رَفِيْهِا ۚ ذَٰ إِكَ الْفَضُلُ

مِنَ اللَّهِ وَكُفَّى بِاللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ

اور صالط مستقيم نصيب بوجائيكا. الله تعالى في إن جارانعامات كالزكرة فرايا - مر ینی کنده کے لیے اخرت میں اج ظیم اوال مشبہ ہے ، کُسے دنیا میں بھی وہ مُراطِقیم نصب ہو جائیگا ہیں کی دُعا ہرمومن ہرفماز میں کر تا ہے۔ آج کے درس میں اللہ تعالی نے اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کرنوالوں ك\_يد پانجوي اندام كا دكركيا ہے . يىلندترين لوكول كى رفاقت ، ب يوكم برى مى فضيلت والى چيزليد و فراي وَصَنَّ يُكُطِيعِ اللَّهَ وَالنَّسُولَ مَرْتُصُ لِللَّهِ اوراس کے رمول کی اُطاعت کر کیا -الله تعالی توسطاع مطلق بالذات سے نېمەرسول كى اطاعت بالذات نونىيى ئىگەرە ئىجى رسالىت كى ۋىسىپەم مىطلقاً فرض ہے ۔ لیسے تو کو کو نینج می سنائی گئی ہے ۔ فاکوالیا ک مَعَ اللَّذِينَ لْمُتَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ إِن لُولُول كُواللَّر كُوال كَاللَّين كَاملين كَ معيت نصيب ہوگی جن برالله تعالی نے انعام فرمایا ہے اور بیانعام یافتد گروہ چار بِي مِنَ النَّابِيُّنَ وَالصِّلَّ يُقِيلُنَّ وَالسُّهُ مَا التَّالِيثُ یعنی ابنیا، مصدیق ، شهدا آور صانحین بن ریدامنی توگول کی رفاقت کا تذکرد ب *جن كيستعلق برنما زئ مورة فانخ مي دهاكرياً جي*ًا هَدِينَا الوَّحَاطَ الْمُصْلَقِيَّةُ ك اللهُ إلهم يرك يدم واستربره الموسوط الدُّين الْعُمْت عَلَيْهِم عَ اور وه اسديدها راسته اك لوكول كاسب حن يرتوف اندا م كياسورة فاكتر من تو انعام یافته توگول کی تشتریح بیان نهی*ر کوگئی ، اُن کا تذکره اب اِس آیت کوئیمین بو* ر بہدے منتعظیم مركورہ جارمعارى كروه أب ان كے علاوہ باتى لوگ إن سے كم تر

انببارعلى انببارعليم

العام يافنة لوگل

افنات دوقعم کے ہیں مینی ادی آور رومانی ۔ اِس دینا میں ادی افغات میں تومون اور کا فرونخیرہ سب شرک ہیں۔ البتہ رومانی نعتیں الشرکے تعبول بندول کرماصل ہوتی ہیں۔ اور اِن ہی سرفرست انباد علیم السلام کی جاعمت ہے لاظم اِلعقا آڈ ایک ستقل فن ہے جس کے ذریعے الجھے اور رے عقابم

ك تشريح كى عاتى ہے ۔ تواس فن كے ماہرين نے عقائد كى كتابوں ميں بنى كى توليت بوں کی ہے کہنی ان ان ہوتا ہے ، جیے الٹر تعالی لینے اسکام مینجانے کے لیے بنی نوع انسان کی طرف مبحوث فر مانا ہے۔ انسانوں کے علاوہ نبوت کا مصب كسى دوسر مخلوق كرطال بنين بأوا ، فرشَّتون إجات بين سے كو أي منى مبعوث بني ہُوا ، البتہ لینے بیغام بینجانے کے لیے اللَّہ تعالی رسالت کا فرایشران نوں کے علاوہ فرشتول كرسير رهم كريسة بير جبياسورة رجي فرايا الله يُصطِّفي مِن الْمالكية رُسُرُهُ وَ هَا مِنَ الْسِنَّاسِ "لتُرتعالى فَرْتُون اورلوگون مِي سے رسول تَغْذِ فِمْرًا انىڭكى الم منطق نے النان کی تعربیت جھی کی ہے ، کدانسان کیا ہے ، برانے زائے تعربي كربوناني كيت تف كران ال حوان ناطق اعد دين اليام ملاست جواراتات اورادراك ركفتاب يحضرت الهمثاه ولى التركي مسلم كو انغ والع انان كى تعربين يون كرتي بي مَا يَتَفَكُّمُ وَيَصْنَعُ بِالْهُ لَاتِ بِينَ ءِغِر وفكِ كرتاب اوراً لات كواستعال كراب ريهبري تعرلف سي جوشاه رفيع الدي فرزنشاه ولى اللوسة اين منطق كى كتب يس كى ب- قرآن باك بيراً تاب. خُلُقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَكَقَ السُّلِعالى فالسان كولوتَقط سيريكيا اگراس مع ملروشور اور دین اورایمان ہو گا تو وہ چیج حنوں میں انسان ہے ، ورنہ وہ الوفظ ای سیاحی سے اس کی پیدائش عمل من آئی ہے -ىنىانىن تومقصديه بؤاكرني النان تؤلهب سبحية الشرتعالي اين مخلوق كي طروب ہوائیے شرعی احکام کی تبلیغ کے لیے معروث فرا آہے ۔ اہل برعت نبی کو البان ماننے کے لیے تیار نیل عالانکر بنی کی تعرفیت ہی میہ ہے کہ وہ النا ن ہوتا ہے۔ اس ہ کی وضاحت قرآن پاک میں بار بار کی گئی ہے خود حضور خاتم النبیین اور آب سے يهداً في والعدر والنان مي تقديسورة ابنيادي واضح طورير المرتعالى يد فران وجدس وَمَا اَرْسَلْنَ قَبْلَكَ إِلاَّ رِحَالًا لَوْتُحِي إِلَيْهِمَ

یعنی اے پنیر علی اللام ا آپ سے پہلے ہم نے بعقنے بھی رسول دیھیے سب مرد تھے رَجَلَ مرد انسان یابشر کو کت میں انسان پابشر ہوا کوئی عیب کی بات نہیں ہے ۔ اس بات كا اظهار اللَّه تِعالى ن فرشتون كرساستَ كِها عِنَّا إِنَّ خَالِقٌ م كَشَعُّوا مِنْ طِلْبُنِ ' بیں گائے سے بشر کو بیا کرنے والا بویشر تو اللہ تعالی کی قدرت کا شاہ کا ر ہے - طبع الترنے اپنی تمام مخلوق میں زیا وہ پچیرہ ، غامض ورجامع الصفات بيلكيات وانمان عبياشرف المسادر وفخارق كدعال منين بهرطال نبي كومنعم عليهم مي سيه ببلادره بال بيت اور ميعصوم بواسب بني بنى عصوم ہوتاہے كى معصوميت اسى خصوصيات مين داخل بے اس كو كارنى حاصل بارتى بدىك اس سے گناہ نہیں سرزد ہونے دیاجائیگا۔انشرون المخلوقات ہیں سے بیٹرف كسى دويسرى بهتى كوع كل منييل والمليح يم مصوم بي كد الترتعالي كا فرمان سب \_ لَا يَعْمُ وَنَ اللَّهُ مَا آمَ هُ وَاللَّهُ مَا آمَ اللَّهُ مَا آمَ اللَّهُ مَا أَمَ اللَّهُ مَا آمَ اللَّهُ مخلوق نهيس مكبروه تطبيعت اور نراني مخلوق بيء "الهم النالول مي سيصرف انباد کی جاعست بی معصوم سے -ائ سے و محفوظی برست کو آ ہی ہوتی سے وہ لغزش كهلاتى بعديم مولى چيزى زلات ميراتي بير بريح لعبص اوقات معمولى سى مغرش ريمي سبت مرى كرفت بوجاتى بد مالانكراليس كوا بى مغيره ياكبيركانه كالعراهية مرتبي أتى الإرامنة والجاعة كايتنفقه شاري كرنبوت ملغ سيهل اور تعداللهٔ تعالی ابنیاد کومعصبیت سیم محفوظ رکھتا ہے اس کی وجہ بیہ اکر بنی کی اطاعت مطلقه فرض ہوتی ہے اور نبی کا ہرفیصلہ قابل عمل سبے لہذا بنی سے کوئی غلط ابت سرزد نہیں ہوتی ۔ تر ندی تشریف کی روامیت میں آیا ہے کہ کوئی جج یا قاصی عصے کی حالست مِن فِيصله مذكر سے كيونكر اس حالت مين غلطي كا امكان سبے اسى طرح الْمُكُوثي فاضى كسى نفسياتى بيارى بين مبتلاسية لواس كا فيصله درست تسيم نهين موكا - بير صرحت النُّريك بن كونشرف على سيت كراص سے فرمودات عضيرا ورمزاج كي مات ين لومون اور كا فروميره سب سراي بين البتر روحاى مسين المترسي سبول بندول كوعاصل بوتى بين - اور إن من سرفرست انباء عليهم السلام كى جاعت

ہے يا علم العقائد اكيستقل فن سے حسب كے ذريع اليله اور برا عقائد

ي*ن هي ريتي بن صحابةً في عرض كيا ب*صنور إلبض اوقات آب ما *سير ساتق* مزاح ولت بن فرايالي لا أفول إلا الحق الكوق اليهاس بي بي بن من ك سواکھ نیں کہا ۔ اسی طرح اگر آئے کوئی فیصلہ عضے کی حالت میں بھی کیا ہے آو مھیے رہتی اور قابال عیل ہوگا۔ بینی کی صوصیت ہے کہ اگرائس سے کوئی تغریش ہو مائے تو اُسے خبر دار کر و ما جاتا ہے محر ایک عام ان ان کے لیے بیصر وری ہیں ببرعال بم معصوم عن انخطا ہو تاہیے اور اس کی الحاعب مطلقہ فرض ہے۔ مفسرقراً الم بمضاوئ فراتي بن كرمبلا درجه البيار كاسم - وة تقدس كى بلذترين تقام يربوت من ووحدكال سي برُه كرم تكل كريني يعن ہوتے میں ، اُک میں مرخوبی بٰالۃ موجود موتی ہے۔ نمام اُ وصاف صنہ اور لفلاق فاضل کے عامل ہوتے ہیں اکن کے رفعت لقدس کے سیٹی س نظرہم اول کرسے ہی كروه تهام حقائق ايمانير، صفات ربانيه ، الاءاعلى يامكوت وجروت كا قريب سي مشابره كرلنے والے ہوتے ہیں۔ صدئيكى صدلق راست باز اورسیح انسان کوکتے میں مسلم تشریف، ترینری اور دوسری كتب اماديث من آب لايزال السعبد يتحرى المسدق حتى بكتب عدد الله الصديق مومن قول، فعل، وعده عرضيكه بر بات میرسیانی کی کوشش کرتارم<sup>ب</sup>اسیحتی که النیّرتعالی کے ک<sup>و</sup>ل وه <del>صدیق</del> تھ دیا جاتا ہے۔ اس طرع محبوط اُس دی کے متعلق بھی آتا ہے کا بنزال الرجل يتمرى الكذب حتى يكتب عددالله الكذاب كوئى تخص مسل حبوث بوليا رستا بيان كك ووالله كنزديك كذاب الحدوياجاتات بهرعال البيادعليه اللام سب كرسب صدلق موتي

مِياكِ وَإِنْ بِكِ مِن كُنُ انباد كِمعَ لِي اللهِ الْجِهُ إِنَّا كُانَ صِلَّا يُعَدُّ لَنَّهِ اللَّه كه وه صركت نبي تفا البنه انبياء كے علاوه ديگرمومن لوگ بحبي صدلق بوستے بي . مكروه دوسي ورجيين أكة بن إن بي مردهي بوت بن اوعورتين مي

تعرلين

يرفضيدت كاعلى مرتبرسية وصديق ظاهراً اور باطناً كال فيصح كالطاعس كزار ہوتاہے۔ وہ لینے قول ، فعل اور عقید ہے میں ہیشہ سیا ہو تا ہے۔ شہر کامعنیٰ گوا د ہے اور کسی معاملہ مرگوا ہی عمواً مشاورہ کی نیا برہوتی ہے مركر بهي علم كى بنيا دىرى يوسكى بيد اسلام مين فانون شهادت برا امم فالون ہے ۔ گراہی کے متعلق قرآن یک میں تعدوم قامات برآیا اُقیمُ والشُّلُهُ اُ دُهُ لِلله تعنى السُّرك ليه الأحمر وكاست گراي دو-انگریز نے توفانون الادت کومی برباد کرکے رکھ دیا ہے موجود ہالون كے تحت علائتوں مركوا ہى دى نہيں ماتى مكر شيصائى حاتى ہے ۔ لولس اور وكيل كوابوں كوانجيى طرح سكھاتے ہى كەلول كواچى دبنا ورزكيس خمايب ہو جائے گا۔ برکیسی گواہی ہے۔ صحیح گواہی تو پر ہے کرا ولا گواہ مومن ، مشرلیب اورعقل منه مو، فاسق فاجريا بالكل آدمي كي كوابي قابل قبول نيين بوني اور عيرير ہے کہ حوکچھ اُس نے دیکھا صاف صاف عدالت میں بیان کروسے مقدمات کامیرے فیصلہ اس قسم کی گواہی پر ہی ہوسکتا ہے ۔اگر انگریزی فافون تہا دست کے مطابق كرائے كے كواہ مى كوابى فيتے سے توجھى درست فيصلونين موسين . بہرعال بیاں بینٹریوسے مرادنی اور صدیق سے بعد نلیسرے اسم کے وہ مونين من جرحق وصدافت اوراميان كي خاطرا پني جان كي بازي هي اسكادي انهير حقالق كامشابره بوراجيد لهذا وه اپنيعزيز تريين متاع جان كي قرباني سي ميرين نهیں کرتے اِن میں صدیقین علمی قوت تونہیں ہوتی مگران کی علی قوت كامل مرسيح كى ہونى ہے ہوكم المباء كى قوت عمليہ كاعكس ہوتى ہے رير تديث فريسے كمنعم عليه بوتي . انعامہ یا فتہ لوگوں کا پوتھا گروہ صانحین کا ہے۔ یہ صلاحیت اوز کی کے

صالحين

ىشىد*اور* 

عال دلگ بولتے ہیں اور الداوراس کے رول کی اتباع بس کا ل بوستے ہیں . انیس را توشیدوں جیا مشاہرہ عال ہو اسب اور خصابید م جیسا کال کم - بد دومروں سے بات بن كر لقين قلب كے ساتھ اس برعمل بيا بوجاتے ميں ، ان كا ذمن شك وترودس بإك مواسب اوروه عمر محركال درس كي نيي بر على براسية بن ريساكين كالروهب، بوتوت درجين أتب -قرآن وسنست كي اصطلاح مين صارح شخص وه بي وحقوق السر اور حقوق العباد دونول كوا داكرب يحقوق سند روگر داني كرين والأنخف صالح نهیں ہوسکتا - ایھے اور نیک لوگ اِن عِارگروہوں کےعلاوہ بھی ہیں ممردہ ان سے كقررجهين موست بي التُدتعاليك الغام إفتر گروه يه جاري بي رسي لوگ صرَّاتيم کے المی ہیں، وہ صارط تقیم حس پر چلنے کی مرمون دعاکر آہے۔ شاه عبلاقا در محدث دماری فرطتے ہیں برنبی پر وی نازل ہوتی ہے اور <del>اُس</del>ے مديسيح كاقرب علل بواسيه لنزأوه عالم الاكي تيزول كاقريب مثابره كرت بن فرت بن كرصديق من عايت درج كي فلي صفائي بوتي ب إش میں فضائل کی بہتا سے ہوتی سے اوروذائل اس سے دور موتے ہیں بنی بیوری

یں فضائل کی ہمتا سے ہوئی ہے اور وذائل اس سے دوگر ہوتے ہیں ہی پیجوی 'ازل ہوتی ہے ، صدیق شادست قبی سے اس کی تصدیق کر آہے ، اس کے سیے اُسے کسی دلیل کی خرورت نہیں ہوتی جبا کہ حضرت ابو بحرصدیق ہے واق بین توجود ہے ،عزخیلا ہی کا شاہرہ قرب سے ہوتا ہے اور صدیق کا مثنا ہو دور سے - اس کے اعدائشد کا درجسے اُسے به درجہ دلائل درباہیں سکے ساتھ رفیات اور عوادت کرنے سے عال ہوتا ہے ، اور صلح وہ سے جس کے قلب میں ترجینے

کی اطاعت کرناسید المام میفا وی شف این کیج ناویل کی سید. فرایا جس نے النّزادرانس کے ربول کی اطاعت کی لئے الفام یافستہ لوکول کی دفاقت نصیب بوگی وَحِنْسُنَ اُو لِیکْ کَ رُفِیشَتُ اُورانِ لِوُکُول کی دفاقت کی رفاقت نمایت ہی ایجی ہے ، شے نصیب ہوجائے اس رفاقت کی

كے سابقہ اطبینان پیا ہو ہاہے ،جس كے ذريعے وہ اللہ اور اس كے رسول

تشریح عدمیث شراهیت میں موتو دسہے -اور وہ اس طرح کہ بلند شہیعے والے اور

ى

<u> بنجا ورج طائه جنت</u>يول ي أبس مي لاقاتين وي ا<u>يون سركي صاحبت عال مركي ار أب</u> میں گفتگو ہوگی میں محصے حدمیث میں اللہے کہ ہفتہ میں ایک دِن بعی جمیو کے روز اطاعت گزارلوگ انعام یافته لوگول سند طافات کیا کریں گے۔اس ملاقات سے پیلے درجے والاحتیٰ بھی اس قدر مطنی ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو اعلا درجے والے منعم عليركا مم اعزازى معجه كأرال راليي كيفيت طاري بوكى كروه إيناب كو كه خيال نهار كريس كر رحالانكران كر درجات بين اس قدر تفاوت بهو كاجتنا زبين اور لمندتر تناسي كے درميان فرق ہے۔ بہر حال کا ل صبح کی اطاعت کرنے والوں کو منع علیم کی معیت نصیب ہوگی اور اچھی موسائٹی کا بل جانا بزائب خود سبت بڑی سعادت ہے۔ دنیا میں اچھى سوسائىچ كابل عانامجى كوئى كى نعمىت نئيں ميكر أخرت كى يہ ياكينرہ سوسائيچ تو جنت علين ، خطيرة القدس اور الداعلي مين نصيب بهوگي - اس دنيا مين كيه إس انعام كاانسان تصور بهي نهير كرسخة -اس كے ليے نوانبياء نے بھى دُعاكى تُنْ عَنْ مُسْلِمًا وَ الْجِفْنِي بِالصِّلحِ لَينَ اللي تجه اسلام بي ورت اور صالحین کی رفاقت نصیب فرمار میال بریر بات بھی واضح کردی حافے کہ قادیا نول نے اس آست کرمہ معطط استدلال كياب ميلوك كافراور مرتدين ادريد ملحون فرقب النول ف اس أست كا ترجم ركيل و كريركي التراوريول كي اطاعت محريكا وه نبی ،صدیق ، شهیدیا صالح بن حالیگا- اس طرح وه مرزا غلام احمر کی نبوت كونابت كرنے كى كوششش كريتے بن اكبت كرم كامطلب واضحب . کوالٹراور سے رسول کے اطاعت گزاروں کو ان جارانعام یافتہ گروہوں کی رفات

حصرت أدبان صفورعليالصلاة والسلامك أزادكرده غلام تحف ميث نشرلعيث بين السبيح كمرايك وفو تحنت بيرهاني كي عالت بين بم كريم كي خدمه

یں حاصر اُوئے ۔ آب نے اصطار کی وجر دریا نت کی توعرض کیا بھنور اِحب میں اس دنیا میں لینے گھر رہر ہوناً ہوں اور بیے جین ہوجاتا ہوں تو ایب کی زیار كركے سكون حال كرليتا ہوں ۔ انگلے جهاں میں المعلوم كياصورت حال ہوگی ۔اوّل ترمیا حنست میں حانا قطعیم علوم نہیں اور اگر میں غلا کے فضل سے وکم اس منتے کھی۔ توہں توکسی ادنی درہتے ہیں ہو اُس گا جب کراکب عزت کے ملز ترین مقام ہیں

ہوں کے ، تو و ماں آپ کی زیارت سے اپنی استھیں کیدے تھنڈی کر کول گا۔ اس بربيراً بيت نازل جو ئي -تصرت ربيدين كعب المفي حضور على الملام مح خادم فتح يسفر وحضرين آب كى غدمت انجام نيق تصر اكب دات حضور عليالسلام في وضوك اورفماز پرهی محصر ربعظ سے فرمایا ، کوئی خواہش ہے تو بیان کرو عرض کیا ، حضور امیری نتا يرب كرمنت بن آب كى معيت عال بوجائ - آب في وسرايا أُوَّعَ بْنِي هٰإِلِنَّ اس كے علاوہ تحجير مطلوب ہو يحير عرض كياتمبري خوامش ص یہ ہے کہ آپ کی رفاقت عال ہوجائے اس بیرآب نے فرمایا اعب سیاد عَلَى نَفْيِسكَ بِكُنَّرَةِ السُّحُودِ لِينَافس كَفلات كرول كَاثرت کے ساتھ میری مدد کرو۔ لینی کنزرت سے نما زیں بڑھا کر و تاکہ تماسے المرافظ پیام والے ، تزکیرنفس ہوجائے اور عیم می دعا کرول گالوالسُّر تعالی تمہیں میری رفافت نصیب کردیں گے۔ ہرحال اس تعرکے بعض دیگر واقعات بھی اس ای<u>ت کرمیہ کے شا</u>ن نزول میں بیان کیے جا کتے ہیں ۔ فرمايا خلاك الْفَضَّ لَ حِنَ اللَّيهِ اللَّهِ الصَّالَ المُعالِمُ الرَّصَالِحِين كى معيت عامل ہومانا اللّٰرتغالي كى طرف سے نضل ہے ، جسے نصيب برجا يه اس كى خاص مرياتى اور العام ب وكفنى بالله عليب ما اوركافى ب الله تعالى عانينه والأربيه چيزرب العزب كے علم ميں ہے كەكون تخص كتے خلوص كاحال آس بين ابيان اور لقوى كى كتنى مقارسة لدام ترخص كواسكي حيثيت ك مطابق منره اداكي جائے كا عليم كل فقط ذات فراوزرى كے -

التُّرْتِعِيلِ كافضل

النساآت است ایا نا م

يَّايَّهُا الَّذَيْنَ الْمُنُوا خُذُوا حِذُرَكُمُ فَانْفِرُوا ثُبَاتِ

أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا ﴿ وَإِنَّ مِنْكُمُ لَكُنُ لَّكُمْ لَكُنُ لَّلُكُطَّأَنَّ ۗ

فَإِنْ أَصَابَتْ كُنُو مُّصِيلُتِ لَيُّ قَالَ قَدُ أَنْفَعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْكُمْ أَكُنُ مُّعَهُمُ شَهِيْدًا ﴿ وَلَهِنَ أَصَابَكُمُ

فَضَلُ مِّنَ اللهِ لَيَفُولَنَ كَانُ لَـمْ تَكُنُ

الَّذِينَ يَشُرُونَ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا بِالْاخِرَةِ ﴿ وَمَنْ يُّـُقَاتِلُ فِيُ سَبِيلِ اللهِ فَيُقُـنَّلُ أَوُ يَغْلِبُ

ترجمه بدك ايان والو إلي بجاؤكا ماان افتيار كرلو بيم کوچ کرو جُدا مُبا گردہوں کی شکل میں یا سب اکھے ہو کہ ( ) اور بیٹک بعض تم یں سے البتہ وہ ہیں جو آخیر کرتے ہیں۔ پی اگر تہیں کوئی مصیبت پینچے تو وہ کہنا ہے کہ اللّٰہ نے مجھ پر العام كي ہے جب كر ميں أن كے ساتھ عاضر نيين تخارك) اور اگر تم كو اللَّه كا ضل سنجاً ہے، تو وہ كتا ہے ربعر أس كى مات الیی ہوتی ہے) گویا تہائے اور اس کے درمیان ووستی کا کوئی

ْبَسِنْكُمْ وَ بَسِنَةَ مَوَدَّةً يَّلَبْتَنِيْ كُنْتُ مَعْهُمُ فَأَفُوزَ فَوْلًا عَظِتُ مِمَّا ﴿ فَلَيْ هَالِكُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

فَسَوْفَ نُوْتِيلِهِ أَجُلُ عَظِيمًا ﴿

والمحصنت ٥ درسس حیل به

تعلق نہیں - ربیر کہا ہے) کاش یں بھی اُن کے ماتھ ہوا، تو میں بھی کامیابی عاصل کوتا بڑی کامیابی ﴿ إِسْ عَلِي اللَّهِ کَ الْمِينَ اللَّهُ کَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ کَ اللَّتِي مِ وہ لوگ جر بیجے ہیں دُنی کی زندگی کو آخرت کے برہے ، ادر سو شخص بھی لڑے گا اللہ کے راستے میں، بھر وہ ال جائے یا غالب آئے (ہر صورت میں) عنقریب ہم دیں گے اس کو اَبر عظیم ﴿ گذشته آیات میں النڈ تعالیٰ اورائس کے رئول کی اطاعت کے لنہ و مرکا بیان تھا۔ ربطآيت اور السے کامیانی کا ذرایہ بتایا گیاتھا، بھراس اطاعت کے وار گرائے گئے کہ اطاعت گذاره الوزبيول، صلقول بشميرش اورصاحين كي حيت نصيب برگي جوكم الله تعالى كابست برا انعام ہے۔اس سے میشة اطاعت ہی کے خمن مین فقین کا اعراض اوران کی میت بیان ہوئی کھروہ النّداوراس کے رُبول کے فیصلے پر اِضی ننیں ہوتے اہذا وہ اپنے تنازیات کا رُخ رسُول خدا کی بجائے طابخور کیلیڈ میکوٹتے ہیں۔ جھیر پریھی بیان ہُؤا۔ کرمنا فتاین کے سابقہ کیا روشس اختیار کرنی چاہیئے۔اس سے پہلے اللّٰہ تعالیٰ نے تقولی اختیار کرنے کا حکم وياكيونح لقوك بي مونين كالفصوت - استغمن بس علال وحام كا امتياز واضح كياكي محمات نكاح كى وصناحت بوئى وراثت كيمسائل بيان بوئي بحقوق الله اور تحقق العباد كالذكره ہُوا اور خاصطور بیٹیوں کے حقوق کی حفاظت کی تاکید کی گئی۔ اہل کتاب کی قاحتوں کو بیان کرکے ان سے نیکنے کی نفقین کی گئی، برسب تقولی ہی کی جزیات میں بھوار میمن میں در کے وشمنول کے ساتھ مقابلہ کا بیان ہے مخالفین کے ساتھ جاداور قبال بھی حصول تقوی ہی کما ورلیرے۔ کیونکو اس کے ذریعے اللہ کا حکم غالب آیا ہے، لبذا آج کی آبات ہے جہا د كالسلم شرع بورا ب حس كم مضابي أور تعلقات أنه و تقريبا جور أوع كبيان بوشك ارشاً دہوتاہے یَاییہا الَّذِینَ امنوا کے صاحبِ ایمان لوگر الْحَدُوْا دفاع کے \_\_\_\_ چەد دىكى ئىركىي كاۋكاسان كەلەر ىذر كامعنىٰ امتياط ہوتا ہے، لينى اپنى تضافلىت ليتياري کابندولبت کرلو، کیونواب وغمن سے حکولیا صوری ہوگیا ہے۔ بیچاؤیا وفاع کے سلط

میں حرجی پہھیاروں یا دیگر لوازمات کی ضرورت سینیس آتی ہے، اللّٰرتعالی نے اُل سب کوجع کرنے اور اپنی قولی کوجمع کرنے کا محم دیا ہے۔ استمن میں مفصل احکامات سورزہ انفال اور تو بہ میں بیان ہوئے ہیں کیونکہ ان مورتوں کاموضوع ہی " اسلام کا قانون *جنگ اور صلح شہے۔ والم ب*یرالشر تعالیٰ نے بہی تھم اِن الفاظ كيساتروات أَوَا لَهُ مُ مَا اسْتَطَعْتُ مُ مِنْ قُرَةً وَّ مِنْ إِنَّهَا طِلَّ الْخُلُسِ لِينَ لِينَ لِيرَى طَافْت كَ سَائِرُ وَثَنْ سِسَامَعَاكِ کے لیے تیار مبور وطن می تھوڑوں کا خاص طور مید ذکر کیا کو اس زطنے میں میان تائمہ میں سامان حرب کے علاوہ محمور اول کو کھی خاص اسمیت عاصل ہوتی تھی چھنور علىدالسلام كے فرمان كے مطابق اس زمانے ميں تيرا ندازى كبى نهايت بي موا نثد طريقة حباك تفار بنايين البرازى سكيف صرورى اورسيكه كرعبلا دينا يعنى اس كىمشق ترك كردياً كناه تها بهرحال من قوة بي ترب وضرب كي تمام وه وللع أجات میں جو جنگ کے لیے صروری ہوتے ہیں ۔ائس زمانے میں عوار اُسیر، نیزہ ویخیرہ تے اب گردش زمانے کے ساتھ ساتھ اوزار حنگ بھی تبدیل ہوسے ہیں ۔ تیر توار کے بعد اتنیں الحرام اور از مندوق آئی، محراوب بنائی کئی۔ بم تیار ہو متے اور پیرانیں تھینگنے کے لیے تیزرفتار ہوا ٹی جا زایجا دیموٹے .اس سے تعی گے مراد کا و میزان بنائے گئے من کے دریعے تھر بنیط وشن بروار کیا جائما ہے۔بہرحال مقصد رہے کروشمن سے نبرد آزہ ہونے کے لیے حبرحس زمانہ ىي شرحب سامان د فاع كى صرورت ېر، وەسىب جمع كراداور ابين تاتير قو تى اور وسافى اس كام برنكا دو. خُذُولُ حِنْدُونَكُمُ مِن راب بِمِي آتى ہے كرم زمانے ميں كام يب جنگ الرنے کے لیے عدیدترین ٹیکنا لوئی کا تصول بھی صروری ہے ۔اس کے

بغیرکونی قومر ڈس میں برنمیں رکتی۔ اسٹی میں طراقوام تقریجا گذشتہ جا رسوسال سے انحطاط کو نشکا میں ترکوں نے بڑی کوششن کی مگر دہ کامیاب نہ ہوسکتے ۔

آب اِس دوریں حدید ترین جنگی کیا وجی برطامنیہ، فرانس ہجرمنی، روس اورامریجے کے پاس ے انہوں نے بڑی وکشش اور محنت سے جدیر کی اوجی حاصل کی ہے اور اک دوك رست برُه حرِيْه كرخط اك معنطي الكرتيار كريسي والمُحم عينكية كاداند يخربه امريجه درسرى تبك عظيم من كري كالبياب روس ادرام بحر درمها فيوار منزائلوں کی دور گی ہوئی ہے۔اور دلیا میں پینظرہ محسوس کیا جارہ ہے کہ اسے اگر عالى جنگ عظر كون تواس تبهر كے خطاناك يم تقيار دنيا كو تباہي كے مزم بي وصحيل درسے اس کے مقابے میں مرممالک کی حالت زاریہ ہے کہ طری طاقتوں سے بیچے کھیے ہتھیاروں کی جبیک ہانگ سے میں اور انہیں قین دلا کیے میں کرمیں فلاک فلاں سامان حنگ میں دواکسی صرورت سے وقت ہم تھی تمہائے ساتھ مول کے مگر غیر ملم رقبی عالمی طاقتیں (Super Powers) مدیرترین الحرم لمرمالک كويينے كے بيلے كمجى تيار نہيں ہوئيں ، انہيں خطرہ ہے كريز بختيار نزد اُن كے فال بھی استعال ہوسکتے ہیں۔ آج اسلامی دنیا کے بیس دسائل موجود ہیں میرشکیا الوجی نهين · وه وبهني طور رئيفلوب موييكي بي مرأي طاقتول تي انهين غلام مباركها ہے۔ان کے دل و دماغ برالیا عاوو کر دیاہے کمران میں حربت کا مادہ ہی لتم ہو چا ہے۔ آئ اسلامی دنیا کی سے بڑی ضرورت برے کروہ سب ل کر لیے وسائل جمة كريس اور حديثر كينالوي عل كريس اس كے ذريعے سابان دفاع تباركريں "اكر اوقت صرورت دشمن بريحبراور واركيا حاسيحيه ہا سے اسلاف نے تمام ممکن ذرائع استعال کیے اور میان برکھیل کرٹری برجستوحات علىكير يمسركي فتخ مرحضرت ذببرظ نيعظم قرابي بهيشس کی قلع مضبوط تھا اور سر ہونے ہیں نہیں آیا تھا۔ آب نے ساتھیوں سے کہاکہ مجھے لوکرے میں ڈال کر قلعے کی دایارے کس طرح <u>قلعے کے</u> انریجینیک دوکر اب يى اكب طراية إتى ره كياب يم السيك ساعتيون في اليابي كا أفية . قلعه میں داخل ہوتے ہی اندھا وصنعہ۔ تلور حیلانی مشروع کمردی مصری سمجھے

كرسلما نول كى بورى فوج قلعدى واخل ہوگئى سبت لىذا اسوب نے بيالكنے كياہے قلعرك وروازس از خود كحسول شياء بروگرام كے مطابق مجامرين قلعرس بامر منتظر تفيي ، بوبني دروازه محملا ابنول في يجار كي حاركرديا اوراس طرح ميضيوط قلعه فتے بُوا سی حضرت زمیر من منزوں نے شامیوں کے ساتھ حنگوں میں اپنی عجراور صلاحيتوں كامظام روكيا - ايك ايك لاكھ دُنْمن كي صفوں من تن تنها كُفْسُ عاقبے تنصر منجاری شراعیت کی روابیت سے مطابق اسنوں نے لینے سیٹے عروم سے کہ مِيعَ إمير تِهِمَكُ كُونُي أكيب النَّ عُلِمِهِي زَخْم سنة خالى نبين - بين مُنْفِر طِي ي برى جنگي رائري ميل مركزشها وت نصيب نبيل بودي موت أو اخراين وقت پرہی اُ ئے گی-اکیب موقع ہے دخمن کا نیزہ آ ہے سے جمہ سے آربار ہوگ ،اگر تیر زخم مندل بوكيام محرول براكي كما سابن كي غناج مين لويخ وال محرسوة بيجين مس تحصيلا كبرتا تفا. بهرطال التلزلغا ليسنه فرمايا كمرابني قوت، سرط في اور ديجر وسائل كيهايم جنگ کی تیاری که و مسلمان مادی کے اظ سے اگر چریجہ ورجن اہم اگر قوت ایمان هجى توجود بونو عير بهي مسلمان ما قابل تسخير بهو تاسية مطر النوس كرمسان السسي يمي محروم ہں۔اس کے باوجود المتر تعالی کم حکمر سی ہے کہ ایمان والو البینے دفاع کے کیے مرطلوبرسامان جہا کہ و ، حدید ترین الات حرب سیلیس سونے کی كوشت فأكهروا ورعيرمناسب حبح حكمت عملي محيسخت وثمن رجمله أورمو ماور اس للمام فَانْفِرُوا تُبَادِتِ أَوِ انْفِرُوا حَسِمِعًا لَلْ كُو بوگرم بول کھنون اسب الحط موكر مقصد رہے ہو كوقع كى مناسبت سے ننواه تحفوسته تجبوست طميخ وس مي حمله أور بهويا بيمرم ليرى قوت اوراشيم تعيزنك رور حب طریقے سے کامیا بی کا امکا ن مو، وہی طریقیر استعال کرو بعض اوقات تعظی عام کر سینے کی مجائے گور لا وار زیادہ مناسب حال ہوتی ہے در طامیر ل نے امریکی کے خلاف دس سال بک گور الاجنگ اطری صربی نیس لاکھ اوم بلاک

ہونے اور بالا خرام بیر کو ویٹ نام سے جانا ہی پڑا۔ بہر مال فر عاکم لوری تیاری
کے بعد من اسب طراقیہ سے بیٹ کا آغاز کرو۔
جہاں اہل ایمان کو بیٹ کی تو تیب دی جارہی ہے وال این افقین کے
نفان کا بروہ بھی چاکہ کیا جا دہا ہے۔ والی وسٹ کھ کی کی تو بیل ہے کہ اور م بیل کی کروائی
اور تم میں سے بعض لیا ہے ہیں ہوتا غیر کرتے ہیں۔ بھی جب مجاہم بن کی روائی
کا وقت آتا ہے لوسانی لوگ میا مہائے سے دوائی میں ویکر ہے ہیں تاکم کی
طری جنگ میں شرکیہ بور نے سے بی جائی اور بیل کے سے دوائی میں ویکر کیے ہیں الیا بھی
طری جنگ میں شرکیہ بور نے تی جائی اور بیل کے اللہ می کا کہ اور بیل کو ان کو بیا ہے۔
ہوتا ہے قبل آپ نے شکست آجاتی ہے بابی اور بیل کے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی بیار اور ایا اور ای

كيس إذُ لَدَمُ أَكُنُ مَّعَهُدُمُ شَهِيدًا كبران كالمبرن کے ساتھ شامل نہیں تھا۔ اگر ان کے ساتھ جاد میں مشرکیب ہوجا تا توجھ بر بھی دی آفت آتی جران پرا کی ہے۔ اور اگراس کے برطلاف وکسیان أَصَابَكُمْ فَضَلُ لِمِّنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَهِي النَّهْ تِعَالَى كَافْضَلْ عَالَ مِعِمَاكُ نتح عال ہویا مال غنیمت الم تھ کئے تومنا فق کی حالت یہ ہوتی ہے ۔ لَیکھو کُنَّ كَانَ لُكُمْ تَكُنْ لَكِينَكُمُ وَكِينَا مُودَّةً لَا لِمِهَالَ ادراس کے درمیان دوتی کا کوئی تعلق ہی نہیں ۔ <u>اُسے</u> تہاری کامیا بی برِ قطعاً کوئی خوشی منیں ہوتی اور عیر بالکل اجنبی بن کر استاجے بلکت تنبی گذات صعیر كأشكين مجابين كيمركا بخافا فوذ فوذا عظيهما تريح يبت بريكاميل على موتى اورين بجي ايمان والول كيم المرمرها وعال كريا \_ یر تومنافق کاعال بیان کیاگیاہے مگرسیکے سیح مسلمان کی عالت پر ہے ، کہ "ككست بوجائد إكوني ديكي نقصان بهجائة قرم المان كواسٌ برولي الوين بوا

ہے۔اور اگر سلانوں کی جاحست کامن ہوجاتی ہے قرم الوں کونوش عاصل

ملان کیٹیت حباعیت بوتى ب كرائر دائر جارى جاعت كواميابى على بوئى بنتوسانى بيشر لينه ذاتى نفع م منهان روز الله المنها بيشر المنها والتي نفع م منهان اردنا فق كر تفاص بركا بوردا فوس محق بيشراك و منهان اردنا فق كر تفال سعيدا با منهان اردنا فق كر تفال سعيد المناعت منهان اردنا فق كر تفال موقع بين المنها منهان المنهان المنهان

طری نے کھا ہے کر قرون اولی م شمان ایک مصبوط قوم کی حیثیت سے ز ندہ تنے بجب جنگ کے بیتیے میں قدیرہونے طلبے قیدلوں کا تبادلہ کیاجا تا تھا توانیں اختیار دیاجا تا تھا کہ وہ چاہی تو کا فرول کے ساتھ والیں چلے جائی اوراگر وەسلەن پوكىسلاندى كىجباعت بىن شامل ئوناچابىي توانىيى نوش آمەيكەا تىكا کتے ہیں کراس طریقے سے اگر کوئی کا فرقیدی کمانوں کی جماعت بین شامل ہوا تا تى تومىلما نەل كواس قەرغوشى ھال بوتى تىخى گريانىيى دنيا دما فىھاكى بېرچېزىيىراكى اوراكركوني أكيم ملما تصبي كفارك ساتقه عاملنا تضاقوه سلانول بيغم وانروه سكيربياط لوط برت محق ، وه سمحق تفي كه جاري سارى دنيا مي كسط المي ب ميكر آج ہم دیجھ سے کر جاسے اپنے مک کیستان میں کتنے لوگ دائرہ اسلام سے نکل كرعليائيت اورمرزائيت كي كنوش مي جاچيچ جي وا ضوس كامقام سبح كم كن ليدوا قنات سيجاك كان يرتول بمسنيس منگني حب زمال كااحاس ك باقی زیرے تواس سے بڑھ کر پر نخی کیا ہوئئی ہے۔ مسلانول وتعرفات الاسك كي لي فروا فلي قالل في

کامیالی کنگید الله الله بس باسية كرالترك راست من الله و او الك الكذين من الله بس باسية كرالترك راست من الله و او الك الكذين ك كرائت كرائت في المنظوم الله الله و الكورة الله في الله و الكورة الله في الله و الله بالله و الله بالله و الله بالله و الله بالله بالل

بیان پاکسے ۔ (ِنَّ اللّٰہ اللّٰ اللّٰ اللّٰم اللّٰہ اللّٰ اللّٰم اللّٰ اللّٰم اللّٰم اللّٰم اللّٰم اللّٰ اللّٰ اللّٰم اللّٰم اللّٰ اللّٰم اللّٰم اللّٰم اللّٰم اللّٰ اللّٰم اللّ

میں قرآن کا اخلاق میلی ہوجائے۔ وہ اس لاستے کی ہر کاوٹ کو دور کرتا جلا باآ ہے، میں ایک میں میں کی شان ہے۔ وہ اپنی جان وہال کا نزلز نہیش محصکے عزمہ لیز میری ہمتا مرحنت کا طبیع عاصل کر تا ہے۔ اس کستے میں رکاوٹ ڈلٹے شانے یا تو اکو کہوتے ہیں یا غلاقسر کے مولوی اور میری طاعوت ہیں۔ کیونر قرآن پاکی اصطلاح میں ہروہ طاقت طاعوت ہے۔ جوایمانی اور قرآنی نہاں ہے کہ سے مدید کے سے عذہ ہے۔

اخلاق کی تکیل میں رکا وسٹ بنتی ہے۔

اخلاق کی تکیل میں رکا وسٹ بنتی ہے۔

اکے فروا و قصائ کی آگا آتل فیٹ سیدیٹ اللّٰہ حرکوئی اللّٰہ

کی راہ میں سروسٹر کی بازی نگا دیتا ہے۔ کہ کیفٹ کی تو خواہ وہ قتل کر دوباجائے

بینی شہر ہوجائے آو گیفٹ بائی کی ترشن پر خالب اجائے۔ اللّٰہ تعالیٰ خیخ عطا

کرشت ، دوفور میں موزور میں میں میں تک فیٹی تو یہ ہے گئے عظامیہ کا

عنق بب برائے اُج علیم عاکم یں گے جضور علیا اللام کا اِنْ او مبارک ہے۔ تک کے فکل اللائم کیلئم ہے اھید میں الترانعالی نے مجابروں کو شامانت ہے۔ دکھی ہے۔ کراکھر شریع روک کو لوگ الترانعال بائر ترین مرتب بمس بہنیا میں گئے اوراکھر فازی من کراکی الرونی اعتبار سے بھی متحق اجر ہوگا کہ کے مال غلیمت



الجيهاد مين اسلام كى طبنرى حبادي سي صرود الطرحباوك فرسيع مى قائم بوسيخ بس حبب كيم ملانون مي مذرجه و زره كير كا، وه غالب دي گے رجب صرورت پڑے گی میلان جنگ میں کونے سے دریغ نمیں کریں ك اور توديين وفاع كومضبوط ركهيس كيداس علي الن كي يا ومناكى

عزت اور آخرت کی فلاح ہے۔

حصد مليكا - جهاداس قدر ملبذ مرتبه چيزے - آب نے يہي فروايا دُرويَّ سُناكِمِله

النساءه آت ۵۷ تا ۲۷

والمحصلت ٨ درس حیل ویک ۲۱

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَارِتُكُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمُسْتَضَعَفُينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْمِوْلُدَانِ الَّذِيْنَ يَقُولُوْنَ رَبِّبَكَ أَخُرِجُنَا مِنْ لَمِيذِهِ الْقَرْبِيةِ الظَّالِيمِ أَهُلُكُ ا وَاجْعَلُ لَّنَا مِنْ لَّكُنُكَ وَلِيَّا يُؤْتَاكُ مَلُ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ﴿ أَلَّذِيْنَ آمَنُوا يُتَعَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ ٤

وَالَّذِينَ كَفَرُولُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيْلِ الطَّاعْوُتِ فَقَاتِلُوَّا أُولَياءَ الشَّيطُنُ إِنَّ كَيُدَ الشَّيطُنِ كَانَ ضَعِفًا ﴿ توجمه فادر تهين كيا ہے ـ كم تم الله ك الست ين منیں لیست حالائد مردول ، عرزوں اور بچوں یں سے محرود کتے بیں، کے جامے پرور دگار! ہیں اس بتی سے کال کہ اس کے من این طون سے کوئی مرکبی كرنيالا - اور بنا نے جاسے يالے اپني طرف سے مردگار ﴿ ايان الله على الله عن الله من الله عن الله والله عنول في کفر کیا ، وہ لڑتے ہی طافوت کے راستے میں ۔ بیں والے ایان والو) الرو سشيطان كے حائيوں سے يبيك شيطان كى تدبير كروب 🕒 گذششتر آیات میں اللّٰہ تعالیٰ نے اللّٰہ اور رپول کی اطاعت کو فرض قبرار دیا۔ 'ونیا ربط آہت

ہے، ان کے دین مریخیکی اجاتی ہے، او عظیم کے تی تطریقے میں اور بھراللہ اللہ اللہ

ادر آخرت کی کامیانی کا انحصار اطاعت ہی ہے۔ جن لوگوں کو اطاعت نصیب بروہاتی

امنیں صاطر سے تیم کی طرف راہنا ٹی کرتا ہے اس کے بنتیے میں اطاعت گذار لوگرل کر انریت میں ابنیاد ،اصدقاً بشما اورصائمین کی رفاقت نصیب ہوجاتی ہے۔ معاملات كي من من الله تعالى في بنايا كركفروشرك كي علمبرارول كيرا عظم كسطرح سبين أناجا سينية . بيرال ايمان ونصوصى خطاب فرمايا كُحدُّ وُاحِدُّ دُكْحُ لینی وئٹن سے بچاؤ کے یلے ہرممکن تدبیراغتیار کرلو۔ اسکی جمع کمرلوا و کھیڑنگی حکمت علی مے تعت نواہ گروہوں کی صورت ہیں دشمن بیملہ اور ہوجاؤیا لوری طاقت کے ساخة يجبار گُرُّيح احا وُء حالات محيم طابق دونو ل صورتي روام ، اس محي بعدالله وتا نے وہمن کے مقابلہ سے کریز کرنے والول کو من فقین کے زمرہ میں شمار کیا اور فریا کا طریصنے کے باوج د بعض لوگ منافق ہیں۔ فرایا مقابلے میں اگر سکالوں کونقصال ہو جائے تومنا ففاین خوش ہوتے ہیں اور پیھی کہتے ہیں کہ انھیا ہوا ہم ان کے ساتھ شامل نہیں تھے، ورنہ ہم بھی صیبت میں گرفتار موجاتے بم خلاف اس کے اگر ملال دخمن مع مقلب لي كامياب اللي أميراك كعن افنوس ملته مي، اور حسرت کے ساتف کہتے ہی کاش کہ مرتبی ال غنیمت اور دیگیرمفا دمیں مجاہرا سے ساتھ منٹر کیپ ہوتے ۔ اب سے اللہ تعالی نے جاد فی مبیل اللّٰری ترغیب دی ہے ۔ اور نسر كرابل ايان قرآني اصولول بيمبني اخلاق اور آخرت كي فلاح كے يليم إين مبريد قربان كرفي برتيار موجاتيهن جي كدلوقت صرورت جال كاندار في کرنے سے گریز نبیں کرتے جہادادراس سے تتعلقات کاسلا کے لقتر ہی تھے دکوع کے حابے گا۔ آج کی آیات میں الٹیرتھا لینے دو بالول کالطورخا صرفز فرایا ہے۔ بہلی بات میر ہے کرموم محض السُّر کے داستے میں جا دکر اسے، اسُّ كريتيش نظركو أي ذاتي مفاد سركزينين بونا - اور دوسري بات برسيم كمنطلوم اللهست نجاست ولانا ابل ابيان كے فرائفٹن ضي بي وافل ہے۔ ارتناد بوتا به وَهَالَكُمُولَا تُفْاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ

تهیں کیا ہوگیاہے مرحم التیر کے راستے میں الرائی نیں کرتے دیر میں یاست ہے۔ وارراس ہے۔ وارراس ہے۔ وارراس ہے۔ وارراس ہے۔ وارراس ہے۔ وارراس ہے وار اس سحیانی کی ہے۔ وارراس سے بات سحیانی کی ہے۔ وار اس سے بات سحیانی کی ہے۔ وار اس میں کہ میاد ریکسی کی خاصت سے ہے۔ وار میں کا میں معتصد اللہ کی واحد تصدر اعلامے کا اللہ سے۔ اللہ کا واحد تصدر اعلامے کا اللہ ہے۔ اللہ کا

دين تنامراديان يرغالب آجائے اور اہل دُنياير تابت بوجائے كر كے لمكة الله هی العط نیا برمقام برالترکی بات کوی برزی عمل سے -اسی موضوع کو سُورة فتح مِن ليون بيان كُياليًا جِنَّ هُو الَّذِينَ ٱرْسَالَ رَسُولُكُ وَالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَرِيِّ لِيُطْهِدُ عَلَى الْدِيْنِ كُلِّهُ السَّرِتِعَالَى فَلِيْ يول كوبالبيت اورسجا دين ويج يهيجا سب "كرشية اديان عالم مرينالب كميا حاسسيح بينابير حب بک ملان جا دے لیے کرلیتر سے ، کامیابی اِن کے قدم ہومتی رہی عصرت عقا لَنْ كَانتها وت تكسم سلالول مي حذبه جا وقائم نقا لهذا سلاليا لوم ميلال وحرب كليم كاميابيال علل بوئين - أش وقت نه كوفي فرقه تما أنيار في اورند ابل اسلام من فتات تلئے تھا رشاہ ولی النُّرمیرے دماوی فرنتے ہیں کر صفور علیالسالم کا ابنا زمانه مرارک كيترشخين حصرات الديجيصدلق شء اور فاروق غطينا كا دورخلا فسيه اورحضرت عثالغ کے ابتدائی چیدسال کا عرصہ اربخ اسلام من مورٹے طور پرمحفوظ ہے یجواموان نوزکے مطابق انخارمیے جابئی گے، دہلی درست ہوں گے، اس مور سے بسٹ کر انجام پانے والے امور کی گارٹی نہیں دی جائتی بھنرت علی اولیوم کا کے درمیان حبار صفین کمسیحیاس سال کے عرصہ مرصلمان آ دھی دنیا بر بھیا گئے تے، دلیل اور حجبت کے اعدار سے اوحق بیشر غالب ہوتا ہے، اہم فرکورہ بجإس سالىر دوريس ابل اسلام كو دنيايي سياسي غلبريحي حاصل تصاراس كحاظ أست جهاد كوعادت كادرجه حاصل بعي فقتات كرام إب با مرحر سمحيات بس كه عقد سے کی درستال کے بعد تماز، روزہ، زکواہ ، سے اورجاد یا م عبارات

فرض ہیں ۔عام طور مرجها د فرض کفا ہیں ہا ہے۔ حب ما انول کا ایک گروہ جادکے لیے سروقت تیار ہو تو بھے تمام لوگوں پرجها د صروری نہیں رہتا ، اور بعض او فا *سے اگر جالات کا* تفاضا ہو آہر جا دہر سلمان پی**فرض عین آ**ھی ہوجا نا ہے ران ایات میں اسی بات کی آوجہ دلائی گئی ہے۔ کو سیان لوقت صروت الله كى داه م كون نهير راطيق، دين حق كى تبليغ كافر ليف كننه لوگ ادا كريسيم ہیں۔ زاتی مفادا*ت کے لیے سکتنے لیے لیے سفر کیے جانے ہیں مگر* اعلائے کام کے لیے کیا کچھ کیا جا را م ہے کھ اپنی لوری فوسٹ سے ساتھ اسلام سے راستے میں رکا ویٹ بن کر کھڑا ہے سکر مسکمان لہو واحب اور کھیل تناشے میں کھرون ہے۔ وہ دیں بن کوغالب کرنے کے سلط میں اپنا فرض اوا کرنے سے میں وانگریت مولانا عبيدالتار مذحي مهاسي انقلاب ليندا كابرين مسسيهن آب انتكفرك مخت خلامت تھے ۔ وہ آسیہ سے اس قدرخو فنردہ شھے کر حجاز کے قبام رکے دوران بولانا كم يتجيع ماسوس بيسية تص اكرمعلوم كي ماسح بالسي خلاف كلب ، تربیر کوسے ہیں مولانا فرواتے ہیں کرجا دے راستے میں رکا وط بنے والا ہرفر منافق بے بتواد وہ موادی ہویا پیرسطان ہویا بادشاہ ، سراید دار ہویا دہرید - فواتے ہیں . كه لوك وسلاطين اكثرحها وسك لأستنت بين ركا ورطب بنت بين را ورانهول في نيوا كانظريه بى خراب كرديا ہے - اكن كئے نزديك فيسح اورغلط كا كوئى معيا در تقريبنيو بريك كوياب داكى عاكيم مجيكرا بنى من انى كارروائيول پرصوف كرتے ہيں ، انتول نے دين كا نظام بي درجم برجم روياب ال كي عمايت علىك سوكرت بي البرااة پشت بهم ية بي اوراس طرح وه غط مط فتوے عال كر كے لينے فروع الم پایژ بخیل کرے بہنچاتے ہیں اور اس *طرح عوام بیاسے ظ*لم کو چی ہیں لیتے <sup>س</sup>سط ہی صاحب اقتدار لینے اقتداری لبقا کے بیے ہرجائنہ ناجائز کام کرکندہ سے اور بھر کا سطرراقداری جنگ بشرع موجاتی ہے۔ آج دنیایں روس ادرامر بحیر کے درمیاد كي بور الم ب محص اقتار كي بوس ب مركد في دنيا من اپني جود هر است جا ماس

جهاد کراه میں رکواف<sup>ی</sup>

پین اور روس ایک بی اشتراکی نظریہ کے حال ہوتے کے باوج دایک دی<sup>ہے</sup> رکے ما تقدرست وكريان بي يَعن اقترار كو كوك بيد كركمى طرح دنياب برترى عال بو علئے زبادہ سے زبادہ ممالک ان کے عمنوا ہوجائی۔ بیرسب مادیت بینی کا فیتی ہے۔ کا فرمال و دولت اور افترار کے لیے جنگ بطر آ ہے۔ مگر ایک سج کملان اللہ کے دین کی فاطرحها دکر اسے کھرواسلام کا بین طرح التیازہے نظىرب تاریخ مل پُرَطُورُ لنے ہیں توصلوم ہوتا ہے کہ غیرا قوام می ذیجنگ پرجانے <u>والے</u> حق وياطل سابرول کے لیے عیانی کے تمام سابان مساکرتی ہی کونگران کا تقصد مک گیری بوتام و دوسرى جنگ عظيم من خرارون شن شرب سابيون كويلاني كان احتى كواني عیانی کے لیے ورتی می مهالی کین اس جنگ می امریخہ کے مایان برحلہ کے فيتيم يس والاكد حرامي فيح بدا بوك، اتنى كير تعدد من عايا في عربي امري بهارا کی ہوس کانشانہ بنیں میکوالفت قرصرف پراہونے طامے امار بچوں کے ہیں ۔ اس كے علاوہ كي تحجيم وا ، وه تو التربي كے علم مي ب يهاي حنگ عظيم ميں أنكريزول اورفرانسيسيول نءائن ورنول كيسيلي الغامات كاعلان كياتها لبو فوی سیایوں کی نو نظیمی کے لیے اپنے ایس کرپیش کریں دوسری طرف فی تبلیل اللّٰذ کا نظریہ ہے کوئی برکاری اور عیشی تنیں محس اللّٰر کے دین کی سلّندی الطلوب بسب حبب محمدين فالمح حمله أور تُوا توسندووُل كرصين زين لطرك التقال كے لئے وور قب محركسي سابي كو الله الله كور يكھنے كى جرأت نبير ہوئي . أخر كماوج عقى ال كاكيب بىشن تفا اوروه يه دين اسلام كوديناس غالب كرناس او أسكى تعلمات كودنيا كے كونے كونے كرينجانى ، ووجائے تے كرائنول نے انا لما مفراللترك دين كى خاطركياب، مذكر ذانى مفاد او يغود وغائش كے يہ ـ مربث سراعب میں آ آ ہے کر دنیاکی خاطر حہا در کمیے فالے اور اپنی ساوانی کاسکہ بطلن والمركم الرتعالي فوافي كالع وأدتها سيدميرك باستحجه اجرنين من ریا کاری کے بلے جا دکیا تھا، میری رضا تقصود مزعتی، بھیر تکم ہوگا کہ اسٹا گھا

اغارکے

مینم می تحبینیک رو به جوں جون ملان جاد کے فریفسے غافل ہوئے ہیں ،غیراقوام نے اسلام پرشب نون مارنا متروع کر دیاہے . وہ آد کفر سے پروگرام کو دنیا میں غالب يمدونكلم ويجهن باست تعداس كريكان كالماقتين شركه طوريكوشش كردي مسانول كمعيائي اورمزائي بنايامار لإسب تجينيم عيبائي ادمجهدوم بريطي بسيكول اور فری شفاخانے قائم کئے ماسے ہیں اور خدمت خان کی آ رامی سلمالوں کے ایمان یر ڈواکے ڈالے حاسبے بی اس کے برخلاف بم المانوں کی حالت بیہ ہے کداپنی تمام اران کیاں بویشی اور فحاتی میرخری کرست ہیں۔ تھیل تماشنے سے دل سلامے ہیں۔ اوران کیاں بویشی اور فحاتی میرخرین کرست ہیں۔ تھیل تماشنے بڑی بڑی کارول اور کو تطبول کی دلیں انکی ہوئی ہے - ہراکی دوسے سے آگے ملكنے كى دور ميں عباكا عارم بے-اعزار انئيں دين سے مرحث تربا فيميں كاتيا م<u>د ہے ہیں ۔ حباد سے منہ ورکے ہیں</u> نیتجہ ظاہر ہے ۔ کہ عالمی سطح مرفر بی طاقتوں كے غلام بن سيكے ہى ۔ نزول قرَّن کے زمانے ہیں ملمانوں کا ایک ظلوم طبقہ مکر ہیں کفار کے ظلمہ وہم رفع النظالمه ر منطلوم کی پڑ ى يى بىر بىر روم نها مىظلوم كۇظىرىيە ئىغات دلاناجها دېكا دوبراسى<del>ت شا</del>ە ولۇغۇر دىلى ئارىخى بىر بىر روم نىغا مىظلوم كۈظىرىيە ئىغات دلاناجها دېكا دوبراسى<del>ت شا</del>ە ولۇغۇر فرمات بالمركز بينك ابنيا لم كالبنت محيمقا صديب بيات واخل ہے، محمد رفسع التظالسع من سبين السناس *ينى مظومين كوظم سيري* ولائی مائے ، صروطرے دین تو کی تبلیغ ابنیا کا فرطن منصبی ہے اسی طرح ظلم کی ینے کئی بھی او کے فرائض میں واحل ہے سبخاری شراعی کی رواست میں آ اسے كرحضه رعليالصلاة والسالَم ني إين صحاب سي حن لموركي مجيت ليه في ، ان مين عون الضعيف وفصر المنظلوم تعيى محزورول كي اعانت ليرظلوم کی مدویجی شامل متی ۔ چنا مخبر فقاوی کی تمام کتابوں میں بیمنگر سوجود ہے کہ اگر کو فی ظام شرق مرکم ممان عورت کو قیری نبالے تومغرب کے ساتھ مالان پر فرض عائد ہوجا آہے۔ کہ وہ اُس خطام کو رہا کا بٹن، ورزسے نظام کو ل

اً ج دنیا میں لاکھنو ان طلوم طلم کی بیچ میں لی<u>ہ ہے ہیں</u> مگر کسے کان **بر ب**ول کر منيس نشيتي - گذشته نين مال بين دس لا تحد كا بلي الك بوسينج بين وس مزار زيره با نزدن كوكل هول يرتصنك كراؤيميني ذال دى كئي اوروه بيجائ زنده درگر بوسك ، ان يرمون والفظام كاجواب كون فسار واست أن في تعليمت كاكس كواحساس عالمی سطح میرکا نفرنس او موتی می گران کے دکھد کاکیا داوا ہوسکا سے میان جالک ان کی کیا مرد کر باک می محف بیان مین سیر کسی کی کلیف رفع نبیر برسکتی ـ اس کے بیاعلی قدم اعضان ہوگا جب مصرفوں بیمصیبت سے بہاڑ ٹوسٹے تو عالم اسلام في كيا مردكي - بهودلون اوعيايون في نمر سويز بيسوا لا تحديم هرلون محمر ورول کی اماد مهار جزو دین ہے جضور علیالسلام کا فرمان ہے لا

كوملاك كمرديا اربور رويه كالى نقصان بنوا يمكركون بوجيف والاسب تظلم ولا قظل على منودكي بيظهرو اوردكس كفطر كورات كبدو. أج مسے بيجاس ساحة سال بيلے والاحذ مبللمانوں ميں باقی نہيں رکز۔ امير شكيتُ ايني كآب "حاضر العسالع الأسساد عي من تصاب . كم حبب اللين طرابس مين مالانول ميظلم وستم دها سيد تحق تومين ن لين قربب کیاس کے قرب الیے نوتوان طیکھے جہائی ٹکل وصورت عور سے

من برزهی میں نے دریافت کیا، تم کون لوگ ہو مکت نظ جم کابل سے بلنے مسلان بھائیوں کی مرد کے لیے آگئے ہیں بطلم کےخلاف حذیبان انی مهرر دی انہیں کابل سے طالبس سے گیا مگراب وہ چیز کہاں ؟ ہجرت دینہ کے بعد تھی لما اول کا ایک محمز ورطبقہ محرمیں رہ گیا تھا ہو ہجرت مکرکے مظلوم لمان يرفادرىنيى تق اوركفار كظلم كانخدمشق سبني بوسي عي ريكن لوكت وَّالْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ الرُّرْجَالِ قَالِتَكَةِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَمْرُونَ عورتول اوزيجول ميت تل ايك نهايت بي ممنرورطبقه تما يحقرت بولرللر بن

عبائ فرنتے ہیں کرمی اورمیری والده ابنی لوگول میں شامل تھے کا فرول نے

النين زنجير ول من مجرًّ ركعاتها اوانهي طرح طرح كي تكاليف وي عاتي فنين سلمەن بىشارغ، ولىدىن دلىدىغ اورالوجىدل غوغىرۇ بھى ابنى دگورى ميں شامل تھے۔ قدوندك دوران كِفُتُو لُون ووليل دعائي كرتے تھے وسا المورجا مِنْ هُ إِذْهِ الْقَدْيَاةِ الظَّالِيمِ اَهُلُهَا لِي رِدُكُارِ! ہمیں اس بتی سے نکال مے جب کے باشندے ظالم اوگ میں اور ساتھ یہ كبي كمة تم - ايمولاكرم ( وَاحْبَعَلْ لَكَنَا مِنْ لَدُنْكُ وَلِيًّا اپنی طرف سے ہما اکوئی حابتی لبائے رہو ہمیں اس ظلم سے نجانت ولاستھے۔ وَاحْبَعَلُ لَّنَا مِنَ لَدُنْكُ ذَمِنِ اللهِ اللهِ عَلَى يے كوئى مدكار نباتے اسى حالات ميں الله تعالى مسلانوں كى توب اس طرف ولائے می کہ تنہیں کیا ہو گیاہے ، کہ تم اللہ کی رہ میں قال منہیں کرتے ۔ أخر التُّرِ تعالى في أن كي دُمَا قبول فرا لي يخود تنور عليالسلام تهي مرسيفيں أن كى يليه دُمَّا يُين كرت تح اور نماز م وت نوت نازله يرص تع تق حيالي مولً قيدسة أزادم وكمر مريني بنيج كئے محضور على السلام نے قنوت نازله رفيعن حجيرا دى توصابە نے عرصٰ كيا كرمصنورا. اب أب قوت كم يمد ل نبين برستے فيساليا و بھتے نہیں جن لوگوں کے لیے دُعالمیں کی جارہی تھیں ان میں سے ابن مہشامرخ وليرًّا ورالدِ حِبْداتٌ وَعِيْرهِ مرسِّر بينج سِجِيج بِس -اور كدير حب محد فتح ہوگاياتوالىلەتعاكے ا نے اپنی طرف سے حمایتی ہی پیڈ کر دیا۔ آپ نے ایک اٹھارہ سالہ فر جوان کو کھ كالكورزم قرموايا عتاب ن إسيَّر طِّ في السيار بجده قسم كالنان تقد اسنوں نے مظلوموں کی خوب مدری اور احن طریقے سے اس وا ماں ٹائم کی، اللہ نے اُن کی پر دُعَا بھی قبول فیرالی ر مرك يروي بت ومرافى جاري سعة ألَّذِين أمنوا يُقارِنكون

فی سیدیل اللی جراب ایمان مین و دانشری راه می اطرافی کوسته مین ، ان کاهنصور وطاور مجنس رضائ الهی جو تا ہے - دو النگر کے دین کوغالب کرنا وسي*ڪيا*يت

عاست بي مبغلاد اس كَ وَالَّذِينُ كَفَرُولَ كَارِكَانْ بوه يرسه كُمُ عَلَالُونُ فی سبت الطباغوت وه طافرت کے رائے میں اطباقی راورطافوت المعنى بيري عُدُلُ مَا أَصْلَ عَنْ سَدِيْلِ اللَّهِ مروه طاقت بو الله ك راكت سدركتي ب، وه طاعوت سے -اس مي وه ملوك بملاطين وغيره سب آجات إن جواعلانے كلة الله كے فنالف ميں ينيطان بزات خودطا فز بالراس كايئن ب الترنيات المات الله واحب تينبو الطَّاعون يني النَّدي عبدرت كروادرطوعيت كو تحييوط دد - دنيا مي جوكو في حبال محي كسي يظلم كامرتكسيه و السيطوعنيت كي فهرست مين شامل موجا آيد-اس كامقصدطاغرتي يرد وكرام كاغليسي التُرتعالىٰ ارشاد فرما تے ہیں۔ لے ایمان والو! فَسَقَاتِكُونَّ ٱ وَلِيكَا يَمَ الشييطن شيطان ك دوتنول مع قابركرد ان كے خلاف حبادكر كي كيونكر وهاس كے حمالتی ہیں اور كقر كے ہو گرام كوغالب كرنا چاہتے ہیں • اور یا در کھو ايان والمرا إنَّ كَيْدُ السَّيْدُ طَلِن كَانَ ضَعِيمُ فَأَتْيُطان كَ يَسِرَاكُلُ كحزدرست اكرويشيطان كمصمحروفريب كاحال مهبت وبيع سيتعظراللرك نزدك اس کی کوئی تدبیر کارگر منیں ہوسکتی - الشرت الی نے سورۃ بیرسف میں عورتو ل کے محرو فربيب كم متعلق فرمايا إِنَّ كَ يُدَكُنُ عَظِيبٌ وَّلَم تهاري محاريان ب زياده بس شيطان عورتول بي كوايا جال بَاكروكول كوَخْرُه كُنَّا بِهِ لِهِ إِن عِرْتُول سِي بھی طرا وصو کہ باز اور مکارے تا ہم اگر موس صحیح راستے برگا مزن موج بی ۔ دین کے غلبے کے لیے محمر استہ ہوجا کی کر پیرالٹران کا حمالتی بن مالیگا۔ اور جس کا حمائتی خود اللّٰرین حائے ہست پیطان اُس کا کچید نہیں بگاڑ سکتا ۔اسی لیے

فرها يكرشيطان كى تدبير كمزورب مورة العران مي كزر چاسب -"إنْ يُنْفُرُ كُمُ اللَّهُ مِنَالًا عَلَاكَ لَكُومُ وَالْ يَنْ ذُكْ كُمُ وَكُنُ مَنْ فَاالَّذِي يَنْصُرُكُمُ مِثَّنْ بَعْدُهُ

اگرغلاتعالی کی مدتمهاسے شامل حال ہو گی توتم پیکو ئی غالب منیں آسکتا اور اگلہ

تہاری پرعقیر گی اور پڑھلی کی وہے۔ سے خلاقیاس ریوا کریے تواس کے علاوہ كوئي تهاري مرزيس كريك . تم لا كهد دنياي طافتوں بريھيروسكر واس كالمحجد فارْه نهين ہوگا، تنہيں عزت وآبرو حاصل نہيں ہوسكتی - لهٰ الطرقعاليٰ كى حمايت اور مدد حاصل کرنے کے لیے صارط ستقیم میر گامزن موجاؤ۔

والمحصلت ٥

درسس حيل ودو ۲۲

النساءم

أيت بربرنا وبرلقه بأيضف

أَكُمُ تَرَإِلَى الَّذِينَ مِتُيلَ لَهُمُ مُ كُفُّوا أَيْدِيكُمُ وَأَقِيهُمُوا الصَّالِمَةَ وَاتُّوا النَّاكِوَةَ فَلَمَّا كُتِبَ

عَلَيْهِ هُ الْيَقِتَالُ إِذَا فَرِيْقٌ صِّنْهُ مُ يَخْشُونَ

النَّاسَ كَنَشَيةِ اللهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوْل رَبُّنَا لِهُ كُتُلُتُ عَلَيْنَا الْفِقَالَ ۚ لَوُلَّا أَخَّرْتُنَا ۗ

إِلَّهَ أَجَلِ قَرِيبٌ ۚ قُـلُ مَــَنَّاءُ الدُّنْيَا قَلِيلُ ۗ قَ وَالْاَخِدَةُ خَيْرٌ لِّهِنِ السَّتْمَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ أَيْنَ مَا تَكُونُولُ يُدُرِكُكُمُ الْمَوْتُ ولوكت تعرفي بروج مشتدة

تنجمه فاکیا نمیں دبھی آپ نے اُن لوگوں کو کر اُن سے کہا گیا که روکو پنے واعقوں کو اور قائم کرو نماز کو اور فیتے رہو ذکواۃ

پس جب فرض کی گئی اُن پر لڑائی، تو اچابک اُن میں سے ایک گروہ الیا ہے جو ڈرتے ہیں لوگوں سے ، جیاکہ اللہ سے ڈرا ہو ہے یا اس سے بھی نیادہ ڈر ۔ اور ان لوگوں نے کہا ، لے جا ہے یرور دگار! تو نے کیوں فرض قرار سے ویا ہے جاسے اُدیر لُرائی کو ۔ کیوں نہیں تو نے مؤخر کا میں تقوری مت یک ۔ لے پیغیر! آپ کہ دیکئے، فارد دنیا کا بت تحورا ہے اور اُخرت بترب

اس تفس کے لیے جو ڈرا ہے ، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا ایک دھاگے کے بلیر مجی 🕲 جال بھی تم ہو گئے پائے تم کو موت ، اگرچ ہو تم متحکم قلعول ہیں . يرآيات بھي جاد جي مستحلق ٻي اور پيسلماس مورة مباركه ميں دوُرزک علاجائے گا۔ گزشتر ركوع كى ابتدار ميں إلى ايمان كو لينے دفاع كى تعقيق كى گئى تھى اور بحم ديا گياتھا كم موقع كى منسبت ہے گروہوں کی تکل میں حمل کرویا بجبار کی لیری قوت میدان میں کے آؤ، دیمن کامنا بلر ببرمال کرناہے۔ بھرجادے اعراض کرنے والوں کا تذکرہ فرایا کرنافق لوگ یہا بہانے سے جادين شركت مع فريز كرتي بين اسباب قال بيان كرتي بوست فراياكم اس كالك مقصد توالله کے دین کوغالب کرنا اور دورسرامظلؤوں کوظلم سے نخات دلانا ہے۔اس کے بدرجاد کی غرض وغایت بیان فرائی کرال ایان اللیک راستے میں، اس کے دین کے قيام اورأسے فالب بنانے کے لیے جنگ کرتے ہیں۔ برخلات اس کے کافر مشرک، منجرون وتوجیر شیطان کے راہتے میں الحقے میں۔ وہ دنیا میں شیطانی پروگرام کوغالب كرنا عاست بين - موكيت يا ومحيط شب اسى طاعوتى پروگرام كاحصته سب شيطاني پروگرام الله کے دس کی بجائے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین نافذ کرنا چاہتاہے ۔ جن کی نباد مک گیری، نسل بیستی، زبان یاعلاقائیت بر بهوتی ہے۔ اور مقسود مال و دولت، اقترار اور شهرت ہوتی ہے مشکمان صرف خدا کے دین کی مبندی کے لیے جہا دکرتا ہے اُس کے بیش نظر بهيشه كَلِمَةُ اللَّهِ هِي الْعُلِّي أَبِوا بِي مِقْتَهُ وفيا وكي سح كني اورُظاوُول كي لمُر اسُ

كالطمح نظر و أب يهي ظيم قصدا فيا عليه السلام كي فت كم مقاصد م تعي داخل سبع . بہرمال دہل برجاد کی ترغیب اور اس است میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش کی کئی تھی۔ اور آج کی آیات میں جادےمہادی کا ذِکر کیا گیا ہے۔ مکی زندگی کے تیرہ ، چودہ سال اہلِ الیان کو اطرائی کرنے کی اجازت نہیں تنی ، کیونکہ

ائس وقت مُثلمان كمنزور تيجه اوراليي حالت مي طاققور وتثمن سيمقالم مناسب حال نهيس

جهادكي عدم اجاز

ربط آمات

تقا جناني ارشاد موالب الكوتك كيانين ديجيا تمن المعاطب إرب لیفن گذمنته دروس میں بھی بیان ہر دلی ہے کر بیاں سیکھنے سے مرا در ڈست لھری

بهرحال فراما كياآب نے نہيں ديجھا إِلَى الَّذِينَ قِبُلَ لَهُ مُعَالَمُ اللَّهُ مِنْ وَكُلِّلَ لَهُ مُعَالَمُ اللَّهُ لِي كى طرف كرَج كوكها كُلِيا كُسُفَقُ أَيْدِيكَ كُمُّوسِكِينَا إِحْدِدوك لو- اللِّي دَشْمَن كي مقلب مي الحقد الطاف كي اجازت نهيس مي دورس ايمان والول كومرطي بری کالیعت مردارشت کرنا جرین ، وه ان صائب سے ننگ اکر دشمنان دین سے للمحاحا بإب<u>ت تحص</u>يم التلون فرايكراهج قال كامازت نهيں ہے تراث في كى دداييت بيس أناب كرحضرت معرمن الى وقاص في في فراياكم اس امت يس ين اولير بخص بور حب في ايك كا فريه المحتفيا إ- وا تعدلون بواكر صفر والاللم لینے ساتھے ہوں ہے ہماہ کسی در ہے ہیں نماز اوا گریسے۔ کر ایک کا فرکو علمہ ہوگیا ، وہ نماز كى حالت بين بيم المانول ريحمله أور مواجا بهانتى ، صفرت بعظم قريب بي اونث ك جبطرے کی ٹری ٹری تی ایس نے اٹنا کر کافر کے مربیہ نے ماری سے اس کامر زخی ہوگیا اور وہ وال سے عبال گیا۔ ناجم مرکے قیام کے دوران صبروتمل ہی کی للمقين كي جار بي تقي مسلمانوں برعرصهٔ حيات لينگ كيا حيار م تقاء انہيں دو دفع پر

فَعَلَ دَيُّكَ بِعَادٍ سُرة فِيلِ مِن جَيلٍ أَلَمُ تَركيفُ فَعَلَ فَعَلَ رُمُّكَ بِأَصْعَبِ الْفِيلِلَ السي طرح إس آيت مين في الك مُ تَكَلَّ كالفظسب اورمقصدان تمام كاروست قلبي باردسيت علمى ب مدرعين مثابره

دِيَادِ أَوِهِ مُرْ (مورة لِعَرُو) باسرة فِيرس لال أناهِ الله مُ كَان كَيْفَ

منیں ملکر روبیت قلبی ہے حس کی بنیا دعلم برجوتی سے - امام ابن جریر اور بعض دوست الل بعنت ني مبي فرايسي كررؤميت أبيش عنى ديري نهيل بوتي عكرب اوقات بیغلمی رؤسی<sup>ن مج</sup>ی ہوتا ہے ۔ اس کی کٹی ایک شالیں <sup>ا</sup>سلط میں گذر حکی ہیں اور آ<sup>ا</sup>ئدہ بھی قَرَان إِكْ مِن أَتَى رَبِي كُلُ جِيدًا لَكُو تَكَ إِلَى الَّذِينَ خَسَحُوا مِنْ

ججرت برهم مجبور کیا گیا ، ان مهاجری می حضرت الدیکر صدوی شمی شامل تھے مگر

علد سی دالیں آگئے ۔ اس کے باوجو دالٹر تعالی نے سگانوں کے ماجھ روک مکھے تھےاوراس کے لیے مناسب موتع کا انتظار تھا۔ کسی انقلابی ہردگرام کوعملی حامر بہنانے کے بلے تربہت یا فتر حماعت ابتزائى تريت

کی تشکیل صروری ہے۔ تربیت کے بغیر کام نٹرین کرنے سے کامیابی کے امکان رونشن نهیں ہوتے می دور من اگر حملیان ظلم وستم کانشاندین سبے تھے اور وہ کفار کامفا بلیھی کرنا چاہتے تھے مگراللہ تعالیٰ النہیں میدان حنگ مين لا نے سے بیشنز الله کی تربیت کرنا چا جاتھا تاکہ جس وقت اصل مقصد کی طرف رجوع كري توانبيرناكامي كامنه ندركين يطيع ديناني السرتعالي ف تربيت كياتي وواصول منائعٌ وَأَقِبَ مُهُوا الصَّالِوةَ وَالنَّوْ الزُّلُوةَ يعنى نارق مركده اورزكاة مية ربو كواية تما التبيق نصاب ب حببان ككار بند بهوجاؤ كميكة توتهها يسه اندراك ترببت بافية حماعت تباربرها سئركي جویشن سے محربے سکی سورہ منہ مل می زیزگی کی ابتدائی سور آوں میں سے ہے والمار مبي مين بات محيالي كني ب فَصْرِهِ الْكَيْلُ كُم آب السَّلِ كُم آب السَّكِ اُعظے کی ناز بڑھا کریں الکراترائی تربیت محل ہوسے بعب بیتربیت محل موحائي تومير ونگ كرنے كى احازت بھى ديرى جائے گى رسابھ رہي وزايا لْآ بِالْدَهُ إِلاَّهُ هُوَ هَا نِخَتَّخُهُ وَكِسْيِلاً مُعْبِودِيرِينَ التَّرِي دَاتَ بُ اداسي كوكارماز كيروا أجماس كيما تقدما تقطابري أب معال كي عي شرور ي ما ان صرب و توريجي المشاكرًا بوكا، تاكد دخمن يرجع لور داركيا جاسيح . اور اسفهن مين فسنسر مايا خُدُدُ فَا حِدْرك مُ الله وفاع كاسان رار واع كُو الهُدُم مَا السُدَّطَعُتُ مُّرِي مِّنَ قُوْقَ بِعِي فرايا كراورى طاقت كے ساتھ وشمن كے مقابط کے لیے تیار ہوجاؤ۔ بہر حال می زندگی میں ملانوں کی تربیت بربی زور دیاگیا۔ عام مادی زنرگی میں تربیت سے مراد فوجی تربیت ہوتی ہے بھی کا اہتمام دنیا کے تمام مالک اپنی فرج کے لیے کرتے ہیں۔ ائن کے نزد کی اولین ترمیت بالرطنگ

وردى بين كرفاص قسم كى ورزش يامر يُركزنا بواسي-اس مح ساته المحركة عال کی ٹرمننگ ہوتی ہے مگراس ٹر ننگے کے ذریعے مزلوتعلق بالٹریدا ہوسکتاہے اور در می ظلوم کو ظلم سے محات ولانے کا عدب حسب یک بد و جیزس کی توم مر بنیں افی حالم کے اس کا قیام ممکن نہیں۔امریکہ اور روس جیسی بڑی طاقیں د نیام امن فانم کیون نهیں کر مکیں ؟ وجربی ہے ۔ کمران کے تربتی بردگرام میں وہ چىزىن ئامل بى نىلى بوامن دامان كاپسىشەتىمىرىكى بىن دان سەقيام امن كى مير محض عبث ب ريد لوگ ترميت كے ليے لاكھ كانج اور لونوريط ان یس ، فرج جمع کرکے اسلحہ کے انبار لگالیں ہمگر قیام امن کا خواب مشرمندہ تعبسر تہیں ہوری تا قرآن پاک کی اصطلاح میں میرغیر درزب لوگ ہیں، کیونی اللّٰہ کے

نزدك دمندب وه قوم اورجاعت بوكى جواس كے مقرركرده تربيتي نصاب كا كررم كل كريكي اسى لي الله تعالى في في الكرنماز قام كرو ، اس ك ذريع تعلق الله قام ہوگا اور عیر زکوہ و و کہ اس کے ذریعے تباہے ا نرستھیں کے سیلے عذبہ مہدر دی پیا ہو گا ۔ جب تم یہ ترمیت مکم کر کروگے ، تو بھراس قابل ہو عاؤكے كه دنيا سے ظلم و تم كافا تركيك السُّرك دين كوفالب كرووا ويظلوم ظلم سیر نام دلا دو این دو اصولول کے بغیرانسانی تیرر دی بیدا نہیں ہوئے ، دنی<sup>ا</sup> میں منروف وکا بازارگرم رمیگا، برکاری اورعیانتی ہوگی اورنس بجریسے گی، لہذا اللّٰہ کے دین کے قیام اور دنیا لمی امن وامان کے دور دورہ کے لیے اللہ تعالیٰ کیمقار كروه ترسيت كالحلل كمنا عزورى بدر برحال ملانول كم كى زنر كى أن ك يك . تربیتی دور تھا ٹاکدا تبدائی ٹریننگ عال کرے جائوت المسلین کومضبوط نیایا جاسکے جوا کے مل کر دین کے غلبہ کے لیے عملی قدم اٹھا سکے۔

نماز انسان کی برنی عبا درت اور جامع العبادات ہے۔ نماز کو امرالعبادات المقرب الى السُّرِيم كما كياب كرالسُّركا قرب ولانے والى عبادات كى جُراور فيا دے يرجاعت مي الخاد و فتح بداكر ألى سيم سلالول ومظيم اور دبن كا درس دي ب نے سرة عاقد من فرایا ہے ، کر قیاست کے دن جب فراندادہ توگا، تر ناظول سے پوچیا جائے کم تر دورزے ہیں کیسے پہنچے ہو، تو وہ کہیں گے۔ اِنّا کہ شکا کا کُوکُومِنُ باللّٰہ الْحَرَظِ بِسُسِمِ ہ وَ کُلَّا بِیُصِیْنُ عَلَیْ صَلّٰحَ عَلَمَ اِلْمُ اَلْحِسُلِمِ اِنْ بِہِلِی ہِنَ

تربير كمرضة لتعظيم برايمان نهين تفاءاكرا بمان غبيرط موتا توبمازا لأكرتاء اور دُرك ري بات يركرماكين كونو دكوناً كولانا تركياكسي كوكونلان كرنزيب بهي نهين دييا تقاء گرباخدا کابھیی دیمن اورانسانی سوسائٹی کابھی پیمن <del>سورۃ مدثر</del> میں بھی اسی قسم کے الفاط التي مي كرجب الل جنت مجر من سے بعضيں کے كرنم دوزخ ميں كس طرح كئے توده كيين كَ أَسْمُ مَكُ مِنْ الْمُصُلِّلُونَ مِن الْمُصَلِّلُونَ مِن الْمُصَلِّدُ مِنْ الْمُصَلِّدُ مِنْ فَكَ مُ فَكُ مُطْهِ مُ الْمِسْكِينَ أَوْمِكِينَ كُوكُمَا النير كُلاتَ تھے۔ بہرحال نماز ایک، نبادیء اورت اور اہل ایمان کی اولین ترمیت کا ایک مصدية منحرا فنوس كامقامهة بحرمها نول كي أيك كثير تعادة مرهر تماز ادانيين كرتى در سيب سال كندره التي بين سمّناز كاخيال بمن نهين آنا. دينيا كم ما في نمام امریشان ونٹوکت سے انجامہ نے ماتے ہ*یں مگر خدا*تعالی *کے حق کی مطان*ہیں سى عالتى سنجات لوالله تعالى سے اختار ہیں ہے، اگرایمان موجود ہے نوہوسکتاہے كرمنيات عاصل بوجائي مي محرم اور باغي موني من توكوني شكر بنير-نماز تعلق بالتاري استواري كالهنترين ذريعيه الناك اس كے بغيرطهارت یرة) مُرنیں روسی حب کوئی شخص نما زمین صناحات کرتا ہے ۔ فرآن یاک می تلاش سمرناہے ، توگو یاللہ تعالی کے صفت کے ساتھ مل جانا ہے ۔اسی لیے نمازیں قرآن پڑھنے کا ثواب سب سے زیادہ ہے - نماز کئے علاوہ قرآن باک پڑھنے کا آوا صدقه خیارت سیر بھی زیادہ سے میکرنفلی روزے سے بھی تلاوت کا نوا ہے زیادہ ہے۔ قرآن پاک ایک وردھی ہے اور ہمارام کی دوگرام بھی ۔ اس محاظ

سے نمازکی اہمیسٹ بہت زیا وہ سہے ۔

تربیت کا دومراحزو زکواہ کی ادائیےہے ۔ میمنی دور کے ابتداد میں بی فرض ہوگئی ادانگی ادایگی تقی مگراس کا نصاب مرنی زندگی کے دورسے رسال میں مقرر بواسکی زندگی میں زكواة كى ادائيگى عرف اس مديمس بھي كمر لينے مال كانچچة حصيرغر)، ومماكين أورويگر نیکے کے کاموں ریفزج کیا جائے۔ مالی عبادات میں سے زکواۃ اہم ترین عبار ہے کیو کدیر بنی فرع السان کے ماتھ مور دی کم ایک فرلیہ ہے۔ اگر الله تغ لي سے تعلق مُعلّد ب ب تواس کم مخلوق کے تقوق الا نمیا بی لازم ہیں۔ اس لیے الی عبا داست میں زکواۃ سرفہرست ہے۔ السُّرتعالیٰ

زكوة كي

ن سورة ترب بي ارت وفراياب كراكريولوك كفر تزكر سع ، سب كورنديان مين داخل بوعائين لويجيران كورولحاظ بين يركفا عائم للا فيان سي الموا الدوه تربيريسٌ وَأَفُّ مُنْوا الصَّالِيَّةُ وَالتَّوُّ الزَّكُوةَ فَإِخْلُامُ في المدِّسينْ أورنما زيرُ صفى الكير اور زُوَّاة اداكرن البِّي تووه تهارخُ دِينِ عِها أَيْ مِن رِيمِي فِراياً فَخَسَلُنْ السَبِبُ وَالسَّحَ عُيْرَانُ كَالأَستِه حصور دو . بداب تهاك عمائي بن - اب بدتهاري موسائي كركن بن . إن كى جان ومال محفذظ سيم تقصد تبركه نماز اور زكولة ايمان لانے كى ظاہرى

علامات ہیں۔انہیں علامات فارقہ بھی کہاجاتاہے کیونکرانی کے ذریعے سلماورغيرسلمس انتيازكها عاسكتاب-شاہ ولی النظر محدث دملوئ فرمانے میں کہ زکواۃ کے ذریعے انسان کو دو فوارُ جل ہوتے ہیں - اس میں میلا فائرہ توریہ ہے - کم النان کی اپنی تىزىپ ئىنسى تى بىيەتى بىر دوجانى ئاكىزىكى اورطهارت عالى بوتى بىر سورة اَل عران مِن كَثررتِها سِهُ لَنُ تَسَالُوا الْمِيرَحَيَّ تُسَانُوا الْمِيرَحَيُّ تُسْنِفُهُوا مِعسَّمًا فِيُحُسِّبُّونَ أَيني بهترين اوركيب نديده چيز كوالسُّر كى راه ميں خرائ كرنا ہى اصل نكى ہے اس سے بل جيسى رؤيل خصارت وفع ہوتى ہے

بي صنوعاليسلام ني في المي داء أدوع من البغيل . ص ۳۶ جه د کلنزالعال ص ۲۵ جه ( فیاض)

بنی سے ٹرور کرکونسی رومانی بہاری ہے۔ سواس سے رہے کیا وہ کامیا ب ہوگیا۔ وْمِايُّوْمِنُ لِيُّوْقَ شُحَّ فَفُسِهِ فَأُولِيَّكَ هُمُ الْفُلُمُونَ فراہاتہ ذیب نفس کے لیے زکراہ کی اوائیگی نہایت صنروری ہے کوئی انسانجھن لِيْصِ لباس، الجيمِ مكان الجيمي موري كم فرلعير شائسته اور مهذب نهيس بن عاماً مكم مهزب وه سع بتع شربعیت مهزب قرار فرے فرے - اور وہ الساشخص سے سب کے دل دوماغ میں رفائل کی مبكر إكيزه خصائل بيابهو عابل اوريرجيز زكوة کی ادائیگی مصطرات احس حال ہوجاتی ہے۔ امراثاه ولى الله فرات بن كرزكواة كادوسار لرافائره يرب كرايك الله إلى أنعلق دوك إلنّان كي سائق ورست بونّاسيد والتّراني الي ن ال داركه ال من يتم ممكين اور الدركاحق ركف بد . فرايا في المواله في حَقّ مَعَ لُوهِ " للسّ أَبِل وَالْمَحْنُ وَمُ جِبِ مُساس مِن كُوادا نہیں کہ ہے گا، النگر کے فل مجرم تصور ہوگا۔ حال کلام یہ ہے۔ کہ تہذب نفنس اورانسانی ہرردی زکواہ کے دورطیسے فوائد ہیں مگے آج ممالوں کی حالت بیرہے کرشا دلوں پر لاکھوں رفیے اٹرا دیں گئے۔ اپنی ام وفود کی ناطرسب كيدكم كزسن كوتيار بوسته بس يسحرالله كي تقرر كروه زكاة كالألئ مع الريت ولعل كرتے ہيں -مئى دۇرىس لىك ايا نارىمىي كۆتۈرىنى يېركفاركى ظلىروتىرىت نىگ اکران کے خلاف جباد کرنے برمی کا دہ تھے میگر اللہ تعالی نے روک دیا۔ كيونكرُ قَدُ جَعَلَ اللهُ لِكُ إِلْكُولِ شَكْرٍ فَدُرًا السِّرْقَ اللَّهِ اللَّهِ برييز كا وقت مقرركم ركصاب، للذا فبل از وفت كوئى كام الخبر و نامطلن نهٔ بخ منیں نے سکتا کے چوجہ میلانوں کی ابتدائی تربیت ممل انوگئ ایک مضبوط جاعت تیار ہوگئی ہو وشمن سے ہم سے ۔ تربھر فکسّا کُینٹ

نٹرائی سے نٹرائی سے اعراض عَلَيْهِ وَ الْقِيدَ مَا لَهُ مِنْ دورين عب الني بِالرَّائِي فرض كردي من -

رِذَا فَرِيْقٌ مِنْهُ مِ يَخْشُونَ السَّاسَ كَنَشُكَةِ اللَّهُ

آراً ن سے ای*ب گروہ اوگوں سے اس طرح ڈر* آ ہے <u>جیسے</u> النہ سے ڈر ، عاسية أوْ أَشَكَ خَسْتُ لَهُ عِلْمُ اللَّهُ كَ نُودِي سِيجِي زياده دُرابِ مقصد بركراب حب كرارا ألى لازى قرارمه دى كئى سے- تراكب فرلق كرير بات، ناگرارگذرتی ہے۔ بیاں سوال بیا ہوتاہے کم وہ کون گروہ ہے جوجہا دیسے گر مز کرر ہے منافقین <u>کے م</u>تعلق تو<u>پیلے ہی م</u>تا یاجا چ<u>کا ہے کہ جہ</u>اد کا اعلان ان پر سراں گزرانی اور وہ ہر <u>جلے بہائے سے اس میں مشرکت سے گریز کرت</u>ے تھے الهي كيك دادئ من كترريكا ب قُالِنَّ ومندُّعُ لَصَنْ لَيْبَطِّ اللهِ تم بي سے بالے بھي ہيں ہو پيچھے رہ جاتے ہيں يا تاخير کرتے ہيں . کيونکہ وہ جہاد م<sup>ا</sup> مترکت بیس<sup>م</sup> وه نهبین بوتنے <sup>بن</sup>امم اکثر مفسرین کلیم حن میں امام البومنصوانری<sup>ق</sup> اورصاحب بمعالم الننزل بمي شامل بين، فرشنه م كرأس آبيت أبريص فراق كا وُكدكياكياب- اس سي مراد كمزور ايان طك لوك بن اكرير وه منافق نهين مركزاتُن يراطِانُ مُران مُرْرَتِي مِ وَكَ الْوَا رَبِّنَ لِـ مَ كُنَّبُتَ عَلَيْناً الْسَيْقَالُ اوروہ کتے ہیں لے جاسے برور دگار! نوسنے ہم براطرا فی کیوں فرض كردى بدرزان سے الياكينے كامطاب بيسے كروہ دل سے لرا كي كو بُرَامنين سمحته عكمراكي مشكلات كود كي كرينوف زوه موجات بس -اور اک کی زبان ہے ہے ساختہ اس فیم کے الفاظ نکل جانے ہیں-\_\_\_اوراگرخانخواسته حبادیران کا اعتقادی نبین رما، تو ا منوں نے ایک وض کا انکارکرویا اور محرمن کی فہرست میں شامل ہو گئے میگرالیاتیں ہے ۔ بعین اوقات کوت ران کر بھی نہیں آتی مکرمحض دل میں وسر سے میل ہوتے بن كرشا يدمم وتمن كامقا لمرزكر كريكي اورغلوب بوجائي يا ماسے جائي ليے مرتبي كيتيمين اورية قابل وُاحدُ ونهيل سبعة - الهماليبي إلون كوجي مين نهيل لانا چاسيني . بهرده وُلَّ يَهِي كُنَةُ بِينَ لَوْلَا أَخَدُ مِنَا اللهِ أَحَدِيلِ قَدِينَا

اے اللہ ( ہیں مجھے معرد معلت سے وی ہوتی اکر ہیں وشمن سے عابلہ مز كرنا لا تا کیونیکداس میں مال وجال کا ضیاع ہے۔ لوگوں کے اس تیمر کے خالات کے تعلق حکم ہوا قیم کی اسے غیر آآپ كه ريك مَتَاعُ الدُّرْنُ فَلِيلُ كُونِاكُ دِنَاكُ زِنْكُ كَا فَابُرهُ تُوبِا كُلِ صُورُكِ - يم زنه گهنی لمبی موسی سید، دس، بیس میجیاس باسوسال ، طهر آخر کاراکیب دان تتم موزا ب تمرید کی این مون سے فارسے کی خاطر آخریت کے این ظیم سے خرام بوناياب بوريور والدحية خسين راسين السقى ے بہتے ہیں ہے ہے اِس دُمنا کی مجھے پیوانہیں ۔ وہ جانتاہے ۔ کمر عِيمَ أَخِرت مِي بِبنري على بوكئي الميه بري رحت نعيب بوكئي - وكلّ تُظلَمُونَ فَتِ يُلاً اورتم بداك وصاكر كم باريحى ظلم تهير كيا جأسكاء امان اورجهاد کا بورا برا برابرا برابرا الله واحالئے گا،اس لينفرجها دست روگرواني محسك لين اجريم كي كيول كرية بود برحال الطرقعال في ليات بطيعت براك میں بتا دی ہے۔ کہ ول میں برے وسوے نہ آتے دو۔ اگریے إن كاموافقرہ نميس ب، بھرتھی حتی الامکال اِل کو قربرب من بھشکتے دو، ملکہ جاد پر نگر استر ہوکر العمر کی دائی تمست س داخل موجاؤ۔ آگے فرایا رید دنیا کی زندگی بالکل عارضی ہے۔ یہ مبرطور ختم ہونے والی ہے۔ اَنْ مَا تَكُونُوكُ يُدُرِكُكُ هُو الْسَوْتُ مَجال كمين لمجي بوك موت مين

اکے فرایا رونیا کی زندگی باکل عارض ہے ، یہ بہ برطوخت ہونے وال ہے ۔
ابُن مَا اَسْ کُوْ اُوگُو کیڈر ککٹٹ اُسٹونٹ آم جال کیس کی ہوگے موسٹ کیل اور تم اس سے تکی نہیں سکتے ۔ گذشتہ مورہ یم بھی گذر چھا ہے ۔ کر اگر تر اللہ فی می فائل ذہیں ہو ۔ لا تبدائت یا سرکیا گار بنی ہے کہ آم ہمیشر ذرہ و موجے ۔
ہوسکتا ہے کر جنگ بس شرکی ہونے والوں سے پہلے تہیں موست آجائے ۔
جو بہرے اللہ ان عیالا ہے وی اس کے بیش اگر ہے ، بیت کا فرشتہ تر بہر مورستہ بیٹ فرشتہ تر بہر مورستہ کا فرشتہ تر بہر مورستہ بیٹ کا فرشتہ تر بہر مورستہ کی ایک کا ایک کے انسان کی بیٹر بیٹر کے انسان کی کہ کے انسان کے انسان کی کر بیٹر کے انسان کی کر بیٹر کے اور کی کر بیٹر کی کر بیٹر کے انسان کی کر بیٹر کے انسان کی کر بیٹر کے انسان کی کر بیٹر کر بیٹر کر بیٹر کی کر بیٹر کر بیٹر کر بیٹر کیا گار کی کر کر بیٹر کی کر بیٹر کی کر بیٹر کر بیٹر کر بیٹر کر بیٹر کر کر بیٹر کر بیٹر کر بیٹر کر بیٹر کر بیٹر کر بیٹر کی کر بیٹر کر کر بیٹر کر کر بیٹر کر کر

اكبي تيم مضبوط اورسيحكم فلعول ميركيول شربند مجوجا فريحضرت بمولانا الزرشاه صاحب

كإثميري لفرانيه برمضراط دلارس اور قلعه فرشتول كيسامينه هوامي الرني واليه پر ندول کی مانندیں یعس طرح پر ندول کو مواجیر نے بیں کوئی وفت سپیش نہیں اً تى اسى طرح مك الموت ادر دوك رفر شنة بلا روك برمزغام بريننج عبائي بين لذاتهين موت سع مركز خوف بنيس كصانا عاسيط اورجباد كيديد بيشرا ادور مناجاتيا

النسآء

آیت ۸۷ بقیرتا ۸

وَإِنْ تُصِبُهُمُ حَسَنَةٌ يَّقُوْلُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِاللَّهِ

وَإِنْ تُصِبُهُمْ سَيِّكَ أَنَّ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ أَ

قُلُ كُلُّ مِّنُ عِنْدِ اللَّهِ ۚ فَكَالِ أَهُوكُرُهِ الْمَقُومِ

لَا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَدِيْثًا ﴿ مَا أَصَابَكَ

مِنُ حَسَنَةٍ فَجِمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنُ

سَيِيَّتُةٍ فَ مِنْ نَقْشِكَ اللَّهِ وَأَرْسَلُنْكَ لِلسَّاسِ

رَسُوْلًا ۚ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ۞ مَنُ يُّطِعِ الرَّسُولَ

والمحصلت ٥

دریش ۲۳ وسه ۲۳

عَلَيْهِ مُ حَفِيْظًا ١

فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۚ وَمَنْ لَّوَلِّي فَكُمَّا أَرُسَلُنْكَ

ترحب مله ؛ اور اگر سنج ان كو عبدائي تو كيت مي كريه الله ك طرف سے ہے اور اگر پنے اُن كو گھر برائي تو كتے ہیں کہ یہ تیری طون سے ہے (تیری وج سے ہے) لے بھڑا آپ کہ دیجنے، سب اللہ کی جانبے ہے پس کیا ہے ال لوگول کو

نیں قریب کر بہ مجبیں کی بات کر (۵) جوبینی ہے مجبر کر معلائی لیں وہ اللہ کی جانب سے ہوتی ہے اور جو بیٹی ہے تجھ کو کھ برائی، پس تیرے نفس کی طرف سے - اور تھیجا ہے ہم نے تھ كو لوگوں كے ليے خاكا پنيام بينجائے والا اور كافي ہے

اللّٰرتعالیٰ گواہ ﴿جس شخص نے اطاعت کی رسول کی ، بینک ائس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے روگردانی کی تو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو نگہان بنا کہ 🝙 گذشته رکوع میرمنافقین کے تتعلق پر بیان ہو چکاہے - کر بعض لوگ الیے ہیں لکھنْ لَّهُ مِطْنَّكُ تَا جوجاد مِن ثال ہونے کے لیے اخیر کرتے ہی یا بامکل *شر کیے نہیں ہوتے* النول نے بظاہر اسلام تبول كرركھائے مكر ان كے دل ايمان سے خالى من . گذشته درس پر بعض ایسے اُوگوں کا ذکر ہُوا تھا بیجہ قبال کو ناپسند کرتے ہیں اور وہ لوگوں ہے اس طرح ڈریتے ہیں جس طرح النّدسے ڈرنا چاہیئے ملکہ اس سے بھی زیادہ نوف کھاتے میں

يطأمات

اس سلبہ میں منسریٰ کے دوقول میں یعین فر<del>اتے ہیں ک</del>ریہ آہتے بھی منفتین کے باسے میں ہی ہے بجب کے جہاد فرض نہیں ہُواتھا، وہ اس سے بیچے ہوئے تھے مگر حبب یر فرض ہوگیا۔ تروہ گجھرانے گئے ، بعض دورکے مفسّرین کاخیال ہے کریہ آسے من فقین كرم تنعلق نأيين ملكر محمر ومسلمانول كرمتعلق أئى ہے جہاد ايك شقت طلب كام ہے

اور اس کی ناپ ندید کی ایک طبع لعرب، انسان عام طور بریخمزور واقع ہوا ہے اور ای گمزور کی وج سے جاد سے بچکیا ہے، آہم ہولوگ ایا بار ہی بعض محرور دِل لوگوں کے دلول ہیں بھی وسوسے پیل ہوتے ہیں ، وہ جنگ بیسے شکل کام میزنہیں بڑنا چاہیے تواس کے جواب میں النترنے فرمایا کر دنیا کا ساز وسامان تو بالحل تھوڑا ہے اور اس کے مقاسلے میں تین کھے ليهي تخرت بهت بهترہے ۔ وُنيا كى زند كى تو باكل مختصرہے ، اصل تيارى تو اَخرت كى دائمى زندگی کے لیے ہونی چاہئے اور پر زندگی ایچھے اعمال سے ہوگی، لیذا جہا داور دیگر اعمال ماکھ

ے گریز نہیں کر ناچاہے موت تولینے وقت پر مبرصورت کا فی ہے تم ائے مضبوط قلول یں بند ہو کربھی تنیں ٹال سکتے، انذا زولی کا اظہار مفیر نہیں ہے۔ مکبر آخرت کے حصول کے بلے بڑھ چڑھ کر کام کرنا جا ہے ، اللہ تعالی نے تنبیہ فرمادی ناکہ اہل اسلام دین کے ر معامله میر کھنزوری نه د کھا بیس۔

آج کی آیات بیں بھی میرولول اور منافقین کے بعض قبعے نظریات کارڈ کیا گیاہے يدلى نيراورشر كومخلف ذرائع كيطرف نسوب كريت شخصاس أميت كرمير ميحسن ارك الفاظ استعال بوئے ہن معنی اگراندیں کوئی صلائی بہنچتی ہے تو طب انفا فی قرار فیتے ہیں۔ اور سی کلایت کی صورت ہیں السّر کے بنی کوالزام میتے بين يمضر قرآن الم ببيضا وي فرط<u>ته</u> بهر كرم نه اطاعت اورنجي كوكها حا أسيعاوراً س کا طلاق ایھی عالت بر بھی ہوتا ہے اگر کسی کو نصیب ہوجائے ، سرسزی ، دونمند صحت وغیرہ صنہ میں شمار بہتے ہیں قرآن کی زبان سے ہی دُعاسکھلا ڈی گئی ہے۔ رُبِّكَ أَيْتَ فِي الدُّنْتِ حَسَنَةٌ كَالتُّراجِي ونامِ صَن بهترى يامهلاني عطافرما ابعني السي بهتراوراتهي حالت عطافرا جوتير ن نزرك بسنديده بور برخلاف اس كے سيئر سے مراد برى حالت بتكري مريث في ، . قط سالی ، فقر و فاقد ، سیاری اور کسست و عنیرو کی حالت ہے ۔ اِن دولو اعالتوں كا نذكرة الله تعالى في إس أتبت من كباسي وأوراس ثمن من فقين اور بيورك نظرير باطل كايرده جاك كياسب فرايا وَإِنْ تَصِيمُ مُ حَسَنَةً ادراكر إن لوكول يني يهود و نبى بر سافقین کو کو ٹی معبلائی پنیتی ہے۔ خوشحالی آسورگی افتح عامل ہوتی ہے۔ النزام زأستى يَقُولُولُ هَدِهِ مِنُ عِنْ اللَّهِ تُوكِيِّ بِي التَّرك طرف س ہے منافقین اور مہود کا محلائی کو اللہ تعالی کی طرف منسوب کرنا فی انحقیقت الترته الى مدامان ولقين كامنظر نهيل مكراليس بات ومعا مس كيطور بركمة تعے کہ یہ ایک اتفاقی بات ہے کو اللّٰہ کی جانب سے بوگئی ہے اور دومری طون وَإِنْ تَصِينَهُ مُ سَسِّنَا اللهُ الكولَ مُعْظِينِ أَمَاتِي مِ جنگ میں جانی اور مالی نقصان ہو کا آہے ، کوئی سماری یاننگریتی آحاتی ہے تحط سالى كانتكار بوجاتي بي يَكُولُولُ هُلِيدُه مِنْ عِسْدُولُ لَوَيْم اللرك بني كم متعلق كمية بس كدير الكليف تمهاري طرف سدا أي سيد ليني

صة ال*ريس*ة

ير کليف تهاري بي تدمېري يا العياذ بالشر توست کې وسي بڼېچې سے بمفسرن کوم فرماتے ہیں۔ کر بیود ومنافقین برانشگون جی پلیتے تھے ۔ قحط سالی واقع ہوگئی ، مارش کرک كُنَّى وليل كم آيا لوكت تھے كريران كى توست كى تحسب اليا ہؤا ہے ۔ يبط ہم در من بل بلے بے نوشحال تھے رحب سے ملان بہال اُ کے ہیں، ہم طرح طرح كي مصائب كانتكار بوكة بعضور علي لصلوة والسلام في كون كوفي لي يجي شرك مة بيرفرايب الطيدة من الشرك ملات كم الاريرط في بنا وُبكاط توالله كى شيت اورادا دىسے بوناہے . ان امور كى نسبدت غيرالله كارنے ا شركب ـ الغرض إبيادك اس قسم ك نظرايت كا اطهاركريك أبي خباشت كانبوت فرائهم كرتے تھے ، اور بني ليرالزام تراث كوتے تھے۔ اس كے بواب میں اللہ تعالی نے لینے نبی کی زبان سے کہ لوا ) قُلُ مُصَالَّ رِمِّنْ عِنْ اللَّهِ اللهِ أَس فرما في سيخ كرم رجيز النَّر مي كي طرف سي ب مينونكم صیتی مُوجِدتو وی بے اوراس کی قدرت اورشیت کے بغیر محیر منیں موسکتا السورگي بهويا برحالي، فتخ بهو إنسكت صحت بو يا بياري ،مبرجينز كاخالق فدالعالي ہے، لہٰداسے کچھائسی کی عبنب سے آتھے۔ مثكرين كى فرايان حائق كے اوجود مستَمال هُـ قُ لَآءِ الْسَقَوْجِ الْ لَوُلُول كُو كامورًا مِن لَا يَكَادُونَ كَفْقَهُونَ حَدِيثًا يَكُنَّ اسْ سَجْعَة ہی نہیں۔اس طرح بیود ومنافقین کی زمت بان کی گئے ہے کر ہوگ کسی المی بابتر كرت بن كوئي إحت سنيح تواسي الفاتي امركت بين اورتكليف كا سامنا بوتو التُرك ديول مِرالزام فينة بِس مالانح ميلِكِ احدمي مِولقصال الحمانا پڑا، وہ التّٰہ کے دسول کی بے تدبیری کی وسیے ہنتی آپ نے توہترین جنگی . منصوبہ نبدی کیفتی ہمگر تعیص محاہرین سے کو تاہی ہوگئی جس کی وجرسے ملمانوں کی فتح سُكت بين تبديل بوڭئى . لىذاللاك نى بدالزامىنىي تىگاناچاسىيۇ . يىزلىقىيى ؟ ہے یعب طرح اللہ تعالی کی ذات براعتراض منصب انسین کے خلاف اس طرح رمول فدا پراتنام مخت گشاخی اور ب اوبی ہے۔ یہ بات ایس کے

برغبتي

اكل حصيد يسمحاني كني ب- المحمان أولى اديب كي فرا مَا آصَابِكَ مِنْ حَسَلُهُ فَسَمِنُ اللَّهِ آبِ وَمِعِي عِبلالْي يهنج توبيرالترتعالي كافضل اوراحيان سيته يمسى انسان كالبيز كخرانيين ماكمه خداکی فضل شامل حال زبوتا توندتم کو وجود ملتا اور زکوئی دومسری نعسست میسرآتی جب كه اللهِّنْ فِها يُوَاصِّبُ عَلَيْكُمُ لِنَّكُمُ لِنَّكُمُ الْعَلَمُ فَلَاهُمَةً قَا بَاطِلُكُ (سورة نعان) أس نے تمهاسے بیے ظاہری اور اطنیعتیں بھل بائی ہیں ۔ و ماہ کم د رِّنْ نَدْ عَدْ مَا اللَّهِ (اللَّهِ (الورة عَل) تهين جوي نعرت النَّعِين سنة ، سب الله تعالی کی عطا کرده ہے آرام وراحت اسور کی خوشحالی سب اللہ فراي وَمَا ٱصَابِكَ مِنْ سَبِيِّكَةٍ هَدُونُ لَنَّهُ سِكَ اور ہے تم کر تکلیف یا برائی بنیجتی ہے توان ان کا فرض ہے کروہ کھیا ہی کو ہی رکھول كريد المه ضرور مم سے كونى لغزش بوئى بياس كى وجي ريمصيديت آئى ب كيونكم ريبزكا خالق اورموع توالناه ہے،البتراش نے مسب كرينے كا اختيارات كودياہ و الكركوئي فكليف ميننے تو تجرفيا عليث كرائس كے لينے ہى اعمال كانتجر ہے۔ اور جب کوئی نعمت مے توسمجد لینا جلہیے کرم الشر تعالی کی خاص مربانی ہے وگرنہ ہم تو اُس کے اِکال تی رہتھے۔النان کاہم اوراس کے فائرے کی تمام نعتین الله تعالی نیمحض لینے فضل ورثمت سے علی یہی اوراگر کوئی مشکل می<sup>ن</sup> کے تو وہ انسان کی اپنی کوتا ہی کا نیتجہ ہوتی ہے۔ بجارى منرلعيدكى دوابيت مي ام المؤمنين عائشه صدليته واسعم وى ب كم حضه على الصالية و والسالعه نيارشا و فرما يا، كرانسان كويونجي برائي بينچتي ہے ، وه اس کی کسی بغیزش کرتاہی اگاناہ کی وسی میونی ہے میفسرین کمام فرواتے ہیں کر كاف كم تعلق توريوبات واصحب كركفراورافاق نلاته برى جيزام اس ان ان گی عقل ، روح اور ول ناپاک بوجاتے ہیں اور کا فرم الٹرکی لعنت رکستی

برائی *ا*ز

نفران في

رمتىبية كُفُنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكُلِفِرِينَ أَسَّ طُرِح مَشْرَينَ جَمِلُعون ہں ۔استسقا والی روابیت میں آ ہے کہ حب موسنین بارش کے لیے دعا کی ظر ، پاہر تکلیں توکسی کا فرکوسا تھ مزے عائی کہ وہ طعون ہے اس بیر خدا کی لعنت برستی يد النا منا تعالى كا يمت كومتوجر كمي اليد وكور كاعماه بوادرست نهیں بہرمال فرایا کہ کا فرکو شکل پیشس آتی ہے وہ لازما اس کی کرتاہی کانتی برتی ہے البته نیک اوگوں پر صیبت کا آنا، اُن کے گذہوں کی وجسے بنیں ہوتا، ملکم براكب نعمت وتى بي وال كى المندي ورجات كا فريعيني سيدا بنيا واليه السلام ك يتعلق توبر إلكل واضح ب كمة اكن ميصقيقي كناه مرز د بوتاب اور مذاي انىيىن تقيقى مزاملتى ہے . انهين كىلىق صرور نبيجى ہے مگر وہ ال كے فوحت درم

کے بیے ہوئی ہے اور اس کے ذریعے اُن کی تربیت مقصود ہوتی ہے . اِی لیانی معمولی سیمعمولی فنرش بیری گرفت اَ حاتی ہے ۔ توہیاں برہتی اِسمحعالی كُنُي بِ الرِّمْهِ بِينِ عِلا فِي مِنْجِ تُولِي التُّرْتِعالِي فَاصْلَ تَجْدِ - اور الرَّكُرُ فِي تَكسيف

آجائے توادب کا تقاضا بہہے کرائے اپنی ذاتی کوتا ہی ریمول کرو · وَأَرْسَلُنْكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا بِمِنْ آبِ كوتمام انسانوں (اور حبات ) كے ليے يبول بنا كوچيجا ہے۔ اللّٰه كارسُول حيَّت ىں اپنی اطاعت نهیں که إنا مکبروہ التارتعالیٰ کی خرمانبرداری کراناہے ۔ پیول توا<del>ل</del>یں كايمغامه اسميمغلوق بكسينجانا ہے اورنو دبھى اس بيعمل كرنا ہے تاہم امرادالا تعا

ہی ہے۔ بیان بریز پہتہ بھی تھے اوا کر کسٹی فس کے لیے روانہیں کہ وہ خدا کے نبی كامعار منركريك ياأس برالزام كالك أنسانيت اورتشافت كاتقاضات کرانسان میشکل کواپنی کونا ہی بطیمول کرے ۔ كنشترسورة ميرسجي ببرات سمحياثي كؤبحتي كرحب أسيكو في تطليف يهنيح توخود اصنیابی کے عمل کے ذریعے اش کی وجو ماست بالاش کریے تاکر سی کے دو کرتا

اور بغزش كالألركيا مابسكے -اس عمل كى واضح مثال جنگ قادسير كيموقع ريسامنے

آئى هتى يجىب بعبض محاذات ميسلمانول كونقصان الجفائا بليا توسالارلشكية حضرت بعد بن إبي و قاص النف في الربن كوجم فرما) اوركه كدلوگه إيه م تعصن محافظ و أيكست کاسامنا ہے، میں تھی ایول کراس کی وہریہ ہے کا تعیش آ دیموں کے دلوں میں تودغرضی بد ہوگئی ہے، وہ مفادیستی کافکار ہوسکے ہں اگرانسی بات ہے . توالله تعالى كے روبروتوبر محرو-ابن لغز تنوں اور کو نامبوں کی معافی انگو- لوگوں نے اليها ہي كيا . لينے دلوں سے تمام كدورتيں صاف كرويں بھيرتين دن رات متواتر جنگ بهونی اورالنتری مردیم عظیم محرکه سرموا اورایان فنخ بهوگ -بهرمال إن تمام حقائق كهب نقات كرين كي بعر فرما يكم ان لوكوں كم كى بيوگيائىيە - كەربىيات كۈنەپىر سىجىقە - ييال بىر كىفەققى ھىڭ ئىركى لفظاستىمال بول يحس كاعنى مهجه، اوجيه اورفقا مت ب يرافظ منغدو إحاديث من مي آنا ب يصنور نني كر مع عليل صلوة والسلام في حضرت علي للزين عواس مع عن مي وعا لِنْ أَنِي اللَّهُ مِنْ عَلِيْتُ لُو الْكِينَاكُ وَفَقَّ فِي لُو اللَّهُ مِنْ لِي السَّرِدِ اس شيح كوقران ياك كاعلم إور دين مي جوعطا فرماء الله تنعالى فيه آب كى دُعا قبول فرا كي الريضرت عبدالتركو قرآن كا وسيع علم اورفقا مِست في الدين عطا فرا في-آسيني سزارون لوكون كوفراك بإك كيتعليم دى ينارى شراعي في روايسي بي بس أكس صرر عداد الله فراً عَنْ عَلِيهِ اللَّهُ يِلْمَ خُدُولًا كُلُوتُ فَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ فِي اللَّهُ عِلْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَل اللَّةِ بْنُ اللّٰهُ تَعَالَ حِن كَمُ مَا تَصْرِ عَلِما لَى كاراً وه فرانات والسُّن وين من محدوظ كرتب اليشخص بدالترتعالي كي خاص مهراني بوتي بيئ يمنداحد مشرلعيث كي رواست مي أتاب كرالله تعالى دنا تومرائس تخص كوديناس يجع وه ليندكرة سب إناليندكونا بِي مُكُرِينُ إِن الدِّينَ مَنْ أَحَبُ وين كي محداث لوعطا كرة بسب وه قران وسنت مي تحقيق كالم فقرب ميراكيك بلند باير جيز بي مي ارك

کنایس توتودین اور اس مراوران کی تجرب میس طرح لوگ مانش اور دیگر که مسلم صفاح ۲۶ عله جفادی صلال ۱۶۶ (فیاض)

نفته لحكام

فى الدين

علومیں دلیسرچ کدیکے اس علم کوکٹے بڑھا تے ہیں ۔اسی طرح قرآن وسنست ہیں ربسرج كريث أس علم كواسك بلهصائته بير اسى طرح قرآن ومنعَت بس ريسري كانام فقر ب تحقیق كنندگان ورا RESEAR - WORKERS) اس كے ذريع قرآن وسنت سے استدا ط کرے اسٹے سے ممائل کا طاب شر کرستے ہر اور ٹی نسلول کے بلے دین کی مجھ کے لیے آسانیاں پراکرتے ہیں۔ جن لگول نے قرآن وسنست میں تیقیق کا فرایصنر انجام دیاہے۔ ال میں امام جاری گ أورا ماس هبان فوري هي شامل بيريم محراكن كي نفترا بم الوحنيفة مسميم مقلبلي بي محمز وركحتي كسى لوخي<u>ف طاء نه لوجي كرا</u> مام مفيان نوريَّ ب<u>ر</u>ُّ في فيهرِ با مام الوعنيفر " تو جواب <u>ئىنە قامەن ئىركى ئىنىڭىت</u>دىن ، يىنى آپ بېرىكل<u>ەن فىتىرى</u> حبب كرام الجومنيفر محقيقي فقته إس الشرفعالي ني الأكل عبيت من فقامت كاليادافراده ركدويا، بوكس دوك رك صير بن اكاراد الارافي فراقع بن التَّاسُ عَالُ عَلَى اللهُ حَنِيفُ للعِين فَفْر كَ معاملين الى سب لوگ امام الجُونيغر کے شبچے ہیں -ان سرنے اہم صاحب سے ہی فقہ کا علم سیکھا بعض لوگ نادانی یا تعصیب کی وجدسے کتتے ہیں کر انام العصیفی ماریت

ہے کوئی ان ان اس سے محفوظ نہیں لہذا انصاف کا تفاضایہ ہے کرمرورت

ہات ک*رتسا بھر لباحائے اور نا درست کو ترک کر دیا*جا ئے۔ ہبرحال ام الوطیفہ در کو الترتعالى في كلبذ فهم عطاك عارعادت ورياضت بيريسي آب كاكولي مقابنين ' 'آپ نے اپنی تحقیق کے ذریعے قرآن ومنٹ کے سمجھنے ہیں اُسانی بیدا کی حضورت کی اما دست مبارکہ کو فقتر کی صورمت میں ال کی جس کولوگوں نے محتور العمل بنال . الغرص فرما كران ففنين اور ميودلول كوكرا بوك بسيد كريتقيقت كرستھنے كى بجائے نى كى ذات برالزام تراش كرتے بى اور اپنى كو اى كوت بر منين كرتے . فرايېم نے اپ کوربول باکرسب لوگوں کاطرف جيجا ہے۔ اندين المب کی اتباع كرنى چاہئينيا. اوراگر مراني مبط وحرى بېمصرمي ترفرايا وَڪُ عَلَى بالله سَبِهِيُ دُا السُّرِ تعالى كافي كَنه م عدد مالات كود تحدر الم اور إن منحرين سي فودى نيط ليگا -فراي مَنْ كَيُطِعِ الرَّسُولَ فَ عَنْ أَطَاعَ اللَّهُ تَمِن يُرِمِل ی فرانزاداری کی مقیقت میں اس نے المتر ہی کی فرانبرداری کی توایح رسول نور امزئیں ہوتا ملکمائس کا کام احکام اللی لوگوں کے مینیانا ہوتا ہے۔ وہ ملغ ہوتا ہے۔ وہ النّر کے اوا مرہنے کے اقطعی ذریعیہ ہوتا ہے۔ اس واسطے اسُ کی اطاعت عنروری ہوتی ہے۔ اور اسسے تھیکٹرا کمٹا اور اس بر الزام . لَوَ إِنَّ جِن فِي رول كِي اطاعت سے روكر داني كي. فَ مَا أَرْسُكُنَاكَ عَكَيْهِ مِنْ حَفِيْظًا ، م في آك كوال إ كوئى نگيان با داروغد بناكر تونهين صيحا-آب كاكام صرف بيغام مپنجا ديناہے ان كوريوا بجوا كجرول رارس مولانا أب كاكام نبيل بع أَنْ شَمَا عَلَيْكَ البُلاعَ ! تی اِن اوگوں کی گرفت کیزا اور انہیں سزا دیٹا جاما کام ہے - مہم انہیں مقرر<sup>ہ</sup> وقت ريكي ليرك يمونكم وكه في بالله مشره في است محيالترتعالي كى نكاه ميں ہے يشيد كامعنى أكواه إو يكھنے والا ہوا ہے كسى عكم وكسيل

ربول کی

کا نظا کیسے کمیں ولی فرا کیسے کرمب الٹرک صفات ہیں ۔ آپ اُن پروداوع نئیں ہیں ، آپ تو الٹرٹن الی کی حضیات اور نامرضیات میں پنج نے واسے ہیں ۔ دوگروا ٹی محرثرا نول سے الٹرٹن ای ٹوونیٹ ہے گا ۔

النساء م *آیت ۸۱* تا ۸۲

والمحصنت ٥ ورس بيل وجار ٢٢٧

وَيَهُولُونَ طَاعَلَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيْتَ طَابِمَتَ يُونُهُ مُ غَيْرِ اللّذِي تَقُولُ وَاللّٰهُ يَكُتُبُ مَا يُبَيِّدُونَ ۚ فَأَعُرِضُ عَنْهُ مُ وَ وَوَكَلُ عَلَى اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿ أَفَكَ يَتَدَبَّرُونُ الْقُرْلُنَ وَلَوْكَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا فِنْ يَدِ احْمَدُونَ الْقُرِلُنُ وَلَوْكَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا فِنْ يَدِ احْمَدِهُ اللّٰهِ لَوَجَدُوا فِنْ يَدِ احْمَدِهُ اللّٰهِ لَوَجَدُوا فِنْ يَدِهِ احْمَدِهُ اللّٰهِ لَوَجَدُوا فِنْ إِنَّا اللّٰهِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا فِنْ يَدِهِ احْمَدِهُ اللّهِ لَوَجَدُوا فِنْ يَا اللّٰهِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا فِنْ يَا اللّٰهِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا فِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰه

تن جسمه بداور کتے ہیں یو لاگ کر جال معالم الحاعت کا ہے پھر عبد وہ نخلت ہیں آپ کے پاس سے تو لات کے وقت الله برآپ الله برآپ الله برآپ کی مالات ہرآپ کی ہیں اور اللہ تعالی کا ختا ہے ہو کچھ وہ مشوہ کرتے ہیں لیس آپ اللہ تعالی کی ذات پر میسروم کریں ۔ اور کانی ہے اللہ تعالی کی ذات پر میسروم کریں ۔ اور کانی ہے اللہ تعالی اللہ کیا یہ لوگ قرآن میں مورشیں کرتے اور اگر یہ اللہ کا یہ لوگ قرآن میں مورشیں کرتے اور اگر یہ اللہ کا یا تعالی طرف سے ہرتا ، تو البتہ رہے دو صور پاتے اس میں میست سا اختاف (ا

ربط آيات

ابتى غلطىن شيكول لينا ترفيك ى شرك ب كسي كات يا جائي سانفع القصا نہیں ہوتا کیونکے ہرجیز کا خالق اور موجد تواللہ تعالی ہے - البتران اندل کوریر ادسب مهجا إكياب كرجب انهيس كوفي راحت بمينج توطيه الله تعالى كاطرف منسوب كما مائے اور حب کوئی تکلیف سنچے تو اسے اپنی کرنا ہی مجمول کرنا جائے۔ میر فرایا الى الفين كوكا بولات لا دكادون كففهون حديثا يبات كوستحقية بىنىيى . فيلسم بى المطي روى بالنجة جات بى . أكر ميمنا لمركوستحق اور اس كى تە بىك يېنىج جائے تواللا كے ربول برالزام تائى نەكىت بىگرما فق جميشہ يعقل وراب بعضور على السلام ني فرايا خصلتان لا يجتب معان

في مُا فِق روضليرمانق براجع مير بركتين فرااحسُنْ حُلْق ولافقاد في الدين يعيى حبن اخلاق اور دين كي تمجه يمنا فق إن جيزول سے خالي ہوتا سے

اس بيم ميركي ذات بداعترا عن كراس، گذشته درس مں میربھی بیان ہودیجاہے بکرالٹیرکئے رمول کی اطاعت بعبینبر الله تعالی کی اطاعت ہے کیونی اللّٰہ کا رسول آمرنہیں ہے ۔ آمر نوخوا تعالی کی ذا ے ارسول تومبلغ ہو تاہے ہو السّر کا بیغام دین اور شریعیت اوگوں کے بنیا تا اور نود عبى اص بيمل كرك منوند بيش كرتائد - النونے فرماً كم ال حقائق كے الور منافقین کب سے اعراض کریں تو انہیں اُگن کے حال میرچھوٹر دس، کیوں کرآ ہے۔

اُن پزنگیان ناکرمزیں بھیجے گئے۔ اُن کے اُس بعض، عنا داور مہٹ وصری کے متعلق الترتعالى خوداك سے بازيرس كرے كا-اب آج کے درس میں اللہ تعالی نے منافقین کی ایک ادرم بی خصار یک نذ**کر** و فرایا ہے . اور آپ کوتنلی دی ہے کہ آپ فکرمندند ہول مکر ان سے اعراض کریں

كاتضاد ارشار بوتاب وكيفولون طلعة أن منافقول كامال يرب كرجب أيلى

مبس من آتے ہی توکتے ہیں کہ جارامعالمہ تواطاعت کا ہے ،آب جو تھے فرا دیں ہم اس کی اطاعت کریں گے بحر فَاذَا بَوُذُوْ مِنُ عِسُنُدِلْ بَرِيْ تَعَوُّلُ أَن مِن سے ایک گروہ رات کومشورہ کراہے،اس کے خلاف ج

بت آپ نے کہی ۔ سبت کامعیٰ گھر ہو آہے ۔ بیتوتت رات گزار نے کو کہتے ہی کیزیجر رات عموا گھریں گزاری جاتی ہے۔ اور تبییت رات کے وقت مشورہ کرنے کو کہتے ہیں منافقین کی میروش بیان کی جارہی ہے ۔ کرجب کا آپ ك مل بعيظ سته س، آب كي فرانبرداري كا افراركريك بير - بجرحب أعظ كريك جلت من أنورات كوعلى كي من آب كيمش كيفلات منوره اورمنصور بنري محت م ب كراسلام اورابل اسلام كوكس طرح نقصه ال مبنيايا جائے - اپني ابني سازشول كي وتب ميية من القدين السلام كيه خلاف خطراك ترين محروه تضاء اس بيه الشرتعالي نيه أن كى ما زشور كو وقةً نولوتًا سے نقاب كيا ورانهيس خن سزاكي وعيرساني - ندكور ه مازش كي متعلى بحيى السراتها لي في الله و الله كي كنت ما ويكت لتولي سافقین حرمحییمشوره كريتے ميں ،الله تعالى اس كر سحقائے بعنی اس كے فرشتے اُن كى مرم حركت كو نورك كرست بن محير قياست مست ون سي نوشته ان ك سل منے کر دیاجائے گا۔اس دن تهام راز فاش بوجایش کے اور منافقین سخت سنرا کے منتی تحضریں گئے کہایا کا تبین تو میرخص کا سرقدل وفعل متواز نوٹ کر <u>س</u>ے ہیں ۔ اور ان میں منافقوں کی سازشیر بھی شامل ہیں ۔ بھیر بی نوشتہ اعمال نامبر کی صورت میں ان کے لکے میں بٹرکا دیا جائے گا۔ الترنے فرایا کہ اِن لوگوں کی تمام ترکر لونوں کے باو جود فاعر ض عنہ م سب ائن ہے اعراض کریں ، اگن کی طرف توجیر نذکریں ۔اور مہال اشارتاً پیمجی سمجھا ديكرمن فقين بيرتر محنيس كمراك كاراز فاش نهيس بهوا - بكيرا المترتعا الى لينه نبي كولوقت صرورت آگاه کرتا رہتاہے بیخمیرخور توعالم الغیب نہیں مگراللہ تعالی جب یا ہت ہے ۔ اپنے نبی کوعنیب بیمطلع کردیتا کے مقرآن پاک می متعدوم تھاست بیمو <del>ورب</del> كرالله نن بغير عليه السلام كووي كے ذريعے برت سى باتيں تبلادي - تربيال عجم قصور

المكسون على الما المان المتراى بيبروست على الميري بيبروست من الميريب المام كويس من الميريب المام كويس الميريب المام كويس الميريب المام كالميريب الميريب المير

پیپریتیان ہونا ہو سیسید نے طرح مرس کی بھی کا طوری فرقابا نیز رافعہ اور اندائیں انکی کو فائٹ پیٹر در کام بنانے والا وہی ہے۔ بنا فقول کی جا لوں کو وہی ناکام بندئے گا بہول انظر تعالی نے منافقیوں کی سازشوں کا علاج یہ بنایکر اللّہ تی لا کی ذات پر کیمرومسر تھیں اور ایناکام کمرنے جائیں۔ کسکے اللّٰہ تعالی نے اس بات کی طرف اشارہ فریا ہے کہ منافقین کی پیما شعر فائل آلوگ

تیسے ترکات قرآن پاک میں طور و نوکے فقال کی وجہے ہیں۔ اگریہ العثوب پاک کلام قرآن پاک کو پٹست اگئے سیجھتے اور پھراٹس پیٹل کرنے تر نبی کی فاسسے متعلق شکو کہ کوشنہ بات میں نہ پٹستے ۔ ایس لیے قربایا آفکہ کنیڈ کیڈ و ک الْفِیْ اَنْ یَہ لوگ قرآن میں عور کمیوں شہیر کرنے ۔ الشکر کار مول دین کا پروگرام کر قرآن پاک کی شکل میں بہشر کرتا ہے ، بھراس کی شریح اور وضاحت بھی

كدناب، أس برعل كرك تود منونه جي بناسيد واكرير قرآن بي عور كيت

توحنورنب كرم صلى الله عليه والم كى ذات أوروين كے پروگرام كے متعلق ان كے تمام سشبهات دور ہوجاتے ۔ اُنہیں قرآن کی حقامیت کالیقین آجا ، وہ جان لیتے یہ الله كاكلوم إدائس كى ياك صفت ہے، بركسى انسان كاكلوم نهيں -اس بريني كمرده نظام تمام عيوب سے إك ب يرينزس فرك س فرر در ركر ف سى مال مو سکتی ہلی بلٹر یہ لوگ قراُن ایک کی طرف متوجہ ہونے کے لیے تیا رنہیں ہوتے جس كامطلب برب كروه ديده ودانية التركي دين سے اعراض كرہے ہيں -اگر الساكسي غلطى سنة بوترا توعلجره بات ہے، انسان کی تلط فہم کھجی نرمجھی دور برجاتی ہے مگریز توازلی ابری غاوی ہیں - ان کامنتہائے مقصور می لفت بر مج فیافت ہے، لہذا بیغمہ علیہ السلام کو درگزر کرنے وابیٹ کی گئے ہے۔ قرآن یک مین غور و فکر سرانسان سے لیے لینے لینے درجے میں صروری ہے مجتهدین اوَرغلا<u> محرک</u>ام هجی اس میں تد*بر کویت ہ*یں مجتہدین ایک ایک آیت سے ہزاروں ممائل استنباط کویتے ہیں اور علادائن کی تصداق کرتے ہیں ۔اگن کے فهم مرتعی اضافه و تاہے البتہ علوم کا تربراتنا ہی ہے کہ وہ قرآن یاک کے معانی ہی ملی اللہ تعالیٰ کے دِلوں لی اللہ تعالیٰ کی فظیمت اور تحبت بدام وگی۔ بوامان کی ت<sup>ط</sup>یب توگیا ہراکی<sup>ں کے</sup> لیے قرآن *می ٹور وفیر کرن*ا ضروری ہے۔ اس کر سمجے کا توعلم حاصل ہوگا اور بھرائس بھیل کی نوست بھی آنگی علم کے بغیرعمل کا درست ہونامکن نہیں اور نہی اعتقاد صحیح ہوسکتا ہے ۔ لینا قرآن پاک کالحم از کم تربر ہے۔ کہ اس کے معانی ہی تھے لیے جائیں۔ سبی وانائی کی بات ہے۔ آگے اللہ تعالی نے قرآن یاک کی حالیت کی دلیل کے طور پر فسنے ہوایا تر*آن تضا*و وَكُورُكَانَ مِنْ عِنْ عِنْ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَاهِ مَن اور كاطرف نے پاکہ ت بن لَوَجَدُوا فِ أَهِ اخْتَلَافاً كَتُنْ أَلَوه اس مُ بهت برا اخلاف پائے۔قرآن اکمنجانب الله روی براضح دل ہے۔ کہ اس مير كسي قسم كا اختلاف نبيس إيا جاتا اس كي مراست محكم اوراس كامراصول

مضبوطب، الكرير التُرك علاه وكسى نحلوق كاكلام بويّا تواس بي عكر مكرّة تضاديا يا جاناً مگرایا نهیں ہے جس ذان یاک کا پر کلام کیے وہ علم محیط کی مالک اور مرقسم کے نقص وعیب سے پاک ہے۔ لہذا اس کی ہربات کی ہے مخلوق میں ہے الٰصفات کی عامل کوئی مہتی نہیں۔اس لیے اگر یخیراللّٰر کا کلام ہوتا تی اس من صرورنقوص وعيوب اورتضا وبهوتا- قرآن ياك كي تمام آيات عبرالحيارب دافل میں ، تیعجر بی اور خلوق میں سے کوئی جی اس کامعارضہ نبی کرسکتا رزای فصیح و بلیغ کلام پیش کرسکتے ۔ اس میں اصی اور تقبل کی میتمار عنیاب كى باين موجود مي مركم كمين دره بعرصى تفاوت نهيل ياياجاتا ،اسى بيده فسنرايا کربہ کلام اختلاف سسے پاک سے ر قران پاکسنے جونظام پیشس کیاہے -ایسامر وطانظام پیش کر اکسی خلوق کے بس میں نہیں ۔ نہ کوٹی فرد واحدالیا کر پیخا ہے اور کوٹی حماعات ، قوم، آمیلی

ك*ېر تام انسان اورچن ماكريمي قرأن باك كې نظير پېيش ښېر كريسكت*ي يـڅو د قرأن ماك كالمِينِج لِبِهِ قُلُوْكَ أَنْ لَعَضُهُ هُو لِبَعْض ظَهِ فِي الْكُرْمِيرُهُ سب ایم دوسے رہے معرومعاون ہی کیوں نربن عابیں، قرآن اک کی آبک آتیت کامعارضه می محال ہے اللہ تعالی نے ایک ایک آمیت میں اپنی مصلحت

رکھی ہے ۔اس لیے فرآن کا نظام جی حجزہے اور اسی تعلیم می حجزہے ۔اسس کی صداقت کی یہ بھی ایک بین دلیل ہے کہ اِس نے جرجماعت پیا کی ہے اور جس نے اس پیٹل کیاہے ، اِس بیہ انخنقا در کھاہیے ، وہ دنیا میں بے نظیر جاعت ہے۔ بیصحار کوام کی جماعت ہے، جنوں نے قرآن ہی تدر کیا اور اس بیرحقیقهٔ معمل کیا -انسالمیت کی لوری تاریخ صحابه کی مثال پیشنش نهیں کمیر سکتی، بینو و قرآن پاک کام مجزہ ہے۔ یہ ساری چیزی بخرو فکڑے نتج میں مصل

ہوتی ہیں۔اسی کیلے قرآن پاک عور وتدبر کی دعوست دیتا ہے۔ ۔ یہ قرآن پاک میں تدریکانیتجر تھا کرعراب صبیع حامل قوم نے دنیا بھرکی قیاد<sup>ت</sup>

سنبهال بي ربيراسي قرآن كا اعجازتها كراخلاتي طور برانتها بي كثيري بوني قوم اخلاق کی مبدلوں کم بہتے گئی اور ناوان اور بے مجھے لوگ علم و مکت کے دریا لبانے سلط ميرب قرآن يك كى بركات اوراس كاعجازت "دُوْلِكَ الْكِمْتُكُ لَا رَبِيكَ فِ مُدُدِّينَ مُك وشير الإكتاب من اس من من توكوں نے نىك وشركا اظهارك وه اڭ كى اينى تى فهمى كانتېرى الىجىنىڭا أدى كواكب جيز دو نظراتی ہیں۔ برقان کے مربص کوم جیز زر دفظراتی ہے یہ ان کے دماغ ونظر کی خلاب موتى بين محرور مقيقت مرجيزات اصل مالت يرمى قائم موتى سے . اسى طرح قرآن پاک میں *ترک کرنے والو ل*ى اپنی عقل وفتے فیصح نہیں ہوتی ، ور نر ده کلامربیاعترا*ض کی حالِّت مذکری کو*لی بھی صاحب علم وقتل اس می غور کھرے گا تو <mark>اُس</mark>ے كونى تفاوت نظرنبين آئے گا ،جر طرح قرآن كے الفاظ فصاحت وبلاغت كى لارل كوتهويسية براس طرح اس كانظام عي يامثل ب اس كي تحت و دا ا في كا كوني مقابل منیں ۔ بیرسب باتیں تدریس سلیجھ میں آتی ہر سکھینا فقین اس کے لیے تیار نہیں، پہی وجہ ہے کہاس کی حقامیت برانہیں بقین نہیں آیا اور وہ السر کے رول كى فخالفىت بركم لىتى كسينت بس

النساء م

آیت ۸۳ تا ۸۳

وَإِذَا جَاءَهُــُمُ ۚ أَمْلُ مِّنَ الْأُمُنِ أَوِالْخُوْفِ أَذَا عُوْالِكُ عُوالِكُ ۖ

وَلُوْرِدُّوْهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْآمْرِ مِنْهُـُمْ لَعَـِلْمَهُ الَّذِينَ يَسْتَذْبِطُوْنَهُ مِنْهُ وَلَوْلَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُوْ

وَرَحُ مَنَّهُ لَا تَبَعُ تُو الشَّيْطِنَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿

والمحصنات ٥

درین پیل و پینج ۵٪

فَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفُسُكَ وَجِّضِ

الْمُوْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفُّ بَأْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأَسًا وَأَشَدُّ مَنْكَلًا هِ

ترجمه اور جب بنبتی ئے اُن کے پاس کوئی بات امن کی یا خوف کی تو اس کو پھیلا میتے ہیں اور اگر وہ بٹاتے اس کو رسول کی طوت اور ااُن میں سے جو صاحب امر ہیں اُن کی طوت تو البته تحقیق معلوم کرتے وہ لوگ ہو اس بات کی تحقیق کرتے ہیں (اس کو کالے ہیں) اُل میں سے اور اگر نہ ہوتا تم پر

التّر كا ففل اور اسى رحمت ترتم سفيطان كى بيروى كرتے ،مكر ست تقوشے اللہ پس الے پنجبر! آپ اللّٰر کی راہ میں الرّٰبي نہیں تکلیف دی جانی مگر تیرے نس کو، اور برانیختر کری ایان والوں کو - اُمید ہے کہ السّٰرتعالی روک سے بائی اُن اوگوں کی جنوں نے کفر کیا اور اللہ تعالی سخت الرائی والا اور سخنت سرا

ىەت ركطا با

منشرك

گذسته آیت برجه افقین کی ذمت بیان ہوئی تفی کریدلوگر حضور علیه السلام کی مجلس مجد كرأيكى اطاعت كافلهاركية بين تخريب ولا ل سنه الطه كرائة ہم آواسلادا دراہل اسلام کے خلاف مشو<u>سے کرتے ہیں او کیمی</u>یں بناتے ہیں ۔ السّٰد نے فرایا کراُن کی تمام ہاتی تھولی جاتی ہ*ی اور وہ قیامت کے دِن سزا کے منت* بوں گئے بھیرضور بلالصلوۃ والسلام سے فرایکر آپ اِن لوگوں سے اُعرامن كرين اور خلاكي فوات يرعجرو مركم تے ليوے اپنا كام كرتے رہيں آب كے ليے التَّرْتِعَالَى كارسانے ميرالتَّرْتعالى نے منافقين اور ميود كاشكوه كيا كرمرلوگ قرآن پاک مین خور وفتر کیول نهیں کرتے اگراس طرف توج فیتے توجان لیتے کرم التُّركا كلام بيد اور اس من كوني تعارض يا تخالُف بنيس يايا جاباً -اس مح معارف بنداورتما مأطوار صحيح بب ريظم وتختب كاخزانه ب واوراس كالام موالظ م بمثال ہے حب برجیزی واضح ہوجاتیں توانہیں نی کی ذات سے تعلق کوئی ترود باتی نذرم اور کلام پاک م کوئی شک نزکیتے۔ اب آج کی آیت کی الله تعالی نے ہرخبر کی بلاتصدیق تحقیق تشہر کرنے سے منع فرایا ہے ۔اسلام کی ابتدائی جبگوں کے دوران نوگ محاذوں سے آنے والی خون كي منتظر كسية تھے . أور بجيرو بني كوني خبر بيني الله علي التحقيق مشهور كراست ، حالالك جائی حکت عملی کے پیٹ نظر تعصل چیزوں کی تنہیں قصان کا باعث ہوگئی ہے۔ اس معلط بين من فقين اور مهو ديث ميث تحصد أور كمزور ول ملمان مبي أن ك ساتھ شامل ہوجائے تھے ، لہٰذا اللّٰہ تعالیٰ نے ایساکرنے سے منع فروا دیا ۔ ارشاد یاس کوئی خبراتی ہے، امن کی پاخوت کی بہال اس کی خبرے مراد توتیخری ہے ، مبانور كوفتح حاصل بوكئ، الغنيرت على بوكرا ياكوني اور كأميابي بوكئ توكساس سے تبیر کیا گیا ہے۔اس کے برخلاف اگرشکست آگئ، جانی یا الی نقصان ہوگیا تر لي خوت كانام دياكيا ہے مطلب يركرجب كوئي البي خربيني سے الومنافقين

m91"

اوركمزور ملان اَ ذَاعَدُ ابل إلى وكيلافية من عام كرفية من اطلاد اين باترل كى تشهير بعض اوقات بمناسب منين بوتى اورابل سلام اورون كے ليے نقصان کا باعث بن جاتی ہے۔ مربات کو ملاتھیت ہے گئے اپنے دنیا درست سنس بوزا يصور عليا لصلاة والسلام كارشادم اركاب ك في بالك دء كَذِيَّا أَنْ يَجْدَدِّثَ بِكُلِّ مُاسِدِيعَ يَعِيْكِي آدِي كُرْجُوا يُعِنِّ كي يليم اتنامي كافي بيئ كروه برسين سائي بأت بغير جيان بن مح الكي علاقيه فرایاجب می کوئی ایسی خبر پینچے تواس کے لیے بیم حطریق کاریہ ہے۔ وَلَوْ رُدُورُ إِلَى السَّرِيسُولِ الراكبيرولية اليهابت كريول في طوف والك أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُ مَ أُورلِيني سيصاحب مركى طرف تواس كافارُه يهواً كَعَلِمَكُ الَّذِينَ يَسْتَنْ بِطُولَكَ مِنْهُ مِنْ كُلُولِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ لخسس كرن والم إس كي تفيقت كوجان ليت مقصديه بيد كمسي خبرك عام كرنے سے سيك لازم ہے كركت ذمر دار لوگوں كے ساستے بيش كيا عاسے . وه اس کی با قاعده تحفینق اتصدیق کریں اور تھے فیصلہ کریں کہ آیا اس خبر کی نشبه اسلام کے مفادیں ہے انقصان میں اس خمن میں فرمایا کمسی معاملہ میں تمی فیصلہ السرک رُول کا ہوتاہے اگر اللّٰر کا رسول اُس تفام برموج دہے۔ توالی بات وَرَّا اُس کے نوٹ میں لاؤ اور بھراش کے <u>فیصلے سے</u> مطابق عمل کرو۔ اور اگر ربول خدا موجود منين بن توجيزايسي باب أب كي البيايا اولى الامرك ياس في عادًى الكر وه حالات مركبت نظر فيصل كحراس كي لشير فيرست يا نهير -اولىاللم كالفظ يحصاس مورة ك الحثور ركوع مي تعي أحيكات وال بھی بھی مواتھا۔ کمالٹر اور اس کے دیول کی اطاعت کرو۔ اور لینے میں سے صاحب امرکی اطاعت کرو۔ ولم ں برہمی اس بات کی وضاحت کی گئی تھی کہ صاحب امرسيه مرادمه لمان حكام تصي بين أوراست مسيحلياء وفقها وتعبى أأكرمعامله انتظامی نوعی<u>ت کاے الی وہ</u> عالم وقت کے پاس جائیگا میمونکہ فوج کی تنظیم ، استعالی تھے مسلمہ م<u>ہ ہے ،</u> ( فیاطی)

شهری د فاع اور دیچه ملی نظر نِسق کی ذمه داری حکام میپوتی ہے،اس لیے لیے معاملين وي بهتر فيصد كرسطة بن اوراكر معاملة علت وترمت كاب إكسى إ ے مارنز امارنز کا ہے ،اور اس میں شرعی فترلی کی ضرورت ہے تو بھرالیا معاملے علم وفقهاء کے سامنے بیش کرنا جاہیے "اکہ وہ اپنی علمی تیتن تخب س کی روشی میں لم كاحل بيش كرسكين - امامه البريج حصاص ً فرمانة جب كرا ولى الامرمي حكام وقعت امر علىء فقهاء کے دونوں گروہ شامل ہیں۔ جىباكەء حض ك<sub>ە ، مې</sub>رنازك معاملىرىي<del>ڭ گى</del>تقىتى ازلى*س خىرورى بو*تى ہے ، *وگونى* عظونهى إغلط خبرى وسي بطع سي بط سية بالمي المنظره مي وكتاب رواست میں آ ہے۔ کرحضور علیالسلام نے کی خض کو ایک توم کے ایس زکوۃ ی وصولی کے لیے تصبیجا ۔جب پیٹھف اس لبتی کے قریب پنجا تو وہ کوگ ایسے حضد على السلام يم محذز نما أنه المحيد كراستقبال كے بلے لبتی سے ابر شكلے . المُرسِحْف كى كا دُل والول سيحجيد ديريز عداوت بقى، وسمجها كرشايد السس

عاوس کی نا ہر ہولوگ مجھے الک کرنے کے لیے بیکا ہں-اسی لمطافعی کی وتبرسة عفور كالمحشل اأن لوكول كوسطي بغيروالس تأكيا اوراتحر يبشهور كمد دياكم وه لوگ ناصرف دین سے بھر گئے ہیں اور زکواۃ کی ادائیگی سے انکار کر دیا ہے مكرمجه ارنيك لين نكك تق معالمه ثلا اذك تفاء الم اسلام اكيب قوم کے ارتلادا ورزکوہ سے انکارکو برداشت نہیں کرسکتے تھے۔اگرطورتحال كى تحقيق ندى جاتى تو قريب تھا كراك أوگوں كے خلاف كوئى فرى كارروائى ہوجاتی اور سلمانوں کے کمحقوں ہم سلمانوں کا نقصان ہوجا ا ۔ اسی لیٹ اتعالے

نے فرایا کرجب کوئی ایسی خبر سینے تو اس کی تحقیق کر لیا کرویسورة تحرات میں يهي التَّرِتِعالَى ف إليابِي ارشادَ فراييه كدك ايمان والد! أنْ جَا إِنْ كُورُ فَايِسْقُ بِنَبِياً فَتَبَيِّنُوا أَلْمُ كُولُ البِي وسي خبر بيني تواس كتفيق كما يكوكس

نادانی اور حبالت کی وسستے کوئی نقصان مزاعظ بعیطو - اسی مورة میں اسکے تبر حوث

490 وكوع مي هي ميانفظ أياسهه و ولإن مجي التلين في فرما يكر سيمض كوغلط فهمي كي نباء بير كادر تحوروش ذكرد باكرو مكراسي تخفق كراباكرو-اليبا فه توكسبت كناه سماان تهاكت لامتقوں مالاحائے۔ دوران جنگ بعیض ایسی خبرس حنظی برا بیکینا که کے طور ریمنی مجیلانی جاتی ہیں۔ ع كروشن بداس كامنني انتر بو يعبض او قاست. ابني كاميا بي اور دشمن كي اكا ي كو مؤجها چره کرمیش کیا جا تاہے اکرمنی لفت فرن کی فوج کو اعصابی طور پر کمزور کیا عاسكح اورعولهم مير دلي جيلا دى عائي سورة احزاب مي الترفي فسنرايا سرمنا فقبن كاحال يدبرو ناسيه كرمسا نول ميضعف بيدا كرين كيريك غلط پرایگنڈا کرتے ہیں کہ ہمنے یہ کردیا یا وہ کر دیا موجودہ زمانے میں انگریزنے

. پراپکینوا کے ہتھیار کومو لیر طور پر استعمال کیا ہے - الفرض! الله تعالى نے فرہاکر ہر خبر کو ملا سوچے سمجھے شہر نرکر دیا کہ و ملکم طب اس سے اہل کو کو رسکے بیش کید دیا کیروادر بیروه تو محجه فیصله کرین، اس کے مطابق عمل کیرو۔ الم رازي فران بي كراس أيت كريم بي آمره لفظ كيسك بطول كه

استناط مبائل مع كئى بالأن ابت بوتى بي يتلاً يركه في يشي أمده ما لل كاحل كل طور ريضوص سے نہیں ہوسکتا ۔ نص تو ایسی چیز کو کہتے ہی جو قران پاک یا عد میٹ مثر لعیت سے صراحتا أبب بو - نيغ مسائل مين جينكرنص موجود نهيس بوتي - لهذا إن كاحسل استنباط سيم ومكن مي - اسى ليد الله تعالى نے فرما يكر البغ معا الات الترك رسول ياصاحب امرك إس العجاد جواستباط كالبيث محقة بي ظاہرے کہ اگر کوئی انتظامی نوعیت کامعاطرے تو تھام وقت نیٹا ہیں گے اوراگر حدو د نتر بعیت کامشلہ ہے توسکت اہل علم کے سلطنے بیش کرنا ہوگا م

شخص ہرسئلہ میں غورمفتی نہیں بن بھی کیونکہ قرآن یاکہ امیں سے عام حکم بھی مرجوجہ فَأَسْتَنَكُوْا اَهُدلَ الذُّكُولِ لا كُنْتُكُمُ لَهَ تَعَمُّ لَكُمْ تَعَمُّ لَكُمْ وَأَنَّ ٱلْمَهْمِين كسى معاطم كاعلم نهيس توابل علميست دريا فت كرلو، وبي اس كاحل بيش كريشك

كُوبِكُم اللَّه تعالى في بال استنباط كأغظيم اصول بيان فرؤيا ب - استنباط كالفظ نبط کے مادہ سے بے اور اس کامنی زیر کی تر میں موجد و مفنی یا نی کو آلات کی مددسے زی انا ہے۔ بہال بھی انتہاط سے مراد قیاس واحبتاد کے ذریعے کسی منے کا استخراج ہے ریرمختد کا کام ہے کہ وہ شار کی خیا و تلاش کرے اور میکھے کراس کاتعلق کون سی دلیل کے ساتھ ہے ۔ بھیرائس میں غور ونکز کریے بیش کر ہ<sup>و</sup> ملله كاحل بمين كرك نظاهر المحتدك إس قطعي علم تونهب مواكوزكم قطع علمه فقط بنى كو نِرابع روى عامل بو است - لهذامجته ركا اجتها دخل غالب برمبني ہوتا ہے . اور اسی بروہ منار کاعل بیٹی کرتا ہے ۔ ا امرازی فرط تے ہیں۔ کہ استنباط حجت ِ شرعی ہے۔ اور پر شخص کا کام نہیں۔ ظاہرہے کرنیا مٹلہ اہل علم کے آگے بیش ہوگا۔ اور عب وہ اس کا حل پیش کرنے تو تو بھرعام لوگوں کا فرض ہوگا کہ وہ اس پیعمل کریں ، اس طرح گو یا الاغلم ى تقليد توام برواجب بوگئي-اسى بے الله نے اليمسائل كو اہل علم كي طرف وٹانے کا حکم دیا ہے۔ تاکہ باقی لوگ ان کے فیصلے میرسنلیم خم کریس کرتھا یک ہے۔امام الدیکر حصاص فراتے ہیں۔ کراستنباط نبی اور امتی دولوں میں پایا جا تا ہے بعض اوقات جب وی نہیں آتی تو بنی خودھی شکر کا استباط کر آسے اور بھیر آب کے علاوہ انتظامی امریس ذمر دار حکام وقت اور شرعی معاملات میں اہل علم ووانش استباط و استخارج مائل کے ذمر ادار ہیں۔ اہل سنت کے ائدًا ربعيه في استنباط كے ذريعے ہزاروں اور لا كھوں شرعي مبائل كاحل شركيكے

اسكى افارست كوثراست كرديا . المحاور استنباط کے قانون سے مربائت بھی واضح ہوجاتی ہے کہ استنباط یا التخراج سائل غور وفكر كانتخر مواسب - اورغور و تدميس أراد كامختلف موا بھی عین ممکن ہے۔ لیندا رافضیوں ک<del>اعصریت اہم کاعقی</del>دہ درست نہیں ہے

صوم وه ہونا ہے حبی بات قطعی ہو، اور وہ صرف بیغیبری ذات ہوتی ہے

ستنبلط

اگرام کی بات بحق طعی ہوتو پھر اسستنبا طاکا مقصدی فرت ہوجا ہے۔ استنباط تو دزیر ہوگا جہاں خور وقعی کی خورست ہے اور جب کوئی چیز توروفکرے ذریعے نکالی جائے تو وقطی نمیس ہوکتی، لہذا نا ہت ہواکہ ایم مصوم نہیں ہوتا۔ ماہرین اصول فقہ کتے ہیں۔ کردلا اُل شرع چار ہی ہوئی کتاب النظر، منست ہواکہ احمار مجامست بھی، اتفاق جائڈ اور قاس منقصد سے کر موملاکا طریز ڈاک اک

برج سامت بین اتفاق صحافیا اور قیاس مقصد سب که ترم باز کامل ز قرآن پاک سے معلوم جوا در ندویشوں سے اور جس پر اتجاع صعافی بی بست زیر تو اس کامل فیاس کے درمیان اس کامل فیاس کے درمیان اس کی درمیان اس کے درمیان سام کامل میں اس کی درمیان میں کے درمیان اس کے درمیان سام کامل میں اس کیا اس کے درمیان سام کے درمیان اس کے درمیان کی د

مرتر در بی اس کے بغیر کرتی جارہ کار نہیں۔

ذرا و کو فولگ فضک الله علیہ کے می کشٹ کر اللہ تعالی کے اللہ علیہ کار اللہ علیہ کے میں کا فضل اور اس کی در اللہ علیہ کہ کا فضل اور اس کی رمیت شامل کرتے ہے اللہ کے دل میں ویم کے بیٹے میں مجلے میں میں میں اس کے دل میں ویم کا اس کی جس کی ایست کو بٹرا مزئی کرے بہت کرتے ہے ۔

واللہ کو کھراہ کر در اس کی بیروی کر مے شکتے ہیں۔ البتہ کچر تحصیل اور الم بالم میں کو بال سے فی کھیل میں کی میں ساب ہو میاتے ہیں۔ وفر بالی کریا اللہ تعالی کے دل میں کہ کہ میں کہتے ہیں کا میاب ہو میاتے ہیں۔ وفر بالی کریا اللہ تعالی کی میں اس کے دل میں کے بیاب کے بیاب کی کہ میں کہتے ہیں۔ وفر بالی کریا اللہ تعالی کی در اللہ تعالی کی ہیں۔

اور وہ طرکیقے بھی تبلاشیلی ہیں۔ تبن سے دیش کہ دمانی کا طرمعا در کیا جاسکتے ۔ مجاد فی انگلی امیست میں چیر جہا و فی میس النگرائی ترخیب و میگئی ہے ۔ اس کا تعلق بھی سبیل الم ۳۹۸ چادگگذشته آباست. سکے مساتھ ہی مولوط سے گذششتر آباست، بی گزرچا سے ر

أَلَّذَيْنَ الْمُسَنُّفُ يُقَاتِلُونَ فِي سَرِيبُلِ اللَّيِرِّعِنى اللَّالِ اللَّيِرِ اللَّيِرِ اللَّيِ اللَّال

لوگر محض الندكي رضا كے ليے ميان جهادي آتے ہيں اس سے پہلے ف- 'وٰ مُ السَّيِّ أَوْ اللَّهِ کے راہتے ہیں قال نبیر کہتے ، عالانے تحرور مردول ،عورتوں اور بحول کو وشمن کی قدسے آزاد کرا، صروری ہے۔ قبل ازیں کی رہے ارشاد ہوا کہ لطامیان والو إ "فَ فَوْ حِدْثُركُ وَ وَفَاعَ كَاسَاءَ الْمِحْلُ كُرُلُوا ورهِيرُكُرو ورك كُنْكُلْ مِ حلی کرو اسب کے سب بیجار گی دَنْش کا مقالم کرو . اس معاملہ میں لیت و تعال اوتا فیرکدنے ملے منافق شار مول کے موت توہر مال آ جانی ہے ادر مبادسے مح وم ربين طليه شادت، كي موت سيمح وم ره سيخت بي -اب اس آبيت من مي ارشاد سب . فَسَقَاتِلُ فِي سَدِيلِ اللهِ ليه خيير التركي راه مي قتال كري . في مبيل التركيّ تشريح يبدع صُرّ كمر دى كئى ہے كرمون كى جاكم محض إس يے ہوتى ہے " لِيُظْرِهِ كَوْ عَلَى الْدِّين فَصِلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى وَمَا مراديان بيفالب كرفِ السُّم الطاوب تحقصور، مک گیری، ال و دولت کاصلول یاغجاعت وبهادری کنشینین بوار مكر اعلائے كلته الله بواسب يعضو على السلام خود حباك كے موقع بردُعا فرما يكنتے تصاله منزل الكتب وبجبرى السعاب اهدم الاحناب كتاب كونازل كرية طي ادربادلور كوطلا في طلي المثمر كومغلوب كريشيه اوريمين فتح نصيب فرابها رهبي بي بات سمجالي كمئب كرسان كى جنگ كسى دنيوى مقصد كے يلے نہيں بوتى ب مكراس كاب ك پروگرام کو خالب نبا معقصود ہوتا ہے جرخود النٹر تعالی نے ازل فرائی ہے۔ مِيرِ فِي اللَّهُ مُنكِلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ نَهِي تَكْلِيف دى عالِيَّا مُكَّراًّ كَي نفس کو مِنقصد رہے۔ کہ اگر لیگ جهاد کے معاملہ میں سی کرتے ہیں تو اُن کاموُافذہ

آب کی ذات سے نبیں ہوگا لکہ آپ سے موال آپ کی ذات کے متعلق ہوگا۔ لهذا آب الترك راستي مي بهيشر منعدر بي رجائي مضوعليال الع في يعض ما قع يرفراياكركوني دوسلميرسه ممراه جائے يانہ جائے امن تها بھي وتنمن سلمے مقامے كے بيلي صرور نكلول كا -فرأيا وحكرتص المسكرة صب بن آسيم لمانون كوجه ديراكا دوكرس اور اس كے ليے جيشرتن روہن عسكي اللّٰهُ أَنْ يُكُفُّ مَانُ الّٰذِي كَفْرِ فِيا

خ دیمن بپه قریب ہے کہ اللہ تعالی کفار کی طرف سے لڑائی کوروک سے محصد برے کہ اگراً پ بمه وقت منعدر بن سكّ ذوتن براس كا رعب بر با اور و كه به كند حطيست إنرانيكا سأس ميتحل جائے كاكم دوسر فرن غافل نهيں مكر مروقت

آاده حبك ہے توجیروه موج تحر کرحمله أور بوگا بتایا برجار طہے، كرب او قات فرن ا فی کی متعدی کی و ترک علی دخن جنگ سے گریز کرما ہے۔ بور سكت بن إذا حُوْمِي سَقَط رَمَّن كا محاصره كروك واس كوتكريت بوكى الرَّر سست ہوجاؤ گے، حباد کی تیاری مرخفیت برتو گے تو دیش کو علم کرنے کی تریخیب میگی،لهذا کی مروقت مقابر ومقالم کے لیے تیار رہی۔ فرايا فَاللَّهُ أَشَكَ لَهُ بَأُسَكَ اللَّهُ تِعَالَى مِنْ يَكُرُونَت والاسب وَأَنشَدُّ

ہوجاتی سے اورمزا آخرت کے لیے عقر کردی جاتی ہے۔ حب موس الملا کا ہم كرانترك دين ك قيا مك ين كليس ك الروش كوذات الكشمس بوكي . ونلنے دیکے اگر بدر کے مقام میر کفار کوکیے شکست ہوئی۔ وہ تمام قرسامان صرب ویر کے باوجود میدان سے محباک کھھڑ ہے ہوئے، وجربی تنی کوملا ان النار کے دین کی

بلندى كمصيليحان تحفيلي برركه كرميدان بي الرسيسة

النسآء والمحصنت ه آت ۸۵ تا ۸۸ درس جیل وشش ۴۶ مَنْ يَّيْشُفَعُ شَفَاعَةٌ حَسَنَةً تَكُنُ لَّهُ نَصِيْبُ مِّنْهَا ۚ وَمَنْ يَّشَٰفَعُ شَفَاعَةٌ سَيِّئَةٌ لَيَكُنُ لََّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَنَّ مُّولًا شَنَّ مُّولِيًّا ۞ وَإِذَا حُيِّنْتُمْ بِجِيَّةٍ فَحَيُّوا بِآحُسَنَ مِنْهَا ﴾ أَوْ رُدُّوْهَا ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَـلَى كُلِّ شَيْءٌ حَسِيبًا ﴿ أَللُّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوا لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى كَوْمِ الْقِلْمَةِ يٌّ لَا رَيْبَ فِيكُ وَمَنْ أَصَدَقُ مِنَ اللَّهِ مَدِينًا ۞ تن جمه ؛ جوشخص سفارش كريكا اليجي سفارش ، اس كم يا ہو گا اس میں سے حصہ ، اور سوشخص سفارش کریکا بری مفارش تر ہو گا اس کے لیے برجیر اس سے اور اللّٰر تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے 🚳 اور جب تم کو وما دی جائے سلام کے ساتھ، تو تم بھی دعا دو اُس سے بہتر یا اُسی کولونا دو۔ بیک اللّٰرتمالی مرچز کا حاب لینے والا ہے (۱۱) اللّٰہ تعالیٰ کے سوا کوئی الرنیں ہے وہ ضرور جمع کرے گا تمییں قیامت کے وال جی میں کوئی سشبہ نہیں ہے - اور کون زیادہ سیا ہے بات یں اللہ تمالے سے (۸۸) گذشته درس میں جا د کے سلم میں خانقین کی زمت بیان کا گئی تھی، اور دلط کیات اس بات کا تذکرہ تھا کہ امن دجنگ کے زمانہ میں غلط بات کی تشیر نیں کرنی چاہیے

منافقین کاطریفیزتما که وه سرایسی بات کریم کمریسته تنصیحب سے اہل اسلام کو نقصان پہنچنے کی امیر ہواور تھیراُن کے ساتھ کھزور دام سلمان بھی شامل ہوجاتے کتے ترادیارتنا کی نے ایساکر<u>نے سے منع</u> فربایا ، نیزیہ فربایا کرجب کوئی الیبی بات پہنچے تو الته المحفیق آ گے حلانے کی بجائے رسولُ خداکے سامنے بہشیں کر دو یا بحیرما کروت کے نوٹس میں لاؤ، جولوری تحقیق و تحب سے بعد فیصلہ کر تگا کہ آئندہ لاؤ، عمل کم ہونا چاہیئے ،عیراسی نمن میں علا وفقها و کا ذکر بھی آیا کہ انتظامی امور ملابشہ انتظامی کام کے سامنے ہی بیش کرنے جا ہائیں. آہم شرعی معاملات علماد وفقہا کے پاکسس يبانے عاميں - بھرتھنیق کے بدر جو والنصلہ کریں اُس میٹل درا مرمونا عاہمنے۔ يحدالة لتالى نے اصان حتلا یا کہ اُس نے لینے فضل سے تهیں مرائی سے نیجنے

ك تمام سامان دسياكريشيد، ورينتم من سي اكثر لوكت مطان كا اتباع كريت . بجمرا ترغيب جها دهي كيسكندي الترتعالي نيحضور ثبي كمديم لللصلاة لمالك

كخطاب فرماكه آب المتركي راه بين جها دكرت رب - آبي صرف آسيكي ذات كے متعلق مى فراغذہ ہوگا- دوسروں كے متعلق كي سے بازئيس نبيں ہو

گی . نیز فرما یکرا ہے اہل المان کوجا د کی ترعنیب فیتے رہی اور وشمن کے خلاف جیشهٔ مستعدر ب<sub>ی</sub>ں، اُمیرہے کر اس سے دشمن پر رعب طاری ہوگا اور وہ اسلا<del>م</del>ے نلا*ت کوئی کارر*وائی کرنے سے رُک جائیگا-البتہ بد فرمایکر الٹر تھ الی کا فرو*ل کی خ*ت گرفت كرسه كا اور ميراش كى مزائجى بركى خت ب اجفى ورثيرى ائب آج کے درس کی آیات میں المٹر تعالی نے انجھی اور ٹری منعارش اور معر

سفارشه ائس کے ننائج کا تذکرہ کما ہے۔ گزشتہ درس میں جباد میرمرانطیختے کرنے کا فرکسہ تھا اور يدهي ايب اتيمي مفارش ہے . تمرات من من الله تعالى نے اتھي اور بري فارش ك وضاحت فرمائي ہے ارشاد ہوتاہے۔ مَن كَيْشُ غَعُشَ فَاعَلَّهُ حَسَنَاتُ

ويخص مفارش كريكاكوني أعجبي سفارش يكن لك نصيرك مِنْها تراس كواش مين مصحصه مليكا العنى الجيي سفارش كريف اور عيراس بيعملدراً مر 4.4

ہے جواچھے ننائج مرتب ہوں گے، اُن کے اجرو لواب میں سے سفارش کنندہ يعنى <u>اليم</u>يم كام كالرغزيب <u>دينع وال</u> كالبحي تصديو كاليصنو عليه لصلاة والسلام كا ارشادہے۔ الْدَّالُ عَلَى الْخَدِيرِ كَـفَاعِله نعنی کُوک وعوت مينے والا اليا ہى ہے جيسے اس نيكو انجام فينے والا -اسيطرح علط كام كي ترييب كم متعلق فرايا وَهُنْ كَيْشُفَعْ شَفَاعَكُ سَيِّئَةً حِرُونُ بِي مِنْ وَسُرِي يَكُنُ لَكُ كِفُلُ مِنْ عَالْالْسُ مرسے اس مفارش كنندہ كے ليك مي لوجمع وكا رعبى برے كام راكسا نے ا در پیراس بیمل در آمرسے بو بیسے نتا سطح مرتب مول کئے ، الیا سفاریشی بھی اش گناه میں متر کے مستحصا جائے کا ، وہی مجرمه تصور ہوگا اور متوصب سراھی۔اور اليامرانذه كمزا التُدتعالي كي فبضه قدرت أيس بيريونيم وكاكا الله عَلا كُلُّ شَكَ فَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله کے احاطہ قدرت سے باہر نمیں ۔ لہذا اچھے اور بڑے کام مرا تجار نے والوں كيم ولينا عابي كراك كي كوث تيس رائيكان نبين عالميني اور كم برحسب حال اڭ بيرانچىي يائېرى ھزا صرورمرتىپ بوكى مىنجارىرى سفارشات كے ايك يەتھىي ہے کرکسی کوجاد میں خوالیت ہے ڈرایا جائے۔ اور اس قرم کا مرابگی بڑا کیا جائے۔ جسے شاانوں میں خوف وہ اس پیاہواور وہ جہاد کے معاملہ میں تمزور طیبائیں۔ ۔۔ كى مومن مجانى كے ليا اُس كى ليات دُعاكر زائمى اليمي اور جائز سفارش طائز سفاش میں \_\_\_ شامل ہے چصفور علیالسلام کا فرمان ہے۔ دیمنے گا السکس ع ب*ەڭۋاب.* الْمُسْلِمِ لِلْحَسِيْدِ لِظُهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَحِبَ الْخَ كسى ون كىلينے عمائى كے ليے بس بيشت دُعا قبول موتى ہے يو بھى اكب سفارش ہے۔ کرالٹٹر ۔ میرے عبائی کی فلان شکل آسان کرنے یا اس کی فلاں مبائمہ صورت پوری فنرا نے۔ اس کےعلامہ مبر جائنہ کام میکسی کی مردکڑا نیکی کا کا م ہے۔ اور حس قدر لواب اُس کا م کے این موسینے والے کو ہوگا، اُس می

يد سيسفارش كرين والدي كابحى حصر بوكا اورود مجى محروم نميس رم يكاين عليه الصلاة واللكا كايكار شاوسي إنشه فأعثوا ولنشق بحث فا جالز امور من خارش كاكروتهين اجرميكا أك في الله على الله على إلى المنافية ماشا الله تعالى لينے نبی کی زبان رہیم جائے نیصلہ کر آسے -لہذا انجھی بات کی ہمیشر ترغب دہنی جاہیے ۔ اوراس کی انجام دہی کے لیے سفارش کرنی حاہیے'۔ آگر كا مرنه يمي مو ، توسفار من كرية والي كوبهر لهال الجيمي سفارش كا أجرول ما فيكا -العازر سفاش عائیز سفارین اجرو توا*ب کا موجب ہے* تو نا جائیز سفارین معصیت برعتاب میں شامل ہے بعضر بن کام فرط تے ہیں کر جائز یا اعبائز سفارش کی احت ر لینا حرام ہے۔ جائز ہیں اس لیے کہ برعبا درت کا درجہ رکھتی ہے اورعبا درت کی اجرت لینا حرام ہے اور ناجائز سفارش کی اجرت اس بیلے عرام ہے کہ وہ زات خود محسیت ہے بر کومقام افنوں سے کراج کے دور مل لوگ جأنز ونا مائز كي عدو دكر قائم نهي سيحقة - إس زمانه م اكثر سفارشات نا مائز برقى ہں ایک شخص کسی عمدہ کا اہل مندین سکے وہ عبدہ ایسے مفارش کے ذریعے ولا اجاما ہے، یہ کیسے ورست ہوسکتاہے۔ آج ہا سے گرووسیٹس مس کتنے معاملات مِي مِن مِن مِي وفيصد غلط كام كي مفارش كي جا تي سيم اس كا لازمًا موُاخذه مِوكا - أنّ کے دور میں حکومرت کے المح محملے رشوت اورسفارش کی بنیا و رویل سے ہیں۔ اس کےعلاوہ رشتہ داری، دوست نوازی اورافتربا بپروری کی بنیا و بہغلط مط کا م کی مفارش کی ماتی ہے۔ مفارش کے ذریعے صرتح مجرم کو سجایا جاتا ہے ، اور بے کن ہ کوسزا دلوائی جاتی ہے آخر اِس ظلم کا وبال صرور طیسے گا۔ یہ حیب زی تهذبب وتمدن كوتباه كرينے والى بس حبيب حالات ايسے بوجائي تولوسے معاشرك كاامن وسحون تباه بهوعا باسبي اورسجنكي لاعطي سي مصينس والاماحول جغر لِينَّاسِےُ. لَعَنَ اللَّهُ سِ مَنُ الولی تَحْدُثاً مجرم *كرینَاه فینے مل*ے ہِد التركى معنت بسنى ب عرشف صنيقى جورك المحقدة كالطيف كى سفارش كرتب

ظاہرہے کہ وہ معبی اُس جرم میں شرکب ہے۔ اور اس ٹبائی میں سے اُسے عبی لینے مصيح كالوحموأ للحانا بوكار معاشرتي معاملات ميں مرکارم اخلاق کواعلی حیثیت عصل ہے اور سسلا مکارمرا خلاق نئی کاحصہ ہے ۔سلام کمیزا ایک درکے رکے حق مس ملاتتی کی دُعا ، اوراس کے افلے سے میھی ایک انھیی اور جائز سفارش ہے کہسی بھائی کو اہما ن اور ر مر*محاظ سے سلامتی نصیب ہو۔ تو اگلی آبیت کر بمی*میں الطرتعا لی نے ای*ب دو*لیے كوسلام كين كرتونيب دى ہے ارشاد بوتاہے وَاذَا مُحِدَّدُ مُعْمَ بِعَدَ اللَّهِ جب بمين دُعا دي مائه اسلام كي سائقه فَ سُيُّوا باَحْسَ مِنْ مَا اور حستگہ زندگی کے لیے دُعا کو کہا جا تاہیے ۔ زمانہ حام سب میں بوگ بول کہا . كيت في حسياك الله يحييت ين تم دييك زنده روتهي اللر سلائى كے ساتھ زندہ ركھے ۔اس زمانے س اَنغِتْ حرُ صَرَباحثُ (تہهاری مبیع نوٹن گوار ہو) کے الفاظ بھی لوسلے عبات تے تھے ۔ آج کل بھی ۔ 400 م ته RNING-(صبح بجنس) بصلي الفاظ استلجال بوسته من " نامج اسلام بن يبطر لقير جاري کہا کہ جب نہیں کوئی سلام کے قرقم اس سے بہتر سلام کہویا کم از کمائشی کولوٹا دو صرف لڈیا ایر ہے کر حیاس کوئی السلام علیجے کے توقع جواب میں وعلیجہ السلام کہ دوراور بهتر سلام ريب كالسلام على كي حالب من وعلي السلام ورحمة التركهو أ تصورِعلیدالسلام لے فرمایا اگر کو ٹی شخص صرف علیم السلام کرتا ہے توہشے دسس نیکیاں علل ہوتی ہ*ں اور اگر کوئی اس کے ساتھ ورخمتہ الٹارہی کہ ش*ے توہین میسول كاحتدارين ماتات اسسے مرحكر الكركوئي وكيوكاتيك كالفظ مرحالة توتيس نیکاں اور ومغفہ تو کو اضافہ محملے سے اُس کے نامراعال میں جالیس نیکیاں رکھ دى جاتى من . توگر يا مبترسلام بيها وعليم السلام ورحمة الله وبركاته، ومغفرته، تاهم

صحيحين كى رواسيت بن أياب كرسلام كاطرلقه الترتعالي في حضرت محملياً سے جاری فرایا۔ آپ کو میدا کھرنے کے بعد اللہ اتعالی نے فرایا کر ہشت میں فرشتوں کی ایک جماعت ہے ،اس کو جاکرسلام کرو برجواب وہ دیں گے وہی حجاب تمہائے لیے اور تمہاری اولاد کے لیے ہوگا۔ حیائے یا کومعلیہ السلام ذشتوں کے پاس حاکرانسلام علیے کہا، اوانهوں نے حواسب میں السلام علیکم وجمز كها ً حیالمخیرسلام كالهی طرابقه بنی الم دم لمیں رائح ہوگیا ۔ سلام کی تشهیر يربات سمولين حاسية كرسلام كراسنت سي اوراش كا جواب دينا واجب . اور عيم يرص ب كرموش لدادم مرسل كرناسي دأس كوزياره

اجروانك يصنور نني كريم عليه الصلاة والسلام كافرمان بي كداستول بريز مع عاكمه و ع اكرميشن ب توراست كالن بهي اداكيكرو . ادر راست كاس بير كرامر بالمويث

اورہی عن المنتحر کیا کمرو، بطلیح ہوئے آدمی کولاہ دکھا ڈراور کے جانے والول کو سلامهو يركب نيدي فرايك مين فم كواليبي تيزنه بالورجس ميثل كريحة آبي

میں جست کرنے لیگ اور اکین کی مجست کرو گے تو اس کے برنے میں اللہ تعالیٰ ممين منب عطاكريس كم . فرايا وه بيزي أفيَّت السَّكَرُم مَدْين كُوْرُ يعني ألين سلام يُقيلاؤ- أيك دوك كوالسلام عليم كماكرو على من عَدَّهُ وَ وَمُنْ لَدُ تَعُرِينَ حِس كُلِما تَصْبَان بِيمَان سِيداً مِن

بھی سلامکہ واور ش کے ساتھ آفیار منہ نہیں ہے ، اس کوبھی سلام کمیرہ۔ بربیارو مفسر*ین کام فر*ا نے ہی کہ اس آس<u>یت سکے م</u>خاطبین اہل اسلام ہیں ۔اور

سلام کمرنے کا حکم اپنی کے لیے ہے کم حب ایس مو تواکی وولے کوسلا کا کروا در اس کامتر بواب دیا کرو۔ پر مکم کا فروں کے لیے نہیں ہے ، لہذا حتى الامكان كفاركے ساتھ سلام ميں ابتداء مركز كل متب دوا اليہود والدمالي

بالسلام . فقها في محرام فرطته بي أَجَراكُر فِي تَخْصَ لَقَارِكَ مُكَ مِن النَّ كَ

زیرا تررمنے۔ اور ملام نکرینے سے آسے لقصان اٹھانے کا خطرہ سے قرائے سلام کوڈ مباح بورًا ، كنه كارنين بوكا يحرّ على عالات مين ابتدارنين كرني جاسية . اوراكركو في غير الم خور العرب البدا كحرب تواش كم جواب من وعلي كرون كا في ب - اس زیا دہ مذکبے اگر کئی محلی م مومن اور کا فریلے جلے ہوں توسلام کرتے وقت مومثوں کے حق مرزیت کرویا فرشتول کا تصور کرکے السلام علی کر کھو۔ ا وسے كربعن عالمتوں مس سلام كرنامكروه بوجانا كے بشكا بول ومزرى مات أداب *لام* میں سلام نہیں کرنا حاسبئے۔ اوّان، نماز ، نگاوت یا دیگیرعلمی شاعل کے دوران ملام مكروه ب- اسىطر والكركوني معصيت كاكام شلا كورز ازى ، يتنك ازى ، بٹیرازی اگانے بجانے کے دوان سلام کر امکروہ ہے۔ ا واب سلام کے سلسے میں حضور علال المام نے رتعلیم بھی دی ہے کر محصوط ارت كوسلام كريد بوارسيل كوسلام كريد، يطنه والاستينية والع وسلام كرسه بي مكارم اخلاق كي تعليم ب تاكر لوكول من كبر بدانه و مسي تف كولائق نبير كروه دور اشخص کے سلام کا نتظرہے۔ عکر سرشخص کوسلام می ابتداء کی کوششش کرنی عِلْ عِنْ مِصْورِ عِلْمِ السلام للى عادت مبارك محتى كراك سلام من بل فرطة مقه ، جب آب کا بحوں برگذر ہوا۔ توسلام کی ، عور توں کے پاس گزیے تو وہ ان تھی سلام کی فقهائے کرام والے ہی کرعوزیں اپنی اعزہ وا فارب میں سے ہول یا عمر کے وہوں تو اُن کوسلام کیا جاسجتے ہے۔ نوجوان تورتوں کواجنبی نوجوان کا ملا فتذكا باعث بوسكاب لنذاس سيريم بزكرنا عاصف من وعلى السلام نے رہی فرما كرجب لينے گھر جا و تو بوي بيوں كوسلام كرو اس میں النَّرْتِعالَى تمهالمنے لیے خیرو کرکت ڈال میے گا۔ اگر کسی خالی گھر مں ماؤ توول بي سلام محروا ورايل كو اكست زم عَلَيث مَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصب لي ين مم يسلام بواورالترك نيك بندول برسلام بو. فرايا ولا ل التَّرك كوئي ويُحِيِّظون فرشَّة وعيره بول ك تووه مي إس سلام لمن عل مومان

گے ریر تمام ، تمی احادیث میں آتی میں اور فقها لئے کرام نے ان کی تشتری بیان کردی ہے الترتها لي مصافير كرنے والول كركان مول كوكرا إسب مصافحه أيك الحِقد دوستے ہے۔ اپھے سے دلانے کو کہا جاتا ہے۔اور میسنون سے ۔البتہ مصافحہ کی تمیتے دونوں ہجھو سے ہوتی ہے بعض لوگ دولوں ما تقد بلانے سے گریز کرنے ہی سے تھیک نہیں مصافی کی کمیل دونوں ماعقوں سے ہے تاہم بیضروری تھی نہیں۔اس کے علادہ معالقه کی تھی ا حازرے ہے چضورعلیا اسلام نے بعض موقع میر اپنے صحابہ سے معانقه بھی کالعنی گلے ملے بیرانتہائی محبت والفت کی علامت ہے بشرطبیم كسى فتنرين متبلا بوين كانتطره نزمو بېر عال فرما کرتب تبيس سلام <u>کے ساتھ وعادی جائے آراس سے بہتر</u> جاب دو با<mark>نھ</mark>ما زنگرائی کولڑا دو <sub>جرا</sub>ئیٹ اللّٰہ کا کُن عَلیٰ گُلِ شَیْءَ جسَسِیْبُ بینک الله تعالی مرحیر کا حساب لینے والاہے۔ وہ چیوٹی سے حیوٹی نیک کوشی ضائع نیں کریگا ۔ اور خلوص ومجست کے ساتھ اکی دوسے رکوسلام کنے یہ جزنت نصيب فرها ديگا ـ اسلام کی فرمایا الله کل الکرالاً هنو الترکے واکوئی معبود نمیں براسلام کی نیارت ببيا وتذكير اور به شد و تَظرر منى عاسبُ - اگر نباد درست بوكى توتمام ما الله درست بول كَ اگرینیادی علط ہوگئی، تواس پرتعمیر ہونے والی بوری عمارت خراب ہوگئ -درا اسلام كے بنیادى عقيدہ توجيد كو ميشہ ذرين ميں ركھنا جائي، اسى برتما معال کا دارد مارسیے متماری عادات ، جاد، سلام، ملاقاتیں سب اس بنیا وی عقیدہ کے آبع میں یہی تما را نظریہ (iDEOLOGY) اورحب اس پیلیتین محمل ہوجائے

ترياد ركه لَيْبُ مَعَنَّكُمُّ إِلَى لَيْتِم الْقِلْبِ مَلْ السُّرْتِيالِي تُم سبكر قیاست کے دِن اکھا کرے گا ، ولل رکھامبر ہوگا ، لیذائینے بچاؤ کاسا ان کرلو۔ الیار بروکہ ویا ن تمها سے ناماع ال میں کچھے د نسکتے، ویل کے محاسبے کے بلے ابھی

سے تیاری ٹروع کروو ۔ اور وہ قیارت اور محاسے کا دِن الیاسے کا دیک فیلو حبر من ك وشيركي كوئي كخيائش منين ، وه ببرصورت أكريب كا، الله تعاك

نے بیرے اتیں واضح کروں ۔ فرايا الترتالي في التي كهول كهريان كردى من وَكُنَّ أَصُّدُ قُ مِنَ الله حَدِيثًا اورالله كابت سے بڑھ كركتى بات كى كى بو سكتى ب- وه اصدق القائبين ب اس كيتمام الحكام اور فراين مرحق بن لهذام النان كا فرض ہے كه وه الاتيان وحيال مرعمل بيرا اورائس سلم ميركسي تك وشبركولية ول من مكرز فيد. الترتعالي فيهما وكالعيمفارش كامناداد كيرسلام ودعاكي تفصيل سعجى آكاه كرديا مكارم اخلاق كى تربيت بھی دے دی۔اب آئندہ جاد کا وہی سارا کے بطے گا جگزشتہ دکرع سے ببال ہور واسے ۔ اورسائے ساتھ سافقین کی ندمت کا میلوہی ہے سیسلر اے دورتك علاصائے كا۔

النساءم أيت ۸۸ تا ۸۹

درس حیل و مفت ۲۷

والمحصنت ٥

فَ مَا لَكُمْ فِي الْمُنْفِقِينَ فِتَ يَن وَاللَّهُ أَرْكُمُهُمُ بِمَا كُسَبُوا ﴿ أَتُوبِيدُونَ أَنْ تَهَدُّوا مِنْ أَصَلَ اللَّهُ وَمَنُ يُّنْسِلِ اللهُ فَنَكَنُ تَجِدَ لَكُ سَبِيلًا ﴿

وَدُّوا لَوْتَكُفُرُونَ كَمَا كَفُرُولِ فَتَكُونُونُ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمُ أَوْلَيَاءً حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ﴿ فَإِنْ تَوَلَّوا فَخُذُوهُم وَاقْتُلُوهُمْ

حَيْثُ وَجَدْتُمُوهِ مِنْ وَلَا تَتَخِذُوا مِنْهُ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيرًا ﴿ ترجمه ؛ پس كيا مو گيا جه تمين (ك ابل ايان) منافر ك باس كرتم دو كروه بو ك بو - مالا يح السُّر قال ن

ان کو اُکٹ دیا ہے ان کے اعال کی وج سے ہو انہوں نے كائ بي كياتم چائے ہوكر راه راست ير لاؤ ال كوجنيراللَّر نے گراہ کر دیا ہے اور جس کو اللہ گراہ کرنے ہی برگز نہ کفر کرو جیاکہ انوں نے کفر کیا اور ہوجاؤ تم برابر وسوتمیں بیٹھ دیاجا

ہے اے اہل ایان ، نباؤ ان میں سے کمی کو اپتا ساتھ ، بیاں مک کر وہ بچ کریں اللہ کے کلیتے میں اور اگر وہ روگردانی کریں کیں اُن کو کیطو اور مارم

جہاں بھی اُن کو یاؤ اور نر بناؤ اُن میں سے کسی کو اینا دوست اور مرگار 🔞

سكراك كاباطن إمان سے خالى ہو تا تھا منا فقين كى بديرتر قسم سے بين كے متعلق الشرتعالي ني اسي مورة من واضح فرما دياب أنَّ الْمُهُ فَي قِي السَّرِي الْمُهُ فَا فِي الْمَعْ فِي الدَّرِيكِ الْأَسَسَفَل مِنَ السَّارِّيُ مَا فَقِينَ مِنْمِكَ رَمِينِ تَرِينُ ور بررین مصیمین بول کے حضورعلیالسلام کے زمانہ میں اکثر منافقین میرولول میں سے تھے منافقت کا تذکرہ قرآن ایک کی طننف سورتوں میں موجود ہے۔ سورة لفتره ، أل عمران اوراسي سورة أنساوي ان كے قبيع خصائل كا" مُركمه وسے منافقتن کے امہے میکمل مورة بھی موجودے یسورة توربین بھی ان کے معلق بهت تجهيرًا سيطقص ريب كرابل ايمان ان مرتبتوں كي ساز شوں سے ہوشیار رہی اور ان کے دام فریب میں نر بھینس حابمی۔ منافقول كى دورسرى قسرمُلم مَنافق بيس. يايسيمنا نقين كا ذكرا عاديث مريخش سے ایاب، اِن کوافلاقی من فی کھی کرسکتے ہیں۔ کہول میں فرایال مرحود سے توحير کی تصدیق بھی کہتے ہو ہم بھی کا اورا خلاق اس کے خلاف ہے حضور علالصالہ ہوا نے الیے منافق کی نشانیاں بربتائی اِذَا حَدَّثَ کَدَدَ بَ حبب بات کرے تعبرت

منا فقین کی مذمرت کاسلیہ تیجھے سے علا اُر باہے اور اُن کی مخلفہ بیاز نٹوں كابرده جاك مورط سب - استمن مي جادفي سبيل الشراورد يحيضروري سائل مي سيان بر كى إور دوسرى على نفقى كى - اعتقادى من ق وه ب مو بظام كالمرطيط كمه اسلام س داخل ہوجا تا ہے مگراس کا دِل کھ برجا رہنا ہے۔ نرولَ قرآن کے زمارة بن مرمندس اكثرمنا فعتين كالعلق إس قسمرك سائفه نفاء و وصول مقصد يا كسى ممكنه نقصان سے سبحنے كے ليے كلميشادت زمان سے توا دا كر ليتے تھے

گئے ہے ۔ کہ وہنا فقین کے بایرے مرمختلف آراء <u>سے برہ</u>نز کہ<u>تے ہوئے ک</u>سی اكب المني يرمي تفق ربس اورانهي كورني الياموقع مذوس كمروه الماتميي گاريكي مفسرين كلم سنص فقين كى دوسيس بيان كى برب يبلي قيماعقا وي ثفين

بيع بي- آج كي آيات بهج من فقين بي سيتغلق بي- إن مي ابل اسلام كوتنبه كي

ابسے إذا وَعَدَ اَخْلَفَ جب وعدہ کرے نظاف کرے وَافَا اَوْ لَیْنَ خَانَ اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے اونیا نت کرے ویکی خافق بیں ، کپ کے زبانے کے اور اور ہرزاما دیں علی منافق کثرت سے موجود سے ہیں۔ آج بھی و بھولس کر زبائی عقیدہ تو وراست ہے محرقول فیطل ہی تضاویے نار کو فرعن مانا ہے محرف ہولی موسا ، جانا ہے کہ دوزہ فرض ہے محرکنیس رکھتا چرری ، خانت ، جمورٹ ، حراس ہے محرکے علیہ جارہ ہے ، میکالی منافقت

ہے اور اِس قسم کے منافقین سے دنیا بھری ٹری ہے۔

ر اس ایت میں مرکور منافقین

آج کی کرسے این جوبن نفیق کی طرف اشار و کیا گیا ہے اُن کا تعلق کس گروہ کے ما تقد ہے کیا اِن سے مراد انتقادی بن یا کھی بن قر جوئت زیرین تا کی دراست سے معلوم ہوتا ہے کہ اِن سے وہ انتقادی بن فراد ہیں، جوا تُصل موقع پر عبرالنہ بن الی کی قیا درسے ہی سے والی چھے گئے تھے اور اس جبک میں سالوں کو کا فی جانی اور کی نفقدان اٹھانا پڑا تھا۔ اِن بن نفتوں کے متعلق اہل ایمان کی دورائیس ہوگئی تقدیں یعبی کتھے تھے کہ ان کے ماتھ انجکل کا فروں جیسا ملوک ہونا چاہیے اور معبف دوسے رائ کے لیے قدسے نوم گوشش کا فروں جیسا ملوک ہونا چاہیے اور معبف دوسے رائ کے لیے قدسے نوم گوشش کو تقد روے المعانی میں مداست بنان گئی ہے کہ اس آیے بیش کورنافیوں تقد روے المعانی میں مداست بنان گئی ہے کہ اس آیے بیش کورنافیوں

تفیہ روح المعانی میں باب بیان گائی ہے کواس آیت بین کور منافقین ہے وہ کار مراویں جو منک ہے مدینہ آئے ، اسلام کے ساتھ اظہار جمر دی بھی 
کیا اور چو تجارت کے مہانے ہے والی سیح بیٹے گئے ورائل ان کوگول کو 
اسلام کے سابقہ کوئی تعلق نبیں تھا ، مکر یہ لوگ جا ہوی کی غرض یک ورشے مارش 
مرتحت مدینے کئے تھے اور چیروالیں بیٹے کئے ان کے متعلق تھی کہا گیا ان ان میں کھی کے ورث کھی کھی ہوری کی کوئی میں کہتے ہیں کہتے ہیں کھی جموری کی وشب ہے والین تامین کھی خیاب کہ ویرے روگول کا غیال تھا ا

بجوری کی درسبہ سے دابس تیں اسعے حب کریر کا فرتھے اور کفر رہر ہی دلیں چلے گئے۔

حضرت شاہ ولی اللہ می رہنے وطوی ؓ فرطنے ہیں یکر اس پوسے رکوع میں من من فعتین کا ذکرے اگن سے مار دراصل کافریں - اور منافع کالقب اندیر محف لنوی اعتبار<u>ے</u> دہاگیا ہے، کیونحرمنافع ڈی وجہین بینی دورز نہوتا ہے -ار دھر تھیے بات کی اورا دُصرتحه اور کنمه بنائی به ببرعال شاہ صاحب کی تقییق بھی بیرہے ۔ کریہ آیا يح ك الن كافرول ك متعلق بن جر مين أكروابس يط الكين في مذكر مرىنەكے اعتقادى منافق بە بإنكرال اعان ال كمتعلق دومختلف سك محصصة ، السُّرتعالى في المعنالية فرايا اوركها وَ مَا لَكُمْ فِي الْمُسْفِقِينَ وَمُنْكِينَ مَنْكِينَ مُسِي كيا بوكك بيركم و كالله الكالك الكالم بسماً كتسبيعً عالانحرالله تعالى في انبين السف ديا سيدال كي كان كي وجرسے - لنذا تهيں ان محم تعلق مختلف دائي نہيں رفضي عامِلُ - ملكم ايك بات بینفق بوما ناجیهی کرمیر کا فر بی اور بهت برسے لوگ بی- ان کی کوترون کی و سے اللہ بنے انہیں ذلیل وخوار کر دیاہے لہذا ان کے متعلق کوئی انجھا گا

نر دُهور التَّدِيفِ الْمُلِيَّةِ مِن الْنِ کَفَاوْنُ کَامُونِ کَامْعِيا کَلِيمِ تَقْرِرُ دَوَيا ہِنَّ مَنْ مَ خَتَیْ کُلِیمَ اللَّهِ الرِيمَ اللَّهِ المَوْمِقِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ہے كرجب كسى علاقے ميں كفار كواس قدر علبه بوكه الل ايمان شعار اسلام اور شعار ايك

ادا نرکزسکین توونل سے بجرت فرض ہوجاتی ہے۔ جنانچدا تبدائے اسلام پر جب کفار مکہ نے سلمانوں بیوصہ حیات تک کر دیا توان کیلیے بجرت واحب ہوگئی

ہحرت کی

نين قسيس

چاپیرسگانوں نے دو دفع جیشہ کا طرف بچرے کی اویٹیسری دفعہ میٹیم کر قیام پڑر ہوسگانسوفت کیان کامعیاری یہ تھا ، کرکھارے زیرتسطاستے والاسٹ لمان جب بہ بہر ہوسنے نیس کرتا اُس کے ایمان کا کچھ انقار منیں : ظاہر ہے کہ الیہ شخص کمی بی وقت کفا در کے غلبہ سے تفاویہ ہو کہ آبان کا داس چھوڑ سکت ہے جنا پنے اس موردہ بیر مجی اور دیکھ سور آب کے بھی اس معامل میں تفت وظیر آئی ہے اسی موردہ میں پہلے گزر دیکھ سے سکر کچھ کھڑور مرد ، عورش اور نیچے سکر میں واسکٹ تھے۔

كفارك مظالم برداشت كرت تصرفه بجرت كي يله طاقت نهيل ركف تنے ابیار مبورتے ملے لاکول کولومندوسی مالکتاہے امراک کی صحیف حلال اوراجرت كى استطاعت سكفنے والانخص الگر بيجرت نهيں كريا، تواس كے امان كا تحجد اعتبار نهير كيا حالمة عنا الهجرت ببرطورت ابكيت كل كام بالدراس كم متعلق حضور طيالسلام كارشا وب إنَّ شَكَانَ الْمِهْ حَبَرَةِ لَسَتَ دِيدٌ ہجرت کامعاملر ٹرا وشوار کہد - بہرحال رہجرت ابتدائے اسلام کے زماندسے فَعْ مِكَةُ بُكِ فَرَضَ فَتَى بِعِبِ مِنْ فَتَعْ أُولِيا تَرْحَفُورِ عَلِيلًا للعرفِ فَرَهَا لاَ هِ هِيْرَةً ك بَعُدَدَ الْمُفَرِّحَ يعنى فَعَ ك بعد بجرت كى مزورت نيس الله إ الْحريم علم اليمالات، پدا موجا أي بيدي محرين تق كفار كي غليرى وسي إلى اليان بين ايان كوقائم نار محمد سكت مول، توان مروم ل ست جرت فرض موماليكي . بهال بپرمسئلهمي ياوركهن چاهيئ كرچنخص ايك دفعه دارالكحزس مجرت كرك دارالاسلام أكي اور دوباره دارا الحذيق جيالكي ، اسكي بجرت بإطل موب في كي اسى سياخ صور على السلام صابر كرام كم متعلق دُعاكيا كرت تنص الله هسمة المن ها المعض لِا صَعَابِي هِ لَجُبَ رَكُولُ وَ لِهِ اللَّهُ إِميرِ عَمَالُهُ كَا مِيرِ اللَّهُ إِميرِ عَمَالُهُ كَا مِيرِت كُو عارى فرما يسى كى بجرست باطل منه تو مرگر حضرست سعدا بن خواره كى بهجرت باقى مد رہی کیونک وہ مجدّ الوداح کے موقع پراونٹی سے گرکوشید ہو <del>گئے تھے</del> حضور نے اُن کی وفات براظهارافسوس کیا کہ وہ جال سے ہجرت کر سکڑتھے اُن کی موت اسى عكمه واقع ہوئی۔ بېرحال بجرت كامعا مله برا د نوار ہے . كيونتر اسيں گھر ہار ،خاندان، قبیلہ،مکان، زمین اور مِرقسم کی حائداد کی قربانی دینی ٹپرتی ہے

نام جارکطرت یعی صروری ہے اورکرنا ہی کرنے <u>فالے کے ب</u>لے جنم کی وعیداً ٹی ہے ۔ ہجرت کی دوسری قیم ہے ہے کہ ادمی بنی طریالسلام کے ساتھ جادیں شرک ہوجائے مِنا نقیں مرمنے کے لیے ہوٹری دشوار تھی ۔ وہ چیلے بہانے سے جا دسے گریز کرتے تھے، ویتھیے رہ جاتے تھے مینانچہ اُعدِ کے معتقع برالیا ہوا کرعالِتُد بن ابی تین سوآ دیوں کی عماعت سے ساتھ اس بے والیں آگی کم ان کی رائے کا احترام نهيل كياكيا تفاء وه مدنيه ميں ره كرونمن كامقابلر كزا جا ہتے تھے حب كرصحابر کی کشریت با ہرمیدان مین کیل کے روائ کی کستا جا ہتی تھی۔ ان منافقین کے متعلق بھی بعض ملاً ن احيا حيا كيل ركعة من كرير كلدكوبي منازي پر سن بير، مرعبس من شامل ہوتے ہیں۔ لہذا اِن کے متعلق برگھانی نہیں ہونی عاہیے میگر اللہ تعالیے نے فرمایا کرجیت کے بیالوگ سال اوں کے ساتھ حہاومی مشرکی مرموں وال کا كجيراعتبار مثين - لهذاان كي بجرت ميرفني كروه حباديس شامل موحابيرك ا بجرت کی تیسری تبهم کے متعلق حضور علیالسلام کی حدیث مبارک ہے کمون وہ ہے جرکینے بڑوک کیول کے ساتھ امن والمان سے وقت گزاسے ،انُی کو سرکلی<u>ے میں بہنچائے ، اور میان وہ تحض سے حس سے مرک</u>قہ اور زبان سے ورکستر سُمَان مُعْوَظُ رَبِي عِيرِ فرايا وَالْهُ هَاجِدُ مَن هَجَبَ مَا فَهَى اللَّهُ عَنْ الْ مهاجروہ ہے جوم رائس چَیز کو تھ پڑ<u>ے ہے۔</u> جسے التارنے منع فروایہے۔ حقیقی صاحروہ ہے جو کنا ہے نکے جائے۔ گھر اداور وطن تجبوڑنے کے اوجود اگراساً) كے باقى احكام لوكے نبيل كرنا، الله كام كرده چيزول سے اجتاب نبيل كرنا. تووة فقيقي دهاجرنهين ہے۔ الغرض! فَرَا يُكرك إيان والو! تهدين كيا بوكيا ہے . كم تم ان كا فروں كے منعلق دوراً بمُن رسَحَة بهو متهاری احجاعیت کا تفاض ہے کہ جیشرایب سائے بر مثفق بوجا يكرو- دتمنان دين كي شعلق تهيير كسى خوش فنبي مي مبتلانتين بونا عابيخ

منفق برهایا کرد- دهمان دین کے منطق منین می کوش بھی گیا ہو گیا۔ امریکیر بردیا روس میدوموں یا جنود اسلام دشمنی میں بیسٹ منطق ہیں میکر مسلمانوں کی

ا حناعت کاشرازہ بھر حکاہے امر اینوں کی بجائے عنیروں سے دوستانہ کے ہیں، ان سے علط توقعات والبتہ کرتے میں اور بھے نقصان اٹھاتے ہیں۔ مالا کھ قرآن بک تبلار ہاہے کو سلمانوں کو ایک مرکز برجع ہونا چاہیے، ان سب کی ایک رائم بوني عاسمة محراجها عيت مح فقدان في مسالون كوربت نقصا ل سنجايا ے آج کسی ماک پاکسی علاقے س کسی کسلمان براقاد آجائے توکوئی دوسسرا ملان اس کی مددندیں کریخا - آج سلمان اعلی رسے دام فریب میں گھرفتار ہیں - ان کے مرصنی کے خلاف کوئی قدم انتقائے کوئیار نہیں۔ آج کوئ کسے حزفلسطین انفاف ادر بندرستان کے ملافول کی در کو سینے ، جاری کومتیں ٹری طاقتوں سے اس قررمرعوب می کروکسی کوسلانول کی امار کے لیے جانے کی اعازت بھی نہیں فريكتير . وجربيى سب كراج بم مركزيت كويبول يكيس رونيا من انني بطبي تعداد میں مثلان آباد ہیں مگر سرائیک کی طائے عبد اعبدائے۔ مذکوئی مرکز ہے اور نہ اس کے تعت مسکمان کوئی مفادعال کر کہے ہیں جعنو علیائسلام کا اپنا زمانہ مبارک ار خلفا کے رامندین کا زمانہ مرکز بیت کا زمانہ ﷺ اس وقت تمام ونیائے اسلام اکیب مرکزی کمرکی ایز نقی،سب ایک رائے پرتفن تھے انگرائی پرلچیزختم ہوتی ہے اس بيمسلمان طرح كرمصائب كالشكاريس. اس وقت دنیام دورلید نظام فهائے معیشت عاری بس ایک انگرمز کا نظام مروا پرداری اور دوسلر موشاسط مکو ساستراکی نظام مگرید دونوں باطل ہیں ۔ انگریزے درسانے اورسرار دارار نظام نے سلانوں کو کت نقصان سینجایا ہے ۔ سرايه داري نظام محص مفاديري يينى باس مال حرام كي كو أي تمينز نبي دولت ج*س راية سے چا ہو کا ف*راور حس راتے میں جا ہوخرج کرویمنی ریکوئی یا بندی نہیں مقررة مكيرا داكركے كورفنٹ سے لاكسنن عال كراوا ورجير عليب سنيما مارى كراد ، تُشراب كي د كان كھول لو يا قحبه خانز جلالو، مول قائم كرلوجهاں مير شِراب اور خنزر کا گوشت کھلاؤ اون پیچیاہے۔اشترای نظام کی اپنی قباحتی ہیں۔ وہاں

ر مطالطاً <del>و</del>

انسان ورحيون ميركوني القياز نهير برناجانا، السان كوكو الوسك بل كي طرح حلايا جانا ہے اور سے اُس کی جا نر ضروریات بھی لپوری نہیں کی جاتیں . میر دونول کُطا دیائے معتنيت إطل بن قرآن إك كا انا نظام عيشت هييجس كي نباد السركي لومد اور قیامت کے تصور پر ہے مینظام النی آفالی کی عدود پر قائم ہوتا ہے۔ حامر ولال کی تمیز رکھا آہے۔ مزامائز ذرائع سے طلب زر کی اعازت دساہے اورنہ اجائز امورر غرج کرنے کا محم دیا ہے۔ اسلام کا بنیادی نظریہ یہ ہے۔ کم لا تأخُلُوا أَضُولَ كُو بِينَكُمُ بِالْبَاطِلُ مِي الْمَاكِلُ الْمُعْ مِنْ كهاؤ-الله كا يري على أنسر فق الرال كيب. توكي صالع مركرور وَلَا تَعْبَ إِنْ وَوَا لَفُنُولَ عَرْيَ مُرُورِكِ عَامُزامُورِ بِثِنْ الْحَرَاقِ وَيَصْرِتُ عَمْرُةً کے زمانہ میں اسراف و تبذیر کی کو ن جرات کرسکتا تھا ، وہ محافی برقد فن سکا تے تھے اورا خراجات كوتمي كنطرول كرت تصے ممكراً ج ففول خرجي كوكون روك سختا جارسے مک میں اتنی بڑی بڑی عمارتیں بن رہی بین جن کی نقشہ فورسی برسی الا تحصور روپیرنگ مانا ہے۔ فرا اندازہ فرمایش کرایسی عمار توں کی کل لاگٹ کیا ہوگی۔ یہ ب ضول خری اورعیای ہے جرکم فرزیت سے عدم تعلق کی برہے۔ آگے الی ایمان کو مخاطب کرے فرایکر تم کفارسے دور مناز اس مے کہتے

لمپیت برست حدا

جور شايد وه را والست پر آبائي، أنتر يَدُ وَنَّ أَنَّ لَهُ دُولَ مَنَّ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ الله

بازندا كاجائي اورسي ترميرنه كرسال الله وقت كك أسم واست نصيب نهيس بوستى - فرايا كفارومنافقين كى برى كانى كى وجسب رالتُدني انهي السط دياب ترانيي كي إت كي راه برطل سحة مو -فرايا اسلام دُثَمَن طاقتول كي خواش بيه يه - وَدُّلُوا لَوَ تَكُفُرُونَ كَمَا كَكُونُ فَا وه عاسة بي كرتم بي الشيطرة كفركا استربيه لوه بطرت وہ خود کفر کیے بیٹے ہیں۔ ساری دنیا کے کفار کی میں تمنا ہے۔ میودی ہول یا عيماني، بندو بول يكوئي اورسب عاستي بسي كرالل ايمان كوليف دين مين اغل کرلیں ، وہ چاہتے ہیں کواک کی طرح تم بھی شتر بے مهار ہوجا ؤ، مذ علال حرام کی تمینز اورنه مائنه امائزى فكر جسطرح ماموى واورجه ما بوخرى كرو - بيل دورال كب بيطانير كاطوطى بونائقا، ومن مانى كروانا راج-اب اس كى عكر امرير الكياب اس کی نوامش بھی رہی ہے ، کہ ساری دنیا اسی کے بیٹھیے لگ جائے - میر سسب طاعوت بس اور لوگوں سے این اتباع کرانا جاہتے ہیں۔ بھر فرمایکد اغیار کی خواش برائي كاطرية اختيار كريية سدان كى مرورس فت كو لون سواله الكر سب برابر بوما بن ، كوئى كسي كوكسف والانه بو مركز اللرف اسلام كم متبعين كوفوايا فَلاَ تَتَنَّذُونًا مِنْهُ مُ مُولِكًا وَالْكِلْمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا رنبا د بسب تهاك دشمن بر - دوى كارس تهاك ما قدوه كاكرنا جاست بن لنظان سے بچ کررہو۔ حب کے سرور استی روش ترک در کریں اور دار انحفر کھیرڈ محردارالاسلام مي رأا عايش اور يهر تها ليس ساعقه جادين شريب نه بوعايش حَتَّى يُفَاحِدُونَا في مسبيل اللونين بجرت جديا بهم فريضه بدرانز كرين اس وقت بم إن كا تجف اعتبار نهیں اللہ تعالی نے اُن کی دوستی سے منع فرا دیا۔ فرا، فَإِنَّ لَكُولُوا الرُّوه روكرواني حرب تهاك ما تصافل نهول اكفارى ما بوی ترک زکرین تر بیر کی لولر بیر سیخ کافر میں بھران کا علاج بیر سے فیدندہ اور ما باری ترک مرکزین کر بیر کی کافر میں بھران کا علاج بیر سے فیدندہ اور وقَ مُوهِ مُ كُنْتُ وَكُدُ تُدُمُوهُ مُ الرائين بال

مِعِي إِوُ ارو- وَلَا تَسَيِّن ذُوا مِنْهُ مَ وَلِيًّا وَلاَ فَصِنْ إِلَّا اور زَبا وَالْ مِنْ كى كوابا دوست وردوكار وحضت شاه ولحالط فراقيم كراية استصري واغي ہے کران لوگوں سے مراد مکے کے کا فرم کیؤنجر اعتقادی منافقوں کو طانے کا حکم نہیں تھا بعبداللیوں ابی اور ووکے منافقین کے بعض نفاق جب ظاہر ہوتے تھے. توصیابہ انہیں قبل کریشینے کی اجازت طل*ب کرتے تھے ممرکا حضور طاقتا کیا ق*یام اس كي اهازت بنيس فيتة تھے- ايك موقع برآني فرمايكم اگرمنا فقين كوقتال كُمنَا شَرْمِعَ كُدُوياً كُيا تُراَكُ السِّنَاسَ بِيتَعَدَّ ثُوْمِي اَنَّ مُعَسِسَمَدًا یَقُ کُنام اَصَحَابِهُ لَوگ بِتِی نِانِے لگیں گے کرحضرت محرصلی النزعلیہ وکل اینے ساتھیوں کوفتل کریے <u>نے نگے</u> ہیں۔ اوراس طرح دین کی ٹبلیغ میں رکا درہے ہیے گی ۔ بہذا حصنوم من فقتر کوفتل کمیے نے کی احازت منہیں فیسیتے ستھے ۔ البتنہ ان پمیہ زبانی کلام سخنی کا حکم میتے ہتنے ۔ گویا کا فروں کے سابقة عملی تفتی کا حکم نفا اور سنا فق کے ساتھ زبانی شختی رواعتی ۔ بہرحال اُس آئیت میں نیکوروہ لوگ ہیں ۔جو درحهل کا فرہی ننھے مگر جامایوسی کے ذریعے مسلمانوں کو اپنی حمایت کا یقین ولاتے تھے استحراللہ تعالی نے ان کے نفاق کا راز فاش کردیا اور ان کے ساتھ مقاتله کی اجازت دیری مکری کیمار کیرصا در فروا دیا . البته حن لوگوں سے لط نے کمی اجازت نہیں دی گئی ، اُن کا ذکر اگلی آست میں آئے گا ۔ پیعض قبم کے منا فقین ہیں جنہ مخصوص حالات میں لطرا ٹی سے مستني كمرز إكباب -التي تفصيل المرات الملي -

النساء م أيت ١٩٠ ا والمحصنات ۵ وروپل وزشت ۲۸

إِلاَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ وَ مِيْنَاقُ أَوْ جَاءُوْكُمْ حَصِيْنَ صُدُوْدُمُ وَأَنْ اللهُ اللهُ

> مال یں آتے ہیں کر ان کے ول تنگ ہی تمبائے راتھ اللہ ا سے یا اپن قوم کے ماتھ لڑنے سے ادر اگر اللہ چاہا تو ان کر تم پر مسلط کر دیا ، ایں وہ تم سے دائے ، ایس اگر وہ الگ

9

رہی تم سے ادر تم سے مذالعی ادر تہاری طرف ملح کی بیشکش والیں تر پی خیں بنایا اللہ نے تہاسے یے اُن پر کوئی راستہ ( تم پاڑ کے کی اور وال کر وہ جاتے ہی کر تم سے جی امن میں رہی اور اپنی قوم سے بھی اس میں رہی ولیکن وہ السے ہیں) کہ جب بھی اُن کو پٹیایا جاتا ہے فقے کی طرف تر اس طرف بٹا میے جاتے ہیں پس اگر یہ تم سے الگ ند رہی اور تماری طوف صلح کی پیٹرکش بز کریں اور لینے فاعقوں کو نر روکیں۔ بس پیچلو اگ كو، اور مارو الل كو جال مجى ياؤ اور سي لوگ بين كر ہم نے بنايا ہے تہا کے اُل کے اُدر کھلا غلبہ (ا)

ربط آمات ربط آمات

گذشته رس میں اللہ تعالی نے الل اعلان کوشنبہ کی ، کروہ منافقین کے بائے میں دورائيس مذر كحدين مكبراك كيے خلاف واحد مشتركه بالسي اختيار كريں - اعتقاد مئ خقين كوريد رعايت ماصل ہے كم انهين قبل نركيا جائے مكبر زباني طور ريائن سيمنى برتني جا ہے ، البتر انبير قتل كرف كالحكم نبير باك كااع وصرف إسى صورت مير بحال بوك تب كروه جاعت المسايين مي إرات خلوص كے ساتھ داخل ہوجائي اور تھراك كے ساتھ جا دمیں بھی شرکیب ہوں محض زبانی کلیہ ٹیجھ لینے سے اُل پر اعتماد منیں کیا جاسکتا ،گڈشتر رس میں جن افقین کا ذِکر تھا، وہ در الل کا فرویں، نوشگا نوں سے بل کرمبت کا اظہار کرتے ہی اور چالیوی تھی کرتے ہیں تاکر مثلانوں کی طرف سے محمیمہ بمکلیف کے جایل أدر جب اپني كفاركى جماعت مين جات بن داران كيساعة تعاول كرت بي اليه. منافقین کے شعلق اللہ تعالی نے فرایا کہ اگ کے شغلق دور کئیں نے رکھوں یہ فدا اوراس کے دین کے شمن ہیں۔ ان کا تحکم خالص کا فرول میسیا ہے۔ انہیں جہال بھی پاڑان مس*ے ما*فق الطائي كمرو - انهي ايا دوست ادر مدد كار ترجيد، مينطرناك لوگ من .

اب آج کے درس میں المتر تعالی نے واضح کیا ہے کہ صرف ووصور تیں الیہ

جن میں مذکورہ کفارمنافقین کورعایت دی جائے ہے اور میں ممانوں کے عماب سے بج سكة بن . فرايا إلا الله ين كيوسكون إلى قوم وه لكمت به بواي ائن قوم کے درمیان عهدوسیان ہوجیا ہے۔ نظاہرہے کرحس گروہ کے ساتھ كوئى معابره ہوديا ہے ،اس كے ساتھ المرنے كى احازت تنبس- اور اگر مرمنا فق قِم كَ كافرتها ك ساقد معابره بي تشرك لوكون س جلطة بن ويجارُن معابدہ کی رُوسے إن كوعى امان عال بوكى اوران كے ساتھ حنگ نيس كى عائے گی ۔اس کی مثل معاہرہ صلح حدیبیر ہے۔اس معاہرہ کی روسے بعض قبائل سلانوں کے ساتھ شامل ہوگئے تھے اور بعض نے قربش محر کے ساتھ تنزک برين كافيصله كما تفار حنامي منوخزا عرسالول كحمليت تصاور بنوك ازفرين محرك توفرمايكراس قسم كي عهد وسيان مين شامل لوكون محسر اخداط أني كراجات نہیں۔ لہذا اگریو کفارمنا فقار کسی لیائے فرنق کے ساتھ استحاد کوکیہ لیتے ہی جس ك سائفة تما العص سرالط ميسعا بره بوجكاب توكيران ك سائفوكس لليف کی اعازت ہنیں ہے۔ یہ استثنی کی ہلی صورت ہے۔ فرمايا ليه توكون كرساقة رعابت برسنني كى دوسرى صورت برس رعابيت لويبرعجبز الْ حَالِهِ وَكُمُ مُ حَصِينَ صُدُودُهُ مُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالَّ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اَوْ يُعَادِتُكُوفُو كَهُ مُ كُروه تهاك إس اس مالت مي آمائي ركراك دِل تَها كِيهِ مِن تَقِولُونَ إِكَفَارِ كَمِرَا يَقِولُو<u>نْ سِينَاكُ ٱلْحَجْ</u>مِي وه إس قدر عابوزاً پیچ ہیں اور لینے آپ کواتا ہے بس بہتے ہیں کمیز تمہے نسرو آزماہو يحتة بير، اورمز تمهام عاقد أركرا بني قوم كے خلاف الطبيطية بير. توفرا يا ليد دو كوري وي رعايت عال ب كرمالان ان كے خلاف بحقيار زائها مي مصور على السلام ك زمارة مبارك مي اس قرم ك عض واقعات علية مي مثلاً *مراقه بن مالکشا* مرکم عضور کی خد*رت بی*ں حاص<sup>ا</sup> پایا۔ وہ اُس وقت ب*ک* 

اسلام نبيل لاياتها ، اورعرض كي كرحضور إمعلوم مواجه كراكب جائدة قبيله مركم كي طرف خضرت خالدین ولیڈ کوسرکوبی کے لیے کیج سے ہیں ہمگر ہماری پالسی اس قت يهد كرمراب كے خلاف جي نهيں لاتے ، نه دوسرول كاسا قد ميت بي - بهم توقرات كاطرف و تحديث بين أكروه اسلام قبول كريس ك، نوم مي كريس ك. اكدوه نيين ماسنة انوجيرهم النغود موجيل ككم كاكرناب ربسرحال مم ملانول خلات مرگذنهیں-نوفراییجولوگ اس قسمری عاجزی کا اظهار کریں کر وہ ندانرخور بالو کے سا تقدار نے کے لیئے تیار ہوں اور زالسلام سکے خلاف دوسروں کی مرد کھرس توان كيسا مفري لطراني كي اجازت نبيل بيد و ميم تني بس -وْمَا وَلُوسَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُ مُ عَلَيْكُمُ اورا كُرالتَّرْتَعَالَى التدكى عابناتواننىن مريسط كردنا فكفت كوكة ورتم سالراني كرت. مگریراس مالک الملک کی خاص مهرما بی ہے کہ انہیں تعریب غالب نہیں ہونے ديا - فَإِنِ اعْلَانُ لَقِكُ مُوْلِي الريم عالك ربي فَلَعُ لَيْكًا وَالْوَكُمُ اورتهاك يساخف لزائي كرف سه يزريس والقُوَّا إلَيْكُو السَّلَعَ اورتهار عاض ملح كي بِينْ كُنْ دُالِين . فَمَا جَعَلَ اللَّهُ ٱلكُمْ عُلَيْهِمِ مُسَبِيلًا - توالله تعسل لي نيان كے خلاف تمهاسے ليے كوئى راسته نہيں بنا اسطلب سے كراكروه تم سے آمادہ جنگ نہیں ہوتے ملکہ صلح کا الم تقدیرُ جائے بن تو بھران کے خلاف كوئى كارروائى ند بهو-يرصلح وجنگ كے قواین بین حواللہ تعالی نے اندل فرمائے میں۔اسلام سی رشمن کے خلاف بھی اس وقت بھک کارروائی کی اجازت نہیں دیا جب ك أس كانثروف و واضح نه بوج ئے لہذا إلىے كفار كے ساتھ تھى جنگ نرمحرو، جوتمها سے ساتھ جنگ کرنیے سجائے صلح برآ مادہ ہیں۔ ربھی ایک قسم کا معادره ب اورسلان معابد كفلاف ورزئ نيين كمة ا - فرايا إس تسم كى پیش کش کو قبول کیرلو۔ صلح وجنگ كيعض قوانين الله تعالى فياس سورة مين بيان كيداور معن

دیگیہ توامین سورۃ انفال سورۃ توبراورسورۃ فتح ہیں بھی کتے ہیں۔ یہ ایک پوانظام

صلح وجنگ ہے مگر و نکر ہم لینے اجماعی نظام سے خسلک نیس ہیں،اس يديم علم بي نبير كرالله تعالى في الصفن مي كيافواين الل فروك من صلح د جنگ کے یہ بنیا دی اصول اللہ تعالی نے مقرر فرائے ہیں اور اِن کی شرح اعادميث مين موجود سب مهيلي صدليه ل مين إن مينخيم كتابين محفى كني من أورانهين عمل درآ مرکے لیے اِ سکل واضح کر دیا ہے دنیا کے کسی خرب اور لٹر تجریب یہ ق<sub>وا</sub>منن اس قدر وضاحت کے ساتھ موتو دنہیں حس قدر اسلام نے بہیٹیں کیے ہی مگراج کی وینا میں ہم اغیار کے رحم و کرم مربیں مساست میں اُسی کیلتی ہے جس کاغلیہ ہوغالب قومیں اپنی مرضی کے قرائین نافذ کر تی ہیں جومر رسالفانی برمبني ہوتے ہں۔ اُرج اسلام کے قانون کوکون لوجھیا ہے۔ حالانکر میرمنزل کُلنگر ب ادراعلی دار فعے ہے ۔ یہ فانون حضور علیالسلام نے عملی طور مینا فذکر کے دکھنائے ب كے دس ساله مدنی دور میں چھوٹی طری كياس حاليس موسل - اعظم حنگل ميں تر قاعده أمن سامنے لله ائى بوئى اور تعض ميں لطائى كى فوست بنايڭ اگرچ اسلام يشكر بال حنگ میں پنج گیا۔ آپ تے اپنی زندگی میں ى محاذىر برسى فوج يجيجى اوركسى ريحير الله دست كيس مجابري كى تعداد مزارول مي تی اور کہیں سینظروں میں منگرای نے قرابین صلح وجگ کو نافذکرے ان

ری سے بھے سکتے ہیں۔ یا نویر اُن لوگوں کے ساتھ اُسٹی دکرلیں جن کے ساتھ المالون كاعهدوسيان بوحيكاہے -اورياوه اتفے عاجز آجيكے ہول كونر تمها<del>ك</del> تقاطرنے کی ممت یاتے ہوں اور ندہی اپنی فوم کے خلاف اوار اعظانے ے فابل ہوں ۔ لہذا اگروہ صلح کا م عقد ٹیصا میں کو ان کے خلاف کوئی کار اوٹی ں ایسے ٹوگوں کو بھی

لِل كرك وقصاديا. بهرحال فرمايكر بين فن مناكا فرصروف ووصور تول مي مالو

انبیں موقع مناہے یہ فوا کھنروشرک کی طرف اوٹ جاتے ہی گویا ان کے دلول میں اسلام کے لیے کوئی زم گوششنیں ہے۔ مکریر کوگسلانوں کی طرف سے کی جانی والی سى كارروانى سىن يحفى عاطرائ كرساته جابوى كا أطهار كرست بي بحقيقت میں ان کارحجان کفیرونشرک کی طرف ہی ہے مفسرین کرام بیان کریٹے ہیں - محسر حنورعا بالصالة والسلام كے زمانه مارك ميں سنى اسد اور سى عظفان كے قبائل كايى عال تھا۔ وہ کفار اوسیلانوں دونوں طرف سے مامون رمنا عاسے تا ور دونو لطرت اینی جمدر دی کایقین دلاتے تھے مرکز جونتی توقع ملاً، وہ کفروشرک میں منتلا لوگوں كي ما تقد مل جلستے اور اس طرح اسلام كى عملى طور يرخى لفت كرتے -اليه لَكُر ل مُعتعلق فرماً فَنِانًا لَّهُ لَيْفَ بَنِ لَقُوكُمُ مَا أَكُرِيمُ مَ س الك نربي وَيُلْقُ وَ الْمِيْكُ مُ السَّلَمَ الرسَّلَمَ الرسَّا لَمَ الرسَّا لَمَ الْمِيْرِينَ مَ كري وكيكفوا آيد في في أورين المصول كوتم السي خلاف لرسف سے ندروکس مقصد بیکراس قسم کے فتنہ پرداز لوگ امل ایمان کے سابھ تعاون مجورہ ہوتے ملنے پر انہیں لقصال بنجائے کے دریے ہوں گھاڈ وہ مد مذکریں مکم موقع ملنے پر انہیں لقصال بنجائے کے دریے ہوں گھاڈ وہ مع يمران كويحطو، وكاقتُ تُلُوهُ مُ ان ك ساعق لطاني كرو كيف تُقِفُ عُرُوه م جال مي انهيں ياؤ-اب ان كے ساتھ كوئي رعايت نہیں۔ وہ جہاں بھی ملیں ان سے لطو۔ بیعرب کے مشرکین تھے اور نطام مراما لو ت

رادك. يوريد وأن أن يَكُامُنو عَمْ بويات بن كرتهاسي طرف سيسي امن مي رمي ويأمنو فو مهدة ادراين قوم معظمان مي ربي ـ فرماي فلنه برور لوگ بي - إن كن خصلت يه ب كرك ما كُدُّ وا إِلَى الْمُفْتُ بَيْقِ حِبِ انهيں فتنه كى طرف بيٹيا جاتا ہے۔ ٱلْكِيسُو ْالْفِينُهُمَا قرورا اس كى طروف مِنْيات عبات بس - الم الديمين عساص فر <mark>مات بي كربيا</mark>ل فتنے مراد کفرا وریشرک ہے اور مطاب بر سے کریے لوگ اپنی بوشاری اور حالالی سے مسلما نوں اور کفار دولوں طوف سے امون و محفوظ رمہنا جاستے ہیں میگر رم بنی

مرردی کا اظار کرتے تھے محرول سے کفار کے ساتھ ہی تھے۔ ام الرحنيطة فروات بن كرمشركين عرب مح متعلق التُدتِي إلى كا أخرى فيصله ر يزر کي پاکيزرگگ یں ہے کرانہیں حبال بھی یافی مارو۔ فتح محرکے بعیرشرکین کی اکثریت نے اسلام قبول كرابي محجيد لوگ مرتد بوكئي ،جن كاخاتم كردياگيا اور باقي ولي سے مباك كئ بمقصديد تفاركر جزيرة العرب كومشكين كي تجاست س إلكل إك كرديا عالے کیونکراس خطرزین کومرکز اسلام کی تیست دلانامقصو و تصاحصورغالبسلام کاایابھی ارشا دموجورہے کر حزیرہ نما خرب میں وو دس نئیں حل سکتے ، مہال کیک ہی دین ہوگا ، اور وہ وین اسلام سے جیب وہاں بیت آگا تر باطل کوجاناہی تقا - ولان براكيك قبله بوكا، ووساله بين فقدائ كام فرات بس كراس مرزين جزير كيوض ميكسي كوامان ديناروانهي كيونك وطال دو دين نبس عل سكت در برائد مقامات میر آوغیر ملم حزیرا دا کرکے امون ہوسکتے ہیں لیکن اس اُک مسرزمین براليها كرين كي كُنْوانش يرينهاي - والم ل كالل فيصله يسب كراسلام فبول كرلو، إولا سے بلے جاؤ ورنہ قتل کیے ہے۔ اباخت نزون فرباياكريه لوك مساؤل كے خلاف بهتھيار التفائي ، صلح كي بيشكش أكري اور اپنے انتھ نزروکیں تو محصر پر حہال ملیں انہیں قنل کنرو۔ بیمباح الدم لوگ ہیں۔ ال در کا خون تماسے لیما حے معاہرہ اصلح کی صورت من توخون گرا اعلم ہوتاہے میگر اس قبھ کے سازشی لوگو<u>ں کے لی</u>ے کوئی رعامیت نہیں ان كامعالمه وليائبي ب، جبيا محط كافرول كا و أوليكُمْ جَعَلْتَ لَكُوْ عَلَيْهِ وَسُلُطَانًا مُثَرِيبً نَا يَى لوك بِي كرمِم في مهاس ي

کَکُو عَکَیْهُ ۔ عَکَیْهُ ۔ وَ مُسْلَطَا نَا تُشَیِّیتُنَا یک لُوکُ ہِن کُرمِ نے تہاسے یے ان پیغیریاتھی مندنائی ہے ۔ یعنی ان فتر پرولوگوک کا ثون تم پرمباح کر دیائے انڈون ایل نے ان کی مرکوبی کی اجازیت ہے دی ہے انڈا خورہ ہیں صور آؤں کے خلاف برجہان بھی جاہے جائیں اان میں قبل کرود۔ النسسآء م *آیت* ۹۲

درسس چېل د ز. ۴۹

والمصنت ه

وَمَا كَانَ لِـمُؤُمِنَ أَنُ يَقَــُنُلَ مُؤُمِنًا إِلاَّخَطَاً هَ وَمَنْ قَـنَلَ مُؤُمِنًا خَطَّا فَتَحْرِينُ رَقَبَةٍ تُوَمِّنَةٍ وَّدِيدً مُّسَلَّمَةً إِلَىٰ أَمْسِلِهَ إِلَّا أَنْ يُصَّدُّقُوا الْحَانِ كَانَ

وَيِهِ مُسْمَعُهُ عُرُولًا كُوْ وَهُمَ مُؤْمِنٌ فَتَحُرِيُنُ رَقَّبَةٍ مِنْ قَوْمٍ عَدُولًا كُوْ وَهُمَ مُؤْمِنٌ فَتَحُرِيُنُ رَقَّبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴿ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ لِلْدَيْكُمُ وَبَيْنَهُمُ مُ

مِّيْتَاقُ فَدِيةُ مُّسَلَّمَةُ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيْرُ رَفَّبَةٍ مُّوَمِنَةٍ ۚ فَصَنُ لَـمُ يَجِدُ فَصِياهُ شَهُرَيْنِ مُتَتَابِفَيْنِ ۚ ثَوْبَةٌ مِّنَ اللهِ ۚ وَكَانَ اللهُ عَلِيهُمَّا حَكِيْهُمْ شَ

تں جسے ملہ : اور نہیں لائق کسی مون کے لیے کہ وہ قل کھے کسی موس کر مگر علمی سے ۔ اور سی شخص نے قل کر ایا ،مون کو غلمی سے (پس اس کے لیے کفارہ ہے) ایک موس علام کر

ر کی سے رہی ای سے یہ سے مصارت ایک وی سالم اور کا اسلام کے مقر طال کب گھر طال کب میں اس کے مقترل کے گھر طال کب میں اگر وہ دعقرل اس قرم سے ہے جہ تباری دشن ہے اور وہ وحقول موس ہے ر تر پھر میں کفارہ یہ ہے کہ کہا میں خلاج کے اور گرمنتول اس قرم سے ہے کہ کہا سے کہ کہا کہ کو اور اگرمنتول اس قرم سے ہے کہ تباسے اور ان کے دریان عمدومیان ہے وہ خون ہا ہو

پنچایا جائے گا اُس کے گھر والوں مک اور ایک مومن غلام کا آزاد کرنا ہی وطوری ہو گا کفارہ یں ) پس جس نے نہ پایا وموس غلام كروتر اس كے يك متبادل صورت يا ہے) روزے لكھ دو میلنے کے مسلل - یہ ہے توب السّری جانب سے - اور اللّٰہ تعالی جانے والا اور حکت والا ہے (۹۲) بیلی کات میں جہاوکی ترخیب اور مجابرن کی فضیلت کا ذکرتنا - اور كرة بى كرف والول كومن فقين كے زمرہ مين خاركيا كيا تھا۔ اور اُن كي ذرت بيان كي كي عقى اس کے علاوہ چاپلوی کرنے ملے مفادیرست کا فروں کے ساتھ مختی ہے بیش آنے کا حکم دیا گیا۔ اور اہل ایمان کو ہالیت کی گئی کہ وہ ان کے بائے میں دورائیں نر رکھیں ملکہ ان کوشکن سی مجین حب بک کریرایان شبول کرکے جرت نرکزلیں۔ پریھی فرمایا کہ اس تم کے منافقین کے ساتھ کھکے کا فروں مبیاسلوک کیا جائے۔ یہ تو کفار کے ساتھ سنتی کرنے کا حکم تھا، کہ انہیں جال تھی یا ڈ، پیرطولواور مارو۔

ربطآيات

اب اس کے بالمقابل اللہ تعالی نے الم ایمان کی جان کی حفاظت کا حکم دیا ہے ۔ اور فرابا كرمومن كى عبان ومال اورعزت محفوظ بصصحب كرمرنى كافركدير رعاميت عاس ئیں۔ یہ تقابی دبط ہے

اس آئیت میں موٹن کے مال وحان کی حفاظت کا قانون بتلایا گیاہے ۔اوراگر کھی مون سطاون مون سے ل وَمن كوخلطى سے قتل كر ديا جلئے تو اس كى مزاكا ذكرہے - بينائخ ارمث دہوتا ہے ۔ . کی حفاظت

مَاكَانَ لِـ مُؤْمِنِ كَي وَمِن كَ لا فَق نبير بِ أَنْ يَقْتُ مُلَ مُؤْمِنًا محسی و تون کوقت کرے و بیروس کے قبل ناحق کی مطلقاً نفی ہے۔ بر سبت بڑی بات ہے رصنورعليالصلوة والسلام كا ارشادمبارك بھى ہے أكْمس ليم أخوالم مرابع مِمُلان دوكِ مِلان كالجَاني مِهِ لاَ يَخْتُ زُلُهُ وَلاَ يَظْلِمُها مَا اللهِ إكرة سيه اور مذاسُ يرظلم كرة سيه - آپ نے يد بھي مسنسر مايا كرتمام مون آپي

میں کچھسے واحد یعن ایر جم کی طرح ہیں جب جبم کے ایک جصری وردہوتا ے توسازجم وروم *موس کراہے : آلب سے فرمایا اَ لُمُص*افَّةُ مِنُ مِسْحَاةُ الْفَقِينُ اكي مون دوك مون كے ليے آئيش تواسے ويائيموں اكب دوك ركم وتحفرك بين عيرب كي اصلاح كرت من من عليالسلام كا ارتباد مبارك سے فيالُ الْمُوُّمِن كُفُرٌ وَسَابُهُ فَسُوُق مِن كُونِل كُرنا كفرب ادر أسع كالى ديناضق إنافراني ب كفراس يا كالافران الأثمن بواسيه کوئی مومن کسی دوست موموس کا دخن نهیں ہوسکتا۔ اس کیے وہ کا فرول طلعے فعل کھ ارتکاب، ہنیں کرسکتا کر ریٹری ہی نتیج بات ہے۔ تر فری نفرنفیے کی رقب مِ رِيحِي البِي لَزَ وَالْ الدُّنيُّ الْهُونَ وَنُ قَصْرُ لِ رُحُبِلِ مُسْلِمِ کسیمسلان آدمی کے نتل کے مقابلہ ہیں بوری دنیا کا نقصال کھمَ ہے - حدیث شرفیتُ مں رمی آیاہے کہ اکرساری دنیاہے لوگ بل کرکسٹیض کوفٹل کھروی توالٹرتعالی سب كومهنم من وال ويكارا وراكراليافعل غلطي مسيسر زوم والسيا دراس کے احکام کے بیان بوسے ہیں ۔ بیروال قتل ناسی سبت برا جرم ہے ۔ حصنو یکیبالسلام کاارٹ دسبارک ہے کیکسی سلمان کی حال لینا روانہیں، بجز بّن صورتوں ہے۔ سیل صورت برہے ذَنا بَعِثُ احْصَانِ الْمُحْصَن بعنی شادی شده مرد باعورت زناکاارتکاب کریے آراس کوسنگ رکر دیاجاتے یرفتل می ہے - دومری صورت ہے اکسفیس بالنَّفْسِ معنی مان کے برمے عان الركوني تخص كميي دُوكِ تُخص كوناحق قبل كريشي توفاتل كوقصا ص مير قل كرديا بهي مائر سيد اورنسيسرى صورت برسي التادك لدينا و كالفه للعبد عتى يوشخص دين كوترك كمرك حماعت المسلير وكوهيول ما آب وہ بھی داجیب القتل ہے ۔اس کےعلادہ کسی ملمان کے قتل کی کوئی حائز صورت نمين بوكوني الباكري كالمحنت كنهكار بوكا واوراك قصاص اننون بها دینا ہوگ**ا ۔** 

ه ترم دی صنع ۲۶ ( دنیاض)

جب باغيوں نے حصرت عمان كي تحد كا تحداؤكريا : توكب نے مكان كي تحييت ربر المعادر البخول سے تعاب فرمایا کر اگر اِتم میرے قال کے کیسے دریے ہو۔ سر کرمیں نے کسی کوفل زمیں کیا اور سخدا میں نے مجھی زمانہ جام ہیں جھی زنا کا از کاب نہیں کیا۔ اور نہیں نے دین کوچیوٹائے۔ ہیں نے جب سے حضر عالله الامرك مع تصرير مع عقد ركه كراسلام قبول كياسي، اس ميه قائم مول لهذا تہا سے اس ملے قتل کرنے کے لیے کیا دلل ہے۔ وفرايكسي الانكياب روانهين كدوك يمالان وقل كرس الأخطأ مریخ خلی ہے قِبْل خطا کی صورت شائد برہے کر کوئی شف کسی شکاری جانور کوتسر یا مذوق كانشار بالبيئ تكروه غيرارا وعطور بركتي ملمان كولك ملاسيه اوروه بلك بوجالب الريقل خطا ہوگا۔ ١٩٥٣ و كى تحركيب فيتر نوت كے دوران دُسٹرك جبل ايك زیوان سے طاقات ہوئی حق قل کے کیس میں طوث تھا۔ دریافت کرنے برام نے بنا كرقل تومزور أواب مركب كيري في ايك كرف مي كانس بعظ بوك كبوركوبندوق كأنشانه بنايا ميري علم من خفا كراشي كوطيه مس كوني تخف رفع حات کے لیے مبینا ہوا ہے بوہنی میں نے کولی علاقی، اوکٹر سے میں موجوداً دی اُنٹو کھ طاہوا اور گولی کیور کی بیائے اُسے جاسی جس سے وہ طلک ہوگی میاراس تُض سے کوئی تنازھ

قتاعمد

فتاينطا

کول کورن کی بجائے اسے جائی ہیں سے دو جال کہوا بھیا سیران میں سے دو اسادہ دن بنی در اس کے دو اسادہ دن بنی در اس کا بنی سے دو اسادہ در اس کتاب ہوا ہے۔ یہ در اس کتاب میں آرفز بنا کہ کا در اس کا بنی میں اوقی خطاب در اس کا در اس کا بنی میں گذر بہا ہے۔ اگر کو کھٹی در سے کر قصد اگر اس کو سال کا بدار فضاص کی مورش میں ہوا ہے۔ البنہ اگر مشتول کے درا جائے ہے۔ البنہ اگر مشتول کے درا راحتی ہوا ہی تو قصاص کی مجائے میں قال کوشنل کے درا جائے ہے۔ البنہ اگر مشتول کے درا جائے ہے۔ البنہ اگر مشتول کے درا میں ہوا ہی تو اس کا قال میں سے میں میا جا ہی کر میں اور اس کا قالون ہیں۔ کم مشتول کے درا اور سے کر کی کہ کرار اس کا قالون ہیں۔ کم مشتول کے درا اور سے کر کی ایک میارث

بھی اگرمعاف کرے تو قصاص بنیں ایا جائیگا مککیٹون بہا ہوگا ہوتا تل کے ال

مں <u>سے</u>ادا کیا حا<u>ئے</u> گا۔

قىل عداورقىل خطا كے علاوہ \_\_\_\_ قىل كى ايب تيسري قىتمقل شىرعد بھی ہے جس کا ذکر دریث میں فات ہے۔ بیقل عدے مثابہ ہوائے۔ اور ماس

طرح ہوتا ہے کرفتل ہوتا توعیدائے مگرکسی لیے الدکے ساتھ میں کے ساتھ عام طور برقِل نهي كيا جا مّا بشلاً كسى كو لاعشى بتجقير، كلهارُّ كُلُّ وسنة وعيره مار دا اور

مضاوب مركبا حالانحرالسي صربات سيدعام طور يرطاكت واقع نهيس بوتي .اگر حيمرا أموار باليتول وعيره استعال مها توبرتو واقعي الات قبل بهر اورالياقتل عدى شار ہو است رسكر معدلى عرب أدى الك بوجائ توره قبل سبر عد اللا اب

قَلْ شِيرِهِ اورَقَلَ خِلَا مِن قصاص نهير ايا جا اسبعه، مكبراس مين خون بها اور كفارة موا

ہے،جس کا ذکر آگے آراجے۔ فرايا وَمَنْ فَسَلَّكُ مُوَّمِ لَا خَطَالًا حِن فَي سَي مُومِن كُوعَلَى مِن

قل كردباً الرده قتل نبيس تها مِنتُر غلطي سے اليا ہوگيا تو اُسكے بياہے دوسزا ميس يس دايك كفاره اوردوسرى خون مها مين مخرفها يقل مظاكا كفاره برسم فَ يَدُرِينُ رَفَ بَهِ مِنْ فُرِينَ يَهِ أَيْ مُن لِللهِ اللهِ كُل الدُورَا الْعَلامِ

مروہو باعورت ببرعال <u>أس</u>ضر *يكر آ*زاد كرنا ہوگا-اس كے سابھوا يان شط ہے۔ صرف موس غلام اسم مناویری ہی کفاسے میں قابل فبول سسے راب تو رُنیا بھر میں غلامی کاسلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ لہٰذاکھائے کی برشکل باقی ننیں رہی

اب دوسری عدورت با فی اے جس کا ذکر آست کے الگے مصیم س آراب رق بدل دراصل گردن كو كت بي - اورگرون أ زاد كرف سدم اوغلام يا لونلرى كوأ زادكرنات

کھا رہ بینی غلام کی آزادی التار تعالیٰ کائق ہے۔ اب تقتول کے وار تُول کا تؤ

يه وَدِيدَةُ مُشَدَلَهُ إِلَى آهَدِلَةَ المتعتول كم مُعروا ول كونقرى إلا كصورت مي الأكيا حالية عي انقذى كي صورت بي أيك بزار وبناريا وص مزار وري

ديت خونها

فتل شبعمد

ہے ، الم شافعی کے نزریک اگر درم م چھوٹے ساٹر کا ہو تو بارہ ہزار دنیا ہوگا ، اوراکر دمت كطربر مال دينا بونواس كي تقرره مقار اكب مواونث من جونمات عمر کے ہوں چھنرت ابن معوّد کی روابیت کے مطابق سواوٹوں کی تفصیل یہے (۱) جذعه (عمرجاراً بالبخ سال) بين اونت ا (٢) حقته رعمرتين آجارسال) بساونط (٢) ان لون رغررواتين سال (۴) بنت لبون رغمر دُومًا لمين سال) بيل ونطنيال (۵) بنته مخاص رعمراكي أ دوسال) بيل ونشيار فقها ئے کرام کے نزد کی اونٹول کی میں تعداد راج ہے تاہم دست مخلط لعین

سخنت دمیت کا ذکری مائے جس کے مطابق پاری قسم کی بھانے ہے اونر نیجی دمیت میں الداموسکتے ہیں۔ اس طرح ہو عمر میں میں میں کی بجاسے پچیس بچیس فی قسم کے اونر شاکم ٹیس کے بعض روایات میں میں اق مدمے اونوں کا ذکر بھی مائیا ہے ۔ اس کے مطابق تیس میں اونر شے دوعروں کے ہول کے اور چالیس اونر شاتی ہم دی عمرے بر موتودہ زمانے میں یکسی اکٹرہ ذراستے میں اگردمیت کا قانون کا فذہ بوجائے ترسکر رائج الوقت میں زیردمیت کا تعین ارتوال

اگردیت کا قانون نافد ہوجائے ترسحر الح الوقت میں زردیت کا تعین وَلَّوْ کی قیمت سے نگایا جائے گا دوبار در ہم کے مباضے کی تقار سے مطابق . بهرطال قال خطابی نماورہ کشارہ اور در بیت اوا کرنا ہوگا۔ اِلْمَا اِلَّهِ اَلَّهِ مِنْ اَلْمَا اِلْمَا اِلَّهِ الْمَا اِلْمَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ادرا كرمشتول كأحلق اليي قوم مصب كرتماك ادراك كدوميان عمدويها فام چكاب - فَدِ دِيَةً مُسَلِّمةً إِلَّ الْهَلِهِ تَمالِي صورت مِيمَقُتول کے دارثان کومقررہ خون بہا اواکرنا ہوگا کیونکھ معاہرہ قوم کامعالمہ آزاد توم عبیا ہی ات اور دیت کے علاوہ و تھے بیری وقب او محکمت اللہ میں اور دیت کے علاوہ و تھے بیاری قات اللہ میں اس میں اس میں ا میں میں میں میں اس كے طور ير اكيب غلام بھي اُ زاد كرنا ہوگا يحس قوم كے ساتھ معاہر مهوجائے اسكى عان ،مال اورغزت کھی اسی طرح محفوظ ہوتی ہے۔ والرن كي اس كيشال كذشة ورس يرجي أجي ب أللَّ اللَّذِينَ كَيْفِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ كَيْفِ لَ إِلَى فَقُومٍ بَلِيْتَ كُمُ وَكِيْنَهُ عُرِيْتُهُ عُرِيْتُ اللَّهِ لِينَ مِن لُولُول ى قبارى كرما برقوم سيميل الماقات ب الى كوقل كرف كاجازت نيس بهرطال فرماياكم أكرمقتول معابر قوم سيتعلق ركفتاب أوكفاره اورديت دونوں چیزیں ادا کرنی پڑیں گی۔ تر فری شرافین کی رواسیت میں آ اہے کہ بعض ملانوں نے معابر قوم کے دوا دمی قال کر دانے ۔ انبین علم نہیں تھا کہ ان کے سانفدمه عابره بهوديكاسيي لهذا اهنو سنفه يثمن متحيركمه ورديا يحضو يطليرالسلامكم اس حادثه كاعلم مركوا تواب نے افسوس كا أطهاركيا اوروست بھى اوكى -فرايا حَسَمَنُ لَتُم يُحِدُ الكركفارة الأكريف كم يلحفلام مير غلام كاير نہ ہولیے غلام 'ایاب ہے جیب کہ احکارے زمانے میں قاتل غلام خریر سے کہا انہ ہولیے نہیں رکھتا ۔ تراس کا برل بیہ فصِ کیا مُ شَعْفَ مَانِیْ صُلَّتَ مَالِعِ کَیْنِ یس دو ماہ کے مسل روز سے رکھے۔ یر کفارے کی دوم ہی صورت ہے اور اسے سقصور قائل کی تنبیداوراصلات یا کروه ایس کام بزکرے وست کی المثنی مالی لى ظرى اوردوماه كى مسل يوترحها فى اعتبار سالبرامشكل كامرية المهالنان كى بىمىت كى اصلاح كى ليكاتركى ادائي صرورى قرار دى كى بى بىم دريت ساسے خازان ، مرادری، بااہل دفتر وفیکٹری کواط کرنا ہوگی، کروہ اسی خط ترمیت کے ذمہ دارہیں اور روزے ٹودیکھنے ہوں گئے ؟ کر اُسے علی کا اصاس ہو <del>قالے</del>

روز مصدل سکھنے کی مایندی ہے .اگر درمیان میں کوئی روزہ سوا تھے وسے گیا یا آدمی بیار ہوگیا جس کی وسم بھر روزہ رہ گیا ، تو بھیر شنے سرے سے روزے دکھنا ہرں گے۔ دوماہ کا تسلسل سے سورت میں منقطع نہیں ہونا جاسیئے ، در نرکفار ادا نہیں ہوگا۔ انہم دوما ہ کا شارقمری مہینے کے اعتبار سے ہوگا۔

فرايا تُوسِّتُ مِسِّنَ اللهِ بالسُّرِيَّاللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ السُّرِيَّاللَّهِ عَلَيْهِ مَا قَالُون سے توہ ہے اُس کے قبل خطاکی منزلے طور پر کفارہ اور دہیت دونوں مقرر کیے ہیں اور ہی

توبر کا ایک ذرامیہ ہے۔ سوئن کی عبان کا اٹلات سبت بڑا جرم ہے اس لیے الله تعالى نے توب كى مصورت عبى سائقد ركھددى سبت كاران ن الس كے مطابق

على رك أفرى مزاس بي مائ - وكان الله عليه ما حكي بدا التَّرْنْ الْيَعْلِيمُ كُلِّ بِ - و و مِرتِيز كوجانا بِ اور و وَكِيمَ تَعِي بِ كم اس نِے

إبنى كال حكمت سيحس طرح مناسب مجها، اننانون كم ليدام كام از ل فوكي ر

النساء ۴ آیت ۹۳

والمحصلت ٥

وَمَنَ يَّفَتُ لُ مُؤْمِنًا مُّنَكَمِّدًا فَجَكَّاوُهُ جَهَنَّمُ خُلِدًا فِيُهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكَنَهُ وَلَكَنَهُ وَلَكَنَهُ وَلَكَنَهُ وَلَعَلَهُ وَلَكَنَهُ وَلَعَلَاً لَكَ عَلَيْهِ وَلَكَنَهُ وَلَعَنَهُ وَلَعَدَاً لَا عَظِيمًا ﴿

عدابا عظیما ﴿
ترجیمه بدادر بوش کی مؤن کو جان بچه کر قل کوے
گا، پس اُس کی سزا بہنم ہے، اس بی بیش سنے والا ہوگا۔
ادر اُس بر اللہ کا خضب بر گا ادر اُس کی امنت ہوگا ، ادر
تار کی ہے اس کے یے بت بال عذاب ﴿

اس سے بینطے النہ ان الی سے کا فرول سے سابھ سی فرسطے اور ان سے سابھ تنا کی جمئر دیا ہے اور اس کے بالمقابل اہل ایمان کی جافر ل کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ فربایا کسٹمان کی بیشان نیس کر دولمحی در کسٹے شمال کو قتل کریے۔ اور اگر نمینت اور ارشے کے بیٹر محف خلی سے قتل ہرجائے ۔ تو قائل سے لیے صفر دری ہوگا ، کہ وہ کھاڈ

ارائے سے بغیر محصط غلطی سے قتل ہوجائے ۔ تو قاتل سے بیانے میں موری ہوگا ، کہ وہ کھاڑ کے طور پر ایک شملمان غلام کو آزاد کو سے ارر اگر غلام میسرنر ہوتو و دوماہ مسلملسل مفضے مرکھے ۔ اس سے علاوہ شقل کے ویٹا اکو خوان ہا ہجی دینا ہوگا جوکہ سواوٹول یا سونے چانہ می کی شمار در تقاقب کی اور چیز ہوگئی ہے ۔ قتل خطا میں خوان محکی و فتر ویکیڈی یا ادارہ پر ہوتی ہے ۔ جس کے ماباتہ قاتل شعک ہو ، خوان ہا بارت

ک ادایگی بالا قساط تین سال میں واجب الاوا یوتی ہے، جس م انتظام یح مستِ وقت کے ذمر ہوتا ہے۔ کہ دوہ قاتل کے عاقد سے وصول کر کے مقتول کے دشاد کہ سہنیائے مضر قرآن، ماضی شار الٹریائی بیچ کا بہتی تعنیر مظہری میں سختے ہیں کر اگر قاتل کھٹ قلہ

مودنہوں، تودیت کی اڈلیگ سخومت لینے بہت المال سے ادا کریگی ، کیزنے کسیمون کا ٹون دائیگال نبیں حانے دیا جائے گا۔ اَح کی آبیت، کاموضوع قبل عدفتی جان لوتیر کرکسی کی جان کونعف کونسیے اور ببال برالتارتعالي نيراس جرم مح كنه اوراشي أخروي مزا كيم تتعلق إحكام ذالل فرائے ہارالله والے فران تقد مل مؤمنا الله علما الله كسي ون كوجان لوجه كرقل كرتاب كسي خص كي جان قصداً تلف كرنا اكبرانك الر یعی سات بڑے گئا ہول میں سے ایک ہے۔ان کی تفصیل جرحضور علیہ اللام نے بیان فرانی ہے اس کے مطابق بہلا ٹراگ ہنٹرک سے اور درسافل نفس اس كم يتعلق فضاص كا قانون دو ي رايد من ميان بويكايد وكل فرمايا كيت عَلَيْكُم والقصاص في القَّتَ في قال موجاني عور متم قيساص كوفرض كياكيد بدين الون الكي مورة ، المع بن مي أكْ مًا

كَ النَّقْسُ فِالنَّقْسُ وَالْعَيْنُ فِالْعَيْنُ فِالْعَيْنِ فِالْعَيْنِ اللهِ لِيرى مِان كاجي مِلدت ورم عَمْ كاج قَصْ مه - صد النفر الك اكان اوانت وغيره الدراكركم عضوكا قصاص بعيد شمكن مرتو وال ويت

اواكرنابوكي منظا كيشخص في ووك كونبوق كاكذا الى الله به والحرس والكروميان أوك گئ اب يمكن نيس كرفصاص ك طور يوزم كوشياي كذا الجائ اوراس كا الكري تقام أننى بي لوطح، توالير بي تتوريح محرمت وقت كا فبصد السيركم البوكاء أدان بارش ادا كي بالح قل عراس یر قانون بھی ہے کہ اگر مقتول کے وڑا ہیں تا) ڈٹوا کی راضی بردائے تو قصاص کی ہے ۔ نے نون بها اواکیا جاسخ آہے۔ اور اگرورٹا ) سکل محاہب ہی کرویں ٹوائی کو اُجرعظیم عل ہوگا۔ قتل عمریں دست کی اوائیگی خود فائل کے ذمہ ہوتی ہے، عاقلہ پریر ارنىيى بونا، البتر قارخطايى دىيت كى ذمردار قاتل كى عاقله بوتى ب قصاص اور دسیت کا قانون ٹرا اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بربان مْرائى ہے" وَكَكُورُ فِي الْقِصَاصِ حَدِيْوةٌ لِيَّا وَلِي الْأَلْبَابِ"

لے عقل مندوا تهدارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ اگر قصاص کا قالو ک صیحه طریقے سے نافذکر دیا جائے ٹولوگوں کی جانیں محفوظ ہوکرانہیں زندگی فیب

تصصف زندگ 4

فتراعجه



أنكرنيتنا لون

براسان قالونا فارندين برسام محض الم بال كرطسة وزات اكتان كرد الكيب جقيقت ايريروي أكرز كاجادى كرده فرماري قالوت ماليه يجده قالون عيس مصر مح فجرهي سزاس كي نطفيس ام با برجانا بيا و كرم دراً وي بنرجانا بياسيات فول كترت كسي كي رعانت بنير كي ما تي استافراج فيدارت أن كالحائد وكلاء كى قافر في ترشكافيون برہوتا ہے۔صاحب ٹروت اُدی وکلا کی میاری فیسیں اور راثوت دیر اکثر کی با اہے رہی وجرہے کہ اس فالون کی موجودگی میں سیتھف کی جان محفوظ نہیں پاکستان میں ہے دریغ قبل کیے عاتے میں ممکر قاتل کا بال بکیا بمٹ میں ہوتا اکر قانون قصاص و دست ، افذ کر دیاجائے ترساری غندہ گردی ختم ہوجائے اور مک ہیں نوگوں کھیتی زندگی نصیب ہوجائے۔ انگرزی قانون میں اورت کا مشلم تو اِ کل ہی ناپیہ ہے ۔ اگر علات ترما نرعا پر کرے تو وہ حکومت کے خزانے میں ملا جا اے اور فقول کے وڑا کو کھی نہیں مل مگر شرعی قانون دہیں کی مبت بیری رقم مقتول کے درا کو دلا اہے۔ صدرالوب کے زمانہ میں فتل ناحق کے متعلق اکیب راورٹ اسمبلی میں پیش پوکه زریجت آئی فتی اس راورط میں تبایگ بی کا کوشتر کر ایک تمال رمشر قی اورمغربی) میں تین سال کے عرصہ میں سولہ مزار افراد قل بریے۔ ایک

دوسری رور سط کے مطابق صوف اکیس ضلع میں اکیس سالیم قبل کے ایک آلر
واقعات پیشس کے عوان ایون کی سارزائی اس سید ہے کریدان شرعیت
کا تعربراتی قانون جاری نہیں کیا گیا۔ جب کہ السان ایون کی روا جائے اور النی
صافع ہوتی رہی گی ،اگر قصاص اور وست کا قانون جاری کر دیا جائے اور النی
مناسب آشید بھی کی جانے جس سے لوگوں کر پتر چل سے کوئل کن بڑا جرمہ
اور اس کی کتی بڑی مناز ہے ، تواس کا لاز اُسٹست چیج برائد ہوگا اور قبل کئی نہ ہو
جائے گی ، قانون پھل درا کہ کے لیے علے کا انتخاب بھی ناست بھیاں ہیں کے
بید اور دو مرول سے جو بھی کا کئی قواد و با بندار ہوں جو توجی اس پڑھل نافون سے کریے اور خاکور دی کا کہ وار بسی کتابے و گر انگریک فائون کے دریعے توسی کچھ ہوتا سے گا جواب کہ ساہو ہاہے و گر انگریک فائون سے دیے دوسران کا لون بی برست و وجاری قانون بی
دیکھ جائے چوری اور کو جو بھی اس کی جواب کہ ساہو ہاری قانون بی
دیکھ جائے چوری اور کو کھی جو اسے گا جواب کہ ساہو ہاری قانون بی
دیکھ جائے چورای قانون نے اور زان پڑھلی آمد اسلائی قانون میں چوری جائے۔

ناسلام فوزیات کا افاذہ ہے اور نہ ان بینمار اور اسلامی قانون میں جوری آئیس بوجائے کے بعد چور سے سابقہ کوئی رعابت نمیں برتی جائتی اس کا جا شاگا بی پٹسے گا ۔ ڈاکو دن داست سٹر کوں برد فرائے بھرتے ہیں مسٹر خص کی ززگی میں مختصر طرح کردہ می سے ۔ قرآن باک نے ڈاکو کے لیے جا پر منزلوئی شرکی ہیں اُن میں شدگی آگا و کیصلکہ بی اُن کھ طبحہ اُن کے بیار میں ہے۔ وار دھیا کہ ہے۔

مِنْ شِحَلاَ هِنِ أَفْ يُسْفَقُ إِحِنَ الْكُرْخِنْ انْيَنَ قَلْ كِرُواِ عِلَيْ اسْولِ بِ لَنُكُا ويا بِلِنُ يَاكِيهِ طُونَ كَا فِي قِدَا ور دوسرى طرف كا ياؤل كاسط ويا جائد ؟ كاس بِرزكر ديا جائے : طاہر ہے كرجب اس قسم كي تكين مزادى جائے گی تو بھر وكيتى كا كوششن كون كريگا - جارى بهت مي عيبتول كا باعث شرع تعزيم است

۔ جال انگریزی دان طبقہ اسلامی تعزیات سے بلاوس برخوف زدہ ہے یہ کیس بحل قانون ہے بچے النگر تعالی نے نازل فرایاہے اور اس کی کھل تشریح

احا دینے۔ میں موجو دہے۔اس کے علاوہ فقہائے کرام نے لوری ارسیرن کے بعداس کی جنیات کافیصلہ کیا ہے اور یہ فالون برطرح سے فابل سے اس قانون کے ذریعے جہاں جرم است ہونے میشخت سزامتی ہے ، وط ل شک کی بناء برطندم کورعایت بھی لمتی ہے بھٹورعلیالسلام کا واضح ارشادہے ادرة والحدود بالشبهات ين شك كصورت مل الزم برجرجارى نه كرو، السي شك كا فائره دو يفر شيحه اسلام تحزيراتي قانون اكيب نطركي قانون ہے جس میں کسی قسمہ کی زیاد تی نہیں کی جاتی فرايا جوكونى كىلىموس كودانسة قل كدب كالحجسز آوكه جهابسكم تراس كيد أخرى منزا دوزخ ب خيلدًا فينهك حب بين ہمیشہ کے لیے رہنا ہوگا یُحضرت عبالتّرین عباسٌ اس آسیت سے استدلالْہے تے ہر کہ قبل عمد کی توبیٹہیں اور قاتل کا فیوں کی طرح اہری بہنی ہے۔ البتہ حبہور صحابة اورفقهائ كلع فرمات بب كم قتل محركبيروكناه صرورب ممكراس كامتر كحب ا بدی منزا کامتی نبیں ہے ابدی منزاصرف کفرادر شرک کے جرم میسے میزنج ان جرائم می عقیدے کی خابی ائی جاتی ہے ۔ ان کے علاوہ باتی جرائم میں اگر توب كدس تولينمه سيريح كئاسي مبلم شراعين كى رواست بين آناس كذفوا الخرى دم يم قبول ہوتی ہے اتر ذی شراعین کی دولہت میں بیرالفاظ کتے ہیں واللّٰ اللّٰائ کیھیے کہا تَوْبَيَةَ الْعَبِيْدِ صَاكِمَ لَيُسَرِّغُ اللهُ تَعَالِي لِينِينِدِ عِي تَوْمِ اللَّهِ اللَّهِ یک قبول کرتا ہے جب کے عزیزہ کی کیفیت بنہ طاری ہوجائے بسورۃ فرقان میں موتوز ب بعين وكون في صفورعليالسلام كى خرمت بي عرض كياكم جاس فرمرقل أور نزنا صے بڑے گن ہیں . اگر ایمان لانے سے برسب معاف برجائی توسم المان لاتے ہیں ورتبه كا فالمه السرك عواب من التُرتعالي في فرمايًّا إلَّا هَنْ ثَابَ وَاهُنَ وَعَبِلَ كُلُّا صَالِماً فَأُولَلِكَ بِيُسِدِّلُ اللهُ سَيِّالِتِهِ مُ حَسِنَتِ تُحِرِّرِهِ مُرِيًا

اليان لائے كا اورنيك اعمال انجام شريے كا، توالله تعالى تمام كا مورنيك اس كا طاست

قى قائدى

تناعدی تابیسه نی ہے۔ بشرطیر آیا ن موبود پر اور پی تو برکرے ۔ البند حیت اسٹ یکٹ گر سیل ما گائے گفت سس سے حرام کو حلال سجود لیا ، وہ کا فر برگیا۔ اگر کی ٹی خص قبل نامی کو طل سجستا ہے توجیروہ واقعی اپری کہنی ہے ۔ وگر تہ خوالا این کا محاملات ہیں بوگا کو آئے ٹری ویشک جہنم ہی رمنا ہوگا ، امام از ڈی فراسے ہیں مکر اس کامطاب اپری جنی نمیس مکیر طویل مدت ہم سے ہے سیار کا کم تی ہے ول مرا کیا ن

وتورست توكسي مذكسي وقت حبنم سيفلاصي بالسكار المترزي فراضي بي كرال بات يرتمام المريق كالفاق ب والا اله ل لتَّوْجِ لِيهِ لَا يَحَلُلُهُ وَنَ فِ النَّارِيعِين التَّرَى وماست كر نن وليه بهيشه دوزخ مين نييل بيدي كسائحي تراحرم مو، ايان كي برولت دوزخ مي حيشكارا عاصل موعل في كا اسوال كفراورمشرك في اكتراب موراس كوان ن را مان موجود سير محينفلت كأير ده يُرحا آب ان ان قل است عبيا تخطيم مُن وهي كمر الماسب تروه ابدى بنبى نبي بوگا - بكرمزاكيطور رويد ك وال دينابوگا-اسکےعلاوہ وَعَنْصِنبِ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَدُنَّهُ اس بِرَاللّٰهُ كَاعْصَبْ بِرُكُمُ اوراسَى لونت ، گاجر، برّ برزار من بهویائے وہ کنامنوسِتونسی مرکار میرو وانصاری کے متعلق الدّرے فرایاً ، روضع لوگ ہں ، ان پر اللّٰر کا تضعیب ہے ۔ بیعنا دی ہی اور حق کی شریر مخالفت كهيت بسء اسي طرح كفرونشرك والاأوي بحي خداكي لعنت اور فضنب كالتكارموة ب نيز فرايا فاعد كذا عكالاً عظيماً الترف قال ك ليمت \_ بٹرا عُذاب تیار کرر کھاہے پراٹس کے کیا وال ہے ۔اس نے بالم مومن كى حان كرمبت بلا يرح مركا الركاب كراب رالانوكسي مومن یسی مومن کی حان حلال بنهیں ۔ بیر آخری منزا کا ذکریہے اور دنیا میں اگراسلامی قالز فذبورًا توقصاص يا دبيت بھي دينا ہو گي ۔ له ترمدي صحك (فياض)

النسسآم أيت ٩٣

والمصلت ٥ درس نجاه وكيك

رَبِهِ وَرَبُ اللّٰهِ فَاللّٰهِ اللّٰهِ فَاللّٰهِ فَاللّٰهِ فَاللّٰهِ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهِ فَاللّٰهِ فَاللّٰهِ فَاللّٰهِ فَاللّٰهِ فَاللّٰهِ اللّٰهِ فَاللّٰهِ مُثُومِنًا عَنْهُ مُونِ الْمُلْعِقِ الدُّنْيَا فَعِنْهُ اللّٰهِ مُثَوِمِنًا عَنْهُ مَنْ قَدْمُ لَكُ مُنْ اللّٰهِ مَنْ قَدْمُ لَكُ مُنْ اللّٰهِ عَلَيْهُ مُنْ فَدَاللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهُ مُ فَاللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهُ مُنْ فَدَاللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهُ مُنْ فَدَاللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهُ مُنْ فَدَاللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهُ مُنْ فَدَاللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰ

تر مسلم بدائے ایمان والو اجب تم سفر کرو اللہ کی راہ میں ریمن جاد کے بیا ب لیری طرع تحقیق کر ایا کرو۔ اور نہ کو اس

شف کے لیے ہم تباری طون علام ڈانا ہے کہ تر مون نہیں ہے

کی تم تلاش کرتے ہو دیا کی زندگی کا سالن ۔ پی اللہ کے ال

بہت می ختیتیں ہیں اس سے پہلے تم بھی اس طرح تے ، پی اللہ

نے تم پر اصال کیا ، پی خوب تحقیق کو ایا کرو . بیٹک اللہ تقاط

ہو گھی تم کام کرتے ہو اس کی خبر کھنے والا ہے 

اللہ کھی تم کام کرتے ہو اس کی خبر کھنے والا ہے 

اللہ کارے اس کی خبر کھنے والا ہے اللہ الدین

جو چید م ہم مرسے ہوت کا فرکری گذشتہ کئی دروس سے جاد کا سلمیان ہو راجب ، اس خسن میں جرت کا فرکری ہوا ، التّٰہ تِعَالَٰ نے جاد سے گریز کرنے طاحِن فقین کی فیرمت بیان فربائی اور ان پُرِحَاد زکرے کا جاد بار شون کے تعلق فرالے کرجاں بھی علیں انسیں مار ڈوالو ر نہ اُن سے دوتتا

ررے ہ مردور و و س س مروح به نامان کا است رکھواور ندائ سے کوئی مدومال کرو-اس سے برغلاف ہوں کی مفاظت جان کے متعلق اعلام از افرائے ارزارشاد فرایا کرکسی مون کے لیے یہ بات روا نہیں کروہ کسی دوسسے مر مشمان کی جان کے دریے ہو۔ اور اگر خطی سے کوئی سمان کی جان کے دیہے
ہو۔ اور اگر خطی سے کوئی سمان بادا جائے آؤائش خوب الٹر تعالی نے کن سے اور
دریے کا قانون نازل کیا قبط کا گفارہ ایک غلام کی آزادی یا دوماہ سے سماسل
روزے ہیں ۔ اور اس کے علاوۃ خقول کے والران کوٹون بہامجی اواکوئا خوری ہے
مسی جوری وجان لیج بھو تقول کے والران کوٹون بہامجی اواکوئا خوری ہے
والاان رجم نیز کم سخت ہوتا ہے ۔ اور المند تعالی کے خضہ ہوا اور اس کی لعنت
کی زویس ہمان ہو جاتھ ہے میں قصاص کا قانون دورہے ریا ہے

میں پہلے ہی بیان ہو جگ ہے ۔ اگر مقتول کے واژبان راضی ہوجائی آلوفیاں
کی جائے دیت روجی تصفیر ہوسکتا ہے ۔ اگر مقتول کے واژبان راضی ہوجائی آلوفیاں
کی جائے دیت روجی تصفیر ہوسکتا ہے ۔ اگر مقتول کے واژبان راضی ہوجائی آلوفیاں
کی جائے دیت روجی تصفیر ہوسکتا ہے ۔ اگر مقتول کے واژبان باسکار معان کروزی آدائ

کے لیے بہت برسے اجرواواس کا درجیزاسروی کسی میں ہی جی جو برسے
تووی کا فر اور مرتز ہوجائیگا اورا دی تبنی کا تقدار ہڑگا۔
اُس کی آب بھی مسلمان کی جائی کی خاطب کے تعلق ہی ہے۔ اس آیت
میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے میرکس شخص کے اسلام کے زبانی اظہار
کے بعد اُس کا خوان حرام ہوجا آہے۔ ار ہذا اس سلط میں کسی ممکن کی بنا پر شون
بدانا مرکز عائز زمیں جھنور علیرالسلام کے لینے زماد مبارک میں بعض لیے واقعت
بدیش کے کہ چھا ایش کے کسی بدائن کو اس شہری نباور پر قتل محدود کی اسلام نہیں

پیس سے مرحال الامپیکا تھا۔ لایا۔ عالانٹر وہ اسلامہ لامپیکا تھا۔ ایام بغورٹی اور معین دوکھی مرحضر من نے یہ واقعداس طرح بیان کیا ہے۔ کر الوجہ کی ، حارث ابن ہشام اور عیاش بن الی رسجہ مار دراویجا کی تھے جمائن " کم الائیس نہ وفتہ زی تو وہ اسلام تول کرکے مرسوطیس الیجیت کرگ ، اس کی کافوہ

ام بعوی اورجس روسسرسری بیدواعز العمل بین میسید میسید اور از در این بیاسید که الوجهل امارت ابن چنام می بیسید که کرااش نیز زونی دی تو وه اسلام تبرل کرکے دینہ طید چیرت کرکیا و اس کی افزہ ماں کواس بات کارنج ہؤا ۔ اس نے لینے دوسرے ببیٹوں سے کہا کہ کاطرع عین شکد والیں لاؤ ۔ جسب بہ سے وہ والیں نہیں آئا ، میں مزسائے بین بیٹول کی ادر تہ کھے تحف فول کی اور اس طرح اس نے جبوک ہڑ آل کر دی بیا میٹو باتی دولو کھا کی عاش کی قلاش میں موسینے ہیٹیجے ۔ ا<u>کٹے کسی شیل</u>میں یا لیا اورائس کی مزمنت حوشامد کی کفتم وایس بیط عبلو، ورزتمهاری ال صرکی بیامی جان مے دبی . ببرحال كسي والبن آف يرآماده كوليا- مريث كى مدودس بابراكوش خوب، اربیثا ادر بخرا کر دابس <u>محے لے آئ</u>ے الوجل کی ملا ایشی تربیلے ہی زبان زرِعام تحتی،اش نے ساری سراپنے بھائی میا آنا ہی پید پر زکال دی۔ بہرحال حبب وہ مال کے ياس بيني توالس ف كهاكرجب بمساعيات إين سابقردين يروالس بنيس كاجا آ یں راصی نہ ہونگار بھیاش نے ہر حینیوا نکار کیا اور لینے بھیا ٹیوں کے مطالم برد اشت ك مكر الأفرىجور وكراسلام هوشف برنار بوكا. حبب كوئى تخفس مخنت علم بور بوجائے تواصطارى حالت ميں أسر كاركور کینے کئی اعبازت ہوتی ہے اکہ وہ اپنی جان کی حفاظمت کرسیجے ۔ ناہمہ اں کو نا اس شرط کے سابھ ہو ناہے کہ اس کے دِلی ایمان موجود ہو اور وہ الیا با سکل مجوري كي تحت كروط بو- ابهم عزييت كالقاضاسي بي كرالنا ريشات قبول كرك ما كالمكفرزان بربزلاك . مبعب عياش دين اسلام ترك كرف يرتيار موكيا توسيح ك ايك آدمي زيرن حارث في المعند ديا اوركها كوهياش الحب دين كوتم أب جيور المر وه واقعی گمرایی تقی، او تم گراری می مشلا بوگئے تھے اوراب والیں اکر اکس گراہی کا اذالہ کر دیاہے ۔ اور اگر دن اسلام کیا زیب ہے۔ تر بھیر اسے ترک کرنے کے لیے تم کیے تیار ہو گئے ہوائ*س برعیاش کو تحت عضہ* ہیا اور اس في المان وأله المرايك والمرايك المراب المراي المراد والمراد والمرايك المرايك المراي اسى نياش ابن ابى رميعر كے منعلق مخارى شرايت ميں روايت اتى بے كم تصورعلى السلام اس كے ليے قنوت نازله مير عقص تنے اور اللّه تن الى سے ملى رَ فِي كَ لِيهِ وَعَالِينَ كُرِتِ صِيرِ التَّهِ رَقِي الْأَرْقِي لَيْ مُعِرِ إِنْ مُونَّى ،عَيْ شَ رَفَ مِوكِر عجر مرسين يسني كم محجوع صر لعد زير بن حارث جي ملان بوكر درين طيبر بهني كلي

انفاق سے قبا کے قربیب عیاش اور زیر کا آمن سامنا ہوگیا۔عیاش کو فرید کے اسلام لان كاعلم نيس تفااوراش كے دل ميں مائى رنجن عبى موجود تى لهذا اس كيك ويرفل كردا وكول في بنايكروه توملان بويكات ، تم ف اُسے نامائز قتل کھانے کے سے نیکھ یہ لاعلی کی بنا ہم السیاموُ اتحالہ <u>دا طب قتل خطا</u> ہی شار کیا گیا، حس کے قانون اور تعزیر کا ۔ ذکر سلے احکاہے۔ اسامەين زيمر اسامەين زيمر اسى طرح كاكب واقتداسامين زيرط كمتعلق بهي تاب يضورعليالسلام في من الول ك الكي الشرك كذار كي طوت جهاد كيد اليار والذكري و اسامر بن زوز الجبي *مىلغ*ىنىش اس نظريس شائل تھے مب ريف كرانين بوف رينيا، توول كرسب لوگ عاك كئے اور صرف اكيے شخص ميا الريرره كي جدور صل اسلام قبول كر ديكا تھا۔ یرشف این بحراول مربت بهاارے اس خیال سے شیجے اثر آیا کر ممرے اسلامی یهانی آگئے ہیں، بیمیر بے ساتھ تعرض نہیں کریں گئے۔اس نے اگرانسلام علیم اور كلطيته لا إلى الله الله عن الله عن الله عن يرا الله عن يرا الله عن يرا المام من زیرِ ان سمحیا کراس تحف نے محض حان سجانے کے لیے کلمہ مرصاب، لمذا ا من و من تصور کوریتے ہوئے مار طوالا اور اس کی محربوں پر قبضہ کر لیا ۔ حب يەشكىر\_\_ مىنەطىتە دالىپ كاترندكورە دافغات كى اطلاع حصنورعاياسلام كودى كئى مسلم شرنعيت كى روابيت كے مطالق أب عليه السلام في اسامر كوطلب كااوراكم ملان كي قل كي وجروريافت كي اسامر في عوض كيا يحصور! ... اس نے محض عبان مجلے نے محمہ لیے کلم برطیصا تھا، وہ دراصل مبلمان نہیں تھا۔ بنى على الصالوة والسلام نے فرما يا هسالا شفقت عن قلب

توتے اس کا دِل میرگورکیوں زو کھا کراس کے دل میں کیا ہے۔ اسامیت ادم بوئے اور حضور غلیرالسلام سے التباکی میری خطاکی معانی سے بیلائڈ ت<del>قاط</del>ے سع وعاكري يصورنني كريم عليه الصلاة والسلام في فرال مسا تحسنكم بِأَوْ إِللَّا اللَّهُ الذَّا جَلَّاءَ لَيْعُمَ الْمِقْتِكِ مَا يَحْبِ وَوَتَحْصَ كُلَّم 444

لاالدالا الترك كرقياست ك ول حاصر بوكا، توييرتم كيا كروك يصنوريد الفاظ باربار دم لتے تھے۔اس براسامہ نے تماکی کاش وہ آج کے دائی مال ہوتے اور امان قبول کرتے ناکراس قبل کا وبال ان کے سربر بنہوتا - امراقھ كي بود إسامرة بديد محاط بوكية وارصرف الشيخض مراعظ المطاتي حبي اسلام وتمنى كى الجي طرح تصديق كريلية ومصرت سعدة ميم تعلق بحلى المسي كه وه كها كرين على كريس على كرينتي فعن مي البيريوج تسجيه تلوار نبير الطها وُن كاراور صرف الشي كے خلاف م عقد اللها أن كاجس كے خلاف اسامر أكا م عقد أسط الله ببرجال الله تعالى في ابل ايمان كوتنبير فرائي كرقل عبيا انتالي قدم لورئ هيتن ك ىن اتھانا جا ہ<u>ہت</u>ے۔ ارشاوين إن ياليك الدُّن المنول الدان والوا إذا مرد مدار ف سكيبيل الله جب تم مفركرو، التارك واستين - ضرب كا لفظ مختلف معانی میں استعال ہو تاہے . صرب کا عام تنجم معنیٰ تو بارناہے اور اس کامعنی بیان کرزائھی ہے جیسے قرآن ماک میں یفوِّ بالله الأمسال السّراط مثالیں بیان کرتا ہے ۔ اور صرب کا تعنی سفہ کرنا کئی ہے عبساکر اس آسیت اس کیا ہے۔ اور فی سبل الترسے مراوعها دے کے نکاناسے راس کی تشروی گذشة دروس برصى كى جاچى ہے . تومبرجال طلاب برے كرام مالله إ جيب نم جہاد کے ليے مفر مريحكو اپني تنہا راسفر محص الٹّر کی رضا کے ليے ہو اس ماك گيري اور بوس زر كوف نه مو : نو دوراً ن نفراگر كوني ايسي صورت عال بيل برجائ فَتَبَيُّ فُو الراتي عَلَى الراتي عَلَى كرا كرو وَلَا تَتَقُولُوا لِسَمْ أَلْقَى الْمُرِكُومُ السِّلَا لَمُ لَسُتَ مُقَامِتً اورِجِرْخُص تمهيل الاي طريق سيسلام كريك اش كم متعلق يه زكهوكم تم مومن نهيس ہو مقصد برکر بوشف ظاہری طور برزبان سے کلمہ سے صلی البرے الر تمہیں سلام كمنا ب اس كوم لما ل محجواوراس كي سائق مسارا ول عب سلوك كرو

تحقیق کالم محقیق کالم

اس كوفل كرناحام بروجاتات اكروة تميين وهوكر فيف كے يال اسلام كا اقراركر راج ي أواس كامعامل التركي إس ب - الكروه جوزاب توالمتراتالي نۇرۇگىيىزان كارتمبىل رىۋىكەنىيى كرناچاہيے-يو دراس منزن أس عقر ل يحرون بع قبيند كمدايات توالله تن الى في أي طون الثاره فرايا مَسْتَنْ عُوْنَ عَرَضَ الْحُسِلُوةِ الدُّنْيَا كُمْ وَمِا كَ زِيْرًى كاسان عاستة بو عرص كامعني ونيا كاساز وسامان بيه السراط ير توتير مال ومناع ب- فع لَنْدُ اللَّهِ مَفَانِدُ كُنُ لَكُ مُحَدُّ الله تعالى كے إس مبت زياده غيمتين بي فراتوخوالوں كا الكت اسك پاس كسى جينر كي في نبيل - تمييل ان جرايل برقصنه كميافي كريات السّرتعاك كرخمذانون برنظر رصى بالمسيئة عنى بعض روابات الس أناس كرصفوطاللكم نے وہ کیمیاں مفتول کے خاندان والوں کو والبر بھجوا دی تھیں کیؤ کھرسلالوں کے فرا كَذَاكِ كُنُ تُدُومِنُ وَسَبِلُ اس سے بِيلِتُم عُلِي ي شفس كى طرح تع تم كفزير تع جب تم في كلمه يُره ليا توتم براغبار كراليا كي اب نمبير هي اليا هي كمه الياسية خاكر بب استخص كي لاّ الله إلاّ الله كرد با تفاتو اس مداعماً دكرنا تها يصنو عليالسلام كا ايناطراق كارهي برتها -كروب ديمن بيجله طلوب بونا توأب ليت كوطلوع في ك أتنظار فروات اگراس كبتى سە ا ذاك فجركي أواز آجانى قرسمجة كرميال مجيم مكان محى موجود م، لىذاحله كالاده ترك كرشية ً ادر أكر وط ب مع شعائراسلام كى كوئى نشاني نه ملی توعلہ کا حکم فیصے فیلتے مہرجال قانون میں ہے کہ کوئی سلمان کی سلمان کے المحص ندارا جائے - فرایا پیلے تم می الے ہی تھے و سکن اللّٰدُ عَلَيْكُمْ بصرالترفة مراهان فركاء تمملان بوسطة هنتبيكنوا اب لازم

مال كي تمز:

اس سے یہ بات بانکل واضح ہوجاتی ہے۔ کمسلمانوں کی ایس میں خورزی

الكلم منوع ہے مگراس محم مينل درا مصرف اسى صورت ميں ممان ہے كرميلانون كي مركزيت قائم يوخلافت كيناتنه كي بعدامل اسلام كا شركرم كنها في نهي رط بي وجهد كرامت مسلمه انار كي بي متبلات اور اس کانٹیازہ بھر حیکا ہے۔اہم ملمانوں کا حال ہے کہ کمیس دو مک کیں میں الجھے ہوئے ہی اور کہیں دوبارٹیاں دست وگر ساں ہیں جب يمضلانون كي اجماعيت فالمرنبين بوگي مسلانون كي ايس كي نون ريزي

نهیں ژک سختی الٹر تغالی نے تخصی سے ضع فروا کر ایک درسے رکا خون بہایا عَ عَيرِ بِرِي قِنع حِيز ہے۔ اور بہ قانون جي واضح ہو تاہے کر جب کو ئي ظاہرًا اسلام کا افرار کر آہے تو بھیراس کی جان، مال اور عزت مملی انوں کے للمقوم خفوظ موحاتي سبعراس كيخلاف لم تقدا لمحانيجي احازت نهيس ايس کی فتل وغارت تو کافرول کا بعرہ سے بھر آج سلمان اسے اختار کر سیجے ہیں جوکر شایت ہی افسوس کی بات ہے اللہ تعالی نے کوئی صتی قدم الطُّان سے بطے الھی طرح تحقیق کرنیا حکم ریاہے۔ فَوْلِمَ إِنَّ اللَّهُ كَانَ لِهِ مَا نَعُ مُلُونَ خَبِيرًا مُ مُرَجُودِهِ

كرتے ہو،التّد تعالى مرحيز كى خردكھ تاہے۔ وہ تمهائے ارادول أورنىت سے واقعت ہے تمہاری تمام کارگزاری برانظرتنا لی ہر وقبت نگاہ مرکھے ہوئے ہے اور تم ہران اس کی نگرانی میں ہو دورے رمقام برفرہا اُ اِنَّ رُبَّكَ أَسِيالُيْوَصَادِ"بَتِي*ك تهاارر كفات بن في ووتها*رى تهام حم كات كي نظراني كررط ب ، لهذا كوئي اليليات احتياطي كاكام يذ كروس كري لمان كي حان تلف بوتى بور التّرتن اليف المان كي حفاظت عان كايه قانون هي باين فرواديا .

برأن ترانی

النساء

آیت ۹۵ تا ۹۹

٥

رس بنجاه ودو ۵۲ لَا يَسُتَوِى الْقَدِيدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي

والمصئت ه

الضَّرَرِ وَالْمُجْهِدُونَ فِي سَرِيلِ اللهِ بِأَمُوالِهِ مِ وَأَنْفُسِهِ وْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجْهِدِيْنَ بِأَمُوالِهِ مِ

وَأَنْفُيهِ مُ عَلَى الْقَعِدِينَ دَرَحِ لَهُ وَكُلَّا وَكُلَّ وَعَكَدًا الله الحسني و فضل الله المجهدين عك

الْقُـعِدِينَ أَجُرًا عَظِيْمًا ﴿ دَرَجْتٍ مِّنْكُ وَمَغْفِرَةُ وَّرَحُمةٌ مُ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا تَجِيمًا ﴿ ترجمه د نين برار وه لوگ يو يتح بيط طاح بن ايماران یں سے بن کو کوئی عذر نیں اور وہ ہوجاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں اپنے مالول ادر اپنی جانوں کے ساتھ (سوائے ان لوگوں کے ہو عذر والے ہی، السُّرتوالی نے نضیات بختی ہے جار کرنے والوں

کو لینے مالوں اور جانوں کے ساتھ بیٹے والوں کے مقابل یں کے کے اعتبارے اور ہر ایک سے وعرہ کی ہے السُّرتيالي في محلائي كا ور السُّرتعالي في فضيات وي يهاد كرنوالوں كو بيطنے والوں كے مقلطے ميں سبت راك أثركي (٩٥) یہ درجے ہی السُّرتعالیٰ کی طرف سے اور بخشش اور در بانی ہے

اور الله تعالى ببت بخش كرف والا ادر مران ب گرشتهٔ درس مسمُ لمانوں کی حفاظت جان کا قانون بتلایا گیا تھا اور اس

ام کی تنبر کی کئی تھی کرنے احتیاطی کی وسے کسی ملمان کی جان ضائع نہ ہونے یائے۔ صنورعلى لصلاة والسلام بمئرزمان مرحب لوگ جها ديمي ليرحان تح تولسالونا غلط فنهى كى بنايسلان كل م التقول ملان قتل بوجا آتھا ، الشرتعالي ليے محمد و اكركوفي انتهائی قدم الحالف سے پہلے اٹھی طرح تحقیق کر اہا کرو۔ اس تبسہ کی وجہ سے یہ خطره ببلاہوگیا تھا کرکہیں لوگ جہا دہیں تشرکت سے محض اس لیے اعراض ذکھنے لگیر کر کو ٹی ایسی غلطی ہوجائے جس کی وسسے مسی سلمان کی حان ناحق ُ لمعت ہو حائے۔اس خرشے کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے برآیات اللہ فرمائين اور واضح فراو ياكه حبا دبس صريبين والديخف بميط سين والول س ببرصورت اولي اورافضل بن تواه اأن كاليحقيده عا اكسي يحي وحدسيه مو الطّرتعالي نے محاوین کی فضیارت بیان فرا کھردبا دکی ترعزیب دی ہے۔ ارتادين بي كَيْتُوى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُرْمُونِينَ عَيْنُ الْمُرْمِ وَالْمُحْجِدُ وَنَ فِي سَيْدِيلِ اللهِ، مِيمْ سِبِ والمرمون حن كوكوني عدرنبيل ورالله ك راسته مي جا دكر<u>نه وال</u>م عام برارينين بي راورمجا برين هي <u>السري جومها دكمت</u> ب بَامُوالِهِ مَ وَأَنْفُسِهِ مَ لَيْ الرسك ساعة اوراين عالول ك سابقة لين حب السرك راست مين شكلة من توعير المال ورحب ان دوند انات الله كي راه من ميش كريتيم بي - فت عِدُ فُنَ أَجْمَع بِ قَاعِدُ كى ش كالغوى عنى بييطة <u>طامين اور</u>مرادوه لوگ بن جن كى شرورىن لوجوه محاز جنگ برنهیں ہوتی اور وہ ہیچھیے بی<u>عظے کرہتے</u> ہیں ۔ ناہم حسب صرورت حباد ہی بالفعان تمرکبیت کے لیے تھی ممہ وقت نیار ہونے ہیں۔ آج کی اصطلاح ہیں اسي ريزروفورس (RESERVE FORCE) كانم داجاكات- ابنى رگوں کے متعلق فرایا کر پیچھے دیکھنے اللے مون اور اسطے نطرنے واس محامر برابر منين بي البته ورميان مي عَكُوالُولِي الْمَدِّر كَ الفاظ الكرم عندور وگوں کومتانا کر دیا کہ ان پر کچھالزام نہیں ۔اورمطلب میں واکر بغیر غذر بیسچھے

قاعد*ن ور* 

عامرين كاتقابل

<u>بسطنے وابے</u> مومنین اورمیدان حب*گ* جانے والے معاہرین دار منیں ہی مکم محابرین کو قاعدی ہداکی ورصفت بدیا جامعات

شان زول

اس آست کی شان نزول کے متعلق احاد میٹ اور تفاسیر میں مذکور ہے کہ اولاً آبت كايتصد الركبول لا كيت توى الْقعِد وفَا مِنْ الْمُؤْمِدِينُ وَالْهُ لِهِ دُونَ فِ سَبِيلِ اللهِ اسْ بِرَصْرِت عبراللَّرين الم مكَّرِّه كوتشويش لاين بوني أي نابينك تقيم مُحرَّدَه بم الاسلام صحالي اور مُؤذِن هي التق ا منوں نے محبوس کیا کم معذور ہونے کی وجہ سے وہ حیاد میں شرک نہیں ہوسکتے اور بينجيه بينطه كربته برحب كدمجابرين حبادين بالفعل شركب موكرفضيات

میں ٹرچھ حاتے ہیں۔ اہنول نے حصنور علیہ السلام کی خدمت میں حاصر ہو کریٹھ جها د من شرکب ہوتا ۔ آئب کی اس خوامش اور صبرت کے جواب میں الٹیر تعالیے نے غَینُ اُولِی الفّک کِ کے الفاظ ازل فرائے مضرت زیر اِ فراتے ہی کرچے محبس پر دی نازل ہوئی ہیں اس \_\_\_محبس ہیں موجود تھا اورحینو پر علىالسلام كى دلنصبارك مبيري ولن بيعتى رحبيبة وحى ، زل مونى توميري دان ب اس قدر لولمه براکرالیا محلوم ہونا تھا کہ میری ران ٹوسٹ رہی ہے یہ وی کا بیجھ تقا بهرحال التلوتعالى نے حباد مرحملی تشرکت زکر نے والوں میں سے معیزور

ا فرا دمِثلًا تنگرط ا ، ا فرصا ، ایا پہیج وعنیرہ کو عذر کی نبا بیستثن قرار مسے دیا ۔ اوراعلات فرا دیگر الاغدرونیصے معطف طاور جادیں الفعل شرک مونے واربار منين مكم موخوالذكر لوگ اول الذكر يوگور بيفضيدت سيخفيف . معذورول كابداكستثناءاكك شرطسكے سابقه مشروط سيحس كا ذكر يورة تورين ألب إذا نصحوا للله وكم سولات العينان كاعزر اس عورت میں قابل قبول ہے کمروہ الکتراور اس کے رسول کے حق میں خیر نواہ ہوں ۔اور بيتحج ميط كدمسلانول كي خيرنوابي كي بايش كريس لذكركوني الياغلط يرابيكنواكري

عضور! ميرمعندور مول، اگر بنيا موما توضرور

جس سے ڈنمن کو تقویت عبل ہوتی ہوسکی عالوں ہیں سے برایگنڈا بھی ایک موفر ہمحتیارہا ورہر فرنق طب دہمن کے خلاف استعال کرتا ہے۔ اکر اس کے اعصاب کمزور ہول نواس شرط کامطاب میہ ہے۔ کہمعذور لوگ وشمن کے يرايكيزا كاشكار بوكركوني حجوفي موفي خبرب زيجيلانا نتروع كردي حب سيعوام یں بدولی بیا ہوتی ہو۔ بررعامیت اہنی *معذوروں کو عال ہوگی حواہل ای*ا ن کے نیر نواہ موں گے اور کو فی الیبی بات نہیں کہریں سکے حس سے عماعت المسلمین بین عف بیا ہونے کاخطرہ ہو۔ اہل اسلام کے بنواموں کو برعابیت حصل نہیں ہوگی مکبروہ محنزالگیم حتوب ہول گے توفرا پانیچھے رہ حاسے واسے حالے جہا د کہنے والے برابہنیں ہی،سولئے معذورول کے۔ فراي قَضَّلَ اللَّهُ الْمُجْهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَانْفُسِهِمْ عَلَى الْقُعِدِينَ وَرَجَةً السُّرْتَعَالَى فَ لِينَ الدِّل اور عالوب كَ القصادكر نوالون كو دميني والون رفينيات بخنى ب اكب ورجه كما عنبار سايعي ويحيي داول کووہ دیوبکا ان عمل ہوکئا ہے جوال مان کی بازی مائل پُولوں کوالسُّر کے بل عال جدا اُبتہ وَهُارٌ وَعَدَدُ اللَّهُ الْمُصْمَى اللَّهِ فِي مِن مِن اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِن كُوم اللَّهِ عَلَيْهِ وَم ر کھا ہے مقصد بر کم درجان میں قد دونوں گردہ مرابر نئیں مسر کھیلائی اور شکی دونوں گروموں كوعال موكى بشط بكر كھ وسيطنے فيالے اسلام سے إتى احكام فاقر، روزه ، زكولة وينيره ميمل بيرا مول - إن لوگول كويسى نجات نصيب بوگى ، الله تعالى <u>نے اُن كے ساتھ تھي ت</u>نت كا وعدہ فرما يا ہے۔ تا مم وہ مجا برين

كريب كونبين يني سيخ كيونكرا منول في سروط كي بازى ما كراين س قیمتی متاع بھی الله کے صنور پیشس کردی ہے۔ أبت كي استصر كالله الله الله الحدثي سيربات الله الم ہوتی ہے کہ جا د فرض کفایہ ہے ۔ اہم اگر بیجہ حصاصؓ اور دیکڑ مفسرین کدم ) فرائے ہیں ۔ کرجہا دہیں <u>حصے کینے والے اور پڑ کینے</u> والوںسب کے ساع**ہ عملائی کاوع**گر

ددحہ کے

جهادفنص کیا پہنے

ہیاس بات کی دلیا ہے کر جا دم کس واکس کے لیے فرض میں نیں ہے لهذا حمائف الملين بي سي تحيد لوگ جها دين تصريف أب توكيري مت اس فرض کروش تھی جائے گی۔اوراگر کوئی تخف تھی جباد کے لیے تیار نہ ہو تو سب كنه كارمول مل - حباد كامعامل على حازه اوركفن وفن والاسب كر الكر بستى، كا دُن مِعله ما شهر كے تحصر لوگ مرنے طابے كے تعن د فن اور جنازہ كا آظام كردى توبيرفيض مب كىظرف سے ادام دعائيگا اوراگركونى شخص تھى يىر اتظام ذكري تومام و كرمام وبيق طار گنزگاريوں گا نمازجنازه جي فرقن کفایہ ہے۔ البة تعبض غير معمولي عالات (A BNORMAL) بي حبا و فرض عين مجي ہوجاتا ہے۔ اگر دشمن بالوں کی جاعت برجلہ کرنے اتواس وقت مرعاقل بالغ، مرداورعورت برحها د فرض عين بوجا ناست ملى دفاع كے بليم مبر مبلان كواينا حصدادا كمذابثي بكأ- اسى بنايرام الوحنيفة فروات بي كراس قسم کے مالات میں عورت لینے خاوز کی اعبازت اسے بغیر وسمن کے خلاف تربیر کے لیے مالمی ہے ۔ اسی طرح غلام لینے آقا کی اعبازت کے بغیر حیاد میں شرک*ی ہوست ہے ہ* قانون مہا دی روسے اب لوگ عارگرو ہوں میں تقیم ہوجاتے ہیں سیلا گروہ منافقین کا ہے ان کے متعلق کیدیط اُن اَجِها ہے کروہ عال اوتھ كر ملإغذر جهادسے گریز كرتے ہیں ۔ اور گھھر بیطے ہیں دوسرا فاعدی كلیے حر کا ذکر آج کے درس میں آیا ہے۔ یہ وہ لوگ میں۔ جو الفعل حباو میں شرك بنين بوتے مر طرورت يونے بير محاذ جنگ بر جانے كے يا متعربة بي يتسا كروه عابرين كاب رح بالفعل حبادي شرك بوكر مال وعبان كا ندار بيتُ كرية بي . اور حي تفاكر وه معذورول كاب جو کسی عذر کی وجہ سے مظر کیے جها دندیں ہوسکتے مگر اہلِ اعمان کے خیر نواہ

جارگروه

ہوتے ہیں -ان عارول گرو ہول میں سے اللہ تعالی نے منا فقین کی فرمت بیان کی ہے، قاعدین سے عبلائی کا وعدہ فرمایے، محامرین کو ملندورج ى نوتىخرى سنائى ب اورمىغدورى كومتنى كياك، اس أست كريم من جها و إلى اورجها و إلىف كا ذكري : أي الجداؤد مشرلعيت اورنزمذي مشرلعيت كي رواميت مين حباد باللسان كا ذكر تفي أنام اور جہار باب نان کا بھی بعیٰ جہا د زبان کے ساتھ تھی ہے اور الکحر کے سائق تھے ہے ۔ ابوداود مشراعی کی روایت میں اسطرع آ آہے جا ھا ط الْكُفَّانَ وَالْهُ شِيرِينَ بِأَمُوا بِكُوْ وَالْفُرْسِكُوْ وَالْفُرْسِكُو وَالْسِنْتِكُو لینی کفار ومشرکین سے حہاد کرو، اپنے مالوں ، حالوں اورز بالوں کے ساتھ تركويا بوقت ضرورت لساني حباد كلي فرض بوجا آب- دين اسلام كي تبليغ یعنی النگر سے احکام کو دوسرول کے سینجا نال نی حبا دہے ۔ تقریر وٰسا ن کے ذریعے اسلام کی تبلغ یا اسلام کے متعلق کمی فردیا جاعت کے شکوک وثبهات دوركه البحى زباني حهاد كالتصديب مشاه ولى الطرع فرمات بس كم اسلام كى تعلىم اس كى اشاعت اور تيلنع حباد بى كااكب شجر بع فرات م رك الترتبي ال<u>ي في مجھ اسي شعب</u> ميں تكليا بهواہے اور ميں اينا فرض انخام دے رہا ہوں آپ نے بارہ سال ک دملی میں علیم دی بھیرج کے لیے گئے ۔ وہل سے استفادہ حاصل کیا اور بھروائیں المحرساری مرتبع کے <u>شعیے میں گئے سے ایس</u> بالفعل توجہا دمیں تشریب نہیں ہوسکے تاہم آ ہے۔ اسلامی تعلیات کی ترویج کے لیے اینا فرض احن طریقے سے اوالکی تبلغ اسلام كيد لي تصنيف واليف يمي حباد من واخل مع ميرك جاد ندلعه سامن حوقرأن يك ب اس كاتر جمه او كجيه عاشيه شيخ الهندام كاب اور تصنيف یہ آب نے مالیا میں اسری کے دوران انتحاتیا۔ اور لقیرمائشیر آب کے

شاگر وحصر بين يخ الاسلام مولانا تنبيا حيوعة في <u>من ن</u>سكل كيايحا - يرمبترين،

حادبالليا

por

مة زاور مختفر عاشبه ب أكب كے إس جو قرآن كريم ہے اس كا ترجم اورخ فروائير حضرت مولانا احد على لا ہورئ كا كياہے۔ مبرا أسان اورعام فهم ترجمہہے . ميھى ايك عظم جهاد بي تصنيف واليف كي ذريع جالت كولول علم كوكيدانا علال و الصاف كرقام كرنا ايان اورتوجيدكو دنيايس غالب كرنا معاصي وفيفس وفجوركا قلع قع جهادی کا مصد ہے . مکریر حباد کہیرے ، مدیث شراعت میں ایسے كُونَ أِن مِدَادُ الْعُكَمَاءِ مِدَرِم النَّهُ لَهُ كَاءِ قامت فاع دن التُرتعال تصنيف واليف كرفوا علاكي سابى كوشيدول كح فون كا درويط فرائير گے تصنيعت واليعت كى انتى لېرى فضيلت آئى ہے گويا جها و كي مير جاز تعليس واضح موكيين بعن تصنيف و ناليف، تبلغ تعليم أورجها والفعل. جن بوگوں کو النَّد نے توفیق تخبتی ہے وہ النَّد کی راہ میں ال کھی سلتے جادبالمال بي اورجان ي بيت كريت بيس ، عملع من اوكت مانى لحاظ ساس فابل نہیں ہوتے کہ جنگ میں مفنس ففیں شامل ہوسکیں ۔ ایسے لوگوں کو التاریف ترفق دی ہے ۔ نووہ حباد با المال میں شرکیے ہوسکتے ہیں ۔ السُّر کے دین کے قیام اورغلبراسلام کے لیے جو ال خرج کیاجائے اس کا درجہ عام صرفات وخرات معربت بندب جهاد كاموقع تنا أكيتخص صنورعليه اسلام كي مندرت میں ایک افتاتی لایا، اس بریجا وہ اور پالان ک*س بڑا بنتا بعر صل کیا احصنو*ر ( يراونٹني لوري طرح تيارہ، إسے می مجابد کے سپر وفرام سيجئے۔ اُنے وس وا میں ہے۔ تم ہے بہت احتیا کا مرکبا۔ قامت کے دِن التُرتعالیٰ بمبیں اس طرح کی سات ا رنٹنیاں عطا فرمائیکا۔ گراچہا د<u>ک لیے ایک میسہ خرچ کرنے کا اونی درجر</u>ہاسیم كنب يورة العامين عاملى كاصلة وس كا تبايت مَنْ جَاء بالحسنة فَلَهُ عَشْرٌ آمُتَ اللهِ أَمْرُيها وكه لي اجروثواب مات موكًّا كم مُرْهِ مِهَا إِنِهِ بِمَصْوِطِيالِ اللهِ مِنْ فِيلِا فُرْدُوَةً سَسَاْطِهِ ٱلْجُنِهَ الْمُعَنَّىٰ اللَّم کی کو فون کی بلبندی جها درہے کیجها د کی وجہ سے ملت اسلامید میں انتحکام ہیا ہوتا

ہے۔ صدود النَّه جاری ہوتی ہیں ، برلِّی کا عالمبری آہے، کعتر کا غلبر لوتا ہے اور زبن مى خلافت كانظامة فالمربومات. اکے عصد بروا قمت اسلامیوسے جاد کا جذبی تمتر ہوجیکا ہے کفار نے اس جذبه كوضم كرف كے كيا البرى حوالى كا زور الكايا ہے ، مبدوستان مرمزاة دلى کو کھڑا کی جس نے اعلان کیا اب جہا د منسوخ ہو دیجا ہے۔ الیا ہی محجد رایگی نٹرامسیّد ہے کوایا گیا۔ ایران میں بیر کامر ہا، الٹراسے کروایا کونئی شریعیت آگئی ہے لہذا اب جاد کی ضرورت نہیں ہے۔ یرسب انگریز کی خاشت سے حس نے مسالوں یں بزدلی پیاکرنے کے لیے جادے بیچے مٹایا خلافت کوختم کرکے انگرز نے ملہت اسلامیر کی مرکز بیت کوخمبر کرد ا اسلامی خلافت اور بحسی کی وڑھے انتزیزاد رعیمن وعنره سمانوں سے خوخ دہ تھے بنامخیر امنوں نے بلی تعگت سے وفاعدات المراك كرحيو المي تحيو المي خطول القسيم محرد البيت اكدان كاحتاعيت ختر ہو۔ اورکسی شکل کے وقت برایک درسے رکی مددھی تروسکیں ۔ بہی وجہ ہے كراكج دبنا مين لمانول كوكهين بمي عزت كي زنرگي نصيب تنبين فلسطين إوفغانشا کے ملان بے یارو دد گارہی ۔ ان کی کوئی مردن*یں کوسکتا ۔* انگریزنے الی ایرنوا لگادی مں كرجائے كے إوجودكوئي مطان لنے عيائيوں كى مروكونين يينج سكا۔ برسب غيراقوام كى سازش كانيتحرك التُّرِتِعَا لِي المُحَمِّرُومِ ہے کہ اینا مال جا دیں تکا وُمگر آج ملمانوں کا مال تعیش کے کاموں میں صرف بور واسے ، آج سیانوں کی دولت کا اُر م تھیل تلاشے ، بویانی، فحائی ممشر کانہ ربوات، اور برعات کی طرف ہے۔ اسلام کی تعلیات کوعار کرنے کے لیے کتنا رومیصرف ہور اسے ۔ عالیت ان عارتیں صرور بن رمی پی ممر وی کی تبلیغ کی طرف کوئی توجه نیں ۔ سرشفص را توں راست ونياجر كي غزالول كا الكبين مانا جاس اسب اور اسے اس بات كي تحيير موانهيں

ترك حهاد

دنیا بھرکے عزائد کا ہالگ بن مانا چاہئا ہے اور لئے اس بات کی تجد دیا نہیں کر ذرائح کا مدن علال میں یا طرم حالانجہ حکم سرے آخر مدلفاً فی العلکب

عائز ذرائع من كادًا ورعائز امور مرغرج كرة بيوكو في حرام كامول برمال خرج كوتكار عندالته ماخوذ بركاء آج صرف دس فيصدى لوك دولتمند بها اورباقي نوسي فيصدى سخست تكليف ميں مبلل من - آج كون سبت جوغو يول كوهي اينا بحالي سحوكراك کے دکھ در دیس شرکے ہو۔ آج کس کو احباس ہے۔ کرسے ملال تعالیٰ کعالیٰ ہں رہ کانظریر حیات (iDOLOGY) ایک ہے ابذا ایک کھا ٹی کووسر عِياني كي صنرور إيت كالجهي خيال بهؤا حاسبينے -وہ لوگ کہاں گئے جن کے دلول میں طی حذبہ موجود تھا اور وہ لینے کھا ٹول کے لیے مذہر مرروی رکھتے تھے بٹوا جرنظام الدین اولیا سمری کے وقت کھانا نیں کھاتے تھے ۔لوگوں نے کہا آب جہانی طور پر تخرور ہی اور دوزہ جسی سکھتے بس، مجيد كان يكرس وفوال مجيد الن عزيب ملالون كاخيال أحاليت، من كم ياس حرى كرف كع يل تحيونين موتا جب ال كا تصوراً تاس . توطن عورت اغراء موبائے تومشرق کے کمسکا نوں پر اس کی امرو فرض ہوجاتی ہے فراتے من اگریشرق کے بینے وائے سی مومن کے باؤل میں کا نیاج جہتا ہے تومغرب طلےمهان اس کی پیم محسوس کرنے ہیں۔ بیڈھا وہ جذر ہوس کی وجر مے منا نوں کو دنیامی عزت نصیب بھتی اور اعتیار اُن سے ڈہنت کھاتے تھے فِهِ وَقَصَّلَ اللَّهُ الْمُجْهِدِينَ عَلَى الْقُودِينَ آئِدًا عَظ مِنْ السُّرِتُ السُّرِتُ السُّرِينِ اللَّهِ عَالَى نَعِ مِالِدِينَ كُوفْصَالِتُ عِنْمَى سِمِ يبحص بيطن والول ميراورا جرفط محرة فرايا وكاجب ممتن أيم ورب ہں التُّدِ تعالیٰ کی طرف سے محیمین کی روانت میں آ آ ہے کر حصنور علیالسلام نے فرمایا اللہ تعالی نے مجامرین کے لیے جنت میں تلو <u>صبح</u> تیار کر <u>سکھے</u> ہی<sup>ا</sup> اور مرصح میں اننا فرق ہے جننا آسمان اور زمین کے درسیان ۔ فرمایا اس کے علاوه الله تعالى كى وَمُغَفِ تَهُ تَجْتُ شَرَى مِي بِي حِيانين نصيب بوكى -

بتى غديبه

۴۵۷ جها د مربعی*ن کوتا به یا ربو*یا تی می*ر کوئی مل*ان تعلقی سے ماراجاتا ہے۔ تواس قسم

ك فِرْشُولِ كے بلے اللّٰرِ تعالىٰ كَخِشْشْ عَالَ بِحِكَى وَرَحْهُ مَكَ أُورِاللّٰهُ تعاللْ

میاوین کواین انوش رحمت می مگرف کا داس کی در بانی شامل حال ہوگ ۔ كيونكراللرتعالي كي مفت برس وكان اللهُ عَفْقُ لَا تَحِيمًا-وه شختنے والاہ انسان کا اعتقاد صیمے مور مذربادرطلب صاوق موتوالنَّدتيَّ بختے والاہے . وه صر ورمعات كرفيے كا - اور رحم سبے،اس كى مهر بانى طرى وسیع ہے حب کوئی تنفض الندرکے دین ،اسمی کمالب اورنبی کے مثن کو دنیایں قام کرنے کے لیے ال وجان کی قرانی فینے کے لیے تیار بوجا آئے

توالتارته الي كيجسشش ورحمت جوش مين اكراسي تنام كونا ميان فتعا فراريجي

النسسآرم آیت ۱۰۰ آ ۲۰۰

والمحصنت ۵ ورس نجاء وسه ۵۲

إِنَّ الَّذِينَ تَوَقَّهُ مُ الْمَلَكَةُ ظَالِحِيَّ أَنْفُسِهِ مُ قَالُوا عِنْهُمَ كُنُتُمُ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضُعَفِيْنَ فِي الْأَرْضُ قَالُوا اَلَمُ تَكُنُ أَنْهُنَ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَاوَلَئِكَ مَاوُمِهُ مَ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِلًا ۞ إِلَّا الْمُسَتَضَعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالِنَسَاءَ وَالْوِلُدَانِ لَا

إِلاَّ الْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ الرَّجَالِ وَالنِسْاءِ وَالْوِلْدَانِ لَاَ اللَّهِ الْمُسْتَظِيعُونَ حِيلةً وَلاَ يَهُتَدُونَ سَيِيلًا ﴿ فَاللَّهُ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعَفُو عَنْهُمُ وَ وَكَانَ اللَّهُ عَنْهُمُ وَ وَكَانَ اللّهُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ وَ مَنْ يَعْلَمُ عَنْهُمُ وَ مَنْ يَعْلَمُ اللّهِ عَنْهُمُ وَ مَنْ يَعْلَمُ اللّهِ عَبْدُ

فِي ٱلْأَنْضِ مُرْغَمًا كَثِيْهُ وَيَسَعَةً ۚ وَمَنْ

يَخُرُجُ مِنْ كَبِيْتِهِ مُهَاجِلًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُسُمَّ يُدُرِكُهُ الْمَوْثُ فَعَدُ وَقَعَ أَجُرهُ عَلَى اللهِ مُكَا اللهِ مَا اللهِ عَلَى اللهِ مَا اللهِ عَلَى اللهِ مَا اللهِ عَلَى اللهِ مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

کہ تم اس میں ججرت کر جاتے۔ پس سی لوگ ہیں کہ جن کا شمکانا

جہم ہے اور بت بڑی بگر ہے لوٹ کی ﴿ بُحُو و و لَا جِ كَرُور بِي مِوروں ، ورول ، ورول اور بچوں بی ہے ، بو منیں واقت کے خے کہ اور الراق اللہ فقت میں اسلام اللہ اللہ فقا اور الراق بی بور کو ایس میں بھر بور کو بھی اور و سے اور جو شق ایک کا فوت ، ور پائے گا زمین میں بست می بگر اللہ اور و سنت ، اور جو شق کی طوت ، بھر پائے آئ کو موت اللہ اللہ فاللہ اللہ فاللہ واللہ اللہ فاللہ بھر پائے ۔ اُس کو موت بھر بیا ہے آئ کو موت بھر بیا ہے آئ کو موت بھر بیا ہے آئ کو موت بھر اللہ کے دول کی طوت ، بھر پائے ۔ اُس کو موت بھر بیا ہے آئ کو موت بھرت بھر بیا ہے آئ کو موت بھرت بھی بھر بیا ہے آئ کو موت بھرت بھی اللہ فاللہ بھر بیا ہے آئ کو اللہ اور مولان ہے ﴿

بہت شخفے والا اور مربان ہے (١٠٠ گذشة درس مين مجاورين اور قاعدين كا تقابلي حائزة ميشس كيا گيا تقا اورمجاورن كيفيلت اور اج خطیم کا ذکرتھا ۔ اب جا د کے ساتھ ساتھ ہجرت کی صرورت اور اسکی فرضیت كا تذكره ب - اور اوقت حزورت جرت ندكر في والول كي مزاكا بيان ب يم طرح بعض عالات میں جہا د فرض کفا بیسے فرض عین بن جانا ہے اسی طرح تعین اوقات ہجرت بھی فرض عین کے درجرکو پنچ جاتی ہے۔ حب کی مقام میں کفار کو اس قدر علبہ عاصل ہوجائے کہ مومن لینے دین کے شعار برعمل نر کرسکے ، توموین پر فرض ہوجا تاہے كه وه پنه نخه بار ، كاروبار ، وطن ،عزيز وا قارب وغيره كوانته كي رضاكي خاط حجيو ظركر دوسری جگر حیلا جلئے جہال وہ دین کے احکام بر آسانی سے عمل برا ہوسیے حیب کنے محم محرمه بي اليه حالات بدا بو پيځ تھے ۔ كركفار أنه تومنحانوں كونماز يرط صفے تبيتے تھے . اور نہ ہی اسلام کے کسی دیگر شعار کو انجام شینے کی اجازت میں ۔اس کے علاوہ پنیمر خدا صلى الشعليه وتمرأور أب كيمتيعين كوطرح طرح كى اذميتس فينق تقد - إن حالات مرابالما نے محہ سے ہجرت کرمانے کا فیصلہ کیا ہے۔ بیانچ نبوت کے چھٹے سال مثلانوں کا

ہجرت کی فرضیت اکیب گروہ جیشہ کی طوف جیرت کرگیا۔ وہ سنتے تنے کا جیشہ کھا دیشاہ دیم ول ہے اور وہ توعن نہیں کرے گا اس سے اٹریکرسٹ نے کہ وٹاں جا کوسلمان سکھ کاسانس مے کمیس کے ۔ اس کے بورجی روسرا فاظر کھی جیشر جاگیا ہم کروٹا جا کھر تھی اسلام کی لچرری طرح آباری نہ ہوئی۔ آخر بھی دوسرے تفریل ٹیرا وال

ربية كىطرف بجرت كرمايين واس حكم كالعياكم مي كل حماعتين وبية منوره رواز بوئن اوربهرخود تصنوعليالسلام تعيصرت صديق الجرخ كي معيت بي مرسينه بہنے گئے آپ کے بعدیسی سِلسلہ عاری رط اور وقٹاً فوقناً محیوٹی محیونی حائیں محرسے ہجرت کرکے دریز پیچنی رہیں۔اس طرح جس اُدی کوموقع مانا وہ کفار كے حمار كو توركر مدينه منوره بيني جانا - اوراس طرح كفار كے ظلم وحم ف زبيح جانا يحضرت عمرنا نے حصنورعلىإلىلام سے تىپلى بىس اڈىمول كى حماعت کے ساتھ ہجرت کی تھی ۔ جب بجرت فرض بوجاتى سبعة توعيرصاحب استطاعت كودراكف میں تقربے سے کی اجازت نہیں ہوتی اور الگروہ حان لوجھ كر الاعذر جرت نهين كريّا توجيغه كأمتحق بمويّا ہے۔اللّٰه تعالى نے استمن ميتخت وعيدس مارَيّ ہے۔البتلعض محزور طبقوں كو بحرت سے اس ناء برت ثنا وقرار دايكيا ہے . كرمفرا يجرت اأن كي لس مين تبين بو العض عماني طوريرات كمزور بوتي کرسوری بردھی مفرنہیں کرسکتے بعض کے پاس زادراہ نہیں ہوتا اور بعض راستے سے ، واقع بوتے ہی اور اس معاملی انہیں کسی کا تعاول بھی حال مندبوت السالوك معذور سمجه جائي بس اورعندالله ماخوذنهب موست يبرال بلا عاد ذیجرست. سیرگریز کرنے والوں کو بخنت وعیرن افی گئے ہے۔ ارت دبورات -إنَّ اللَّذِينَ تَوَقَّهُ مُ الْمَالِيِّ كُنُّ بَيْكُ وه لوگ جن كى عبان فرشتة تكلية بس ان حالات ميں ظَا لِيْسِيَّ اَنْفُسِيهِ فَهُ

كروه لين لفسول يظلم كرن والعمول . توفي كالعي كسي يبزكو ليست طريق س قبض کرلیا ہو اہے۔ یا لفظ موت رکھی لولاجا آ ہے اور اس کے بعض ویگرمعانی مهم ہیں۔ ابنی جانوں بیظلم کاعلب سیسے کہ اُٹ بینجرت فرعن ہوئی تھی مگر وہ اس بیا کا دہ نہ ہوئے چیخص میں المنی تعالی کے عامد کرروہ فراکُف شکّا کماز، روزہ رج از کوة وغیره ادانهیں کرتا ، وه اپنے آپ برظم کرتا ہے - اسی طرح انحرت معى فرص تعيم محرًا س فرص كو الجام منت والأطالمون في فرست من أكلي - توفر اس قىم كى موم لوگوں كى حب فرشلتے روح قبض كرتے ہيں فالوًا فينے و كُنْ وَ لِوَانُ الله كُتَّةِ مِن المُكُن عال مِن تقد يَمْ مِر الجرات فرصَ بوعي عتى بمركز ترف دالانكة كوكون المحلورًا. تو وه لوك بواب فيقرس في المسقة كُنَّا مُسْتَضَّعَ فِينَ فِي الْأَرْضِ مِه زَن مِن مُحرور فال ك ماتے تھے وفتے عرسوال كرتے بى فالف آكم تكن أرض الله وَاسِعَةُ كَاالمُرى زِين وينع نبين عَي فَتُنْهَا حِبْرُقًا فِيرُهُ کہتم اس میں ہجرت کر حاتے ریہ درست سبے کرتم کفار کے مقالے مرکخزور تے میں کیا چلنے بھرنے سے بھی معذور تھے۔ تم میں اتنی ہمت تو تھی کہ اس مقام سے چلے ماتے ، محرقہ نے النرکے کمرکے مطابق ہجرت کو<sup>ں</sup> منى الترتيال في اليه الركور كم تعلق فراي فأوللن منا ويوم حَالَةُ وَ كُوال كَاتُصَا مَا حَبْم مِن اللَّهُ مُصِالًا مُن مُصِالًا اوروه لوسط رمانے کی بہت بُری مگرے کے ضیحہ فرض میں کے ہر ارک کے یا فراياس مجمع مراوكم ثنام إلاّ المستضعفين من السِّجَالِ فَي الْمِدِّسَالِي وَالْوِلْدَانِ مردول، عورتول اور يحول مي سے تمزور طبقہ العصل اتنے معمر بوتے ہیں کہ جلنے بھرنے سے معدور موتے ہیں اور

طبقہ اجیس ہے ممرافعہ میں مرہبے بیرے سے ساور رہے ہیں رو بعض عور تون بچوں کے ساتھ جانے والا کوئی نہیں ہوتا یا راستے کا علم منیں ہوا

فرالا لَدَيَدُ مَطِيدٌ عُنُ أَنَ حِدِ لَدَ للهِ كَمْرُورُ لُولَ بِحِرت كَرَجَا فَ كَاكُونَى تَبْرِ الله يات ال ك إلى جرت كرف كاكوفي وراع بنين بوا ولا يَهْتَدُ وَلَ سكييلاً انهيں راستے كاعلم بھي نہيں ہونا ساليے لوگ اللّٰر كے بال معذور تصورہوں کے اور اِن میں ہوت یہ کرنے کی صورت میں کوئی گا ہنیں ہوگا البته استطاعت رکھنے کے باویود ہجرت سے گریز کرنے والاکبیرہ گناہ کا مرتحب ہو گا اور اس کا تھے کا جہتے ہوگا ۔ اِن معذور اور کھنر ور لوگوں کے متعلق فرايا فَأُولِيِّكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَدُّوكُ عَنْهُ مُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه لوگول كوالله تعالى معاف فرام ع كاكيونخروه مجبوريس - و كان الله عَفْقًا عَفْهُمْ لَمَ التَّهْ تَعَالِي بِيت زباده معان كرنے والا اور سب زبادہ بخششش كمرنے والاہے۔ فراي وَمَنْ يُحْمَاحِدُ وَ سَبِيْلِ اللَّهِ مِرْخُصُ لِنَّكُمَ الته من يجرب كساكا عَبِدُ فِي الْدَرْضِ مُسْاعَمًا كُتِ مِنْ الْدَرْضِ مُسْاعَمًا كُتِ مِنْ الْمُسْتِمُ الْمُ وہ زمین میں بہت مگریا نے گا۔ مصر اعتبہ آاش مگر کو کتے ہیں حہال کوئی عِمَالُ كَرِيلًا عَالَے اور رِعْمَام مَی كوهی كتے ہیں۔ اور رغم كتے ہیں كركو في سخص لینے مخالف کی ماک میرمطی مل کورولا جائے بہر حال <del>مراغمہ ک</del>امعنیٰ عا<u>م ہے ہے ہے۔</u> كر بوشخص بجرت كے اراد بے سے نتك كا وہ حرور من سب مكر ثلاث محملے كاراس كيفلاده وسك في السي ومعت يجي ميسراً عافي كي يعني لتيرتنا اس کے زرق میں کشا د کی پیافرا دیں گے ، گریا الٹر تعالیٰ بجرت کے نیتجہ م ممكنة كاليف كو دور فرما دسكا . جرت كامعالمرط وروارك وريث بشريف مي آته . سكانُ الُهِ حَبِينَةِ لَشَهِ دِيْدٌ حِب آدى الله كاروبار، زمن، مكان وعنر وتحيورً كرَ علاها تا ہے تولعض اوقات نئي عگر ميرائيے آب وسؤامرا فق ہنس اُتي اور انان طرح طرح کی بھارلوں میں متلا ہوجاتے ہیں۔ محصے رہے جانے

والدربت سيدمها جرين بخارمين بتلام وكئ تصف بعض اوقات عزار افق بنیں اتی ازبان کامنار بدا ہوتا ہے اور دیگر کئی قسم کی ریث ایال لاح ہوتی ہو اس بدر ہون کا سعا لمر برا وشوار ہے میگراس کا اجرامی بہت براہے۔ بجرت دومقاصد کے لیے ہوتی ہے میلامقصدیہ ہے کرمسلما ن لیسے دادانکورین بین جهال وه دین کے شعار اور رنبین کررسکتے، اس لیے انہیں الی مگریہ بجرت کرنا فرص میں ہوجاتا ہے ۔ جہان ساندں کی مرکزی قوست موجود ہواور وہ لینے دہنی فرائص کا وی کیا تھ ہوئے کریکیں جھنوعلیالسلام سے مرینطیر سینے يرويل مركزي قرت ميترا گه دي وه دالهجرت قراريا يا حالي اس دوريس مبلاز ريكامركنه يمقام بريبينا حزوري بوكيا يقاءاس منتفن سيحتحت صحابر كرام اورنو وحضور على للسلام نسأجبي بجرت كى-اس سيسيل عدالابنيا وتصراله نے بھی عراق سے ہجرت کی تھی ۔ اکرکسی مقام رابطام کی مرکزی قوت ضائع موجائے توات کی مجالی کے يدي بحرت ناكر ريوما في ب ، يرجرت كا دوسامقصر ب - قريبي زمازين اس كى مثال حضرت بسياح ربيلوينگ اورشا دائنايلى شديدگى جمرت ہے۔ ببر مذرک دملی سے بجرت کرے سرعد پہنچے تاکہ وط ب مرکز اسلام فالم كركي مندوسان بين ابني محصوفي والقص بحال كسكين النول ني بجرب کے لیے بڑاطویل او کھٹن راستہ اختیار کیا سائے بربی سے دلمی پینچے وفاکسے كلكة ، كيمر دراس اور مير زيره سيم وتي بوف قندها ركئ ، قندهار سي يثا ورائ أوراس طرح انهول في تقريبًا إراعا أي تين مزارميل كاسفر طي كيا، بیاں سے وہ کٹمیر طاکر اُسے مرکز نبانا عاب<u>ے تھے سگرانی کی م</u>خواش کی میرو نہ ہوئی۔ انہوں نے میارسال کک انتقاف حدوجہد کی میکسلالوں کی مرحنی اور ان کی الاِلْقی اور حاسوی کی وجہسے کامیا بی سے پمکنا ریز ہوسکے اور حاصمہ کا نوش فرما کئے۔ شا دعبرالعزیز محدث وہوئ کے زمانے میں حبب انگریز نے

ہندوستان میں غلبہ علل کر لیا توشاہ صاحب نے لینے فتوی کے ذریعے ہندوستان کو دارلحرب قرارہے ریا تھا۔ ہرحال میہ وہ مقاصد ہی جن کے محصول کے لیے بجرت صروری ہوجاتی ہے۔ مهان<u>زک</u>ے آبیت محے اکلے حصے میں مهاجر کی فضیلت ،اور اس کے بلیے اجرو تواب کا وَمَنْ يَغُدُمُ مِنْ آبَيْتِ مُهَاحِلُ إِلَى اللهِ اجروثواب وَ رَسُولِهِ عَرِينَحُص اللَّه اوراسُ كرسول كي طرف لينه كفرس مها جرين وكرنكلا نُوعِ يُدُرِكُهُ النَّهُونِ يُحِرِاتُ إِن الْمُورِي فياليا فَقَدُ وَقَدَ آحُبُوهُ عَلَى اللهِ سِ اللهِ سِ اس كا أحبر التُريدوا قع بوكيا ربين صاحرتصرس على كراكرجائة بحرست برد بعي بينج سك تواسي بجرت كا تواب حاصل بوجائے كا يمكى دور مى جب بجرت كا اعلان ہوا۔ تواکیب صنعیصت اور سیار تخص تھی بھرت سے لیے تیار ہوگیا ۔وہ خود آرها کھیر نمیں کتا تھا، اُس نے لینے بیٹوں سے کہا کہ مجھے کسی طرح بیاں سے نکال کر ہے جاو اننول نے ہر حیٰد کہا کہ تم سفر کے قابل نہیں ہو ، لہذا تم ہحرت سے متثنی ہو، مگر لوڑھا بصند تھا کہ وہ التیراور اس کے رمول کی طرف عزور پڑت كريكا اللاحزائس كحربيط الساطأ كمتل ميزك ابهي ميح سرج ذميل ور تنعیر کے مقام برآئے تھے کہ دوڑھے کا انتقال ہوگیا کا فروں نے خوب تمنح الااسطالية تعالى نے بركست ازل فرادى كرتوكو في جرت كے بياجل كيلى، ي<u>ه أسرات بي</u> موت آجائے ، تواس كا اجرو ثواب الشرير واقع نوگيا \_ . یعیٰ خاوند کرم ایسے بجرت کا پورالورا بدارعطا فرما دیں گے . البتہ یہ بات یا وسے ۔ کر بحرت کے تواب کا حقدار وہی خفس سے ، جو خالص نیت سے ۔ التاری رضا ،افس کے رسول کے اتباع اور دین کی بلندی کے بلیے ہجرت کر تا ے بیٹھف کی دیگرنیت سے بجرت کریگا، اللہ تعالیٰ اسی کوئی ذمہ داری قبول نہیں کریگا سنجاری شرایف کی روالیث میں آیا ہے کرمکے سے ایک شخص عورت

كى فاط ہجرت كركے كيا جھنور على السلام نے فرايا پورشخص دنيا ياعورت كى فاط بجرت كرك مائے كا أسے وي كجد لميكا - وه آخرت ميں اجر وُلوا كِلم متى نديكا مفسرن کلیم فراتے ہی کم مرتقاس نفر کا حکم بجرت کے سفر کا ہی ہے و خص خالص نیت <u>سے بچے</u> کے مفر میر دوانہ ہوتا ہے ،جاد کے بیے نکلیا ہے ادین کتعیار کی خاطر گھرسے جاتا ہے، بھر ملتے میں اُس کی موت واقع ہوجاتی ب تراس كا اجرالترك ومدوالع بوكيا - شاه ولى الترمحدث والوكي وسلم ت یں کہ بجرت بعض دیگر وجوات سے بھی فرض ہوجاتی ہے۔ مثلاً کو اُن کہا ن كى مقامىكا دىن مبلاب اورائس سے بج نبيرى قار تواس كے ليے لازمرے کر اس حکر کھیوٹر صابے تاکہ وہ گناہ سے زیج جائے۔ یاکسی حکیم سمال مرز في علال نصيب نهير، وه اليسي عكر تعين الواجع - جهال السيه سوفيصدى حرامه رزق ماصل ہوتا ہے تو النتیخف سمے لیے بھی ہجرت فرض ہوجاتی ہے کہ نے فرماتے ہیں کہ اگر کو ڈی شخص دنیاوی اشغال میں اس قدر منہ کس ہو کہ خداگی طرف توجه دنیا نصیب نهیں ہوتا، تو آسے چاہیئے کمسحدیں اعتکاف نیسے اكر ليف رب سيتعلق بدا كرسك بروال فرایا جورئی شخص لینے تھوسے بجرت کے لیے بھلے کا اگروہ الترادراس كے رَسُول كى طرف جائے اور بجرائے راستے بيں موت أحائے كن را الله تعالى مجرت كالوراثواب عطاكري ك وكان الله عفوراً ليحييكا الله تعالى بهت زياده بخشخ والااور مهربان ب روه ليسه وكول پر خاص مرانی فرمائے گا۔

ت سع گروریع معنون می

والمحصلت ٥ درسس پنجاه وحیار ۵۴

النسآء ٧ آبیت ۱۰۱

ر ... رَادُهُ وَ الْمُرْضِ فَلْيُسَ عَلَيْكُهُ وَ الْمُرْضِ فَلْيُسَ عَلَيْكُهُ وَ الْمُرْضِ لَكُونُ وإذا ضربتُهُ فِي الْأَمْضِ فَلْيُسَ عَلَيْكُهُ حَبِناكُ أَنْ

تَقَصُّرُوا مِنَ الصَّالُوةِ ﴿ إِنْ خِفْتُمُ أَنْ لِقُنْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ الْكَلْفِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوّاً مِّينًا ۗ ﴿

تن من مفر کرو، پس تم رین میں سفر کرو، پس تم پر

كوئى گاہ نيں ہے كركم كر دو نازيں سے اگر تميں

نوت ہو کر تمیں فتہ ی<sup>ں</sup> ڈالیں گے، کفر کرنے ملے لوگ

بینک کفر کرنے والے تہا سے کھلے دیش بی (۱۱)

گذشته آیات مین جهاداورمجابرین کی فضیلت کابیان تھا، بھر چجرت کی فرضیت ربط آیت

اوراس میں کونا ہی کرنے والوں کے لیے وعید کا ذکرہ تھا، ہجرت اورجا د کے لیے

دور دراز کاسفراختیار کرزائر اسے بہادیں خاص طور بریشن کے ساتھ مقابلے یااس

كے تعاقب ميں سبت دورتك جانا پڑا ہے - بهرمال ان دونول اورك ليے سفر كا

اختیار کرنا صروری ہوجا تا ہے۔ اب اس رکوع میں دوران سفرنماز کا بحم بیان کیاگیا ہے

كاتعلق مطلقاً مفركے ساتھ ہے ، نواہ و م مفركحي بھي أوعيت كا ہو ، اور دوسري أيت

میلی دو آیات کاتعاق ای موضوع سے ہے مفسترین کرام فراتے ہیں کربیلی آیات

كاتعلق خوف كى حالت مين نماز پر سف سے سے

سفراك وتوارجيزب حضور على الصاؤة والسلام كاارشاد مبارك سب أكست فسندر قِطْتُ فِي الْكَذَابِ لَيْصَاعُ أَحَدُ كُو لُومَةُ الْإِنْفِي سَفْرَ الْحُورُاتُ عذاب كالحرام عجرة ارى فينديس معي خلل كا باعث نبياً ہے . دوران سفرانسان ارام و راحت سے محروم ہوجا اہے۔ محصالے بینے کا نظام مناثر ہواسیے ، محصر بارسے دور

ہو جاتا ہے ۔ اِسی لیے ایک عدبیث بشراعیت میں آتا ہے کہ تم میں جب کوئی مصر ار آے وکسچنرورت کے تحت ہی کرتاہے المذاجب صرورت اور ی موجائے فَلْيُعْكِدُ إِلَى الْهِ الْمُصْلِدِ لُوفِراً لِينَةُ مُعْرَى طوف وايس آما ما جاسية بمفريط ل كلفت كالماعت بئے ر سفركى حالت م يوجف شرعى احكام برل جائے بب اورم افركو بعض يائين عمل بوماتی من شلاً دوزه افطار کرنے کی امارنت ہوتی ہے ، اور عار رکوت والى نازنصف ره طاتى ہے بعنى عادركعت كى كائے صرف دوركعسنا ٹرھی جاتی ہے م تین رکعت والی نما زلوری میسی جاتی ہے کیونحہ نین کا نصعت و طرحہ سے اور وطرحہ رکعت کی کوئی نماز نہیں ہے۔ لہذا ہوا بنی مگر میں قائم رہتی ہے۔ تا ہم ظهر اخصر اور عَنْ , كي نما زول مِن دوركعت كي تخفيف موجاتي بين - إن مِن فصر كرنے كا محرَّا قران اک یا فران رسول علیرالسلام می شرعی مفر کو صاحب کے ساتھ متعیر نمیر کیا گیا جس برنماز قصر ہوجائے یاروزہ افطار کرنے کی اعبازت ہو۔اسی بلے نتاه ولی اللهٔ *حیرت \_\_\_ دماوی گ*فراتے ہیں *که شرعی مفرک*ے تعین <u>کے لیے</u> کٹی عوامل کو دکھنا بڑتاہے ۔ لہذا اس می غور وفکر کی صرورت ہے اس ضمن میں جو کھے افذ کما گیا ہے اس کا دار و بارصحابہ کراہ شے عمل پر سے ۔ خیا نیے نشرعی مسافت كِ مندين كافي اختلاف يا ياجا آئے الى ظوامر، تين يانوسل كم كي مات كوعي تشرع بمفرشاركرية بي حالانه حار، ماريخ بالحيرمل توانسان لينه كفرسير لينے تھيدت ،فيحرِّي؛ دفتر وغيره كے ليے تھى جلے جانے ہيں بعض اوقات ادى مفظان صحت كى خاطر بإر ياسخ ميل كى سيركر ليباسب ـ تواتنى فليل مسافر كيليما ترفر عی بیں ہوکتا۔ اس کے لیے کسی مقدر مسافت کا تعیین کریا پڑے گا ۔ الم) أكر عنيفة اورام ماكث جار بروكوشرعي خالبيم كريتي بي ايب برُوباره كي کاموز ہے اوراس طرع سخری کم از کم مسافت المميل منى سے - بعض علائے کولم تین بریعتی ۱۳ بریل کوختری مفرانے ہیں، اہم الوصیف شکر نردیر۔
شرعی حدراصل تین دن کی میں فت ہے، اوسط رفتارے کوئی شخص پیدل یا آوٹ
برجنا سخرتین دن میں طکر تاہید، دوئی شرعی حضرہ ہے۔ میں طور پر بارہ اسوائی کی
برجن ہے۔ کی موٹوکو میں خرکی الرحی کرنا ہوتا اور دیکھ ضوریات زندگی کوئی بار کوئی ا بو تاہید ۔ اس کی فاست اہم صاصب نے شرعی صوری میں فت جا بر بریعتی الثابی میں تقرر کی ہے اور اسی پر زیادہ علی کے شفید کا آف ق ہے ۔ تا جمات ذا الاسا تذہ موانا عوار کی دغیر مجم تین بریعی اس مال کے حالی ہیں۔

مندری مفرکے یعظمی ام البعد نید و دان منت ہی تھیں کوئے ہیں۔ با دہائی شق ان دان میں اوسل دفارے جناسٹر کرتی ہے ، دسی مفرسے جنگ کی نسبت ہی راست سے ذریونر بنتا کم مفرط ہو آ ہے جو کھر بنا میں اس کے مشری مفرس میں بازگار اس سے کم مشری مفرس میں ہوگا و قریب بتا ہے۔ امادا دیائی ہمندری شری مفرس میں ہوگا اس سے کم مشری مفرسی میں ہوگا ۔ شار مندس ہوگا ۔

نمازیں قصر

اً گرکو فی ساف منخص اکبیل نماز برطن روانع با است کرار کا ہے تو وہ جا رکی بجائے دو ركوت راج كا اوراكر عقيم المرك يتحي نمازا داكر راج ب توهير أس ماركوت پرری کرنا ہوں گی ہوٹی کہ امام کے بیچھے اگر جیتی رکھت میں آگر شامل ہوا تو پیمر بھی اُسے چار رکعت ہی اور ی کرنا ہول گی ینودام بھرنے کی صورت برحض موالیا ا نے منی اور مزفات میں دو دورکوت ہی ٹیرصائی اورمسافرام کے لیے بیکھی تکم ہے کہ وہ مبتدا وازے اعلان کرفے کہ مم ماخر ہی آب سھوا الصّ لوة تم اپنی ماز اور کا کرار و چائی حضور علیالسلام نے دور کعت بیره کرسلام کیمیر دیا، معافر نمازلیوں نے بھی الیا ہی کیا البیش تھیم نمازلیوں کے لیے جار رکوت مكل كرنے كاحكەتھا .

اب يمند على يدا موتا ب كرسفرى قصركذا واحب ب أستب

قصر کی

ہم اگر حنعف ہ اور اہم مالک لیسے وجورے کا درجہ جستے ہں اور فرائنے ہیں - کم قصرنه كينے والاما فرگهنگار ہوگا۔البتہ الام ثنافتی اورا کم احدٌ فراً تے ہں كہ

مِتحب ہے کو اسفر کی قصر کر ناافضل ہے۔اگر لوری نماز پڑھ نے تو گندگار نيس بوكا مصرت عرواى روايت من آتا ہے . كر قصر كرنا صدة فناة فصدة ف

اللهُ بها عَكَيْ كُنُهُ فَا قُرْبِكُوا صَدَ قَدَلُهِ السُّرِتِيالِي كَطِون سِ صدقهب،اس صدقه كوقبول كمنا عاسية اورادهي نماز فرصنا عاسية اس من کابر منظریہ سے کر حضرت بعلی ابن امریز نے حضرت بحری سے دریا فت کا کہ اس

ہیت سے توسیعلوم ہوتاہے کہ نمازیں قصر کا حکم صرف خوص کی حالمت میں ہے بب كرحضورعلى السلام نے امن كى حالت بيں كلى قصر نماز برصى، فتح مكركے بدماندر كويد يرعرب بي غليه على بوكيا تنامير أب نے دوسال بوريني حجة الوداع كے موقع رہيمي نماز دوركعت ہى ادا فرائی اس كے بواب ميں تصريمراً

نے کہا، عیائی ! می نے بھی صور علیالسلام سے سنا ہے کر بطاہر یہ است خوت ك عالت كم متعلق بي بيم على ورحقيقت لي الترتب الى كى جانب سيمعا في

ادرصة قرب اوراس كا فافران يرب كصدقه مهيشر ك يدم وتب اكب دفد مركم السي الما ما كاكرير كيب كيد حكت ب الله الحالى الد مسي كويمول كاكريم ب لهذا اس كى طرف سي مفري ووركعت كيمعانى كاصدفه قبول كميزا عاسية -كسيخس كاوطن اللي وومقام ب، حبال وه بيلاموا ،اس كالكفر إر ، بوي بيح وطن آللی اور وطن افی مكان ، زبين ، دكان ، فيحطى ، فلتروعنيره ب اوروطن ا فامست وه مكرب جہال کو ٹی تخف شرعی مفرکر کے پندرہ دِن یا زیا وہ مرت کے بیے عاصی طور ريمقيم و آب من ازست علق وطن الله اور وطن الأمت كالمحركيال م بردومها میرانسان لیری بی نما زاداکریکا «صفرت بحبارتشرس عمرط اور تعیض دوکے صل یہ ایت است ہے کہ اگر کوئی آدی اپنے اصلی وطن سے از الیس سيل يا زياوه دور جاكد ندره ون سے كم مرت بحظر في كا الدو كرسے تحد وه مسافرننار ہوگا اور نماز قصرادا کر بھا۔ حضرت عمّان عج کے لیے محرم ترمہ کئے تواننوں نے میٰ اورع فات وغیرہ میں بیرینی نماز اداکی، لولوگر ںنے اعتراض کیا کہ اقی صحایج نے آن مقاما مینا رقصرا واکی ہے اسکرا سے ایری نازیٹے سے بس اس معاملہ میں مصرت

عرالترس عودة ببت اراض بوئے كيونكرسا فركے ليے غاز قصرواحب ب مذکر محص مستب اس میتصرت عمّان نے تواب دیا کہ لوگو! الجنگ كَالْمُلْتُ بِمَكِنَّةُ مُنْفِ مُنْفِقَ مِنْ مِنْ مِن مَا مِنْفَاح كريب اور يس نے حضور صلى الله عليه وللم سي تناسية آب في من تاكيك ببُلْدَة فَلْيُصَلِلُ صَلْفَة الْمُقِيدُ وَوَيْضَ كَيْ تَرْمِن كَاح كمربيتا ثب توانسے وال بيمقيم كى نماز ٹريضنى جاسبنے جانخ رمير لاھبى واتنح ہو

یمنئہ تو واضح ہوگیا کہ شرعی مفرکے دوران نماز قصر پڑھی عبلئے گی بعنی

كيا كرسرال ميں عاكر لورى نمازا داكرني ماہيئے -

۰۷۰ یا رفرش کی بجائے صرف دو اواموں کے ۔اب ر باسنتوں کام سندکہ کی ایر جسی

پڑھی جائی گی بائیں ۔ میرمنار فارئی عالمگیری پرٹھی توجردہے ۔ اورشاہ ولی النٹر محدیث ، دہوئ نے نشرج موطا میں کہی تھاسے ۔ فرطتے ہیں ۔ مرسفز کی دوحالمیں امرتی میں ، جب کرنی تخت فی الواقع مفر کر رفا ہو آئے تھ تووہ مفر جاری کہلاتا ہے اورجب ووران مفرکسی جاتا ہر چاہ کرتا ہے قروہ نزول ہو اسے بسفرجاری میں منول کوئرل کر دیا جا ہے۔ اور نزول کی حالت ، میں اگرستیں بڑھرے نے

بمترے، منروری نئیں۔ آگر زیٹھیا اُڈ کوئی باز پرس نئیں ہوگی۔ البتر مدیث منربیت میں آگاہے کر تصور علیالصلاقہ والسلام فحرکی منتدی صفر تصور مر مالست میں اوا فر است نے۔ اور و تر میزیخر واحیہ بین آپ وہ جمی صور دیٹھیستے

یسی بین است سور پر مسلوه ارسام مردی مین مروسر برماست. میال بر فلینس عکیت گرفر جسنانج کے الفاظ عاص طور برق بل بین کرنماز تصرفرسفین تم پر که کی حربی نبین ، دوران مؤنماز کم بوجاست

توجیس کرنماز فقر کرسفیس تم بر کوئی حرج نبیں ، دوران مغرناز کم ہوجائے سے اجنس او خوان میں بدخیال آسکتا تھا کہ رکھتوں کی کھی کوسے شاہد گوا میں مجھی دائع ہو جائج کو اسٹر کے دور کرنے کے لیے النٹر تعالیٰ نے فرمایا کم

یں بی می داج ہوجایتی موام بہ نورور کرے سے بینے انترانیائی سے طربا بالہ ماز کر کم کرنے میں کو فی حرج نیس میر تومیری طوف سے رعابیت ہے ، امنزا اس سے صور در فاؤہ اٹھاؤ ۔ اس قسم کا طرز شخاطب دوران بچ صفا سروہ کی سی میں تھی کا بہتے ۔ ''ہے''کہ حید سانے عکیٹ بلیے اُن ڈیکٹ کئے کے بھے سانا

یں بھی ایہے ۔ف لا حب ناح علی بھر ان کیطنوی کہو ہے۔ یعنی صفا اور مروہ شعا مُر اللّٰہ ہیں سے ہیں جب تم رج یا عمرہ کے لیے عاؤ تو ان دولوں کی سمی کرنے میں کر ٹی حرج نہیں ۔ وطرب بھی گوگوں کوشم پیداموا پختا کرصفا ومروہ کی سعی تا پر زماز جاہمیت کی کوئی رخمہتے ہجڑا لنگر تعالیٰ

نے ویکڑ حبہ کا اخاط استعال کریے معی کا پھکے دیا۔ بہرحال فوایا نمازیں بھی ہوجائے سے کوئی حرج محسوس مذکروا کیونکڑس طرح عزئیں سے پڑمل دراکد باعدش فواب ہوتا ہے اس طرح لعن اوقات رتصست پر عمل کر انھی فیلے ہی باعدش اجرہو تاہے۔ سبے تصر*لادم*  کرآدام می کرنا چاہیت تھے۔ ہر مال طنس کا کرم فرانے ہیں کہ خیفٹ یُ یُ کالفظ آلفا تی ہے۔ حضوری نہیں۔ لہذا جیش خطر والل جائے اوراس والمان قائم ہوبائے ، لوقصر کرنا اس وقت بھی روا ہے۔ معتبرین کراس میشی فراتے ہیں کہ ہوا آنا ہے کہ الگذین کے ہے۔ میٹ المائٹ لمانی تا می مجاہم میں ہوبا تاہے اور اس میں نماز قصر کا واشنح سیکم مرتو د ہے۔ البیت مؤونہ کا تعلق کے جملہ ان گلفت نکے الگذین کے میں اور کے ساتھ ہے اور آخریں ہے کہ کہ تنا کھٹی کا کو فظ کھڑو و ہے۔ اس طرح جملہ کا معنی ہے ہوگا کہ الگر تمہیں کھار کی طرف صدے فقتہ میں ڈالے

جائے کا تو مت ہوتو محاط رہوا دران کی برمکنہ جارمیت کا مقابلہ کویے کے لیے تیار رہو۔ لہذا آمیت کے اس مصے کا قصر کے ساتھ تعلق باقینیں رہنا۔ قسر کا ذکر پہلے صصے مین کھل ہو پیکا ہے۔ فرایا إِنَّ الْهُ کُلُفِرِیْنَ کَالُوْ اللّٰ کُلُوُ عَدُونًا مَّشَرِیْتُ نَا **654** 

مرحالت میں صروری ہے ۔ ہرحال حضر رعاید انصلوق والسلام نے بیٹے عمل سے واضح کوریاک دوشمنان دین کے خلاف ہمیشہ متعدر رہائے اوصلوق

قصر سرحالت ميں صرورى بے خواہ سفرامن كا بهريا خوت كا -

\_

والمحصنٰت ه

درسس بنجاه وینج ۵۵

النساءم

آیت ۱۰۲ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمَٰتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ

فَلْتَقُــُهُ طَآلِـنَاتُهُ صِنْهُــُهُ مَّعَكَ وَلَيَا خُــُذُوْلَ ٱسْلِحَتَهُــُهُ فَ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَــكُولُوُا مِنْ وَٱلْكِكُو

وَلُتَاثِ طَآبِفَةٌ أُخُـلِى لَـمُ يُصَـلُّوٰ فَلَيْصَلُّوا

مَعَكَ وَلَيَا نُحُذُوا حِذُرَهُ مُ وَأَسُلَحَتَهُ مُ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُولَ لَوْ تَغَـفُلُونَ عَنْ أَسُلِحَتِكُمُ وَ

أَمْتِعَتِكُمْ فَيَكِمِيلُوْنَ عَلَيْكُمْ شَيْلُةً وَاحِدَةُ وَلَا حُسَنَاحَ عَلَيْكُمُ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّنُ

مَّطيرِ أَوْكُنُ تُتُو مَّرْضَكَى أَنَّ تَضَعُواۤ أَسُلِحَتَ كُمُ ۗ وَخُذُوْلَ حِذْرَكُو ۚ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَلِفِرِينَ عَذَابًا

مُّهيتُنَّا ج ترجيمه ؛ اور جب آپ اُن ين موجود بول اور آپ اُن کے یے نماز قام کریں ، تو چاہیئے کر اُن میں سے ایک

گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے ادر وہ لینے ہتھیار ہے لیں۔ پس جب وہ سجدہ کریں تو آپ کے بیچے ہو جائیں اور دومرا گروہ آجائے مجنوں نے نماز نہیں پڑھی۔ یس وہ آپ کے ماقد نماز پڑھیں اور لے لیں لینے بچاؤ کا سامان اور

لینے ہتیا۔ پند کرتے ہیں وہ لگ جنوں نے کفر کیا کہ کمی طرح
تم کر فافل پائیں لینے اسلح اور سالمان سے پس حلہ کر دیں تم
پر یجادگی حملہ کرنا۔ اور تم پر کمئی گاہ نمیں ہے اگر تمییں
مکلیف ہو بکرش کی وج سے یا تم بیار ہو ، کم تم لینے ہتیار
انڈرو اور وہرمالت میں) لینے کپاڑ کا سامان اختیار کوہ بیٹک
انڈرتون کی نے کفر کرنے والوں کے لیے ذاخت ناک عذاب
تیار کو رکھا ہے ⊕

دبط آيات

تر قصر پڑسے گا۔
دوسر اسٹاریہ ہے کا کیا محصیت کے سفر سرجی قصر کی اجا دت ہے یا نسیں ۔
اہم ثنافع اور امین دیگر المرسعیت کے سفر پر نافز میں قصر کی اجازت کے قاتل نیس
اگر کی شخص جوری ، ڈاکے ، قتل بھیل تماشے یا دیگر حام امور کے اسٹال ہے لیے
سفر کرتا ہے تو اُسے دور کھت کی محاتی مال نہیں ہوگی کیونچر الیا شخص گر توکار سے
اس کے برخلاف الم الوجن فیڈ کا فتری ہے ہے کہ سفر کی فرعیت نواہ کسی ہی، وہ قصر کی

نے بشرکی مدود سے مُرادیہ ہے کہ شلاہے نگے سے اِبرنکل جائے تو نماز کا وقت ہوجائے

ابن این کست اور بیان بلت بادرای بدی کاربیا پیر مردی کستون کی کارور بیات مطابن بهرای کستون کستون کستون کار بیا کی کستون کار بیان کستون کستون کار بیان کستون کار کستون کستون کار کستون کار کستون کستون کار کستون کار کستون کار کستون کستون کار کستون کستون کستون کار کستون کار کستون کستون کستون کستون کستون کستون کستون کستون کار کستون کستون کستون کستون کار کستون کستون

برطال جنور علیا اسلام اور آپ کے صابات نے متعدد اوصلوۃ توف بڑھوہ اور اس کے بیٹے تحقف طراقیے اختیار کے جی بیاں پر اس کا اتجالی طراقی اور قانون بیان رواگیاہے، آبہ ہم اس کشریح حضر علیا تصابات کو اسلام کے ارشاد ا مبرگراور تل سے واضح ہوتی جی جی سے اور ان است میں بھی اوا ہوئی ہے نماز توف کے تعلق مورۃ لقر و میں جی گھید بہاں کہ چکا ہے ۔ وال حرث اس قدر نزرہ آیاہے کرجسے خوف کی شدت ہوتو ہی جادا ہو گو گئے۔ تا ہا پاؤں پر کھوٹرے ہوا ہواری ہم ہوتو و جی اشارے سے نماز پڑھول و ایسی صالت میں رکوع و تیجو دی صرورت بھی نہیں۔ البتہ اس مصافر ہم نقت کے کو کم اور اور ا

ے کرکیا ہلتے کھرتے بھی نماز ادام وجاتی ہے انہیں ۔ ام الوحنيف كے نزدي اك عكر تصرف كورك توناز بوجاتى ، مريطة مجر لي نماز يرصنا مائز ب ختیائے کام فرماتے ہی کر جنگ کے علاوہ اگر کسی موذی حانوریا در نکے کاخوف ہو تو پیر تھی نماز خوف اواکی حاکمتی ہے۔ کہیں سے شیر یا از دھا کا خطرہ ادراسی نگرانی صروری ہے ۔ تواس صورت میں جی صلاقہ نوف پائیسے مالحتی ہے آہمران تنام حالات ہے ہے بات بائکل واضح ہوجاتی ہے کہ نمازالیا اہم فرلضه ب ركريكس ماست من ترك نهيل كى ماسكى . اس آبیت میں نماز توف سی تعلق وَإِذَا كُنْتُ وَيُهُ مُوكِ الفاظ آتے ہیں اور نظام عن ایر سے کر نماز خوف اس وقت اداکی جائی جب حركم غاص س بان کے درمیان موجود مہوں گریا نمازخوف جھنورعلیالسلام کی حیاست طیب ب میں ہی روائقی بینفی امامول میں سے اہم الوگؤسٹ، اور اہم اگو حینفہ کے دوستے شاگردسن اس کے قائل ہیں۔ ایکی مسلک کے اہم ابن ماجنو آگ کا ذکر بھی ملت كريه نماز حنورنى كرم عليالسلام كرسا تقرفاص تقى مِلْتُرْح بمور الْمُركُوم (جارُلُ)) اورحمهورى تتين اورفقناك كرامته تفق من كه صلاة خوف حضور عليه السلام كي ميا طلبة کے بورھی جاری ہے۔لہذا بیلیحم عام ہے۔ آپ کے بعد میر نماز نطحا پر کرامٹر ف مختف مقامات برا دا كى جضارات الديجة عمرا ورعتان صوان الشرعا بالمجتبين کے زمانوں میں بھی بدنماز ٹیرھی جاتی ری گوامحمنسوخ نہیں ۔ اگرچہ برخطاب منوركوب مراحم عمر ساس كامثال فصل ليراك والمحس یں بھی ملتی ہے کہ اگر لیے بیٹھی خطا ہے بنی علیالسلام کو ہی ہے میں تکریمازا ورقر<sup>ہا</sup> تی کا حکم مرمکان و زمان کے لیے عام ہے۔ نارنخون اس وقت ادا کی حاتی ہے .حب تمام لوگ ایک ہی اہم کے بیٹھیے نمازنوف نماز ٹریصنا جائے ہوں اور دشمن یا دیگر خطرے کی نشوانی همی صروری ہو۔اگر ب لوگ مُیُب وقت نما زمین شغول موحائمین تروتمن کی طرف سیصله کا

ضطوہ ہوآ ہے۔ دنا یہ نماز ایک ام کے تیکھے دو تحکف گرشہوں کی صورت میں بڑھیجاتی ہے جسنورعلاللام کی حیاسہ مبارکہ میں جدب آہر بینیفر نفیس محاذ جنگ پڑوئود ہوتے نے ، توسب کی خواہش برجی تھتی کو حضور علالسلام سے بیٹیچے ہی نمازادا کمریں تناجم آپ کے اجد بھی اگر متحافست میں کوئی الیبی بزرگ مہتی موتورہ کمریں تناجم آپ کے اجد بھی اگر متحافست میں کوئی الیبی بزرگ مہتی موتورہ کمریں تناجم آپ کے اجد بھی ناکہ جسنا جا ہے ہول توجیر نماز خوف

بُرعة كام ورسته بنين ہے مكر مجاعت كرفتات كروه يا كيش بنا كيا جائي حر النب الله كار أن كذت في مجد مجرك المازال كريں ۔ فرايا فرادًا كذت في هجه فاقت كا كھے العسك لجة حب آب ال يس مجرد بول اورائيس الماز كيسائي فائست تُكُم طال لف كُ جب آب ال يس مجرد بول اورائيس الماز كيسائي فائست تُكُم طال لف كَيْرِين

(فمازے کے) تعطر ابر مبائے وَلَ اَ حُدُوْاَ اَسُلِحَتُ اَ مُوَاوِ وَوَ اِلْمَالِحَةُ اَلْمُواوِر وَوَ اِلْمَالِحَةُ الْمُولِيَّ الْمُلِحَةُ الْمُولِيَّ الْمَالِحَةُ الْمُولِيِّ الْمَالِحَةُ الْمُولِيِّ الْمَالُولِيِّ الْمَالُولِيِّ الْمَالُولِيِّ الْمَالُولِيِّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

مائق نماز پُرْسِیں وَکُسَیاً حُکُدُّواً حِدْدَدُهُ مَ وَاَسَلِحَتُهُمُ وَاَسَلِحَتُهُمُ وَاللَّهِ اَللَّهِ اللَّهِ الدِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

اکیسکروہ بورالو صورصلی النّاظیہ وکم کے سابقہ فار میں ثبال ہوسائے گا۔ حیب یہ لوگ ایک رکھنے میکل کریس آوائیے انکو سمیت والیس اپنے نماذ پر چلے مایش کے اور ورمراگروہ آکر میشور علیا اسلام کے سابقہ فاریس شریک ہوجائے گا

PKA

اورا کیب رکعت آب کے ساتھ اوا کمریجا بیضور نبی کرم مالی لعد علیہ رما ہے کونت

پری کرے ملام بھیرویہ سگے حب کریہ وونوں گروہ ایک ایک رکھنگ <sup>اک</sup>ینے طوربہاواکریں گئے۔ اب بفتيراكيب ركعت اواكر في مخلف طريقة وارد بوكم من مثلاً يكرسلاكروه الم كحسائقه أكيب ركعت بطيف كمروالس محاذير جاشئ اورويس ليى روسری رکعت پوری کرنے اسی طرح حب دوسار گدوہ ایک رکعت الم سے ساتھ ادا کرے تو اپنی دوسری رکھت واکیں جاکر الگ بیڑھ کرسلام بھیر فے اعادیث میں بیطریقہ بھی آ ہے۔ کر ہیلاگروہ ایک رکعت پڑھ کر محاذ برجل جائے اور دور الكروه أنبافي، وه يمي أكيب ركوت مرص كرمواذ ميطاعات نوسال ككروه والیں اکر اشی مگر اپنی دوسری رکھت مجمل کر سے ۔ بریعیر کینے محاز ریولا حالے تودور ارگدوه بصروانس آمرانی دوسری رکوت میمل محدایی - اور اگراقامت کی حالت میں جار رکعت مازا دا کرناہے ۔ ٹواکیک کی بجائے دو دورکنت المم کے ساتھ اواکی جائیں گی اور وو وورکھنت محققدی علیمرہ اداکویں گے ۔اس طرح نیازیں دونوں گروہوںنے آنے جانے س چوٹرکات کی ہیں، وہ جائز مِي . نن دخوف کے بے پر خاص حم ہے ، ورنہ عام حالات میں اگر کوئی نمازی نازك دولن كوفي اليي حركت كرتاك توائس كى غاز أوط جاتى ب -صلوةِ خوف كا ايك طرايق ريمي كايائي -كرمبلا كله وه اليب يا دور كعت المم ك ما تقدادا كرنے كے بعدائي لقيداكيك باووركفتيں وہ بورى كركے محافرير أحالے اور دوم الگروه آخراكيب إ دوركوت الم كے ساتھ اداكرے ، الم سلام بيرت تريكروه ويريداين بقيدايك بادوركوت اداكرن كيدي بعدما ذرروالي عا يسب طريقة روابي اورمغرب كي نماز اوا كميناعقصود وكوميلا كمروه دوركوت الم كے سابقہ میسے كا اور لقبيراكي ركوت علي اواكيس كا بھر دورسرا كروہ أكراكي ركوت الم كيسات فيصلك اورده عليمو اداكرك كا -

یہ تمام طریقے اس صورت میں اختیار کیے جائیں گئے جب کہ زخمن قبلہ کی طرف نہیں کے مکر الٹی طرف ہے ایکسی دوسری سائڈ میں ہے ۔ اور اگر ڈن قبلر كيممت مي صف أراسي تواليي صورت مي صنورعلي السلام في تما معايز کی دوصفیں نبایئں۔اورسنے بیک وقت نماز نٹروع کی۔ دونوں صفوں کے قیام اور رکوع اکتفاکیا ، بھیرحشورعلیالسلام سحیرہ ہیں گئے توہیلی صف ملے آسید کے ساتھ سجدہ میں شرکیب ہوئے جب کر دوسری صیب طانے دشن کی نگرانی کے ليے محفظ بريم رحب الكي صف سحدے سے فارغ ہوگئ تركيلي صف والول ف بحري يحره كما بحبب دوسري كعت بتروع بولي تواكل صعت في يحي كلي كر

اور تجيلى صعب آكة أكري سيد ميرست ركوع الحقاكيا - بجرا كلي صعب فيصور كے سائق سحدہ كما اور كھيلى صف والے تھوات سے اس كے بعد كھيلى صف والول نے سیرہ کیا اور محققت کے مورثے نماز انجھے کل کی۔

فرمایا نمازخوف کا برطر لیقہ ویٹن سے صفا ظلت کے بیلے اختیار کیا گیا ہے يُونِم وَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَعْفُلُولَ عَنْ اَسْلِحَتَ لُوْ وَ أَهْتَعَتِ كُوْ كُفَا رَكَامنصوبة ترييب يمروه حاسية بن كرتمريني انتحاور المان سے غافل ہوماؤ۔ فَعَمَدُ لُونَ عَلَاكُو مَكُلُو مَكُلُو عَلَيْكُو

اوروہ تم بریکار گی عملر کروس . ترفدی شراعیت کی روابیت سے علوم ہو آہے كركفار كخےاس بات كائخية الأده كمه ليا نفاء كرجيب سلمان نماز مِنْ عُول موں ا واُن پر طوٹ ڈیں محمد بشتراس کے کہ وہ اپنے منصوبے کی کھیل کہتے اللہ تعا بے نمازخون کاطرابقہ تبلاکر دشمنوں کے منصوبہ کوخاک میں ملا دیا ۔ بہرہال رسب

طريق اشي صورت من اختيار كي حالي كرحب دوران حبك عقور والب موقع مل جائے جس کے دوران مذکورہ طریقیہ سے نمازا داکی حاسکے ۔ اوراگر حالات المنه ہوں کہ ایک کمحرے لیے بھی وشمن سے غافل ہونا باعریث

نقصان ہوسكا ہے ، توهير نماز كو قضاكرنے كى بحى اجازت سے حاكم فئات

ے مرقع رسی اذری چارنمازیں فرت برگری تغییر جن کی قضا دات کو بعدا زنماز عشاه دی گئی ۔

چرون کے الد تعالی کی درشال مال ہوئی اور تلحہ فتح برگیا میکانوں نے نماز فحب سر کھی اللہ تعالی کی مصرت انسٹی فواستے ہیں کہ اس قضا کی اوالیجی ہی مجھے اس قدر نوش ہوئی کہ دنیا و مافیہ اسے خونانے ہل جائے سے بھی اتن توثن زہوتی اس طرح قادیجی فتح ہوگیا اور نماز بھی اوا ہوگئی اگر میں بعداز وقست بہرجال اس قدم کی صورت حالیجی واقع ہوئیتی ہے اور پرطرایش بھی خشسیا

اَذَى مِّنْ مُنْ مُنْ مَنْ مُنْ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهِ وَو مَنْ مَنْ اللّهِ وَمَنَ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ وَمَنَّ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَمَنَّ اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

یہ کے اکٹر انار کرکسی الیسی مگر نر تصویبال سے بوقت صرورت فوری طور پر دستیاب نہ ہو، عکر سابق قریب اور نگرانی میں رکھوتا کہ بوقت صورت فوراً اس سے ایس ہوسکت ۔ کہم سمانا فرل کی ناکامی کی ایک وجہ بھی ہے کہ این کے پاس لینے کیاؤ کو

ناکادیے اسباب

غديس

ساہ ان نہیں ہے۔ اور ویشن اِن میرغالب اُر واجے گذشتہ جار سوسال سے مہی <sup>ہوے</sup>۔ ہے۔ وتمن برمحافریر الوں کو الام نبار السب بھی ان سائنس اور کا لوی کے پران میں بابکل بسیا ہو<del>سے ہ</del>یں۔ اِن <del>سل</del>م پاس لینے بجاوُ کا کوئی سامان نہیں ۔ واطروب سے معدنیات نکالنا ہو اتیل کے لیے کنوال کھودنا ہو ہسلمالوں کے باس کوئی انتظامهندیر نه اوزار بس اور مذشکین لوچی به امیرمن بھی بامبر سیے منگوانا چی<del>گ</del>ے ہم اور مشینری عملی با مرے درآ مرکز نامجرتی ہے ۔ یہی وجہے کریم سرمحافز رسکست کھا سے ہیں مشکیا نوں کے پاس وسائل کی میمنیین گھافیار نے ان کے دوانح اس فدر ماؤف كرفيع من كرير كينے وسائل سيم تنفيزنين بوسكتے . حديث شريب ين آب ليك له حال عِنْدَهُ عُنَّا دُ حنو علي السلام برموقع و برخالت سے لیے سامان تبار سکفتے تھے ہمگر کی سلمان بہت بیٹھے رہ سکٹے م حب كي وسيعيم ناكام موسيه بي . سائنس شكذالوي ،صنعت وحرفت، تخارت جنگ غرضيك مرمدان بين آج ملان ووسرول كا دست نكرب لندا وتمن کی زوس ہے۔ فراي إِنَّ اللَّهَ كَ عَكْمِ لِلْكَفِيرِينَ عَدَّابًا لُّهِيتِنَّ اللَّهِ لَا نے کفار کے لیے ذلت ناک عذاب نیار کر رکھاہے اگر تم متعد ہوگے تو الله تعالى تمهام علم تقول مسعمي وتمن كريسزا ولواف كا ورأنه لين قالون مكافات كيمطابق أك كواخريت مي توسال محدسي فم البين بجا في كاسامان بهرعال تنار رقھویہ

النسسآء آنیت ۱۰۴ تا ۱۰۳

والمحصنٰت ۵

درس ننجاه وششش ۵۶ فَاذَا قَضَيْتُهُ الصَّلُوةَ فَاذَكُمُ وا اللَّهَ قِيلَمَا لَوَقُعُودُكُ

وَّ عَلَىٰ جُنُوبِكُوْ ۚ فَإِذَا الْحَمَانَتُ ثُو فَاقِتِيمُوالصَّلَوَةُ

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتُ عَلَى الْمُوِّمِنِينَ كِلَّا مَّمْوُقُوتًا ﴿ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَآءِ الْقَوُمِ إِنَّ تَكُونُوا تَالَمُولَ فَإِنَّهُمْ مَا لَكُمُونَ كَمَا تَالْكُمُونَ ۚ وَتُرْجُونُ مِنْ عْ اللهِ مَالَا يَرْجُونَا وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا أَنَّ

ترجمه ، پیرجب تم پرا کر پخو ناز کر ، تو الله کا ذکر كرد كفرك بوني مالت بن ادر بيطيخ كي مالت مين الد اپني کرولوں کے بل بھر جب تم اطینان کی حالت میں ہو جاؤ تو نماز کو قائم کرو روستور کے مطابق) بیشک نماز ایمان والول پر فرض کی ہوئی ہے بقید وقت اور ست سستی کرا وشمن کا تعاقب کرنے میں اگرتم درد پاتے ہو، پس بیٹک وہ بھی درو پتے ہیں جیا کہ تم درد پاتے ہو، اور تم امید کھتے ہو، اللہ سے اس چیز کی، حیل کی وہ اُمید نیس سکھتے ، اور اللہ تعالے رب کچھ باننے والا اور حکمت والا ہے 🕅

إس ركع كى بيلى دوآيات بين التُرتعالي ني سفركي حالت بي أورخوف كي حا میں نماز ادا کرنے کا طرلقہ بیان فرمایا ۔ دورانِ خرمیض نمازوں کی رکھتوں کی تعدد میں محمی ہو ماتی ہے اورسنّت اور نوافل وعیرہ بھی صروری نہیں سبتے ، اور حب کسی وتم<sup>ر</sup>ی خوف

ربط آیات

فركريمي

مأوست

جبتم نا زلیدی کر بحق بعی نما نسکے لیے آروقت مقرب اس مقرارہ قوت میں بنائر مقرارہ قوت میں بنائر میں بنائر مقرارہ قوت میں بنائر بنائر میں بنائر بنائر میں بنائر بنائر میں بنائر بنائر میں بن

وفت ذکرسلے عالی نہیں ہویا تھا . تر مذی مشرکھیٹ کی رواسیت میں آ ہے کہ جب

کے ہیں پمبل میں تشریب لاتے تو عیس کی ابتداد مجھی النٹرے ذکر سے کوتے اور اس کی انتہائی <u>ذکر اللی سے ہوت</u>ی ۔ سعہ ابود اور موسکہ ج<sub>ا</sub> آ **فیا**ض

ز بانی ذکر کے لیے طہارت صروری ہے مگر قلبی اذکار طہارت سے ستننی بی باللکوئی تخف رفع ماجت کے لیے گیاہے ، توالینی مالسند، من زبانی ذکر لوزنین کریست مگر قلبی دکررواہے - اہم الوکیر حصاص فرمانے م ك قلب يا روح كے ساتھ ذكركرنے كامطلب برہے كران الطَّنْرُنون کے نعمتوں می غور وفکے کرے اس کے افعال سے اور نشانیوں کو ماد کرے ، جب الياكريكا . توالتُّه تعالى كامعرفت عال بوگى اس كى ومانست، قررت كالمراوح كرت الغراول كاصفات كرسيان كالهي فلي ذكراور عبارت ہے ۔ اہم صاصب فرائے ہی کر تلی ذکر کا دور اطراقیہ ہے کہ انسان اپنے اور مرود وطالف باطنيه كوريار كرب، ان أي حيم الأسب ب بطالف باطنير يامركز ہمں ہوں کانعلق اش کے قلب اور روں کے ساتھ ہوتا ہے . حبب النمال خو منست كرناب نواش كے مطالعت بيار موكر ذكراللي منشخول موجاتے ميں . ام الديجر عصاص نے قلبی ذكر كے يه دوطر ليق بنائے مي-بزر گان دین بریجی فراستے ہیں کرانسان کو کی سانس ذکر الہی سے خالی نهيں ہونا چاہيئے . نفي انبات كا ذكر لا إلك بالله الله ك فرسيع كريے ياصرف ذكر علاله النبر كحييه وأوجا ذكرسانس لينته وفت مواور آوجانس ختم ہوتے وقت اس ذکر کے لئے کوئی یابنری نہیں ، بر مرالت بیں روا ہے جولوگ اس کی شق کریائے ہیں، وہ نیند کی حالت بی بھی اللہ کا ذکر كرتنه سيتة بي سوفي بوئ بي بحر مرسانس كے سابھ اللہ كا ذكر جارى

امی ذکر اامی ودکس

برسائن کے

سائتن ذكيبه

. فلبى دُك

ہے نقشندی خطات کسی مانس کو ضائع نہیں ہونے فیقے و چلتے والت الُ كَاكُونُي قدم من ذكرالني سے خالى نبيں ہوتا، ملكه ہر قدم بر السُّر كا ذكر كيستة بن الله كا ذكر أكيب اليسي عباوت ب عص كى كوئى عدر (Limit) نسي وَإِن إِلَ مِن مِوْدِرِ إِنَّ أَوا ذَكُرُ أُوا اللَّهُ كُذِ أَيلًا لَعَلَّاكُمُ تَعْلِمُونَ أَعْلِمُون التُرْق الْيُ كُونُوب إِ دَكِرو ؟ كَرْته بِينِ فلاح نصيب بومائي . زمان كي سائف

٥٨٥ وكرميخ ص كرسخان واللوق الى كي تسيح وجير بيان كريد اس كي حدو ثنابيان كرے بخطرت كے كليات وہرائے ،استعفار كے كليات كہتائے يا قرآن باك کی ملاوت میں شغول سے۔ بہرحال ہوقسم کی نماز کی ادائی کے بعد و کسراللی يمادمن كاحكم والكياب اور ذكر كحطب لطيط يعي بوالب الميط كمكي اور کروس کے بل نبیط کر بھی جاری رمزنے ہے نمازیجی ذکریسے اہم بیضا دی ؓ اکھُوں صدی بجری کے عظیم هنسر ہوئے ہیں۔ آپ ایران کے ا کے گاڈل بیضائے سینے طابے تھے بڑنے عالم ، فاصل اور صابح آدی تھے جي كي عهده يرفانزيق أب المشافق الكي يروكارول إلى سهال وہ فرماتے ہیں کہ اس آست میں ذکر اللی سے مراد نماز ہی ہے۔ آب فراتے یں کرمنگ کے دوران اول پر کھٹرے کھٹرے ، دوٹرنے ہوئے المنظے لیلے بھی نمازا داہو بحق ہے میگر الم الوصنیفہ و فواتے ہیں کد مواری پر بھیٹے بھیٹے و نماز بویکتی ہے مگریدل <u>بیلتے</u> وقت *نمازا دانہیں ہو*تی ،البتہ باؤں پرکھٹرے کھٹرے بِرُهِ *مِينَا ہِے اگریج رکوع سجو و*اشا سے سے ہی کرے اور مبھ کو رئیے <u>سنے</u> کا تو قُانون موجودس فَإِنُ لَدُمُ تَسُتَطِعُ فَتَاعِدًا يعِي الرَّحْرَا مِن كى طافت نيى توبيط كرنماز في صلى اور الكربيط كرعي نيس بليط كم فَعَالَى حَنْبِكَ تُرمِيرِكِ بِلِيك كرم فرلضه اداكر كاسه

لبكن بعبض دورمت بمفسرين فرمتنه بهري كمه ذكراللي صالوة خوف اوصالويفخر يتبصره بي يعنى حبب نمازا والحرلي بنحاه وه مفركي حالت من مو ما يخرون کی حالت میں ، تو پھر کھٹرنٹ سے اللّٰہ کا ذکر کرو۔ جیائجے تصنور علیالسلام نے فرایا

کر الٹرتعالی نے اُس مجا براور غازی کی تعراعیت کی ہے ہو دیمن کے ساتھ نبرو ازما ہے اور سائقہ الٹار کا ذکر بھی کر رام ہے۔ مبرحال فرمایا کہ التار کے ذکر میر مراوست اختیا دکرو، اس کے ذکر سے کوئی کمیرنا کی نہیں ہونا چاہیے، ایک دوسرى عدمية من تصور عليه الصلاة والسلام كا ارشا وسع صب م

شَئُّ ٱنْجُى مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وكرس براه كريد البي كيان والى كوئي يزينين . لهذا كرسي وكر ورايع فاست المُصْرِمَا فَا وَلَمُ مَا نَتُ نُعُمُ فَأَقِبُ مُوا الصَّالِقَ جب تم اطینان کی حالت میں ہوجا ڈ تد ردسترر کے مطابق) تما ز قائم کرو۔ مفسرين كرامر فيره ننيبس كداس بصرائبيت كانعلق نمازسفراور فمار خوت كيمافقه ہے رمغرے دوران نماز میں کمی آگئ حتی اور خوف کی حالت میں نماز کاطراعت برل كيا تها . أب فرما يكرحب تهيين اطينان على بوجائ يعنى مفرس والين کا جا نریاخون کی حالت زائل ہو مائے انوبھراشی طریقے سے نمازا داکروح برطم ح عام حالات میں کریتے ہو مطلب ہے ہے کہ اُوعی کی بجائے لدری نماز ٹر صوادر محص اس بن ركدع بجود، تومه، تعده لورى طرح اواكرو، استفيال فبلرهي صروريو يغمنني نمازى تمام شرالط لورى كدوركيؤ كاب غدر رفع موسكات فراي إِنَّ الصَّلَ لَاهَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِ يُنَ كِتُ بِأَ صَّوْقَتْ تَا بَيْك نماز مومول ميلقيروفت فرض كي كُيُ سِي - إيخون أرو ك اوقات مقرم من كا المرجر مازاداك مائي مصور على الصلاة والسلام فرايا إِنَّ لِلصَّدِ اللَّهِ أَوَّلاً قَالْجِ مَّا بِينَكُ بِرِنَا رَكَ لِيهِ وَمَنْ كى انتادا ورانتهاب، - ينائير صنوعليالسلام في اول ادرا شرا ونات يبي بغود نمازي ادا كىكے اوقات نمازى عملاً تعليم دى -اورابتلامي السُّرتعالى نے جرابا عاليہ ا کو پیسیج کرنا زوں کے او فائ بیال کے ۔ تبیر مل علیالسلام نے دورِن آپ کو نماز ٹیصائی۔ بیلے دن اول اوقات میں اور ووکھے روان انخرار تاست مِن اكداوقات نماز كانعين بوسك بهرحال اوقات نماز كانعير أسي دُنيا یم ممکن ہے جہاں نظامتم سی کے تحت دن رات کا نظام موتو دے · نما زفیر کا وقت طلوع فیرسے لے کہ طلوع شمن کے ہے ۔ وقت ظهر كامتعلق سورة بني امائيل مي آتائة أقِسر الصَّلَافة لِلْهُ لُولْ

نازبداز رفع عذر نازیقبید ومّست میں اُمْرُ کا کچیرانتلاف ہے۔ اکثر المرکوام فراتے ہی کہ ظرکا وقت صوری ڈسطنے کے بعدسے لیچکی چنرکے ایک شکل ماہ بھک رہائے جب

كرام الوعنيفه فنرمان بم مرجيز كاسابه دوشل بوني كك ظهر كا وفت سونا ہے ۔ سابیتنامعلوم کرنے کاطرابقہ ہی ہے کر کو ٹی چیٹری وعیرہ وصوریم کھٹری كمەرى چانچى عبن زوال كے دخت. اس جيشرى كوجناسا په ہو ااس برنشان ساديا عائے۔اس کے آگے جب سایہ طرصتے بڑھے اص چیٹری کی لمبائی کے باہر ہو عبائے تو وہ ایسے ثل ہوگا ۔ عصر کا ونت ووصول می تفتیم ہوتا ہے اس کی ابتدا بعض الممک زر کیے اکیے بنگ اور بعض کے نز د کیے دوش سایہ کے بعد ہوتی ہے ، اور فروب آفتاب تک نماز کا وقت رہتا ہے۔ تاہم جب مورج میں زردی ا مائے نونماز کے میلے وقت محروہ ہوجا آہے ۔ لہٰ زردی آئے سے مسط يبط عصر كى نمازا داكرىسى حليية منازمغرب كا وقت غ وب أفتاب كم ماتھ تشررع موجانا ہے - البتراس کے انتما کی وقت میری قدر الفقالات یا مانا ہے۔ اہم شافعی فرطتے ہیں کر نماز مغرب کا وفت سنفن بینی مُرخی کے اس بون کے سے جوکر زبادہ سے نواوہ بیستریمیں منط کا وقف ہونا ہے۔ البتہ ام الوعنیفہ فرط نے ہی کرستر قیمتم ہونے کے بعد سف بی کرانتہ ام ب نماز مغرب کا وقت ما نَی رہتا ہے۔ اور پیروقت ایک گھنٹر ماسوا گھنٹر منتا جد ببرمال فق ك تعربيد من اختلات باياجا أب يعض السير من ريحول يت بن وربع بن مير . نمازعت و کا وقت تین حیثیت سے ہے۔ اس کا اول وقت عزوب نی رات بک مؤخر کرے اور اگر اُوگوں کو وقت ہوتو ابتدائی وقت میں بھی

۲۸۸ پڑھی ماکتی ہے بوتا و کا دوسرا وقت تهائی رات سے نصعف مثلب کا کہ ادر صحح وقت یہی ہے میسروقت نصف رات کے بعرے اگرج نماز توائس وقت بھی ادا ہو جائیجی سرگار اس میں کرایہت یائی جاتی ہے۔ لہذا اتنی تاخیر نهير كرني حاسية بهرحال تيسرے وقت كى انتها طلوع فير كس ب تو فرايا كرالله تعالى نے مؤمنوں بریائج نمازیں بقید وقت فرض كی ہیں . جياكه يبليع ض كيا، اوقات نماز كاتعين أشي خطارض مير كيا جامحة سئ . جهال نظام الاوتات ميں باقاعد كى يائى جاتى ہے البتہ جن مفالات بريرير کی عدم موجودگی نظام ہی موجود نہر، یاجاں اس میں محتربہ تبریلی آجائے، وہاں اوقاست نمانہ كتعين مي دوسراطرنقه اختباركمنا بيليه كامثال كيطوريكو في شخص بوائي بأ کے ذریعے مخرب کی طرف مثل بیں گھنٹے مفرکریا ہے تواس کے لیے توسور سے وب ہی نہیں ہوگا مکہ ایک ہی حالت مِتاعَمُ سے گا۔ توالیج تو مين نما ذطهر أورع صركيب اواكى ماي ، قطبيتنالي ياقطبي جنوبي جال ميرون رات مجیدماه مایحروبریش عرصر کے ہوتے ہیں، ولم سیھی نماز سخیگانے کے اوقات كالعين كسى دوك رطريق سيكدنا بوكا - اسىطرت الكركوني مكان عاندیاکسی د<del>رک</del>ے رسا<u>سے رہ</u> پہنچ جائے جال اِس زمین کا نظام شب و روز مرحود نيس الويكية غازس اداكريكي و دنيام معض مقامات النيام حبال صرف جار نمازول كا وقت ملتاب يعيى مغرب كي غروب شفق سي سل فچرطلوع ہوماتی ہے اور اس طرح نماز بختاء کے لیے وقت نہیں مثار تو اس صورت مي كياطرافية اختيار كما حاليًا. كرحب دعال كاظهور بوكاتواكيك ون أكب سال ك بإبرطول موحاك

نظامالاو قا

اس خمن من صفوط السلام نے قاعدے کے طور مربیا مات محصا دی كاراكي صحابي في عرض كما بحضور إكيا التفسيع عرصه من بارنج بي نمازي اداكرنابول كى ؟ آب نى فرايا، نىيى مكبرسرىيىيى كىفىظى يا بىخ مازى

ادا کرنی ہوں گی اوراس کے لیےا وقات کا تعین خودصاب لٹا کرکٹرا ہوگا ۔ توطلب یہ بڑا کہ ہروہ مقام جہاں کنظا مرالاوقات مجمول کے مطابق جاری نہیں پ*اکسی وس*ے بيا سيد يرجال زاين كانظام ليل ونهار توجودنين، ولم ل اوقات نمانه كأعلق نودحاب مل*ا کو کر* ما بڑے گا۔ اور مرحو بیس تحفیظیں بایخ نمازیں پڑھنا ہو كى بغيرهمولى حالات مرتهى غازترك نهير كي حامحتى أكيفة بحدثانين دوجيز ساليسي م جنيد كسي صورت مرجع جير طرانيين ماكت سلي چيز تنذيب نفس ب کی فاز کے ذریعے انسان میں شائستگی پیاہوتی ہے اور دوسری چیزیہ سہے كرنماذك ذريع السان تعلق بالترقام كرةب يردولول جزى صرورى كي لهٰذا غاز دہنج وفتہ بھی لازمی ہے۔ فرضیت مناز بقید وفت کا بہی طلب۔ ر دشمن کا نما زسفراور نماز نخوف اور بھرائس کے بعداو قامتِ نماز کا ذکر بڑا۔ اب تعاقته الگی آیت بھارشی جاد کے سلسلہ ہی کی طری ہے جوکہ یا پیج چھے رکوع کم چلے كا- فراي وَلَا تَهِ نُولُ فِ الْبِيِّ عَالِمِ الْسَقَوْمُ وَمُن كَاتُّهُ رنے بی سے برکروریال برتوم سے مرادوشن سے بحرط کے نماز میں سی کرنامنع ہے، اسی طرح دُمن کے تعاقب میں کی سی کی ممانعت ہے۔ گزشته مورة میں گزرجیکا ہے کہ اعد کے موقع پر زخم خور دگی کے باوج دھے اپرام نے کئی میل یک زشمن کا تعاقب کیا اگروہ دوبارہ تملد آور نہ ہوسکے۔ فوا یا اپنی كاليف كي اوجرد رخمن كاتفاقب كروانْ سَكُوْلُقًا تَأْلُبُ مُونَ اللَّهِ تْمُ تَعْلِيف مِن بِتَلِا بِهِ وَخَافَتُهُ مُ لِأَلْكُ مُونَ كُمَا تَا لَكُونَ توو کفار بھی تہاری طرح تکلیف میں مبتلا ہیں۔ انی کے اور تہا سے احبام کی ت یں کوئی فرق نہیں نہ وہ زیا وہ مصنبوط ہیں اور نہ تم کھزور یعبر طرح نہیں وکھ ورو ا آہے اسی طرح انہیں بھی آ آہے۔ اور بھرسب سے بڑھ کریے کم کا فر توشیطانی بوگھا گ کے لیے تکابیف برواشت کرتے ہیں حب کرتم الشرک دین کی خاطر نکلے ہو لهذا تهيين بطريق اوللى مشقنت مبدوا شت كرنى چائيينے اور ديمن كا تعاقب

کرکے اس رکاری حزب مگانی جاسیتے۔

احرکی تکیر

فرماياس تمام عدو جدك نتيج من وَنَنْ حُونُ مَنَ اللَّهِ مَالاً يُنْ جُبُونَ للم اللَّرِلْعِ اللَّهِ السَّ السَّ الرَّكِي أَمُيدِ رَحْقَةٍ بور جِرَافِر نهي ريحق . کفار ومشرکین حنمار کسید بول کے حست تمرس سے ہزغی اور شہید الٹیرتعا کے سے خطیر برلایا نے کی اللہ تعالی تمہیں درجائے عالیہ ریائز فرمائیں گے ۔اس ونيام يصى لنها رامطح نظر ببهب كرالله كادين غالب موسينه آخراكه بالمناس كالعشت كالتصري ليُظْهِ - وَ عَلَى الدِّينَ كُلَّهُ "ب اللَّه تعالى تماميد ون اسلام كوتمام اديان ميرغالب كرناجابها عيد أوراس كاصلاتم اس دُن بدر هي بالوركي اور الحرسة مير هي ورحات عاليهر مصتحق موسكم . لهذا وتمن تم تعاقب يرسى سى نە دېھانا ، فرا و الله علي الله علي الله علي المرتفالي سب كيد عاننے والاً ہے۔ وہ مراکب کی نیت اور اراد سے سے وافقت ہے۔ بیخض کاخلوص اس کی نگا ہیں ہے اور وہ کال حکمت کا مالک ہے۔ اس کے تمام

احکام نسل ا<sup>ن</sup> نی کی فلاح کے یہے ہیں۔ لہذا ان **ن**رں کا فرض ہے کہ وہ ک<sup>ا کم س</sup>تا ران احکام ہم بیکی حقہ بحل ہیرا ہوکر ہمیشہ کی کامیا بی حاصل کو لیں ۔ النساءم آیت۱۰۵ تا ۱۰۹

إِنَّا آنَزُلْنَا إِلَيْكَ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ

بِمَا أَرْبِكُ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِلَّخَايِنِينَ خَصِيمًا اللَّهُ

وَّاسْتَغُفِوِ اللَّهُ إِنَّا اللَّهَ كَانَ غَفُورًا لَّرَحِيمًا ﴿

مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمُ إِذْ يُبِيِّتُونَ مَالًا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِكَا يَعُـمَنُونَ مُحِيطًا ۞ مَأَنْتُمُ مَؤُلُوا عِدَلْتُمُ عَنْهُ مَ فِي الْحَالِوةِ الدُّنْيَاقِدِ فَكُنَّ يُّجَادِلُ اللَّهُ عَنْهُ مُ يَوْمَ الْقِيلَ الْقِيلَ أَمْ مَّنْ يَّكُونُ عَلَيْهِمْ

تنجمه د بیک م ف اتاری م آپ کی طرف کاب حق کے ساتھ اگر آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان اس کے مطابق جو اللر نے آپ کو بات سمجائی ہے اور نم مول آپ خیانت کرنے والوں کی طون سے محبرُ ا کرنے ملے 🔞 ادر التَّدِيُّوالي بِي سِجْشَتْ مِاتُّكِينِ بِينِيكِ التَّرْتِعَالِي سِجْشَتْ كُتِيْخ دالا اور مربان ہے اور جیکٹا کریں آب ان لوگوں کی

وَلَا يُجَادِلُ عَنِ الَّذِينَ يَخْـنَانُونَ أَنْفُسِهُـمُ إِنَّ اللَّهُ

لَا يُحِبُّ مَنُ كَانَ خَوَّاناً أَشِيْمًا ﴿ لَيْ لَيْتُمُا اللَّهِ لِيَسْتَخْفُونَ

وَكِيلًا ﴿

والمحصنٰت ٥

درس بنجاه ومفت ۸۷

طرف سے ج لینے نفسوں سے نیانت کرتے ہیں بینک اللہ تعالی نہیں لیےند کرتا اس شخص کو جو خیانت کرنیوالا اور گنهار ہو 🕞 یہ رگ چُسے بی لگوں سے اور نہیں چھینے اللہ سے مالا کھ وہ ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے جب کو وہ رات کو مشورہ کھتے اس بات کا جو اللہ تعالی کو لیند نیں ہے ۔ اور اللہ تعافے بو کھے بی یہ کام کرتے ہیں، اس کا اعاط کرنے والا ہے (١٦) إلى سنر إ ك لوگر ؛ تم عبركات بو ال كى طون سے دنيا کی زندگی مں ۔ پس کون جگڑے گا، اللہ تعاہے کے سامنے الُ كى طرف سے قامت والے دِن . ياكون ہوگا الله كى طرف ہے وکیل (10) گذشته دروسس می سفراورخومن کی حالتوں میں من ز کا بہان

تھا۔ اس کے بعد اس کی مالت بین درستور کے مطابق اس نے مطابق است بین درستور کے مطابق اس نے پر درستے کا محت برائد و مسابق اس نے بین درستور کے مطابق اس نے اور اس معاظم میں میں موجود کے مشافر کی کی ہے اور اس معاظم میں معربی کا مقابل کا در اور اللہ کو کا فرا اللہ پور گوگرا کی اخرا اس کے رول کا تعالیٰ میں برحق ہے اس تو اللہ اللہ اللہ اللہ کا موجود کے اس موجود کے اس میں اس کے رول کا اس میں موجود کے اس میں اور اس کے رول کا اس کے مطابق کے اور اس کے رول کا اس کے موجود کے اس میں اور اس کے رول کا در اس میں میں بیت سے دیگرا کا میں مال فران فران کو اور اس میں بین بیت سے دیگرا کا میں میں اور اس میں اور کے درس میں نافقین کا اور اس میں بین بیت سے دیگرا کا میں بالز تعالیٰ نے جا در کی کے درس میں نافقین کی اگر الرول کا ذکر ہے دیکی وجیحے دو قابل خوجا در کی کے درس میں نافقین کی آن کا درگر الرول کا ذکر ہے دیکی وجیحے دو قابل خوجت ہی اس کے سابقہ معابل کے درس میں نافقین کی آن کا درگر الرول کا ذکر ہے دیکی وجیحے دو قابل خوجت ہی اس کے سابقہ میں میں اور کی اس کے درس میں نافقین کی آن کا درگر الرول کا ذکر ہے دیکی وجیحے دو قابل خوجت ہی اس کے سابقہ میں میں کی طرف کر کے درس میں نافقین کی کا در کر کیا گور الرول کا ذکر ہے دیکی در سے اور کی کی طرف کری کے درس میں نافقین کی کا در کر کی کر دو سابقہ کول کی طرف کری کی کے درس میں نافقین کی کا در کر کی کر دو سابقہ کول کی طرف کری کی در سے کی کول کی کر دی گیا ہے کہ کول کی طرف کری کی در سے کی کر دیا گیا ہے کہ کول کی طرف کری کی کی در سے کر کی کر دیا گیا ہے کہ کی کر دیا گیا ہے کہ کر دیا گیا ہے کر کر دیا گیا ہے کہ کر دیا گیا ہے کہ کر دیا گیا ہے کہ کر دیا گیا ہے کر دیا گیا ہے کہ کر دیا گیا ہے کہ کر دیا گیا ہے کر دیا گیا ہے کہ کر دیا گیا ہے کر دیا گیا

رلط آیات

بمے به باطن لوگ بر اور اسلام کو پیش نقصان سینجانے کی تا ببر سویت ہیں۔ تهذى شريف كى كاب القير متدرك ماكم اور مديث كي بعض دوسرى كتب نئان نزول مرس عثر كايه واقعه مُوري كرومنرم بنوامرة كا ايك نا زان آيا ديفا \_ ىنافقىن كايدخاندان بن كيايُول كِنشر، لبنيراورمبنير رميشتل كيا. ببنير كوطور يركت تھے۔ برشاع تھا اور لینے استعار مرحصنور علیالسلام اور صحابر کرام کی جو کریا تھا۔ چونکەمنا فق تھا اس بیے ایسے اشعار وہ کسی دورکے رکی طرو<sup>ن</sup> منسوب کر دشا قفا آكرائس كالفاق ننرظاهر بوجائے صحابر كرام الشخص كم تتعلق وومختلف رائیں رکھتے تھے بعض کاخیال تھا کہ ہر برمجنٹ خود اشعار کہتا ہے ، اور دوسرول کی طرف منسوب کردیاہئے ۔جب کربیض دورسے مصابع کو تروح تھا کہ ہوسکائے بیکسی اورخض کی کرفورت ہو۔ بہرحال بیراس فتم کا باکر ڈراڈ ڈیٹا یہ مصرت رفاعدين زير حضور كاكب كعات ييت أسوره حال عالى تے ان کے بالاخانے میں گذم کے آئے کی اور یکتی، اس زمانہ میں گذم کا اً تا توكسى خوشخال آوى بى كى خوراك بو تا تقا، وگريز عام لوگ بۇ اوركھچوروں برگزارە كرت تق اس كت كى لورى يركي جيهة بارهى مكه تقد رات كوم كا نيس نقب زنی ہوئی اور چرر آٹے کی بوری اور ہتھیار اکھانے گئے رہیج رفاقہ کو يتر علا توانول في النه بعقع قادة سي ذكري الفتيش سروع بولى ترزوابرت برشک کیا گیا -ان کے آس پاس سے ستہ علا کہ رات اِن کے کل سور اما حلا ب اور رو ٹی کی ہے ، حالانگریہ خانان الی طور میکمنر ورسے جنیں آسے کی روٹی میسرنہ س جیب بنوامبرق کوعلمہ بنوا کہ چوری مں اُن کو 'م مرا حارہ ہے تواننوں نے بھی لینے دفاع کے لیے الینے حائتی جمع کیے ادر حوری کا الذام حضرت لبيدين المثاير لكا دما حب انهين اس بات كاعلم بنوا ، تو وة تارانكال لائے اور موابیر ق سے کہا کہ یا توجوری تاسب کرو، ورند یہ کوار تہا ال کام تمام

كريشك كى واس بريره فورسكية اورابي غلطي كاعترا و كريك أن سے جار جوالي.

اختیار کیا ۔ بَینَے خاذان کے لعظن صنبری کو تعنورعلیالسلام کی خدمت میں تھیجا ۔ اس وفدمیں خاذان کا الجزائِو ہرری ہیں شامل تھا بختلص ممل ان تھا ہمگزا ہی ماوری کے کہنے پر اُلی کی مفارش کے بیاے میلاگیا ۔ اِن لوگوں نے محضور علیرالسلام کی ڈٹ

م عرض كما كرحضرت رفاعة اوران كے بختیجے قبادی انہیں خواہ مخواہ برام كر كبيه بي حالانكر وو بجررتين بي جعنور عليالسلام في ديكيا كرمعين شراعي أولى دِان کی صفائی پی<u>یشس کر سے بی</u>ہی، لهذا بو کمقالیے بیر بگیاہ ہوں اور اِن میغلط الزام لگایاجار طهروائس وقت بک آیات نازل نهیں ہوئی تقییں لیذا صنوعلیہ نے ان کی است پریفتین کردایا۔ . اسی دوران جھنرت رفاعی نے حضرت قنادی کو کہا کہ تم حضور صلی الشیطیہ وسلم كى ضدمت ميں جا كەيتورى كا واقعه بىيان كىروا در آب كورىھى باتا وگر قزائن تباريخ بي كريور ببزابيرق بس يحبب بعضرت قنادة صفوركي ضرمت مي يستح تووه مخالفین کی بات کو پیلے ہی پیچم موسیکے تھے ۔ آپ نے حضرت قادفًا کو ڈانٹا کر تم خواہ مخاہ ہے گنا ہوں بدالزام لگا سے ہوجی کر انتے اُ ومی اُٹ کی صفائي بين كرييج بي حضرت قادة على اس كاسحنت صدير بواكم ان كى يورى هي بوگئي ہے اور اُلٹا اپنى كو ڈانٹ ڈسٹ بھي ہوگئى- انعول نے والیں آگرساری بات حضرت رفاعی کے گوش گزار کر دی کریہ تومعا ملہ ہی اُلیا ہوگیا ہے ، اگن لوگوں نے حضور علیالسلام کے پاس وفد بھیج کراپنی صف بی بیش کردی سے اور آب نے مجھے طانا ہے کہ تمال الزام غلطے اس میصنت رفاعیزنے کہا کو کی بات نہیں ، الٹرتعالیٰ توسی کمجھ حابنتا ہے۔اس پر دور کوع میشتل بدا یات نازل ہوئی اور منافقین کی مازش كوظام كرياني . بعض تفاسیرمیں بہمی آ ناہے کہ نشیراین ابیرق نے کسٹے کی بوری

ایک تیف زیرب مین بودی کے گھرس امانت کے طور پر رکھ دی ، حب مسروقہ مالی کا طاق سفر ح بوتی تو وہ ابشر کی بجائے زیر میو دی کے گھر سے رکز بڑوا حبب اُس سے دریافت کیا گیا کہ کٹے کی لِدری تمہا سے گھر سکیے پہنچی لواس نے بشرکا مام لیا کر اس نے امانت کے طور پر رکھی بھی میگر ایشنے

انکارکیا ۔ اور قسما طفا کرکہا کہ چوروہ ہے جس کے تھے سے مال ہوارہ والے اس واقعربریه آیاک نازل هو بنی منافقول کارز فاش هرگیا مصنرت لبینداور بهودی یے گناہ ثابت ہوئے اور منوا بیرق میرچوری ابت ہوگئی۔ ببرحال الٹر تعالی نے ان آیات میں سافقین کی کارگذاری کی طرف اشارہ کرکے اُگ کی مذمت بیان کی منافق/كا حبب مسرونه مال بل كيا توحضور عليال صلوة والسلام فيحضرت رفاعة اورقها وثج انخام كويلاكران كرميروكرويا . اورشافق اين جان بجانے كے يا ولى سے عمال کیا ۔ ایما نزار ہونا توا قرار حرم کہکے حدسرقہ برداشت کرتا ، اور آخرت خواسب ىز كەتا بىڭە وەصرىچا مەتدىردكى مىشكىن كىچەسى جابلا -اوراكىپ ئورىت سلافەبىت مىدىكىياس جالحظيراً - ادُر حرص حارث كوظم بُوا تواننوں نے لينے اشعار من بشرا ورسلافہ دولوں کی فرمت بیان کی حب اس عورت کی بزمامی ہوئی تو ووسخنت ينح يابوني اوراش ني بښر كاسا مان الله كمه باسر لطبامين ميدنك د ما أسي لينے تحصر سے نكال ويا مفسرين فراتے ہيں كريٹخص سخت ذليل وثوار ہوا اور بھراس کی موت بھی اس طرح واقع ہوئی کرہرا کی زیم تعمیر دلوار کے بیجے ر ا كرواصل مرحبنم اثوا . اللاكى ران أيات يس الله تعالى نے أن مُلالوں كوننبىركى ہے جنبوں نے بنو ابيرق طرت وثيد کی باتوں میں اکر حضور صلی النظر علیہ و کلم سے پاس اُن کی صفائی بیش کی تھی حضو علا الله في طامري طالت كيمطابق من فقين كوب كناه محد كر صرت قارةً كو ذانط تھا، توالسُّر تعالی فے آب کوتنیہ فرمائی ہے۔ اور تمام اہل ایان کور بات اِصولاً سمحادى سب كرخان لوگول كى طرهت دارى نبيل كرنى چالسينية ، بكير بهشه پورى تحقيق

كے بوركسى نتنجے برہنچنا حاسبے اور متى كى حاسب كسنى حاسبے -اران دہوتا ہے إِنَّا ٱللَّهُ كَالْكُ الْكِلَّةِ الْكِلَّةِ الْكِلَّةِ الْكِلَّةِ الْكِلَّةِ اللَّهِ اللَّهِ الْكُلَّةِ الْكِلَّةِ الْكِلَّةِ الْكِلَّةِ الْكِلَّةِ الْكِلَّةِ الْكِلَّةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْكُ اللَّهُ اللّ ہم نے بیکتاب رقرآن مجید) آپ کی طرف حق کے ساعقد اٹاری ہے۔ اس ى بىرى بىرى اصول، صنوابط اسحام اور فرامين سب برى بى . اور اسے ان كى تمنے كالمقصريب لتحد كم كبين السناس بها أراث الله "اكراك لوگوں كے درميان اس جيز كے ساتھ فيصله كري ،جواللترنے الله كرسمياني سے الله معن دؤست لعني ديجيا سے اور مطلب سے كريب اس جيز كے ساتھ فيصله كريں سوجيز السّرنے آپ كو دكھا أي ہے یا تھیا ئی ہے ، اور ظاہرہے کہ اس روایت یا فقا ہرت کا ذریعیر الٹار کی وى ب ترفرايا وَلا سَكُنُ لِلْهُ أَيْسِنِينَ خَصِماً أَكِهُ الْمُ كرنے والوں كى طُرف سيے عيم كا ذكريں يعين ان منافقين نے اپنی صفائی ك يا بير والرابير الراب الصنافرة وكراب الرابي عايت الحريد فرایامنا فقول کو بے گناہ سمھنے میں حولفزش ہوئی سے اس کے لیے وَاسْتَنْغُوْسِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ تَعَالَى سِمِعَانَى انْكُين، اس كَيْجِتْ ش كِ طلبگار بهون . اورسانه ساته تمام الم اسلام کویسی به بات مجھادی کرحب بھی کرئی ایس ٹیلطی ہوجائے۔ فورڈ الٹر 'لیائے لئے سلے معانی طلب محرنی چاہئے۔ الٹرنگ كا قانون متى والضاف برمنبى ب راس كم مطابق لينة تنازعات نياك عائمي ررشة داري ،خولش يروري اوراقر بانوازي نبيس موني حاسبية اليي خطا بِرِجب معافى طلب كريس كرانَّ الله كانَ عَفُولًا تَحِيمًا توالله تعالى م خشش كرنے دالااور مهربان ہے۔ وه صرور معاف د ا در العلى بيرها في النكف بين الل نهيرك الباسية -فِرَايِ وَلاَ تَحُبَادِلُ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَالُؤُنَ ٱلْفُسَهُ خائنول کی ا در آپ اُگ لوگوں کی طرف سے تھبگڑا نہ کھریں جو لینے نفسوں کے س

نان

نیانت کرنے والے ہیں۔ ویشخص سوری کرا ہے ، وہ ظاہرے کر لینے بی تن سے خیانت کر اہے۔ اس کا وہال اُسی پر پڑے کا ، ونیا و آخر سیم اُفی ہے بازىرىن بوگى اورڭسے إس كا بدلرچكا أبوگا - فرمايا خائنوں كى جاست بذكرين . كِيزِكِرِانَّ اللَّهُ لَهُ يُجِبُّ مَنْ كَانَ خَفَاناً ٱلنِنْهُمَّا بِشَكَ الله تعالى مائن اوركه كاراً وي كوليندنيس كمة ، و وقوعدل والصاف كاحامي ادر اظاعمت گذار کولیند فرما تا ہے۔ وصوکہ باز اور خابنت کرینے والوں سسے وه بنزار سے ميروتيو إيد لوك كياكرتے إي يستخفون مِنَ السَّاسِ اوگوں سے تھے ہے ہیں کرمعصیت کا ارتکاب کرتے ہیں سوری کرتے ہیں تفيرسار تل كرتي بي مي مراني علم بونا جاسية ولا يست مي ولا والله التَّرْتَالى مع تَحِينْهي حِيدٍ سِحة وه تولِراً ن سِرجين كِود تَحِيد رابِهي ، وه كُوشة كهان باين گے جهال اللّٰه تعالى كى نظر نهنجتى ہو كَيْتُ تَخْفُونَ كَامِعَىٰ مشرون بھی ہور کتاہے ۔ اور طالب بہ ہوگا ۔ کومنا فقین لوگوں سے نشرا کر روری سے علط كام كرية من مريح اللرت لل جو عاصر فاظر ہے اس سے نہيں نشرواتے ، بير اس قدر فرصیک واقع ہوئے ہیں۔ النوتع النوتع فرايا وَهُنَ مَعَهُ مُ إِذْ يُكِيِّ اللَّهُ عب يراد رات كو مشورہ کر تے ہیں تو اللئرتعالی ائس وقت بھی ائن کے ساتھ ہونا ہے - اور إست بجاليي كرتي إلى مسالاً يَرْضل مِنَ الْقُولِ جِوالسُّرتعاك كوليندنسي - اكي توجيرى كى اور دوسراالزام بي گذيرس بركلايا اورايني

حاضروناظ

تحصوبی صفائی سبیت کردی برسر جین نشا کے ایزدی کے خلاف ہیں۔ اور براس قدر عابل لوگ ہیں۔ کہ السّٰر تعالی کی مرحنی کے خلاف اس کی موحود کی مين اس قيم كم مشور ب تحرق مين فرايا وكان الله لوسما يعسَّمان مُحِيمُ النَّاسُةُ عَالَمَ الْعَلَى الْمُعْلَى جو کھیے کرے تے ہیں ، الٹرتعالی اس کا اعاطہ کرنے والا ہے۔ وہ محیط کل ہے

مجرمن کی

كوئي چيزاًس كےعلمه اوراعاطه قدرت سے اسرنہیں ۔ چنائخہ الله تعالی نے منافقین كى تمام چالول سے لينے نبى كو بذرليدوي آگاه كر ديا اور اس طرح ان كى سازش کوسے نُقاسے کروہا۔ الم كفرايا لله المنافقة والسال حرف تنبير بي بعني تم غررك سنوا هَ فَي كَاء حيدَلْتُ مُ عَنْهُ مُ فِي الْحَاطِةِ الْكُنْيَا یبی وه لوگ بین جنگی طرف سے تم دنیا کی زندگی میں حمیجٹرا کرتے ہو۔ اِن خانول ادرگنبگاروں کی طرف اری کرتے ہو، اُن کی سفارش کرنے ہواور اُن کی صفت أی يش كرت بور إس رئيايس تواليا كريم و ف من يُجّب ول اللّه عنه مُ لِيْمُ الْقَدَّالِ مُلَدِّم كُلُقَامِت كے دِن السُّرك سلسنے ان كى طرف سے كون تعبيرً الحريكا -أس دِن تمام داز فاش بوط بُيِّ فَهَالَدُ مِنْ فُرُّة قَلاً نَاعِبُ تُواسُ دِن اُن كا كوئي عامي ومد د كارنهين بوكا - توفرمايا آهُـ هُنْ فَ الله كُونُ عَكِيمُ عَلَيْهِ مَ وَكِيلًا أَسُ ون كُنهُ كَارول كَي كون وكالت كرريكا، يولوگ اس دنيامي توجرب زباني كرك غلط سفارش كواليست به محرقامت کے دِن اللہ کے ال کون البیووكريط بابسرطربيش كري گے۔ ویل کو فی کسی کے کام مذاسطے گا گویا اہل ایان کو تبنید کی جارہی ہے کم آئنرہ بلنے دھوکہ بازوں کی طرفداری مذکریں اور ہیشہ حق کی حاسیت کریں اب اللي آيات بي اس بات كا تذكره ہے - كەاگر كو ئى جرم محرم كى باخ کہی بے گناہ پرڈال دیا جائے تواس کا کتنا بڑا وہال ہے۔

النسآءم آیت ۱۱۰ تا ۱۱۳

وَمَنْ يَعِثْمَلُ سُوِّءًا أَوْيَظُلِمُ لَفُسَهُ ثُمَّ يَسْتَغُفر اللهَ يَجِدِ اللهُ عَفُورًا رَجِيمًا ﴿ وَمَنْ لَيَكُسِبُ

إِثْمًا فَإِنَّكَمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهُ وَكَانَ الله عليتُ مَا حَرِكِتُما شَوَمَنُ يَكْسِبُ خَطِيَّكُمُّ

عَلَّمَكَ مَاكَمُ تَكُنُّ تَعُلُمُ وَكَانَ فَضُلُّ اللَّهِ

بُهُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ وَيَحْتَمُهُ لَهَ مَّتُ طَايِفَةٌ وَّنْهُمُ أَنْ يُّضِلُّوٰكُ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُم وَمَا يَضُّونُونَكَ مِنَ

أَوْ إِنْ مَا ثُمَّ يَرُم بِهِ بَرِيْكًا فَقَدِ احْتَسَلَ

شَيْءٍ و وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِكَتٰبَ وَالْحِيكُمَةَ وَ

تس جسماء ؛ اور عج شخص بُرائی كرك يا ظلم كرك إيى جان ير پير وه الله سے بخشش طلب كرے تو يأسكا الله تعالى كو بخشش كرف والا ادر مهربان الاورج شخص كناه كمائ كا، بينك وه كائے كائكو اپنى جان ير، اور الله تعالى جانے والا اور حکمت والا ہے 🕅 اور ہو شخص کوئی خطا یا گفاہ کریگا ، پھروہ اسے کسی بری شخص پر نگائے گا ، بیٹک اس نے اٹھایا بہتان

عَلَيْكَ عَظِيلًا ﴿

والمحصلت ه درس پنجاه ومشت ۵۸

ادر صریح گناه ۱۱۱ اور اگر آپ یه الله تعالی کا فضل نه بوت ادر امیج رحمت ، تو البتر اراده كيا تا ايك گروه نے ان ين سے ، كر آپ کو بنکا دیں ، اور وہ نہیں برکاتے مگر اپنی جانوں کو اور وہ نیں نقصان سپنی سکتے آپ کو کسی قیم کا ۔ اور اتاری ہے السُّرتنالي نے آپ پر كتب اور حكت ـ اورسكھلايا ہے آپ كو وه محجم جو آب نبين مانتے تھے . اور آپ ير الله تعالى كا ببت اس سورة مين منافقين كالذكره اورأن كي مذمت مختلف مقامات پر بهوتي رہي ہے۔ گذشة دلطآبات ورس بین الشُّرتعالى نے ان كى اس كارگزارىكا تذكره فرايا كەجرم كارْتكاب خودكر كے الكا الزام دومهروں پر نگاشیقہ ہیں۔جیپا کرعرض کیا گیاتھا، کد شافقین نے حضات رفاعہ ﷺ کے تھر جوری کھیے اس كا اللهام يبط ايك سلمان يرلكايا اور جربيودى ير- اس كم علاوة حضور عليه الصالوة والملام کے پاس اپنی بریت کی سفار سش بھی مہم میٹیا ئی ، ظاہری عالات دی کھ کر بنی علیا اسلام نے بھی الیا ہی خیال کیا مگر اللہ تعالی نے آیات نازل فرما کھراصل صورتِ حال سیے مطلع فرادیا اورِ منافقوں کی تحت فرست بیان کی۔ نیز ریجی فرمایا کہ اگراس قرم کی غلطی ہو جائے تواللہ تھا۔ سيمعاني انگ بيني چاسيئے اورمجُرُمون كي طرفداري نهيں كرني چاسيئے ۔ فرمايا ليسے لوگ دنیا میں تو اینا حمایتی پیا کر بیلتے ہم مگر کل قیامت کے دن اللہ تعالی کی عالب ہم کونسا وكيل پيشس كحريں گے ہوان كى وكالت كرسيج - فرايا اگروہ منافق چرا رئاب جرم محبوم الله تعالى معيد معانى مائك لينا توالله تعالى معات كردياً بمكر ألماً بهاك كي اورم تدبه وكركفار کے ساتھ عاملا اور نہایت بڑی موت مرا۔

ان آیات بی الله تعالی نے اصول کے طور پریارشاد فرایا و صَنَّ بَیْکُ صَمَّلُ سُفَّنَا المِ عَصْنَ بِانِی کا از کاب کریگا او کَفِظِّل مِنْ نَفْسُ نَا لِیفَانس پرزیاد تی کویگا سرد او نظر بِنْس لَقریناً جهمنی الفاظ بی اور بُرائی یک و پریکول کیج جاستے بین تا ہم سوء

Sil

معاد وہ گناہ ہے جومتوری ہو لین خودگا ہ کھرکے الزام دوستے رہے تا دیا جائے یامین گناہ کے ہوستے ہیں جن کا اثریاہ کرست دوسروں پر پڑتا ہے ، جسے کسی کوفل یا زخی کر زیاجائے برکسی کی ہے عزتی کی جائے یا ال چوری کر ایا جائے اور ظام دہ گناہ ہے جس کا اثر شرکب کی اپنی ذات بہ کسمی دور دہ تاہے ، جسے نماز، روزہ وغیرہ کا تارک یا حلال توسید اوست ہے نیاز سرفر فیا کسی فسم کا گناہ کیا ہے ، اس کے بعد اللہ کے کیسٹ تعقیق اللہ کھے التار تعالی سے معافی فاکر لے تو چیسے داللہ کے شکوری گئے گئے۔

فرانے گا، کیونکو اس زندگی میں بڑے سے مطب گاہ کفراور مترک سے بھی تریر ہر پہنچتے ہے۔ البتہ حقوق العباد میں میر شرط ہے کہ توبیر کے ساتھ والمسكر ليني حس تفل كاحق للت كيب ، أنسا دا كرس إاس معا ف كرايد والديمتعالم ينخص معا ف كريف توهي مجرم مرى الذمه وركما بطل التربينية به كا قانون بهي بتا دياكه الشَّوْبَةُ مَعُسُولًا مُعَلَّمُ مُالْهُمُ كُيغَنُ عِنُ النان كي توبراس وقت بك قابل قبول سب رحب كمف لمكى کے انری کمحات میں غرغرے کی حالت طاری نہ ہوجائے رحب اس کی حالت لبوں میرا ماتی ہے اور عالم عنیب کا بدوہ اُٹھ جا اسے ، فرشتے اور مرزخ کی پھزس نظرائے لگی ہں، نوائس وقت نوید کی قبولیت کا وکٹ گزر دیکا ہونا ے راس سے پیلے پیلے تندرستی ہو ایماری ہو، ہرحالت میں توبر قبول ہوتی ہے آك فرايا وَمَنْ يُكْرِبُ رائه ما جوكونى تخص كناه كاف كا فَالَّذِي مَا نَكْسُ مِنْ عَلَى نَفْسِ لِهِ تُولِقِنَّا وه لِيغَنْس مِرى كائے كا لين حور أدى قصداً برائى كارتكاب كمة بائس كا وبال اسى كى عان بريشِك كا- لليح مرملي وه خودسي اخوذ موكا - وكان اللا مُعَلِيثُماً

حکیکت الله تعالی علیم است کر مرجیز سے واقعت ہے اور حکیم ہے کرامن کا کوئی کا مرحکت سے خالی نئیں۔ وہ گناہ کرنے والے کے گناہ اور

اکی مزاکو عاناہے اوراس کا ہر فیصلہ میراز حکمت ہے . نرا؛ وَمَنْ يُكْسِبُ خَطِينَ لَهُ أَفَراثُما مِنْ صَلَ کوئی خطاکی یا گناہ کا ارتکاب کیا خطاسے مارصغیرہ گناہ جربغیرارادے کے مہواً مرزد ہوگیا - اور اتم وہ ٹباگناہ ہے چونیت اورارا نے سے کیا مبلئے نکی اور بری وي مُرْتُهُ بِوتى بِيهِ خُرِقْتُ مِرًا كَي مِائِرُ - قرفرا يحبِينُ فِي مِنْ الْمُراكِّةِ يَرْم بِدل مَرِدْيًا بِعِراتي تهت كي يكناه يراكادي جيها كراس منافق ني یوری کا ارتباب کرکے دوسروں کو طوت کرنے کی کوششن کی تقی، نوفرایا فَقَدِ احُدِنَكَ بُهُ مَانًا وَ إِن مُثَمَّا لَهُ بِينًا لِيَرْضُ نے ہست بڑا افترا اور گنا ہاٹھالیا۔ الٹرتعالیٰ نے الی ایمان کو خبردار کر دیا کہیں ۔ مِلناه براتام لكا أسب براجرم ب اسس بيحة رماعابية واسك سانخدسا تقدمنا نفتین کی مرست بھی بیان فرمادی۔ الشُّرْتِعالى في ياد ولا ياكر من فقين صنور علياللام كوليني ما تقرشال كرك اب كويمي ملوث كرنا چلهت تھے، اس سله میں انہوں نے سفارش بھی بہم پینیائی اور دوسرول بر عی الزام مایا آکه وه خود بری قرار یا بُر مگرالله تعالی نے ساری سورت حال سے بررہے والی حظام فرادیا اور اس طرح اب کوغلطی سے بجا كتصمت ابنباء كور قرار ركها - الشرتعالئ كإية فالون بي كداڭراس كانبي بعض ظاہر عالات كوديج كرياسي قريف كى بنيادى كوئى خلاف معول سائے قائم كرے ! من ماری کرفے تو اللہ تعالی وی کے ذریعے اپنے بنی کومطلع کر و تاہی اور كُساسى علامت حقيقت سالى يرقائم نيس سبندوية الكريني علطى برقائم سب تربیاس کی عصری کےخلاف ہو تاہے ، لہذا اللہ تعالی السے ایسی عالت <u>نبی اور مجتمد میں برنبادی فرق ہے۔ کرمجتمد حب اپنے احبتا راوغور فوکر</u> ے کو ٹی غط فیصلہ کر اے تواش کا اجر نو بسرحال اس کو بل ما اے مگر بر

ببتانطارى

كفهرت بنيا

عليهم السلام

صروری نہیں ہو آ کہ أسے اس خلطی سے مطلع کرکے اصلاح کروی جائے .اس كر برخلات أكرنني سي كسى فيصله مي كوئي لغرش بوحائے تو أسے فرأ فراليد وَى مطلع کمر دا ماہاہے اورالین خطا ہے سجالیا جا نا ہے بعصمت کا پہتم دنی ہے حب كى حفاظت المعرف لين ذمر في ركھى ہے۔ الله في الله عَلَيْكَ وَكُولًا فَضَدُ لَ الله عَلَيْكَ وَ رَحْمَتُهُ ادراگرانتُه كافضل ادراس كى رحمت آب يمينه بوتى - كَلَهَبَّتُ ظَالِفَ أَنَّ مِّ نَهُ مُ اَنْ يُنْضِلُونَ لَا تُواكُن مِن سَاكِ مُروه فِ الله مُكر رکھاتھا کہ آب کو بھی بہکا دیں۔اورا نیاط فدار نبالیں منافقین نے اسمقصد کے بیے بھراور کوشش کی تنی اور مززن کا ایک و فدائے حضور علمالسلام کے ہیں گئے۔ آب نے بھی ظاہری حالات کے مطابق اٹ کو ہگنا کہ مجھا ، اور حضرت قنادة كوفرااكم لي بأصلاحيت اورنيك الكول مركبول شركست ہو۔ قربیب نفا کرحضور علیہ السلام ان کی باتوں میں آ کر اُن کے طرفداری جا مگرالله تعالی نے نراب وحی آب کوشنبه کمردیا . وْ الرَّصْقَةِ يَرِيعِ كُرُومَا كَيْفِكُونَا لَا أَنْفُنْهُ مِرُومَا يَضُّ وُمَا كَيْفُ وَمَا كَيْفَ يرلوگ اينے آپ كو چى بېكا كېرى اوروه نيس نقصان سېنيا سكن آپ كوكم گول بھی اگر کوئی الیی عرکت کریکا توجیرم مطرے کا -اگرکوئی دوسانتخص برکاو میں اکر غلط طور بیطرفارین جائے گا تواس سے اس کام کامحرک بری الذمیر نهد مبرگا، منراس کاگن و کمه موگا-الشرتعالی کی علات می اُسے جاب دیا یٹے ہے گا ۔ اللّٰہ تعالی نے حضور نی کریم صلی اللّٰہ علیہ و<del>لم سے</del> فرہا یا کہ ظاہری حالاً سے مناتہ ہو جانے کی وحرسے مات میں توکوئی النام نہیں آیا کمیونکہ بسالوقات العيرة الاست مين كو أي شخص البيريط لير قائم محر لينا سينت محركتر و الوراث في ديرساري والي كى ب، وونقصان سے نبيں رئے سكيں اللے ۔ اوراس كناه كا وبال ابنى رِثْرِيكا۔ فرا) وَ أَنْزَلَ اللَّهُ كَلَيْلَكُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ السُّرْتِعَالِطُ

نے آب پرکناب اور حکمت نازل فرما ٹی ہے ۔ ک<del>تاب سے</del> مراد <del>قرآن کیمی</del>ہے ۔ اور بقول امام الک حکمت سے مراد سنت ہے پہرت کی نفسیر من اور محرکی اقال ك في من يسورة احزاب من الترُّ تعالى نے ازواج مطارت كى فضيات إن الفاظير بيان فرائي بي "وَاذْكُرُنَ كَمَا يُسُلِ فِي حَيْثُوتَكُنَّ مِنُ الينو الله وَالْمِي كُمُاتِهُ "أوراش بات كويا وكروح العرى أيتي اور حمت تهالسه محقرون میں مٹرصی حاتی تفییں۔خلاہرہے کہ آیات الٹارسے مارد قرآن ہاک اور حمست مرد آکے افوال اور اعمال من -الله تعالى نے آب بركا بالذار فرمائی جو وی علی سے اور حس کے الفاظ منی سنب الله میں - اور سیکریت وی خفنی ہے جس کے الفاظ المٹر کی مابنے سے نہیں ہیں گئے مصنمہ ن اللہ تعالی کا ہی الفاكرده ب يربانين صفور على السلام كى زبابي مبارك سي يجيع مذك من . نىست ې*س، دەمسب التارتغالی کى طرفت سنے القاشد*ه ېپ چصنورعلېرالسلام نے ابی زبان مبارک سے قرآن باک کی تشریح کی سبے اور بی حکرت سبتے ۔ الشرتعالى في ارشا د فرماي أب بدكتاب ادريجمت نازل مسنسرماني وَعَلَّمَكُ مَاكَةُ تَكُنُ تَعَكُمُ اوراب كوده تَحِير تَحَايِم أينهي طانت تعيه بي صفهون دورك منقام مياس طرح آيات ماكنت تَدُرِي مَاليكتَكِ وَلَا الْإِنْ مَانُ رَاتَ رَيْ الْمِي الْمِي الْمِي الْمِي الْمِيان كي تفعيلات بنين مانية نض، التُرتعالي في دحي نازل فراكر آب كوا كا وكالبعض چنزں دی علی کے ذریعہ بائل اورلعفن وی خفی کے ذریعے۔ بعض ابل برعت أبيت كے اس لكونے سے صنور على إسلام كا كا علمہ بات کرنیکی کوششش کرتے ہیں ۔ حالانکہ اس کا پیمطلب مرکز بنیں ۔ السّرتعالیٰ لیے تحضور على السلام كونبوسنت سيص تعلقه تمام چيز س كھا دي ، ا در من كاتعلق منعرب نبوت کے ساتھ نہیں ہے اگ میں سے مقبی مبت سی جیزوں کا علم دیریام کار ذرسے ذرسے کاعلم نہیں دیا ۔ اگراس آسیت سکے ذرسیے النٹرنے سرٰب کچھ

أب كربة ديا نفا تريد آميت ترسيح يام عير من مازل مولى اس ك بعراتي سورتوں کے نزول کی کیا صرورت تھی ۔ اور واقعہ میرے کہ اس سورۃ کے بعب ر سورة ما مُره ، سورة توبي، سورة احزاب اورببت سي سويتس نازل بوينس حب ايك چېرېږي دې چې تو د وباره نازل کړني کې صرورت چې معلوم ېواکه په لوگ اس ايت كالصح مطلب نبيرسم حيريج - السُّرِّتُعالى نے علناعلم حضور علال اللَّم كو ديا وہ مرب سية زياده تعاميها فراي أو تليث عِلْمَ الْتَافُلِينَ وَالْاَحْرِينَ فَصَلِول ارتهاول كاظرواكي، بين الطبينة عالى <u>نه الجريل متوك التبا</u>قية وآن يك ميض عرف الم<u>منة</u> بتصريرا باورىدىر بالتى أيزال بست واقعات سيعبى أك كواركا وكالم حركا قرآن وسنت مرتفصيل كے سابق موجود ہے، اس كے او تور أكب علم محيط ك مالك نبين بن ميزنوالمرت الى كافا صرب ما اللغيب والشها درك صرف دہی ذات ہے۔ اللہ نے لینے انبا راور سل کو زین اور شریعیت كامكل علم د ما مكر فرر ب فرر ب كاعلم نبين دار كيونيز اس كي ضرورت بزقتي . اب الكركوني مي محصفو على السلام فلا الصطينري جور الله المركوني وباز شانيس جائے تھے اتواس سے آپ کی ڈات پر کیا خرق مٹر اسے اور آپ کڑان میں کیا کمی آتی ہے ؟ رزالیسی خبیری ہی جن کا تعلق کا کنات سے اوران کا جا ناآپ کے لیے صروری نہیں تھا۔ ال ااگر کو کی پیے کے کرحضو عالیہ ال دین کی فلاں بات یاملال وحرام کا فلاں مُنارنہیں جانتے تھے انو لینڈیا یہ کاکمکٹر ہے مگر دنیا کی عام چنریں آوانسان لینے مثاہرے اور عقل سے سیھے ہیں اور بن تجربات كوبر في كارالت بن البنة تعين علم صرب وه الترف لين في كرننير بحكاف اورندوه أكئ شان كے لائق ہن بلحر، كمانت الخرم آب كے منصب کے شابان ثنان نہیں اور النَّر نے آپ کوئنیں سکھالئے۔ اسی شعروشاع ي كيمتعلق فرماً! وَهَمَا عَلَمْنَا لَهُ الشِّيقِ فَي وَمَا يَسْبَغَي لَكُ أَ ہم نے لینے بنی کوشفر کا علم ندیں تھایا، ندوہ اس کی شان کے لائق ہے۔ الگر

اليى چيزي آينيس جائة لوآك في الأمين والإر فرق نهي أنا ، مزير بركل بعض چیزی ایسی ہیں جن کی آہیں سے نفی کرنی ضروری ہے ثناہ ولی لٹائیڈ در وی تفیات اللیرس فرائے میں کہ آب کے واجب الوجود مونے کی لفی مرنا صروری سبے، ورنہ ان ک ایما ندار نہیں ہوگا ۔ واحب الوجود ، قا در طلق اور علىمكل توصرف خداتعالى كي ذات مصصور علىلاللم كي ذات مسريان سب کی نفی لازم سبے- اس کے با وجرد میرکه نا کرحفور کو فرے فرے کا علم دیا فراي وَمْ عَمَانَ وَرَرْ كُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمُ أور أب برالترتعاك كالهب بطافضل - - المريضا وي فرطت بالكركاسي المافضل بي ب كراكب كونبوت عطا فرائى ، ميراكب كونتم منوت كاناج ببنايا راب كوخوك بدوگئ وهسب كا بول سے افضل - كب كى امرت لھي ت امتوں سے افضل - آیکے متبعین بھی رہے نیا دہ -آپ کو معنیا تا بھی دہیے ابنياء سے زيادہ شيد سينے النرت الله نے أب كى ظاہرى اورمونوى أولاد ويسب سے زیارہ بنائی۔ سسب اللہ تعالی کافضل عظیم ہے۔ اگلی آیات میں منافقوں کی قیصل مزیر سازشوں اور اگن سے مشوروں کا مذکرہ بیان کیا گیاہے اوران کی زمت بھی گر گئی ہے ۔

النسسآرم آبرته، به

والمحصنت،

لَا خَيْرَ فِي كَنِيْرٍ مِّنْ جُنُّوبِهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِهِمَدَقَةٍ أَوْ مَعْدُوُفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ لَبَيْنَ النَّاسِ أُومَنَ يَّفْعَلُ ذَلِكَ أَبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ فَسَوْفَ لُوُيِّيَاءٍ أَخْدًا عَظْمُمًا ﴿

ترجمه به کچھ بتری نبی ان کے بہت سے پوئیدہ مؤون

یں سگر وہ شخص کر جن نے سخم دیا صدّہ کونے کا یا نیک کام کرنے کا یا وگوں کے دریان اسلان کا ادر جوشنص یا کام کھے گا اللہ کی توشنودی کی تلاش کے لیے، پس جم مفتریب دیگئے

اس کو بہت بڑا اہر ﴿ گُرُمُتُ مِنْ دُرِعَ مِن التُّرْقِ الْ فِي مُنْ فَقِينَ لَي كَارْگُولُونَ بِيانِ فَرافِي كُوا بُول فِي َوَ لِطَالِكِتَ غود چوری كركے موروالطام دوموں كوشل لا اور تصنوعالم المام كومجي اور كونے كي گُوشش كى كەرە چورنين بين بكراڭ پرالزام نگاف فيطف تياوتى كے مرتب جي - امنون فجوارى كے معززين كے ذريعے تصنوب كوم حلى الشّر على وقل كے سائت اپنى صفائی مجابش كى

مگر البُّه تبال نے دعی کے ذریعے اُن کی سازش کا پر دو چاک محمد دیا اور پنیے بنی کوت م مالات سے آگاہ محردیا۔ اس کے بعیر تصویر پلیالسلام کی تصریب کا مشاریعی آگیا۔ کو اگر اللُّر تبال کا فضل نہ ہوآ۔

اس کے بعد صور میدانسالم می تصدیق جسیوی ای او ادام الدی و اساوی دارد. تر روگ آپ که خلا بات کاط فار با شینه ، الدّ نے فرایک رفائی لوگول کی حماست نیں کوئی چاہیے ، اللّہ تعالیٰ خانوں کو مرکز کر سے ندنیں کرنا ، اور یش مکلس شمالوں نے محض رادری کی درجے محفود علیا کسلام کے باس منافقوں کی مفاوش کی تحق ، النّہ لے ان کو حضصت تبنید فرمائی

كراس دنیا میں ارتم نے ان كى وكالت كاسى ادا كر دیا مگر كل قیامت دن وہ الندى بارگا ہ اس كونسا وكل بيش كريں گے جوان كي حمايت كرسيح ببرمال الله نے فرما کرکسی ہے گناہ برالزام لگانا بست بری بات ہے، الیا اسي شمن بي التير تعالى في مرواضح فرا يكرص بن فق في يوري كالزلك کیا تھا،اس نے میسے داستہ اختیار نہیں کیا تھا جوری کا رز کھل گی، مصروہ تحقیار یں بھی والیں ہوئے جواصل ماکنان نے الٹری راہ میں وقف کرنے ہے۔ حور کے متعلق فرما کراگروه اقرار حرم کرے دنیائی سزا پالیتا تواش کی آخرت بربا دینہ ہوتی مگرائس نے غلط راستہ الحتیار کیا۔ مرتہ ہوکر کا فروں سے حاملا ، اور محراکی ولاركے نتیج اكر سرك اور بمشركے لے اكام موكا -ائب آج کے درس میں اللہ تعالی نے من فقین کے بردری کے لوگوں کی نرمت بیان فرمائی ہے حریانے اُدمی کی بریمٹ کے لیے خفیہ مشواسے کستے نھے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے اسلام کے ابتاعی مسائل کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کرامل امیان کی بہتری کے لیے لیافٹ ید ومشواسے پائٹنگیس كرنا إلكل درست ب اس آسيت كريميس التّرتعالي في أكن أحمور كي فتا ألى بھی کی ہے جن کے متعلق مشورہ کرنا برحق ہے۔ خاکخ ارشا دہو آہیے۔ لَاحَدُ أَبِي فِي دُكِتْ أَيْرِ مِّنَ بَخْفًا لَهُ مِرْال كبيت سے پر شبیدہ شوروں میں کوئی مبتری نہیں ہے۔ نہ 'ری سرگزشی ما کا اکھیوی کو کہتے ہں اور اس سے مراد خضیعینائے جس میں صلاح مشورہ کیا جائے ۔ تلو فرا) کرر لوگ بشین فق کی صفائی کے لیے اور دوسروں برالزام نگانے کے لے جوخھنے مٹینگیں ہتو سرے کرتے ہی اور شوسے بھی الیف لا کسی وضی مِنْ الْمُدِينَّ لَيْ حِمنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى خلاف مِن السِنْ واللهِ اللهِ مشورول كا جھے فائدہ نہیں <u>ہے</u> ۔

إلى البعن ففير مشرك المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المراجع المراجع يركر وينخص صد فركسن كالحرب تاكيغر بول اورمحاجول كي صروريت پورې موسکيں - اس قسم کامشوره کړنا نویزای خوبی کی بات ہے کرکسی کی حاصیت بگری بھی ہوسے اور اسی عزت نفس می برقرار سے فران پاک میں صدقہ کی بڑی اہمیت يان بوئى ب - ارثاد فالوندى بُ يَمْ حَقُ اللَّهُ الرَّالِهِ وَيُرْبِ الصَّهَدُ قُتْ النُّرْتِعَالِي سودكومِثا بالسيه اور صدقات كونزها باسبع ـ "اكم سوسانها كرامن وسحزن عصل بهو . متا جول كرانيا بحبا أيسمحيضا اور النَّير كي عظا كوزه وسائل سے ان کی مدو کرنا ، اللہ تعالی کی طرف سے عام کروہ فرائض ہے ہے ۔ اوراس کی طری فضیلت آئی ہے ۔ صدفہ سے انسان میں تذکیفس برا ہونا مخن ختر ہوکہ فاضی عبیبی اعلیٰ اقدار پرا ہوتی ہیں۔

صدفر كالفهوم بيت وسيع ب حضور عليالصلاة واللام كأ فران ب كل مُدُرُوف صَدَق آليني برني صرقه كحم بن أي ب. آنے فرمایکران نی حبر کے تین نوتا عط اعضا (جوٹر) ہیں۔ جب انسان سبح یندے صبح سلامت ارام و تا ہے ۔ تر اس میدلازم ہوتا ہے کہ سرعضو کے بریے صدقہ کریے بعرض کیا گیا جھنور ! مہ توسمت مڑا لوچھے۔اگر کوئی تخص مرجوزك بداي اكب بسرحي صرفركرت توسات صم ك يا كافي رقم کی صرورت ہوگی ،اورسراکی ہے یاس اتنی کٹھائٹ نہیں ہوتی ۔ نئی علیہالسلام نے فرایا کہ کو ٹی نخص حوصی انھیا کلمانی زبان سے نکالتاہیے وہ اس کے لیے صدفه بن حانا ہے یشلا کو فی شخص سجان الٹیں، ما اسحد لٹتریا لااللہ الا اللّٰہ یا اللّٰہ اکبر كتاب - درود شراف برها ب واستغفار كالمات اداكر اسك ، تریرسب اس کے سکیے صدقرین عاستے ہیں - اس کے علاوہ کسی کونیکی کی بست بنا دبیا یا برائی سے روک دبیا بھی صدقہ سے ، حتیٰ کر اگر کو کی شخص راتے سے كانٹا يا سيقر مثا ديناہے كركسي كو تمكيمين نرمو، نو وزي ائس كے ليے صدقه

ہو ہا ہے ۔ فرمایا اگر کسی کو کو ٹی چیز بھی میشرنہ ہو تہ چا خنت کے وقت دور کھست نفل ادا کریے نے ریسب اعضا کی طرف سے کفایت کرمائیں گئے ہر مال صفح کا عار فنجر معنیٰ الشرکے الستہ مں مالی خرج کمرنا ہے کیسی حاجت مندکی مالی اغانت كردى بالني ، زكاة جي الى من أتى ب كريه واحب ب راس كے علا و كسى كويط الهينا ومأ ، كصا ما كصلا ديا ، عد الاضحى يرقر با في كر دينا اورع للفطر كوفط إنه اوا كه ما سب صدقات من آنته من بشرط كدريرب تحجير خالص الشركي رضا كميليج كم بيناخ صرفر کی صدر و بے ص سے سومائی یں بگاڑ پداہوتا ہے کسی عزور کی اعامنت کرنے کی بجائے کہ کسے رقم دیجراش بیسود وصول کرنا نهایت ہی تنبیج کرت ہے جس موسائٹی میں مود کی لوزت آ جاتی ہے وہ سوسائٹی لیاسے لیت تر ہوتی علی عاتی ہیے سود حرص اور لائج کو تنم دیتا ہیں، انسان میں ننگر کی سارموتی ہے،انانی ہمدردی کا مذرختم ہو کرخور عزضی پدا ہدتی ہے۔ونیا مس نیا دہ سود تور قوم میودی ہیں۔ بناری کا لورا نظام سودکی بنیاد رہی قائم سے میو دار کے بید دوے رنبر ریبو دخور مندو مها جن ہیں جن ک*ی سنگد*لی کے واقعا مشابره میں اُستے سے بنے ہیں ۔ اہتی کی دیکھیا دیکھی سووٹوری کی لعنت بیٹھانوں اور عرلوب میں بھی آگئ ہے اور تھر لعیف دورسے رلوگ تھی سود نوری کرنے سطح ہں۔ فرا استورہ وہ انجھاہے توکہ صدفہ کی ترویج کی فاطر کیا جائے۔ فراما اجهامتوره صرفه كي تحريب يع يعر أق مَعُرُوون ینی کا حکم کرنے میں کسی سوسائی میں نئی جیلانے اور ٹرائی کوٹٹ نے کی خاطر ہو مشورہ کیا جائے وہ می النٹر کے لائم تنول ہے نبکی کے صرف بیٹسے بڑے کا مربی فابل آوج نہیں ہی عکم تعمولی میں عمول نی پرھی عندالنز اجور ہوتا ، صور على المعلوة والدالم كارشاد مبارك سب لا تَحْقِدُن في ون المعدوون كسيمي نيك كام كوه المهمجو وكوائ تَكْفَى آخَاكَ بِوَجُادٍ طَلْيِيق خواہ اتنی سی بات بلوکر نشر لینے تھائی کومیٹس سے چیرے کے ساتھ ملور یعنی کیے گئے

مودنتوری

بشطل

می بیمانی کے برتن مریخ فوال و نامیخ نیج ہے ، غرضید اس قسم کی تجوٹی تیموٹی میکی اس انھی ہوکہ فیاست کو بہا طریع ما میں گی اور عیراللہ تعالی کی طریب سے ان پر پشروشر ہوگا، فرایا زبانی نیج بیعی ہے کہی کوئی کی تقدین کر دی بابی سے متح کر دیا۔ اور فعلی نیج ہے ہے کہی خطارہ کی مدرکہ دی جائے ارکسی سیسید ندہ ای میں سیسے بین فع کروا جائے بہتر اور مان معروف ، باتی ہیں۔ اللہ تعالی الے فرایا کر اگریکی ہے کا ممرل کے ایسی بات ہے۔ ایسی بات ہے فرایا کم منافقوں کی بہت ہی کوئیستے و تلکی کی کا کوئی فائم وہیں ماری بینے فرایا کم منافقوں کی بہت ہی کوئیستے و تلکی کی کا کوئی فائم وہیں

ای بلید و با ارسانه و با ارسانه و با بست می نوسته میدی هم سوی مده به ب البته فالمره اش خوشهر نوست کاسپ بروسوقه سیستعلق برای کومچه بلاسنه سیسیه کیا جائے ، دگر نه اکمتر مشوست اور شبکین خضول بی بردنی بس می سم کرزیز بریه بر بری از مانی مثیر اور می ار بعض و در درسری کا اور اس متنفوه می کاد

کے بیے کیا جائے، دگر ندائیڈ مشورے اور شنامی صول ہی ہوئی ہیں، جن کا کوئی فارڈ میں ہوتا ۔ الوولؤو شراعیت اور لعیض دوسری کنابول میں صفوط کا تجابہ و کو کم امرفوان مزجود ہے میٹ کٹ شن رائے گڑھا الکسریر تنک کے ہے۔ مک آلا کیکونٹ یے بیے بعض کسی انسان کی اسلام کی تحقیق میں سے ہے۔

کر وہ لاہینی اور نصول باقدل کو ترکی کرنے۔ اور اس کے بجائے انجی یا گوں کر اختیار کریے ، تواس سے النا ن میں طہارت اور ساحت صبی پاکیزہ چیزس پیلڑموں گی۔

چیزں پیدا ہوں گ۔
چیزں پیدا ہوں گ۔
چیزں پیدا ہوں گ۔
چیزں پیدا ہوں گ۔
جاتے ہے۔ آق الحالات کے درمیان اصلاح کرنا یعین فارد
اسٹیا میں کا اسٹیا میں لوگوں کے درمیان اصلاح کرنا یعین فارد
پیجائے کے درمیان تنازعہ پیدا ہوباتا ہے، ان کی اصلاح کرنے کے لیے
چیگئے کے درمیان تنازعہ پیدا ہوباتا ہے، ان کی اصلاح کرنے کے ایجی
چیگئے کے درمیان تنازعہ پیدا ہوباتا ہے، ان کی اصلاح کرنے ہے ایکی

جیگڑے کو مانے کے لیے اگر شینگیل در شورے کیے جائیں آدیب اتھی بات ہے لیے اصلاح ذات البین کتے ہیں ، دوسرے مقام رہے اصلاح ذاک جیسے کٹے اگٹر تھالی نے بالات البیع رشنے کا حکم دیاہے ، اس کے برخلاف فاد ذات آلبین بہت بری بات ہے

ملانوں کا آبیں چھکٹا وف وخلف وجوات کی وسے رہوناہے تھیکوامنگا میں ہوا ہے اور اخلاق مرصی احتی کراسا اوقات ضاد وعقدرے کے ماسے م مهى بوزائ يصنور على السلام نے ضاو ذات البين كے متعلق فسندوا هی کالفائل بیونر فرنے والی چیزے۔ بھر فرایکر من نیس کہا کہ ف د بالول کو مزیزات مکرم دن کونونٹر کررکھ ویٹا ہے۔ آئیں کا فیاد دن کوسلے برباد کر دیاہے۔ بیسے استرا الول کی بیخ کنی کر دیاہے۔ حمیر کم یارٹوں کے درمیان می ہورگئا ہے اور ملکوں کے درمیان مھی۔ امدا جھکٹے کومٹا نے کے سلے میں جوکٹشن محسن متورہ اور مینگ کی عاعمے دہی بہترہے فضول کامول کیے لیے شورہ کرنا لالعنی ہے ،اس كجيمة عال نهيس بوكاً المكبر را في كرتقوست عال بوگي - الغرض! بيتين جينزي بان كائمي برجن كم ليه إلمى شاورت بالكل درست سيدين صدقه، ننهر ارراصلاح ذات البين -اوران تمام امور كالمقصد ايك بى ست . كوكول كے حالات التصبوعائي مرائي كا فاتمر بوحائے . فاسر رسومات سے حال جیورٹ مبائے اور اُن کی بجائے سنت دائے ہو ۔ لوگوں م اسلام وزرادیت كيك محبت بدا بوجائي شاه ولى التُراه فرملت بس جاصلاح ذات المبین کے بیلے کوشش کر آہے، طاءاعلی کے فرشتے اس کے تئ م<sup>یں ہی</sup> کی دُعاکستے ہیں۔الیا ان الله کے طول سیندرہ النان ہوناہے کر وە فرشتول كى دُعاۇر كۇستىق نىتاسى -مشوس افراد کے درمیان بھی ہوتے ہیں اورمتامی اورملی سطح برحماعتوں کے درمیان بھی میونیا کی بلی کے عمل نصی المنگ کرتے ہا اور شرکی اصلاح

عائزاور 'ماعاُرزمشو<u>ہ</u>ے

مے یا مثورے کرتے ہیں۔ ای طرح صوبائی اور ملی سطح ریمبران صوبائی وقوی کہلی اجلاس کرکے صوبائی اور ملی بہود کے بلے مثو سے کرتے ہیں اور کھر رہا ہے طرے منصوبيه معرض وجودمين أتسفي بمحرموال توبيب كركي برسب اوكك قوم واست

۵۱۳ کی اصلاح احمال کے لیے شورے کرتے ہیں پاکھیل تماشے اور دیٹر فضول ہار کزرچسنہ لاتے ہیں۔ الشر تعالی نے اس آست میں تین تینرول کا ذکر کیا ہے مین صرفہ نئی اور اصلاح ذات البین ممیا ہمائے شروصیہ یا مک نے نائنرگا کرتھی تدفیق علی موتی ہے کہ دواللہ تعالی کی بیان کھردہ فرکورہ بالا بین آئٹمز ( TEMS ) کے کئی زیریجٹ لائیں ج کیا ان امور کی انجام دی کے لیے مجاتی فون

مازی ہوتی ہے۔ ؟ کیا غربوں کی ہمبودسکے سیاتھ بھی شوارہ ہڑا ہے ؟ وال توقعول ہیزوں سکے سیلے قائر ن سفتے ہیں۔ والح ماتو فلموں اورشیبسرٹر ن کی تر بھی کی باتیں ہوتی ہیں۔ کوکھ اورشینس کے لیے شوسسے ہوستے ہیں۔ چہتئے توبیق کر لوگوں کی عیار فربرست کی باتیں ہوتیں ؟ شربعیت کے نفاذ کا مسئلہ پیش ہوتا بحیا ہوں کی عزامت نوس کے لیے کو ٹی منصوبہ فیا ہوئوست دور ہو کہ

وگرا کی بنیا دی صروریات کا ابتام برنا بخرانی چیزی انتین کهال نصید بینی بیان پراختلاف دور کرمن کی کیجائے افاد دادریار گیول کے درمیان اختلاف برخوائے کی کوششش کی جاتی ہے ۔ یہ انگریز کا پرانا اصول ہے کہ اختلاف بڑھا اُر اور محومت کرو ( LULE AND AULE) کیونجواگر لوگ انتی بات پیشفق ہوجائیں تو انتین محدمت کر نیکا موقع کیے راسختا ہے۔

ربیا بوجی بی ایر بیای و بیان این این بیان این بیان این بیان این این بیان این بیان این بیان این بیان این بیان ا به برها برغیر مقدر مهمار بیراکیا جا آیے، دار رندی اور پرباری کرازا با جا ہے اور بی ایک صول ہے جس کے ذریعے اپنی محومت کوطول نے سستے ہیں۔ افزار راج حید بھاسکتے ہیں۔ بیانی تہائے ذیتے ولازم نظام نیکی کا نظام قافم کیا

امرہا لمودف اور منی عن المنتریمل کوتے برائی کا قلع قبط کا قت کے ساتھ کوئے عوبی اور فیاتی کے خلافت جا دکھریہ نے انظام صلاقہ فاظم ہوتا ، مہر تخص کا عزت بررو، مال اور جان محوظ ہوتی ۔ اگرقع برائی ختم نمیں کویتے، السّر تعالی میشن محروث

إنوں *پرعمل ننیں کرنے ت*و تہاری ممبر <sup>ا</sup>یاں کسی کم کی نبیں ہیں۔ تم بلینے فرائف*ن ک*و

كاحقرا دانيين كريسيد - اقتاركي النت الشرافي الي ني تماك ميروك ب محف تنخاه اوربعیته وصول کریانی کمس محدور نر رکھو ملک عوام کی ضرمت کرے نہ صرب د نیا میں سرخروٹی عال محرومکہ آخرت کے لیے ڈرلعیہ نجان بھی پیدا کھیلو۔ الم ثناه ولى النُّرُّ فرات بن كرابل المان كى تمام المتول كي بيار مقا ايلامان کی کا ہونا صروری ہے (۱) طارت (۷) اخات مینی خداتعالی کے سلسنے عاجزی (٧) ساحت يعي فياضي اور رذيل چيزول سيميد بيزاور دم) عدالت. عدل وانصاف كا تقاضات كدلوك كيصحيط عابش. تمام لوك صلح وصفائی سے رہیں ، اختلاف اینوں میں ہو باسگانوں ہیں ، افراد میں ہو یا بارشوں مں، خاندان میں ہو یا ممالک میں، صلح کرا دیتا ہدے طری نیکے ہے بسورۃ حجرات، میں کی آئے۔ کم ورز کے دوگروہوں کے درمیان اگر تھیکٹا ہوجائے ۔ هَا صَبِهِ هِ إِيدُنَهُ مِهَا تران كه درميان على كرادو، توالتَّرنغالي نه تين چیزوں کا ایجنڈا نے کر فرمایا کر اگر مٹینگ کرنی ہے ، کوئی مشورہ کرنا ہے توان چیزوں کے متعلق کرو۔ صدقہ کا حکم دو تاکہ محتا ہوں کی صروریات بڈری ہوں نیٹی کا حکمہ دو اکم بڑائی کا خاتمہ میوجائے اور لوگوں کے درمیان اصلاح كرو اكدتمام تعليط اورتنا زع مرط عايش الكرتها الع أسفة جبركا ختم بهوجايس لوكو أي غيرتها اسيطرت انتحد أمط كرهي نبير، ويحد سكيركار برخلا اس كمي أرتم أبي مي الجيفة سب أوتهاري بوا الحفر جائي اورتم ذليل ونوار فر) وَمَنْ يَّفْعَلُ ذَلِكَ ابْتِعَاءَ مَدُصَاتِ اللَّهِ رضا اللي بوشخص السَّدِ تعالى كي خوسشسنو دى كي لاش بين البياكريكا ، صد قرياني كاحكم كريكًا

ا لوگرں کے درمیان صلح کواشے کا ایان مقاصد کے صول کے معصورہ کو ت اوراس کی مراد رضائے اللی بوء اپنی نیک نامی ار یا کاری یا ووط علل کرنے كه يدايانين كرة ، فرايامسَّوْفَ نُوْلَتِي لِهِ ٱحُبَلَّ عَظِيهُما

النسر آء ٣ آبت ۱۱۵

والمحصنات ۵ درین صنت ۲۰ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ لَعُدِمَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِغُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَالُولٌ عُ وَنُصُلِهِ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا أَمْ تر حب ملد ؛ ادر موشخص مخالفت محريا الله كے رمول كي اس ك بعد كم اس شخص كے ليے بايت واضح ہو چى ہے۔ اور وہ تنخص پیروی کرتا ہے موثین کے راکتے کے علاوہ ، ہم اس کو چیر دیں گے ائی طوت جس طوت اس نے رُخ کیا ہے اور ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بہت بڑی جگر ہے لوط

گذاشتة أيات مين فقين كي ندمت بيان بوتي رسي ہے الله تعالى في ان كي خیانت ، بُرائی ، خفیمشوروں اوسٹنگول کا ذکر فرہایا ۔ گذشتہ اور اس سے پویستہ دروس میں منافقین کے ایک خاندان بنوابیرق کا ذکر تھا کہ اُن کے ایک اُدی بشیرابن ابرق لے پوری کا ارتاب کیا مگر خود کو اس سے بری الذمر نابت کرنے کے لیے بوری کا الزا ایک مخلص مُلان لبیدابن سیل مُراور چیرا کی بیودی پر نگایا اس کے علاوہ معززین قبیلہ کا ایک وفد محی حضور علیدالسلام کی خدمت میں مجیجا جس میں تعلق میں شامل تھے۔ اس وفد نے حضور نبی کرم صلی الشد علیه و کم کر باورکرانے کی کوششش کی کران کا آدمی ہے گن ہے ، اور رفاعة اورقنادة سنے اس يرغلط الزام لكاياب حضور على السلام في بجى ظاہرى حالات ك مطابق شیرانق تحبیه گن وسمجها اور حضرت فقادةٌ لحردانث دیا کر امنول نے غلط الزام انگایا ہے ناہم التّر نعالیٰ نے آیات نازل فراکراس سازش کوبے نقاب محددیا چور پچڑا گیا اور اس

ر ربط آمات

سے مال بھی مرآ مر ہوگیا ۔ میپروہ منافق خصنت سکے ماسے ۔ مینہ سسے عِمال گیا اور مر تد مورکھ ارسکے سے باطل حصرت جسان بن ثابت نے سنے اس کی ہو کھی ، حیب ایس کما چرجا ہوا ۔ تو برنامی کے ڈریسے اُس عورتے بھی بیٹیر کو گھے سے نکال د ہاجس کے إس وه عشرا بنوا تقاممنسري بيان فرطت ميركم ومكسى ولورك ينح آكر مركيا . بهرمال التُدتعالي نے اس واقعه کے حوالہ سے منا فقین کی ندمرت بیان کی ۔ کہ اگرا*ں تخص میں الضاف کا ما دہ ج*و اتو لینے جرمر کا اقرار کر کیے مدسرقہ قبول کرلتا اور آخرت کے دائی عذاہے بیچ جا ما محراص نے غلط لاستراغتياركبا اس كيسا عدالله تعالى فيصفار شي مانون كوتبنبرسنه والى کہ وہ ایسے غلط لوگوں کی حمایت کیا کمریں یٹووتھ غیرنی جریم علیالسلام کے متعلق فرما يكراكساللترتعا لئ كافضل شامل زيويا توبيرلوگ غلط طور تيراب كويمي يناطرفدار بنا يلةً \_\_\_مكَدُّالتُّرِتُوالِينَ وَيُأْزِلُ فَوَاكِينِ افْقِينِ كَيْنَقَادِتَ كَرَظِهِ فِوَادِياً لَوَالتَّرَّوَ لِل فَياس واقد المعالج كي آيت مي كونول كونيول كياب كروين فقول كي جالول س آن كي يجال مونین کے راستہ برجلیں اور تونین کے راستہ کے خلاف نہ کریں۔ ہیول کی بِينَا كِيْرَاسى لِيرِ مِنظر مِي التَّرْتُعالى فِي ارشاد فرما يا فَصَنَّ كَيُّتُ الْسَاقِقِ مخالفت الرَّسُوَّلُ حَوَكُولُ التَّرِكَ رسول كي منالفت كريًا كي مشاقفت وثمن ضد بی ایادنی ازی که کیتے ہیں ۔ بیرتمام قبیح صفات بشیر بن ابیرق تیاق آتی ہیں اور اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اس تلخص نے خود حوری کی ، کھے رورش بیانتهام لگایا اور آخریں النٹیے یبول کی نافر مانی کا متربحب موکد کھا رمنحہ کے جالا اسی لیے فرمایا کر پیخض السر کے رسول کی نا فرمانی کرزاہے مخالفت كراك من العُدِ مَا تَعَلَيْنَ لَكُ الْهُدَى لِعِداس ك كراس يه والبيت واضح بوجي عتى را ور ماسيت كالراسته ومي ب حس بر السُّركا رمول اوراس كے متبعين على كسب بن اور حس كى طرف ووسرول كوهي ويوت مے سہ ہیں۔ یہ وہی ماست کا بروگرام ہے بیجال ترطّ شاند نے اپنی آخری

كآب قرآن محيدين ازل فرايب راوحنور عبالسلام حبى تشريح وتوضيح باين فراتي من المصمون كوالله تعالى في سورة بقرومي اسطرح بماين فرايا تُقَدُّ تَّبَيَّانَ السُّرِسْدُ ومِنَ الْفِيُّ لِينَ وَلِيتَ كَالِسَرَ مُرَامِي كَ راستے سے بالیل واضح ہوگیاہے ،اس کے با وجود اگرکوئی شخص الترکے ہول اور اس کے لائے ہوئے دین کی مفالفت کرناہے ۔ تر بھراس کی سزا وہی ج ر حواست کے اگلے سے میں بیان ہورہی ہے۔ ام شاه ولی الله و طلقه م کرنبی جیشه این قوم کی زبان میں ان کو دین کی دوست وبائب بيسه التُرتعالى كا قالون سب في هما أدْسلُت مِنْ رَسُول إلاَّ باستان قَوْجاء لِيُكِينَ لَهُ مَنْ مُن مِن بررول كواس كي قوم كي زبان كرساعة بهيجا م كركسي كوكوفي استسباه راسية كرالسر كابني كرس جيزكي طرف دعوت مے رہاہے۔لناحیب کوئی نبی اپنی توم کواہنی کی زبان میں سمحیائے، بھے نوم کا کوئی آ دمی دعوت کوسن کر اس کا انکار کریے ، تو و قطع کا برینز کاستی ہے۔ کناہ صاحب فراتے ہیں کہ جار چیزی انسان کوسزا کا مستى بناتى ہيں يہلي جيئر پيلائشي فطرت ہے كراس اغتبار سے بھي كو أيالنان سنر یا جزا کاستی عظیر تا ہے۔ دوسری چیز ملاد اعلی کے فرشتے ہیں جو احتیا کام كرنے والوں كے ليے دعا اور بڑا كام كرتے والوں كے ليے بركہ عاكرتے ہى لهذا يرفر شية بعي جزا وسزا كاسبب بينة بن و فرايا تيسري چيز تشر تعيير تمكور ہے۔ جب یہ نازل ہوتی ہے تواس یعل کرنے <u>طَاعے جزا</u>یا ہے ہی اورانکار كرنے طابر مزا باتے میں بھیری تھے درجے میں اللہ تعالی لینے ابنی و کرھیج كر واست کا راستہ واضح کرتاہے۔اس حبت کے اتمام پیھی الٹیر تعالی جزا روسنرا کافیصله کراہے ۔ فراياكه وبخفض واسبت واصحح موع بسف كع بعد الترك رسول كي مخالفت الريكا - وَيَسَيِّبُعُ عَلِي سَبِيلِ الْمُؤُمِنِينَ اورونين كالمِين

اتباع کے درجات

منزاكي

کے علاوہ کسی مورک رائے پر چلیگا ۔ عبیبا کہ بشیر مِنافق مؤمنوں کا اِستر بھیے والرکم مشرکه ں محسا تھ جا بلا ، توفر بایا ہم اس کو وہ سزا دیں گے جس کا ذکر آگے آر<del>ایا ؟</del> اور به اس لیے کو اُس نے نبی کی اتباع تھیوار کر دوبراراسته اختیار کیا ، حالانکرنی كاتباع فرص ب اس مورة ميس بيلي بان بوديكا ب كرالله تعالى كالحات اس کا ظیسے فرض ہے کہ وہ خالق اور الک ہے۔ اور منی کی الحاعث اس کی رسالت کی وسیے را زم ہے - اور اس آیت کی رگوسے تیسری چیز یہ آگئی کم مونین کے رائے پر چاناہمی فرض ہے۔ اور مونین وہ حوالتُداوراس کے رسو<u> کراستیجان وال</u>ے ہی اور حن کا اعتقاد اور عمل بالحل جیجے ہے۔ میٹینول پیزی درجه بدرجراتی ہیں۔ للأكن سترية ام شافعی فرواتے ہیں کرمونین سے مار حضور علیالصلوۃ والسلام کے صحابر کما مں جوآب برایان لائے ،آئی کی زیارت کی اورآب کا اتباع کیا۔عیران کا کسی بات براتفاق موجائے تروہ دلیل شرعی بن جاتی ہے۔ گویا اسجاع امت میں رہے بہلے صحابہ کی جاعت آتی ہے اور حوکر ٹی اُن کے طریقے کے خلاف كريكا، تووہ قابل قبول نبير ہوگا صحيحين مي حضورعليالسلام كے ارشا ومبارك كى شرى بير محديَّن كرام فرطت بي مَنْ عَدِيدلَ عَدَدادُ لَيسَ عَلَيْكِ أمُونا فَهُورِ لَيُ مِنْ صِلْ لِي أَلِياكُمُ مَا مِن الطلق كم مطالق نہیں ہے نو وہ مردور ہے اس <del>طریق</del>ے <u>کے م</u>علق محدثین کرام فرماتے ہیں کہ دلائل شرعيه حاريس اوركسي حامله كوسم<u>حين كميليان حارول كوي</u>ش نظر كويت عائد من سے بیلے تاب اللہ ہے ، دوسے رغمبر رہانت رمول اللہ تيسا اجاع صحالاً ادر حيضا قياس سے الكركو أي چيز سيك تين ولأل سے نابست رابور توبير موجعتي دليل كومرصة كارلايا جاليكا . ظاهر ب كرتمام چيزول كتفصيل قرآن يك من تونهب ب وطها تواصول وصوالط من عيران صورال كى بىت مدك تشريح ولفيرصنورعلى السلام كى قول افعل يالقرى سيل

گی میرگر قام مرائل و با سے بھی مل نہیں ہول گے ۔ بھراس سلز کواست کے بہتران کوگول کین صحابۃ بریشت کے بہتران کوگول کین صحابۃ بریشت کے بہتران کوگول کین صحابۃ بریشت کے ایک واقعال اگر وہ محابۃ بری است کے بیائی کہ یہ اجتباد رہا قیاس کی شری ولیا ہے ، دنیا میں برازہ سنے نے سائل برا ہو سے ایک کا محکم واضح طور برقران مسنت اور اججاری محابۃ میں میں میں مال کے بایش کے بایش کے بایش کے اور ایک اور ایک اور ایک کا محکم اور ایک اور کے بیات کی ایک کو ایک کو ایک کی مالی کے بایش کے بایش کے اور ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کے بایش کے اور ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو در ایک

سربیریک رو بلت ہیں ہی طرق رسیسی اور دو رال خطری کران ممائل نابت ہوتے ہیں، لیڈا بیمٹیرت والوٹی ہی، اور دو رالا خطری کران کے ذریعے ممائل کا عل طاہر ہوتا ہے ۔ اور بیریں اجماع اور قیاس، طاہرے کرمیں چیز ریصابہ کل طاق کا اجماع ہوگا، اس کی ضرور کوئی ندکر ٹی میاد ہوگا ، اور جو بات کوئی مجتر علاقا ہے دہ بھی کسی دلول کی فیاد رہی ہوتی ہے ۔ مجتمد

جوبات کو آن مجتہ طلبا کے دہ بھی کسی دلیل کی بنیاد پر ہی ہوتی ہے ، مجتهد مطلوم سٹار کے بیاد کا بھی دریافت کر اسے اور بھیر مطلوم سٹار کے بنیاد پرشلند کو مل بہت س محراً ہے ، المنا ایر بھی شرعی دلیل کا درج رکھتی ہے ۔ اماستافق کے اس کیت ہے اجماع کو ثابت کیا ۔ ابعض کتب میں کھا ہے ۔ کہ اہم شافق گراس مطالم میں ترود تھا کہ اجماع کا ٹیوت قران پاک کی کس آبیت سے ہوتا ہے ۔ جنا کیز انہول نے قرآن کرم کی تلودت طروع کی

كى تىلى دېرۇئى - ئېپىتىزاترتىن دائە كەستىن ئىن مۇنداۋاسە كەختىك قرآن پاكەئى لادىت كرتى ئىپ ادراخۇكاد اس ئىيت پراكداكلى گۇ قىكىدىنىڭ ئىز كىسكىيلى الكەھۇمىن ئىن - أب آپ كىشفى بو كىكىداجىن جەقىلىق دىل شىزى سے -

ا ایسندایک دِن مِن مَن دفعه لوسے قرآن اک گی تلاوت کی مگر آہے۔

۵۲۱

چوبہائل گھنے میں دومزنبرقران باک کی تلادے کرنا توہرہے عمالحین کا حمول رہاہے - اہم المی فینے اوصان المبارک کے دوران ایک مرتبر دل کو اورا كيب مرتبر دات كوسكل قرآن إكر بيست سقے - الم مجناري كيلي من معين اُ ار کھی من معد قطان مجھی الیا ہی کہتے تھے اور اللہ تعالی کی توفق سے من رات میں دوم تبرقرآن یک ختر کرتے تھے ۔ بعض صاحب کرام ت بزرگوں نے اس سے تھی تھے وقت میں قرآن تکیم کی تلاوت مبحمل کی ہے نواجہ نظام الد*یرج* نہانے ملفرطات میں کھی کے کرخواجر بہاڈالدیز کھیا منانی کے ایک مربیص افعان مرروزمات سومرتر قرآن اک کی تلات کہتے تھے ۔لوگوں نےخاجرصاحب نظام الدینؓ سے دریافت کیا کم سات مورتبة الماوت توعيرتصورسي من كرات بول على النفي فرايا الیانہیں ہے مکبراک برکے افعا ظر کے ساتھ تلادیت قرآن ہا ک كريت تحيير بحضرت مولانا انورشاه صاحب كنشرئ بوجاك اكابرين میں سے ہی فرواتے ہی کہ آنھیں نیدکرے مان لوکہ کرامت سے طور ہر ساست مومرتبہ فراً ن یک کی تلاوت ممکن ہے۔ امام رازی سے انام فری کے بارہ میں تونتن کو مرحد قرآن باک کی نلاوت کی روابیت بیان کی ہے۔ وه ورست معلوم نهیں بورتی - نین ون نین تین مرتبروالی رواست صحیح ب اہم محدثہ کم محول تھا کہ آئیے ہرروز دس پائے ملاویت فرباتے تھے مولانا شاه انشرف على تعا نوئ اورمولاً كشيخ الهنديمي وس ماست للوت فرہا کریتے تھے۔ جانےات دادرشنے حضرت مولانا سمسینل حمر مدنی م ست معروف آ دمی نخفے اسکرسات بارسے روزا نہ آپ بھی بطیرہ . له كريتم تحصر ما المؤمنان صنب عثمان غني فل وتركي اكب ركعت میں لورا قرآن یاک بڑھ جائے تھے ۔ تُرندی شرکھینہ میں موجو دہے کہ حضر معیرب بہتر اُبعی عبی اکی رکعت میں لوپرا قرآن ملاوت کرتے تھے

خواحبر قطب الدین سختیار کاکیٌّ دورکعت میں لوط قرآن اورمیز پر چاریا ہے پڑسصتے نئے حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہار معصراور معفرب کے درمیان لیرا قرآن ملاو محمیلیتے ا عِيراً بِ صبح كي نماز كے بعد بلیجیتے اور طلوع شمس بحب قرآن پاک ٹیرور عباتے ۔ یہ وگ صاحب کرامت مقے مہرآدی کے بس کی یہ بات نیس ہے - عام وگول كريدة صورت الماوسة فرأيا كدنين دل سي كم ع صدين الماوسة. قرآن يُحل نز كى جائے اليا كمروك لوسى نيس كيك مكر خاص كوكوں كامعا ملرا ورہے ، وه الفاظ اورمضامین کی نفیمر کے سائد مم سے کم عرصد میں قرآن کرمیم کی تلاوت... اجاع کے متعلق اہم الوشیفر (کامیاک بھی بیسے کر حبر مثلہ پرامیت م البلاطبغة خصوصاً صحابه لخرام متفقى بون، أس كدمان ضروري ب أوراس کے خلاف عینا گماری - اہم طحاویؓ <sup>ا</sup>نے اپنی کتاب کی ابتدا میں کھاہے کہ ہما*یسے* الم الدِهنيفري كامسلك بيسب كرآب سب سيد يبله اللَّذي كناب قرآن إك کو لیتے ہیں،اس کے بعد نی علیرالسلام کی سنت کی طرف رجوع کرتے ہی خیر

اجاع صحائثًا من مصنفق عليه شاريم للحريث بين اورا گرصحاب بي اخلات ما يا عائے۔ وال امام صاحب کسی قرل کو ترجیج نسیتے ہیں اور اس کے مطابق عمل ريته بهرا در اس کے بعد حب ابعین کاسد له شروع ہوتا ہے توفر ملتے ہیں عَنُ رِجَالٌ وَهُ لِهِ أَرِجِالٌ يَعِي وَهُ مِي تَعْيَنُ كُنُ الْمُورِينِ، بَمْ بھی تختین کرتے ہی اور حویات ہیں کتاب، وسنست اور اجماع مے مطالق معلوم ہوگی،اش کو افتا ارکہ یں گے۔ آئے صحابر ہنکے اجاع کم برفیصلہ علوم ہوں اس رسید سربیا۔ نندہ کے نیاز کو نیاز کرنے ہیں اگرویل کے کرنی حکم حلوم اندہو تو کھیشار ت و ولى النَّهُ محدث، والموي كي حركة الاراركاب حجة النَّه الالغرَّان لغرَّا الأراب لغرَّا أين الم فانشرون براس سے دو حصتے میں ۔ ایک تصفیمیں عدمیث کی مشرح میان کالمی

ہے ادر درکے دیں کلی قوائیں بیان کیے گئے ہیں۔ اس ہیں اسلام کا کھن نظام بیش کیا گیاہے۔ گذشتہ بارہ موٹنال میں اپنی طرفیت بزرگ ہوئے ہیں۔ چار پانچ حدی مے میرورائی دخت ہو خرارصا حب طرفیت بزرگ ہوئے ہیں۔ چار پانچ بنتوں نہر آسے کا سارطا خال ان اس پاہر کا بولیے۔ آپ کے والد، بسیط ارر لیستے دیں کے فیالی ہوئے ہیں۔ انہوں نے اسلام کی خاطر لیوری تو تیں مرف کر دیں اور لیوری دینا صوصاً برصنے میں دین کہ ہے پایاں خدمت آنجا وی آسے اپنی کا ب میں فرماتے ہیں۔ کو اگر جاری کو گئر کی کا ب الشر کے خلاف ہو اسمنت رسول کے خلاف برائی اجاج تو ون شہروال بالخیر کے خلاف ہو آسکہ خطاع کی ترکی کے ایک میٹنی ہوئی ہے دیمتم الملک عمق ۔ کے خلاف ہو آب کہ خطاع کی ترکی ہے انگر میں ہوئی کا انگر خون شہروال بالخیر ایکھنگ نا موٹ

معلی سے آگا ہ کوسے گا۔
قرون شہر دارا نیسے آپی مردوہ نمانہ ہے تبی بستری گانی دی گئی۔
حضور علا الصلاق واللام کا ارشار خدید القدون قدنی شدہ اللہ بن
پیرجوائی کے ساتھ ملنے طلع بین اور بھیر تران کے ساتھ ملنے شاخیاں بنوشیہ
پیرجوائی کے ساتھ ملنے طلع بین اور بھیر تران کے ساتھ ملنے شاخیاں بنوشیہ
آگر بھی اجماع صحابہ گو تحمیت تبیم کہتے ہیں۔ اور فرطتے ہی کہ جالم خریب به
ہے کر سے پیلی کاب الشرابھیر سند ترین الدخیاج باد میں الشراب بیا
ہے کر سے پیلی کاب الشرابھیر سند تروہ جالم خریب بنیں ہوگا میکر بریک
ہیں ایس ایس کی خطی جو جائے قروہ جالم خریب بنیں ہوگا میکر بریک
مختیقی بات ہوئی۔ اس سے دوشتی آرعال ہوتی ہے گا برطر مطلع طور محقید ہ
ار علیٰ نیس ایس) با باسی د

فرماتے میں کر اجاع امت کا مان اس لیے صروری ہے کر میونین کا داستر

ہے، وہ مینین جوالشر کی دھانیت پریتین کھتے ہیں ادر اس کے زیول کا اشاع کرتے ہیں بریشنس آئ کے راست کو چیزٹر دیگا وہ لیتینا گھراہ ہومائے گا تما

فرفدنبدی ک<sub>وت</sub>مب

فرق ای لے وجود میں آئے ہی کری قرآن وسنت سے مرکز سے بعظ سگا ماکریہ وَكَ يَسْبِعُ عَكَيْرَ سَدِيلِ الْمُشَوُّ مِسِنَانُ كُومِنْظِرِيْكَ بُرِئْ لِيضَامِرُ رِنَا مُ بِينَةِ لِكُرُاه منهوست ، فَحَرَى عَلَى اوراخلاقى گابى مركزست بنانى كى دوس يدا بونى ب ، مزا قاديانى ارى مركز سيرسط كريخراه بؤا سريّب نيمن اتى آوللي كين محرات كا الحاركيا توكراه بواعلام رشرق زيجي بيس معطور كهائي يرويزن قرآن پاک کے معانے معانی بنائے اداسی وجدسے گھراہ مُوا عرض پر جننے بھی فرقے ہیں وہ سب اسی نقطے ہیا کر پھٹھتے ہیں۔ حصرت مولانا افررشاه صاحب كحثمير كافرطت بس كرمير سے ذہر ہی سب سی ایس آتی ہم گرجان عقیرے کامعالمرا تا ہے، میں کہنا ہوں کہ اِن کو نہیں كاالفاق ب حضرت بنيد بغدادي فراتے ہں كرہا ليے ذمن ميں طب طب نھات کتے ہیں اس مواجب کے کتاب وسنت کے دوگواہ موجود منہوں،

مانوں گا۔ بی نو وہی باسٹ مانوں کا بیونمسور نے تیلم کی سبے ۔ اور حس دیمی ایراغ يمركسي حيزكونهيل بانول كالخ غرضيكمه ولألئ متشرعيدين تبسانمبرا جاع امست كاسب اس میں محالیم کرائی کا اجماع اوّل دیرہ ہیںہے بھیں معاملہ میں اُن کا اتعالی ہو، اس کے خلافت بینا گماہی ہے۔ فرایا جوالتّر کے ربول کی منا لفت کرے گا اس کے بعد کراس کے لیے داہت واضح ہوگئی۔ اور مونین کے راستے کے علاوہ کسی دور کم طریقے

كى يېروى كرك كا د نُوَلِّه ما تُولَى توجم ييروس كے اس كوائى طرف جس طرف اس نے رئے کیاہے اس سے معلوم ہوا کر ہر نیک و بر کام کے یے توفق دیا خلالعالی کاکام ہے۔ حب کو فی محص بائی کرنا ما ہا ہے۔ تراللزتعالى فرماة ب كرجم تهارى توسيق سلب بنير كرياني الراسي راسة برجانا عائبية بوتوجاؤا الصحامله من تمريينه فعل من مختار بورنيك كل كرنا چا بو تواس كى توفيق بھى ئىيت بى اور كفرىشرك مىن مىتلا بونا جا بوتواس سے

خلوندي

توفيق

بھی ہم *روکتے نہیں -* البتر بی<sub>ر ہ</sub>ے کہ ہم قیامت کے دِن اس *کا ص*ار<del>حیّا</del> ب تم سے لیاں گے۔اس وقت جرصر جا اعام وہم اسی طوف بھر دیں گے۔ مصور على الصلاة والسلام كارشا وب عكيث كثير بالحريما عك یعی جاعت کولازم کٹر و حالوت سے علیٰدگی انتیار نکر وکیونکر ھن۔ ہے الگ ہوا وہ حنم مں حابرًا ۔ فرما یاجب کے کو ٹی شخص حیاعت کے ساتھ منلك بسيه كانتبطال كيحليب محفوظ رميكا يجريجري رلوط كحا نرررتي ہے وہ بھیٹر یے کے حملے سے بیج جاتی ہے اور حور لوڑ سے الگ ہوجاتی ب وه درندول كاشكر بوعاتى ب اسى طرح شيطان بعي استخف مهلط موتا ہے حرجماعت سے علیمہ ہوجا آہے یع منیکرملانوں کی اجاعیت کے خلاف بیطنے والا آدمی نثیطان کاشکا رہوکر گھراہ ہوجائے گا ۔ا فنوس کامقا م ہے کہ اہل اسلام کی احتاعیت ایک زمانہ سے پرکنٹھی ہے حس کی وحرسی سلمانوں كے عقدات اور عل كرا يكي من . فرایا بم اینشخص که اس کی نوایش کے مطابق بھیردیں گے اوراس کا نتجربه وكأ وكفس لله جهب أخركاري أسحبنم بي واخل كريك لیزند دایت کے واضح ہونے کے بعد حباعت کے راستہ سے الگ ہوگیا اس نے الدِّرك ربول كى مخالفت كى - اور حِرِّخص حبنم من يَنْ حُكِيا فَسَاءً تُ مَصِد يُن وہ تولوط کرمانے کی مبت ہی بڑی مگر لیے ۔الیانخص ہیشہ کے بیے ناکا م ہوگیا۔اللٹرنعالی نے منافقین کی ذہرت کے ساتھ ساتھ اجلی است کا ملہ بھی سھا دیا کہ ہیشہ حماعت کولازم بحڑو،سلف صانحین کے مسلک ہر قائم

رمو، اس کے خلاف جلنے والا کیراہ ہو کرچہنم میں داخل ہوگا ر

النساء م أنيت 117 آءالا

والمحصنت ٥ ر*رشصت ويال* 

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّنْمُكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ فَلِهُ وَلَيْ فِي مَادُوْنَ فَلِكَ لِهِ وَلَيْ فِي مَادُوْنَ فَلِكَ لِهِ اللهِ فَقَدْ صَلَّ فَلِكَ لِهِ اللهِ فَقَدْ صَلَّ فَلِكَ لِهِ اللهِ فَقَدْ صَلَّ فَلَا اللهِ فَقَدْ صَلَّ فَلَا اللهِ فَقَدْ صَلَّ فَلَا اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَلّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَ

تن جسماء یہ بیک اللہ تعالی نیں معاف کرتا اس بات کو کہ اُس کے ساتھ شرک کیا جائے ، اور بخشا ہے اُس کے مواجس کو چاہ اور جس شخص نے شرک کیا اللہ کے ساتھ ایس بیگ وہ گھراہ بر گیا اور گھرای میں وگر جا پاٹ (ال وشرک کونیو کے انسی پارتے اللہ کے موا علی عمول کر ، اور نیس پائے یہ میگر مشیطان سرکٹ کی جا جی بر اللہ نے تعنت کی ہے

ربطآيت

ائے معاف کرویا ہوگر وہ مرتز ہوکر کھز انشرک میں طوٹ پوکر گرایا واسی سخٹ ش کو کئی امکان باقی ندر ولی شرک کے علاوہ باقی تمام گمانہ قالم جمانی ہیں، جیائج آئ کی آبات

میں اللہ نفالی نے یہی بات بیان فرائی ہے۔ م

مرتعان کے بی بات بیان فراق ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اِنَّ اللّٰہ کَهُ یَغْمِفْ اَنْ کَیْشُی کُ بِدِ بِیُّ اللّٰہ کَا لَا یَغْمِفُ اَنْ کَیْشُی کُ ب

ارماد ہوہ ہے اول الدائد کہ ایک ہے ایک ہوائی ہے۔ اس بات کوموا ف نہیں کہ آگر اس کے ساتھ شرکہ کیا جائے شرکہ اللہ تعالیٰ کے مق میں بغاوست ہے۔ اگر مر نے سے پہلے پہلے اس ونیا میں آئب ہوجائے تو اللہ تعالیٰ تھیں معاصد فرط ورکھ، ورنہ موست کے بعیر شرکہ کی معائی کا کوئی قانون نہیں۔ جنامجے سروۃ المرہ میں تضرحت بلائے بعید السالیم کی اوگوں کریے

وَ مَا وَٰدَةُ اَسَنَارُ اَ وَرَحُصُو اِ جَرُّعُ مِن نِے التُّر کے سابقہ شرک کیا اور اس حالت میں مرکب اائس بدالتہ نے جنت عرام کر دی اور اس کا تھ کا اور زخ ہوگا، الیاشخص ا ہدا آلیا و کہ جنت میں داخل نہیں ہور کیا ۔ وہ جیشر کے لیے پڑتی میں بندائرگی درسے مرتفام مرکبات کے متعلق فرمایا کہ کھنے کے کہ ہے تو

اَلْهَابِ السَّمَايَّةِ وَلَا يَدْخُلُنُونَ الْجُبُّنَةَ حَتَّى يَلِمَ الْجَمَلُ في سَسِّةٍ الْجُنِّ كَا طِلْ لِيهِ وَكُول كے لِيهَ سَمَان كے درواز ہے نمیں محطق می کا ونٹ سوئی كے الكے میں سے گزر جائے جم طرح اورٹ كاموني كے الكے میں سے گزرا ناتكن ہے اسى طرح كافزول كے

اونٹ کا امونی ہے : کے ہیں سے فزرنا نامان ہے اس حاص طرح کا فزول کے یے دعمت کا دروازہ منیں کھل کی۔ امام شاہ ولی الٹر قلات دہلوری فرائے ہیں۔ کہوشرک ادر دہبر رہے کی مثال الی ہے جیلے تھی جا نور کر ایسے پینجرے میں اس مرکز کر اور دہبر رہے کی مثال الی ہے۔ جیلے تھی جا نور کر ایسے پینجرے میں

بنگردا جائے، عمر میں سوئے نامے بقنامی سواخ نہور اور کے کوئی چیزاظر ناتی ہو، اس طرح کا فرول کوئی کوئی چیز انظر نیس آتی - توشنسرا

بيك التُّرتِعالى مَهيِ مِنْ شَيَّاس بات كوكرائس كے ساتھ شرك كا حائے . وَكُنْهِ فِي مُمَا دُوْنَ ذَٰلِكَ لِلْمِنْ يَتَسَدَّدُ اوراس كيموا،اس کے وسے اپنے حس کو جاسے سختاہے ۔ اللہ تعالی جاسے تو اخیر تو بسکے بھی معات کرمے بھر تو ہر کرنے بر تو وہ مختسس ہی دیتا ہے بھر مترک کی معانی كاكونى امكان بنين - عام طور مرمشرك زندگي من تورينين كرنا ، ايزا اس كي مها في عفى معدوم ہوتی ہے صريت نظرلعين بن أناسب كركن وسكة نين وفتر بن ربيلا وفتر كفزوشرك كالبيجس كى معانى كاكوئى امكان نبير . دوسلر دفتر باتنى كاير كاسب ، جن كى معافی ہوئئی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنا جائے تو ڈرے سے طِاگنا ہ اسائے شرکه کے معامن کریشے - اورگناہ کا تبیلر وفتر وہ سبے کہ اللہ تعالی اس محابرلہ فيد بغرند بر هيور الكارير حقق العباديس جب شخص نے كسى دوسے كا مئ تلف كيا بوكل التُرتعالي أس كاحق صرور ولا بن كاورجب تك بنده ايناحق من ىنىس كريگا، اللّٰد تعالى هيمعا في نبيں ديں گئے۔

شاہ عبدالقا درمحدسٹ دہلوئ فرمائے ہیں کہ شرک صرفت بتوں کی بوجا کا امنهيل ملكه الشرك مقابله بركسي دورك ركاحكم ال لينا يأسي دوك روين كوتسلى كرلبنا بحبى بشركديس واخل ب ريشهرمنا فق نيلي كرتها ركرالله كالمحمر طننے کی کمجائے مشرکین کی بات کولیمیرکا میرالٹد کے حکم من بشرک ہے جہائے۔ حضرت مولان سنيسخ الهند فرطته بير كرجب منافق رسول كيح يحر كمے خلام كر كي مشركين سے حابلا تواس كى مخضرت كاكو في امكان إ في مذرع - بها تشرك سے ماریٹرک فی انحکے۔ مُولاً، شَا هُ عَالِقا وْمِحْدِتْ وَلُوئٌ لِنَهِ قَرْآن يَكَ كَامِيلٌ بِالْحَاوِرِهِ الْرُووتِرْمِ آج سے تقریباً دوسوسال پیلے سے ساتھ میں بھے تھا۔ برترجمبر آیے دہلی کی الجریجار

اج سے تفرید دوسوسال چیکے مصلت بھی تھی ہے۔ یں بارہ سالمراعت کافٹ کے دوران کیا تھا۔ یہ اگردو کا ابتدائی زماز تھا مگر کہتے۔

ت بر صفایشر

بامحاوره ترجمه بحکر دین کی سبت برسی خدمت انجام دی-اکبری بحد دبی کنگ رودر رواقع تقی جے انگریزوں نے ۱۸۵۷ء کی جنگ آزاری کے دوران گراریا تھا اک میں پرنہیں ہے توشاہ صاحب مورہ لقرہ کی آئیت کو کہ تنجیجہ الْمُشْرِكِينِ حَتَّى لِيُؤْمِنَّ .... وَلَا شُزِكُ وَالْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا کی تفسیراں سکھتے میں کہ اگرالٹہ تعالی کی صفت مختصر کسی دوسری ذات میں ما نى جائے تو يەپتىرك توگيا يىنىڭ كولى تىخص يەاختىفا دىكھے كە فلال شخص جا رى مربات کوجانتاہے، تووہ مشرکہ ہوگیا کیونکھ اس نے اللہ کی صفت غیری مانی اس طرح قدرت اس فلاتعالی کی صفت ہے ۔ وہ قادر طلق ہے سوحات سوكرے ااس كے سامنے كوئى ركاور شنييں . اگريبي صفت كى دوے مں مانے کا تومٹرک کا مرسحب ہوگی مختار طلق تھی اللہ تعالیٰ ہی کی ذاتے ؟ اكركوني شخص عنيرالتكر كومخة رُسطلق عان كرنجيه طلب كرتاسية ، توصيم منشرك مصَّرا . الترتعالي كےعلاودگسي كوخالق سمجھنا بھي مشرك كيمسرادون ہے كيزبكہ خالق كوئى دورانين اوراس بات كودبرلول كيسوامشرك جي تسيم كريت أن عرضیے شرک کی ختلف تسمیں ہیں جن کے ذریعے اس قبیح فعل کا از کا اس ا عادیت ہے مادانتائی سے کی تعظیم ہے اور پر بھی اللہ تعالیٰ کے ساتق مختص ہے سعبرہ اور رکوع وغیرہ عوارت ہی کے مظرمیں الگركوئی شخص النارك علاوه كسى دومسرى متى كے ساتھ بهي معاملدكر يكا، تومشرك بن مالكا غیرالله کوزافع اورضار محجر نذر ونیاز مبیث کرنامجی شرک ہے کیزیرافع ا رضار تھی فقط خلاتھ الی کی ذات ہے۔ اپنی مخلوقات کے نقع ونقصان کا مالک صرف خداہے کسی بنی ، ولی ، فرشتہ یا بزرگ کے نام کی نیاز شے گا تومشرک منرک قئم منجی ہوتا ہے ہمتداحد اور ترندی شرایت کی روامیت میں آ آہے مَنْ أَقْدُ اللَّهِ فَعَدُ اللَّهِ فَعَدُ اللَّهِ كُ اللَّهِ فَعَدُ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ فَعَدُ اللَّهِ عَلَا

غیرالٹرکے ام کی قبم اٹھائی ،اس نے شرک کا ارتکاب کیا میں ٹن کام فراتے بِي كم الكرانسي بات روا روى مِن نهل كُنْ كُونْبِرك تورنيس بُو گامگر بخت ممرّوه بات ہوگی ، اوراگر ذمن می ومی تعظیم ہے حیرالٹر کے ساتھ محضوص ہے تو فىماتھانے مى مجى شركى بوگيا كى مى وقع يرحضرت عمرظ نے باب كے مام كى قَمَا لَكُانُ ، صنور في مُح رَمِا لَا تَحَدُّ لِفَقُ بِالْأَوِكُ مُ وَلَا بالطَّهُ عَالِمَتِ مِرْ بابِ کے نام کی تُمَالِمُنا ڈُ اور نہ طَاعُوت کے نام کی حِقارُمُو فراتي بركراس واتعرك بعدندي فيخود محجالية فتم الطائى اورزكسي دوكر كُنْقُل كَي كُم فَلَا نَتْخُصِ البِي قَسَم الطَّامَاتِ، مجته اس سے اببی نفرت ہوگئ ۔ بعصن اوقات بسماليّر أن يمن شرك بوتائي - الركولي شخص عالور ذرى كمتے وقت الله تعالی كے نام كے ساتھ غيرالله كا ام بھى نے كا، تو مشرك كام تركب بوطئ گا، صے كوئى كے بلم السّروائم محر إيبردت يكركانام لے لے اليسى صوررت بين عانورم دار بوگا اوركن واللمشرك يقيح فرائح صرف المتركاناميك شاہ عبلعزید اورث ہ اسحاق کے شاگھیمولانا حافظ احدالدین بگا کے سبے <u> طلط بنول کو لیال لمشرک</u>ین کے نام سے عربی زبان میں کا ب بھی ہے جس کا اُرُد و ترجمبراس فقیرنے کیا ہے۔ اور اِلمی ادارہ سے شائع ہوا ہے ، اس کا ہے ہیں مصنفت نے تثرک کی بینل قسیں بیان کی ہن ۔ فرماتے ہیں کہ شرک تعرف یں تھی ہوناہے ۔اگراللہ تعالی ہے تفسوع تصرف کسی غیر میں انے کا تومنرک ہوجائے گا بخواہ می<del>رتصرف ک</del>سی نبی یا ولی با بیر میں مانا جائے ۔ اسی طسسرت مثیت میں میں بشرک ہوتاہے ۔اکیشخص نے صفور علیالسلام کے سامنے عرض كا مَا شَاءَ الله و شِدانت ين جرآب ما ما الله وإساد آب ناداعن ہوگئے مبداحری روایت میں موجود ہے محصور علیہ السلام نے مرايا أَحَمَعُ لَتُنِي لِللَّهِ مِندًا كيا ترف مجم السُّرك بنالياكي

دیگراقام مٹرک

يوں كهو، مُساشاء اللهُ وَحُسِدَهُ بحوصرت اللَّهُ عاہے۔ سِرَكُمُ اللَّهُ كى تايىت بېيخىرىپ - لەندالول مىت كەركە التَّىر جايىپ اورفلال جايىپ الساكنا مثيرك بموكل غیراللّٰد کی رضا کے لیے جالور ذبح کرنے میں جی شرک ہے ۔ بعض لوگ عمارت تعمير كرتے وقت اس كى نبيا دول مس خون گراتے ہيں ، اور اس سيمقصور حات كي نياز بوتى ب أكر وكمتى مم كانقصال نربينيائي أكل سورة العام م التُدتعالى ني شرك كي ست سي تبيل با ن فرا كي م مجرة أ میں بنرک کراتے ہیں اور ایک کی بجائے دوخدا ماستے ہیں ۔ بیڈنوی فرقر ہے بعض شرکہ <del>قولی ہوتے ہی کرانیان زبان سے شرکیہ کلات</del> اداکرا کے۔ اورىعض فعلى شرك بوت بى دران سے تو تحقيد نهيں كها ما ما محر علاً ناياز دى عاتی ہے بیٹر جوا واج ٹرھا یا جا تاہے سیرہ کیا جا تاہے۔ عادر لیٹنی ہوتی ہے رکوع و تجود مواہب یا طواف کیا جاتا ہے ریسب فعلی شرک ہیں۔ فرايا وَصَنِ كُنْسُوكَ بِاللَّهِ حَبِيثَخْصِ فِي السَّرْكِ مِاللَّهِ مِلْ

شركه أو

کی خواہ بدذات میں ہو، صفات میں ہو، نمرونیا زہیں ہوباعبارت میں ہو۔

کسی طرح کا گئی مُسرک کیا فَسَقَدُ حَسُلَ حَسُلُ اللّٰہ کَبِی مِسْرِیْ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰلِمِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰلَّاللّٰ الللّٰلِمِ الللّٰلِمِ الللّٰلِلْمِ الللّٰلِمِ الللّٰلِلْ الللّٰلِي الللّٰلِلْمِ الللللّٰ الللّٰلِلْمِ الللّٰلِمِ الللّٰلِ

کرنا اور وہ النزے محبت کرتے ہیں ہمگر لوگ محبت کے تفاضے کو لپر ا نہیں کرتے یمولانا فرنتے ہیں کہ سطان محبت سے ائید ہے کہ وہ ہر عمر م کر

معاف کرنے مگراس کی عالت میں دِل کیقیمہ کا کوئی قا نون ہوجہ دنہ پڑجب کوئی تخص شرک کاارتکاب کرتاہے، تواس کا دِل تقییم ہوجا آہے، اور التُرتنالي في قرأن إِلى بين فراياتٍ مَا حَسَعَلَ اللَّهُ لِلرَّجُلِ مِّنْ قَلَبُ يُن فِيْ حَبُوفِكُ مَمِ فِيكَ مِن سَعَلَى بِينِي مِن دودِل نبير ركھ مُعقدہ اكب بى بوسكة بعد لهذا شرك في قطعاً كوئي كفيالش نبير . بر فقيع بمارى بيد . فَهِ إِنَّ اللَّهُ مُعَوِّنَ مِنْ دُونِيةً إِلَّهُ إِنَّانًا مُ يُوكِّنِين بالائة مراع ورقول كوعوب كم مشرك لات امنات اورعزى كي كويتن كرتے تے ، جوسب عورتوں كے نام بن عزى عزيزكي مؤنث ب اور لات اللَّى يونث ہے اس طرح منات منان كى مؤنث ہے اسول نے لينے معبودوں کے زمانہ نام رکھے ہوئے تھے جصرت نوح علیالسلام کے زمانہ م سواع نامی ست تھا۔ پر کھی خورت کی شکل کا تھا اور اس کامعیٰ استقدار ہاتظام کی داری ہے جس طرح گھر کا انتظام عورت کے اعقد من ہوتا ہے اس طرح كائنات كے نظام كے ليك سندوؤل نے وست ولوى مار كھى سے ائن كى اور عبى سب سى دوران بى - ايك در كا داوى ب- ايك كالى مان کلکتے والی ہے بچرا فتوں اورصیبتوں کی دلویمتھی عاتی ہے اس کے سامنے بچوں کو ذربے کیا جاتا ہے، نا کہ اس کاغصہ طفی اس کے مل ایک میرسوتی دلوی ہے۔اسی نام کی مہار میں ایک ندی بھی ہے۔ بیطوفانوں اور سیلالوں کی دلوی ہے۔ انکتنی دلوی دصن دواست کی دلوی ہے۔ مال و دواست ویاضا فہ کے لیے اس کی لوجا کی جاتی ہے ۔ لیز انہوں کے ماں زہرہ ولیری کے مزرتھے ولماں نیازیں دی جاتی تھیں اس دلوی کی چوکھٹے ہر دو قارو سے بینی سیسٹے کی بونلیں رکھیی ہوئی تقییر حن میں سے ایب خیر کے لیے اور دوسری منٹر کی طرف نسوب تقى مه فبإغتاب رُفَثِ قَارُ وُرَبَّاب ذِي لِخَيْرٍ وَذِي لِشَرِّ الْهُوَاتِ

عورتوا محم

عورين الأنامي وتشدك الالابت تنا بحافين فراقي بسركات اونالم واورعور في جنهوك كورين زناكا الناك كالالتاليات إلى في المياسخ كريج تشرنادا، وكول في عرب ك ي انين ببيت الله كي مامن كاونا ويوام متركم الله يوج الشريع بوكري وسنتع مكه كر موقع برنى على السلام في حصرت خالد من وليز كو مامورك كرطالف ماك حب عزی دلوی کی یوجا کرتے ہیں،اس کومٹا دو۔آب سکے اور دیکھا کہ وہاں مركب ورضت بي جوائف كاط في الك كولما تفاصي آف كرا دا وال کھیے میاور بیٹے تھے جو معاگ کئے - وایس آکر آب نے اس کارروائی کی راور ط حضور عليدالصلاة والسلام كى خدمت من بيت كى تراب في فرايا ، وكال دلوی توابهی زُنره سبیه ، دوباره ماکمه اُسے ختم کرو پنجانچه آب دوباره و مال کئے۔ تلاش کرنے برنہ خانے سے ایک عورات برا مربوئی س کے بال بحكرے ہوئے تھے ، وہ حضرت خالٹر پر وہشت ڈلنے کے لیے اُس رحکہ ا ورہی ہوئی مگر آب نے اپنی تلورسے اس کا کام تمام کر دیا۔ والیں آگر حضور صلى الشرعليية وللم كوصورت حال سے آگاه كيا تو آپ نے فراي اير عزلي

صفروسلى الشُّرِعليه وَلَمُ مُوسِرِتِ مال سے آگاہ کا تو اُسِ نے فرایا ایر عزیٰ می جس کی وگر پستش کرتے تھے اب آج کے بعداس کی پوجا نہیں ہوگی۔ غرضیک عورتوں کے امر پراس تعملی راویاں دنا بھرمیں <u>موجودتیں۔</u> فرطا تعقیقت یہ ہے وَ اِنْ گیدُ تُحقُی نَر اِلَّا مَشَیْطِنا اُرہ نہیں پوجا کرتے مگر شیطان کی انسان کے وہم پیشیطان غالب آکر اُس سے غیالشر کی پستن کر مانے لگتہے ۔ وہ انسان کے وہم پیشیطان غالب آکر اُس سے غیالشر کی پستن کر مانے لگتہے ۔ وہ انسان کے وہم پیشیطان غالب آکر اُس سے غیالشر

تھتے ہیں ۔ مرد توسی غیر کے اختیار میں نہیں ہے عرضی کرشیطان النان کے

دم برچیکا کراس سے مترکہ افغال کو ہتے۔ اسی کے حضور علیا للام نے دُعا میں تھایا اللّٰھ کُ حَدِّ الْمِنْ کَ اعْتُونُ مِنْ کِیمِ مِنْ شَیِّ السَّلِمَالِنِ وینڈوکر کے اسے برور دکار! میں تیری ذات کے ساتھ باہ دائٹا ہوں تا طال سے اور اس کے شرک سے بہر حال برشرکیر رواست شیطان ہی تھا ہے۔

کربا درجرُحادُ ، اس میں یہ فائدہ ہے ، بجرے برُخا وُ ، سی وہ کرو ، عنیہ لِرلٹو کی دائی دو ، وغیرہ و تینہ و بعض مجموں پر سرخ دنگ کی جاد برچُخصاتے تھے ، جرگامطلب یہ جن انقا-کر عورت کا مجمدہے اور طب سرخ زنگ لینہ ہے ۔ فرمایا نبیں پکائٹے میخرشیطان کو جو صن نیسیڈ اسرکُن ہے بیخفی میزالٹر کی لیوجا کرنا ہے ، منزکہ جیسے بقع فعل کا ازتکا ہے کرتاہے وہ درجل شیطان ہی کی لیوجا کرتا ہے ۔ اس کے کینے برعیا ہے ۔ اُس پر الٹر تا کی اراض ہوتا ہے جس کے نیجر من فرایا کہ نے کہ اللہ ہم الدہ نے اس پر الٹر تعالیٰ اراض ہوتا ہے

بیال کے شرک کی بنیادی حققت اور اس کی فدمت بیان کی گئی ہے اس کے بعدشیطان کی کارگھزاری کا ذکر ہے کمروہ کس کس طریقے سے شرک کرا آ

ے - الله تعالى نے اس كى مختلف صورتى بيان فرائى بى ـ

کواینی رحمت دورکردیاہے ۔

والمحصئت ٥

وَقَالَ لَا تَخْذَنَّ مِنْ عِادِكَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا شَّ

وْلَا ضِلَّنَّهُ مُ وَلَا مَنِّينَهُ مُ وَلَا مُرنَّهُمْ فَلَيْتُكُنَّ

ذَانَ الْأَنْصَامِ وَلَا مُرَنَّهُ مُ فَلَيْعَا إِذُنَّ خَسَلُقَ اللَّهِ

يَدُهُ عُو الشَّيْطِنُ إِلَّا غُرُورًا ﴿ أُولَلِكَ كَأُولِهِ أُولَلِكَ كَأُولِهِ مُ

خَسِى خُسُونًا مُّبِينًا ﴿ يَبِدُهُ مُ وَيُمِنِينُهُ وَمَا

جَهَنَّهُ ۖ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيْصًا ﴿ وَالَّذِينَ امَنُوا عَــِمُلُواالصَّٰلِكِ سَــُنُدُ خِلُهُــُهُ جَلَّتٍ تَجُــُرِي بنُ تَخْتِهَا الْأَنْهُ لُ خُلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ فَعْدَ اللَّهِ حَقًّا

ترجيمه باور كها وشيطان ني البته مين بناؤل كا ترك بندول میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہوا (۱۱۱ اور میں ضرور الله کو حکم دونگا پس وہ چیریں گے جافروں کے کان اور یں اُن کو حلم دونگا بھر وہ تبدل محرب کے اللّٰہ کی بنائی ہوئی چیز کو اور جو ننفض بنائے گا شیطان کو دوست اللہ کو تھیوڑ کر ، کیس بشک ده نقصان بی پڑا صریح طر پر 📵 شیطان لوگوں کو رعدہ دیتا ہے اور باطل امیری دلاتا ہے اور نہیں وعدہ دیتا ان

مِنُ أَصَدَقُ مِنَ اللهِ قِمْلًا ﴿

وَصَنْ يَتَخِيذِ الشَّيْطِلَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللَّهِ فَنَقَدُّ

كو تشيطان محر فريب كا ﴿ يَ وَلَا بِينَ كُولُ إِن جَن كَا تُعْلَكُما بَهِمْ ﴾ ارر نہ پئی گے یہ اس سے کہیں بھی مجاگنے کی مجد (۱۱) اور دہ لوگ جو ایان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے ، ہم حزور ااُن کو داخل کویں گے الیے باغات میں جن کے نیجے نہرس بہتی بیں ، ہیشہ سے والے ہول گے اُن میں بیر اللہ كا سيّا وعده ب اور كون زياده سيّا ب الله تعالى س بات کے اعتبار سے (۱۲۲) گذششة آيات ميں اللهٰ تعالى فيے شرك كى ترويەفموائى تقى اورساتھ بىربات مجى محجائى تقى كمە کہ جولوگ اللہ کے علاوہ عنیروں کی رست ش کرتے ہیں۔ اسوں نے زنانہ ناموں سے دلویاں نارکھی ہں اور واصل وہ شیطان کی لوجا کرتے ہیں پشیطان اُن کے ولوائیں میں وسوسر ڈالا ہے اور اُن کے تخیلات بدغالب آکر اُن کوشرک برآمادہ کر تا ہے مریث بشرایت مین شیطان سے بناہ پڑنے کے لیے اس دُعاکا وَکرا آ اسے ٱللهُ عَمَّ إِنِيَّ أَعَوْدُ إِكَ مِنْ شَرِّ الشَّيْطِينِ وَشِوْكِهِ كَالسَّرِ! ين شيطان كيشرادراس كيشرك سيتيري يناه پچيانا ہوں واس لفظ كويشرك اور ٹیرک دونوں طرح سے بڑھا گیا ہے۔ مثرک کامعنیٰ حال ہوتا ہے تواگر الباہے تو معنیٰ ہوگا، لیے اللّٰہ إ بيكشيطان كے جال سے بناہ مانگا ہوں ـ اورشرك كامعنی توظامرے كرسٹىيطان لوگوں كو بريكا كرشرك ميں مبتلاكر تاہے - سورة تمنى ميں يوجو و ہے کہ شیطان کا غلبہ اُن نوگوں برہو ہے جاس سے دوستی کرتے ہیں والگیذیٹ هُدُهُ بِلهِ مُشْمِحُ وَنَ أور وه لوك بوأس كم ساته مثرك كرت بي كويلطان ان لوگوں کے لیے مشرک کا ذریع اورسب بناہے بہرمال یر ایک مسلمام سے کرتمام نیجوں کی اصل الاصول توحید ہے اورتمام برایٹوں کی جڑ بنیا دشرک ہے بوشف شرک یں بتلا ہوگیا ،اس کی نبیا دخراب ہوگئی اور نبیا دیکی خرابی کی وسیسے دین کی پری عمارت

وبطرآيات

ہی پجوائی اسی ہے مذرک کو اکبر العجائز التی مسیعے بڑاگنا و کداگیا ہے اور ساتھ ساتھ

یر بھی مہمادیا گیا کرشرک کے ارتکاب میں شیطان کوبہت کچھ دخل حال ہے۔ یا کی آیت میں تبطان کی کارگزاری کا ذکرے کر وہ انسانوں کوکس طریعے سے شرک اور برائی کے را<u>ستے</u> برطوالاہے ۔ حب النَّه تعالى في شيطان كوصرت أوم عليالسلام كي ساسخ سجو كمين كالممروا ألك واستكار وكان مِن الكلفِريُّ تُواس فالله كرويا اوروه كفركرن والول من بوكيا - تمام فرنتول ف الشرق الى م حكم كى تعميل كيحب كرشكطان اكطركيا اوربيرحجبت بازي نثربيع كسردى كرميران التص انصل مون اس يعيم مُ خَلَقُ يَنِي مِنْ نَارِ قَ خَلَقُكَ مِنْ طِيْنٌ اے اللہ ! تونے مجھے آگ سے پیاکی اوران ان کومٹی سے - یہ توظا ہرہے - کم الروع على الملام كتخليق شيطان كيرسا منه موثى حتى -الله تعالى ني آوم كالمجتمع بناكر ركها توشيطان نے تصوم عير كريل عورسے ديجها ،انسان كاپريك فالى ديير كم شيطان في ا غرازه الكاياكم اس خالي مكبرس وسوسر والني كمنبأتش موتوم ہے کیونی کھوں جیزوں کو کھیے واخل نہیں ہوسکتا مگران فی سم اس فاہل ہے كراس بي ايسى وليى چيز داخل كى عائمى سے مينا كي أنس في السان كور كانے

شیطان بهقالمدان از

> امیس افضال من آبیکو الم فندین ای معتسد الاستدار استرار کرگرده! یادرگور المیستهات مامیرادم علیا مام اضلاً النارعت و وادم طینت ها والطین لایسه وسفوالت د امیس کاعشراگ سے برافضل ہے ۔ اور ادم ٹی سے اور ٹی آگ کی ٹنری توطیل

نہیں کرسکتی ریشیطان کا فلسفہ ہے کہ ادم میں اے اور میں مغذول ہے - لہذامیں

كابروكارم باليار يرحديث كاصفون ب ربيرها لتبيطان في منى كوعيرها داسى

<u>سلسلے</u> میں کشارابن برد کانفرے۔

ہوا منی میں عائمزی ضرورہے منگراس خاکی عضر میں جوبرتری پائی جا تی ہے وہ کی
دوسے خصر الا یہ اور الا یہ ایک بات ای ایک ایک کتاب
میں بندرہ وجوبات بیان کی ہیں جن کی بنا در پٹی کو آگر پر فرقیت عالیہ ۔
حضرت می دوالف تائی لیا ہے منگرترب میں محصہ بیں کر اگل انسان میں اساتر تعالیٰ الیاسی
صلاحیت رفتی ہے کہ دوالتر تعالیٰ کی ذاتی تجایات سے منتظم برموسکت ہے جب کم
طائحتی التدکی ذاتی تجایات میں ملی سکی صفاتی تجایات سے جی منتظم توسیک

ہیں۔اللّٰہ تعالیٰ نے انسان میں اس قدر کال رکھا ہے گئیسطان نے اس کی عظمت کورسیان، لهذا اللند کی بارگاہ سے مروود اور طعون عظرا -ائس فے اس وقت سے كرديا فَ بِهِما اعْدَائِينَ أَرْسَ مِصْ كُمُراه مُطّراد مات . لَّهُ ذَيِسًانَنَّ لَهُ مُر فِ الْمُهُنِّ وَلَاعُنِهُ مَا لَهُ مُعَالِثًا مُعَالِمٌ الْجُمِعِينُ یں ان کے بیانے دنیا کومٹرین کرکے دکھا ڈنگا اور ان سیک و گھراہ کروں گا ۔ ين و عليه المراكب الم وَمِنْ خُلُفِهِ مُ وَعَنُ ٱلْكِمَانِهِ مُ وَعَنْ شَمَا بِلِهِ مَ ينى كالترايي ترى علوق كم الكراك اليعيد والمي اورائي سداول كا ع یعی ہرطرف اکر گراہ کرنے کوسٹسٹن کروں کا منفسرن کام فراتے ہیں اگے سے مارونيا ورتيجيس مارعقبى باسىطرح دابي سيمارد دن كاراسة ساور بأب سے ماد تواہن سے کا استہ ہے مقصد ہے کہ س مبرطرح سے اسے گراہ کرنے کی کوشش كرزنكا يهامة نتبطان في المتاكركيريتي، آوالله تبعالي في مجيا ديا كه تثيطان السان کاازلی تیمن ہے۔ بعض دوسري وركول مي حيام ضمون كي وضاحت كي كي بيديرو ليسي الترتعالى نانناني كوناطب كرك فوايًا ألَـ هُ أَعْهَدُ إِلَيْكُو لِيكِبنِي أَدْمُ أَنْ لَا

تَكُورُ والسَّيْدِ طَنَ عَلِينَا لَكُورُ عَدُو لَيْ مَنْ الْمِينَ وم إلياس في تمس يومر

نہیں اپنے کرشدہاں کی برجاز کرنا ، وہ نہار کھلا دُشن ہے ہور قاطری فرایا اُنَّ اَحْیِدا کَ کُھُورُ عَلَی کُوا کُھُرِ کُا کُوا کُھُر کُٹا کُٹا بِیالِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰ کِلْ ہِی اِنْ

سمجد يرشراخطا كويشن بي تونظ بهي نبين آنا نظر آنى فطر وثمن سے ترسجا وكيا حاسمتنا مكر نظرند كنف والازما وفنطرناك بوتاسي كزامعلوم كس طرف سي حمله كرميس يثعيطا لأور اس كى زرتىت توتىسى دىچىرىي ب تركير تون كى خىرىت كۆك كۆك دۇرىيىت تم انهين نبير دي محية الله تعالى في الياعيب كايدوه ركف ديا ب. حضور مني كرم عليالصلاة والسلام سيدس الحتكاف فرماسي تفع آب كي زوج مرمه معربن صفيرًا سي الماقات ك يم المرس الميل محجد ديراكب س ابن بوني بب والیں جانے مگیں توحفو علالسلام انہ جھوٹ نے کے لیمسی کے درواز سے کمب كَ يُ رساسنے سے وواً دمى اَكب التى النول نے علدى علدى قدم التھائے شروع كے حصار صلى الله عليه وكلم نے انهيں اواز ديج عظما يا وراد حيا تم كون ہو، وہ تھر كئے اوسليف نام بنائے . آپ علیدالسلام نے فرمایا ، جان او ا بیمیری بروی صفیر سے کسی کام سے الى تقى داننول نے عن كيا جھنور! جاسے ول مي توكوئي اليي بات نيس أني بسنوا تمنين طينتة ان الشيعطن يجرى من الدنسان عجب ي المده شیطان ان ان کے اندر ولم <sup>س</sup> کا گئیس جا آہے جہاں ک*ے فرن پنچیا ہے۔ مجھے* خطره بٹوا کربرتمہائے دلول میں کوئی ویم طوال نے گا کر دان کا وقت سے حیثوصل کیے وا اعتکات فرائیے ہیں اور پیمورت کون ہے اور کیسے آئی ؟ تو حضوصلی لٹرعلیہ ولم فی خیطان *کیٹیطنت سے آگاہ کہ دیا۔ کری*رانسان کی رگوں میں خون کی طرح روٹر تاہے ینون کیطرح بارکیسے بارکیانسوں کم بھی بینیج جاتا ہے اور تھے ویس سطوالتاہے یرالیاخطراک زنمن ہے۔ حب التٰرتغالي نے سئے بطان کواپنی بارگاہ سے مردود کر دہاتوا أَمَى وقت كهدويا تعام فَقَالَ لَآ تَتْخِفُ ذَنَّ مِنْ عِمَادِكُ نَصِيبًا مَّ فَتُنْ وَجَدًا بِمِنْ يَرِكِ بِنِدُولَ مِن سِي اكِ إِنْ فِلْ صَصَحَهُ وَمُرَّا وَكُرُوول كًا -

بكراكثريت ميرسے ساتھ ہوگی - اور تيبرے فيرانبروار بندے اقليت ميں ہوں گے

ينائي الترارس كرقامت ك وكون كاكثرمية شيطان كرمائق ربيهي اِس وقت یمبی دنیا کی پارنج ارب کی آبادی میں سے سواجار ارب لوگ کفرورشرک میں متلابس اور پایخور حصر سے بھی کمرانسان فلا تعالی کی وطانست برلیتن رکھتے مِن اور بحيراس تعداد من سے بھي تھيائ طور بر طننے طلے سبت كم لوگ بن -شاه عيدالقا در محدرث وبلويٌ فرطة بن كم نصيبٌ مُنْ فَالْ وَضَا کامطلب پرہے کہ شیطان نے کہا کہ میں انسانوں کی کمائی ہیں سے ایک حصر لینے لیے مطراؤں کا معینی پار وار کا حوج صد عنبراللہ کی ندر و نساز میں صرفت ہوگا وہ میار حصد ہوگارسورۃ الغام میں تفصیل کے ساتھ یہ ذکر موجو دہے کرمشکین کھیتوں کی بداوا ورموشوں اس سے ایک عصرالٹا کا عظراتے تھے اور ایک تصدلینے شرکائے لیے مقرر کرتے تھے ، اور ان کی ندر ونیاڈ کرتے تھے۔ بهربيجي كمرالله كاحصدا داكرني منايط نهي كمدت تحص عظر عنرالله كيناز یں سے ایک دانہ کی تھی تھی پر داشت تہیں کرتے تھے، اُن کا حصہ لورا لورا اوا كرتے تصاور كتے تھے ُ لھا ذَا لِلّٰهِ بِذَعْمِهِمْ وَلِهِ لَهُ اللّٰهِ بِذَعْمِهِمْ وَلِهِ لَهُ اللّ لِسَدِّ رَجَّ إِنَّ كُوبِان شَرُول كَ كُنان كَ مَعَالِق يرْصِه التَّر كابِ اورىيران كے مشر كول كا ـ کرج بھی اوگ شرکیہ رسومات ٹرے انتہام سے اداکہ تے ہیں، فرائض سنن اور نوا فل عبادات کی چیزال پر وله منیں کرلنے ، ذکراۃ وصدقات کا فکر نہیں کرسنے مگر گیا رصوب بیلے استام سے فیتے ہیں ریروسی فرہنیت کارفرہ ہے توشیطان نے بھی کیا ہے بمالنان کی کائی میں سے میں ایک مصدلینے بے عصرالیا ہوں ۔ ترگوانزر ونیاز س جی شرک ہوتا ہے ۔ اللہ کے علا وہ غیرو کے تقرب اور خ شنودی کے لیے جر نیاز دی جاتی ہے وہ فعلی شرک ہوتے کسی قبرمالے، کسی بزرگ ، بسر ، جن یا فرشنتے کونا فع اور ضار سمجہ کر اس کے نام کی حزندرونیاز دی ماتی ہے ، ویشیطان کاحصہ ہے ۔ان ان محصاہے کراگھ عنداللہ كاحصدنه نكالا تونقصان بوجائيگا، فصل تُحييك نبين بيچ كل بھيل بورانيس آئے کا یا گائے بھینس کے دودھ میں برکت نہیں ہوگی ،اس قیم کا اعتقادی مشرکیبہ شیطان نے اللہ تعالی کے سامنے پہنچی کہا وکا صُلَّتُ ہے ۔ مراہیں كرون كا، تيرب بندول كوبه كاول كا وكر منت كتيم م اللي واطل

شبطاني

فلسفه

كرزوني ولاؤل كايستشبيطان نے مربشركيرفعل كاكو ئي رَكو ئي فلسف بنا ركھ ہے حیں کی بنیا در روہ انسانوں کو ورغلاتا ہے۔ اُن کے اذابی میں طالاتا ہے کہ یہ رسم ادا كمرلو، تو نهاري بري عزست بوكي - گنيد شالو، حبوس نكالو، حيند ال ايكا وُ ، تها النام ہوگا ،لوگے تہیں یا در رکھیں گے ۔طرح طرح کی باتیں تباکرانہیں غلط راستے بر حلالہے ۔ جب کوئی اومی کوئی الٹاسیرہ کا ام کرنے لگاہے توجیراس کے بلے جاز بھی خود ہی ڈھونٹر لیتا ہے۔ ایک طِرا تعلیم یا فتر آدی جو منروسان کا در میں عظم بھی رہاہے ، صبح اکھ کھر اینا پیشا ہے بیاے۔ اور اس کے لیے اس نے یہ فاسفہ کھوا ہے کم اس سے اُسے صحبت علل ہوتی ہے . مالانکم پیشاب بهضم کا فضلرا در گندی چیز ہے ، میٹر کیل مائنس فطے، یونا نی طبیب اررابد بینیک طابے سرکے سب بیٹا ب کومضرصوت بتاتے ہیں مرکب بینے

مالے کا اینا فلسفہ ہے ۔' حلال الدمن اكبر مبتدوستان كابا ديشاه عنا اورائس نع يمي ايك فلسفه

كظراتها وه صاحب علم نهيس تقا المحرزيين تقا يسفرك ووران بعلر موا باره تیره سال گردشِ زمار کوشکار رما، اس بینتعلیم حال زکوریکا، ملامبارک اور اس کے بیٹے الوالفضل اور نیفی اس کے مٹیر تھے ۔ اید گھراہ کولوی تھے۔ اکجر ال كے اش كے يومليا تھا - آخر گراري ميں طر كيا لينے آپ كوخدا اور ريول مجھيا

تھا منیا دین ایجا دکیا۔ واڑھی نمٹڑوائے کا فلسفہ حارلیوں نے بیسھوبایا کہ یہ فرطوں

170 کی رطوبت کر خدب کرلیتی ہے جس سے قرت مردی گھھ طے جاتی ہے ، لہذا وَارْهِي بَهِينِ رَضِي جِياسِينَ مِيشِيطاني فلسفرتها اطب كے ساختداس كا كوئي تعلق نہیں مگر شبطان نے اس طرف انگا دیا ۔ با دشاہ نے داڑھی صاف کرائی لنو ما تی لوگ بھی الیامی کرنے سکے۔ النان کی مُراہی کے لیے سنیطان نے مینصور بھی بنایا وَلَا هُ لَهُ مُ لَهُمْ وَ فَلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ الْورول كَ كُون كُا اللَّهِ الللَّهِ اللَّالِي الللَّهِ الل صحر کرونگا۔ زمانہ جاہلیت میں تھی جانوروں کے کان تھید کرانہیں آزاد کھر دیا جاتا گئا۔ <u>اُسے</u>کی بت کے ام بیشوب کردیاجا اور اس کا دورہ و توسیف استعال نهيس كياجاً، نفط - الكي سورة مي اسي ثمن من مجيره كالفظ أليكا. 'لوينبيطان نے الله کے حضور اُسی وقت کر وہا تھا کہ تیر سے بندوں کو اس طریقے سے بھی گھرہ کرول گا کہ وہ جانورول کو عنبراللہ کے نام سے منسوب کریں گے بنامخر ا پیا ہوتا رہا یہ جبی لوگ *مبرکے انگلے* یا سیجھلے کھھے می*رکسی بزرگ کے* 'امر کی يوٹي رکھتے ہيں كوئي واتقو يا ياؤں ميكى بزرگ كى نشانى كے طور برائسے كا كڑا وال بیاہے ۔ کریہ فلاں مزرگ نے دواتھا . تيطان نير مي كما وكل مس نهم في فليع بين حلق الله میں انہیں محکم دوں گا بعنی ورغلاؤں گا اور وہ الٹُدکی نبا ئی ہوئی چیزکو نبول کی کے فطرت کی تبدیلی میں مجم ت بطانی فلسفہ کار فرواہے ،حس سے وہ لوگول کو کھراہ کر تا ہے ملوکیت کے زمانے میں بادشاہ جن لوگوں کو گھھ مس سکھنے تے اندین ضی بنا فریتے تھے ۔ یہ فطرت کی تبدیلی اور عرام ہے ۔ اس کلسرے لواطن بھي عنى فرطري جيزے محرشيطان اس پر بھي آمادہ كرتاہے يور آول کا کیر مین بندی التفارت بھی شیطانی امورسے سے ۔ اس طرح عالوروں کے سائقہ غیرفطری فعل ہے۔ آج سے تتیس سال سیلے اخبار میں بڑھاتھا ، کھر

وْنارك كے ايكے چيديس مالد نوجوان نے جنس تبديل كرنے كے بياي ايسي

كمدك انحم ومين دوم إرائجكش لتولية ادرائز كاروه مردست عورمت جف ميں کامیاب ہوگیا بعیف عوز تول کو مروبننے کا خبط ہونا ہے ۔ یرسب غیرفطری ماہمی ہں ، النّرتعاليٰ نے ان مردوں اورعور توں پرلعنت جیجی ہے ہم کیک ووکے كى وضع تطع، عال طوحال، ألماس اورك الله الناتي بس - لعب الله المُستَشَبِّهُ فِينَ بِالنِّسَاءِ وَوَالْمُنَشِّبِهَاتِ بِالسِّحَالِ مِورِن بير خلاكى تعنت جوكم وه غور تول كامثابهت اختيار كرتي يكي . اور وه غورتين معون م پر عومر دول کا شائل انپاتی ہیں۔ الم رازیؓ داڑھی منٹروانے کوہی اسی مين ثمار كرية بن يعورسن كاسرك بال نشروا اورمرد كا والرهي منظروا ا ايك بت تبيل سيم بي حضور عليالصلاة والسلام كافران كرمبود ، مبنو داوم كوس کے ساتھ مشابرت ، نر کھو۔ ڈاڑھی ٹرماؤ اور مختیب کٹوا اُر میکرشٹیطان نے التامين تحملاياسب، اب لواره منزاني جاتي سب اور وخيس برهائي جاتي تصور عليه السلام في فراي لَعَنَ اللَّهُ الْعُكِ الْوَاصِلَةُ وَالْمُسْتَوْصِلَةً پوعورت لینے سرکے بال دو *سری فورت کو دب*تی ہے تاکہ اس کے بال بھی کیے نظراً پُیں، السّرکے دونوں پر کعنت بھیجی ہے، سرمر انتھی، رسیّی مراہزہ وعِيْرة توعابُر بي عور تول كوزنكين أورمنقش لباس بيننا بهي ورست ہے ، مركز غيرفطرى زيبائش كى اجا ندست منيى -اسى طرح بالول كويحن كعد باريك امرو بنانا، البيرهي تعنت ككني سب وانتول كے درميان مستوعي فاصله بنانا، واعقول ، ي وُل الحالكُول يا بيشاني رِنْقش ونكار نباناسب فيرفطري چيزير بير - يہي

تغیر فطرست ہے، شیطان نے کہا ہی مرکم لے النٹر ایس تیرے بندوں کو ورخلا کمرایسی چیزوں بہ آمادہ کروں گا۔ حضور علیہ الصافرة والسلام کا ارشا دہے کہ میر مرکو و فطرست اسلام ہم بہا بونا ہے۔ بھیراس کے والدین کسے سودی ، لصرانی یا مشرک بنائیتے ہیں جس قرصم کا ماحل کرونا ہے ، اس کے مطابق النان ڈھل جاتا ہے۔ جسکو اجھن

686 ابنی فطرت سیمے سے برا گیا تواس کی فطرت میں تغیراگی ، السّر تعالی کے احکام مِن تبریلی بھی تغیر ِ طرن ہے۔ علال *کوعرام یا حرام کو حلا*ل قرار دینا فطر*ت کو* تبدل کرنے کے مترادف ہے بعض مشرک اوگ النار کے علال کردہ جالوران كوحرام قرار فسيتة بس-اللترن فرمايا كوكس ومين اور شريعيت سعة انهين حزام كيابي واسى طرح مشرك كى تمام قسين خلاف نطرت بس بدا محام كو يكاشف کے مترادون ہے۔ ان افی فطرت تو بیہ ہے کرانسان الٹر تعالی کی وجائیت برابان لائے مگرمٹرک لوگ مٹرک کا ارتکاب کر کے انسانی فطرت کو تبدیل کریست ہیں بھی وہ تغیر فطرت ہے جس کا علان شیطان نے دور اول کی تھا کہ وہ ان ارا کو کمراہ کرکے اس بیاما دہ کربگا ۔ حضرت مولانكشيخ الهنده فرطتين كر دمجيوشطان فيكس طرع كهاكه حر لوگ میرے تصےیں آئیں گے ، میں انہیں طرفتی سے مگراہ محروں گا . انہیں دنیا کی خواستات کا گله ویره بنا دول گا اور روز قامت ا در حزا مغراسے بیناز کرورل گا · بین لوگو ر) کو اس بات کی تعلیم دو*ل گا* که وه جانورول کو کاشے جسر كرغيرالله كي طرف منسوب كرس ورانهين معلودان باطله كفي نام بريحيور دس . میں انہیں اس بات ریمی آ ما دہ کروں گا کہ وہ نظرت کریدل ڈالیں الشرکی پدای مونی صور نو می تغیرو تبدل کترین ، عیرالله کی نشانی محطور بر کط وعیره پہنیں اورسرمرچوپی رکھیں میں لوگوں کوغلط طط آرزوئیں ولاؤں کاخب کی وجم ے وہ اللہ تعالی کے اس ام کولس بیٹت ڈال دیں گے اورمیرے بیجھے لك جائين مكے ـ الله تعالى نے فرمایا ، حركمه في شيطان كا اتباع كريگا، وه اس فرا وَمَنْ يَتَخِذِ الشَّيْطِلَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّارِصِ فَ الله ك علاوه مشيطان كو دوست بناليا فَقَدُ عَصِيرَ خُسْرَانًا مَجْبِ لَ

بيك وهمريح شاسيم بالمياء ظامرك كراية تخص ك عاقبت خراب

بطان ترینی دوتی

ہوگئی۔ وہ ابدالا بادیک جہنم میں سہے گا اور وط ہں۔ سے شکلنے کی کوئی صورت منہوگی فرايا كيد ده مر و يُعَمِّد في شيطان انهي حيو لي وعد اورهموني ارزویں دلاتا ہے۔ وہ کناہ کو مزن کرکے دکھا تا ہے۔ کراس میں ٹرا فارہ ہے المن اختيار كربور كفر، شرك ، برعات اور غلط رسومات كي ترغيب ويحير انهيس ان دوست نات ب فراي وكما يَعِدُهُ مُ الشَّيْطِانُ إِلاَّ عُرُورًا شیطان توانیس محض وصو کے اور فریب کا وعدہ دیا ہے وہ جو محجم لاگوں كودكها أب اسب سراب بوقاب رعبب انسان أخرس ميني كان توبته بيلے مراكر اس كے اعمال ميں محجه عبى نہيں ، وہ جو محجه كرزار كا ، شيطان سے بہکاوے میں اُکھر کم آر کا اور الشرکے یاس ایسے اعمال کا کھے احراف اس وصورك المنتجد براكا أوالياك مأويه حري جَهَنَتُ مَ لِيهِ الْكُول كُولُكُا اجتنه بوكا - وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا جَيْصًا كِيرِمنِم سِ خلاصى ك كونى عكر زائل كي يت يطان كى دوستى كرنے والوں كے ليے جنم سے ر ط فی کی کوئی صورت نہیں ہوگی اور وہ مہشہ ہمشہ اُس میں رہی گے۔ ثيطاني كروه ك إلمقابل الشرتعالي في حماعت حقر كا وكرهي فرمايات وَالَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُواالصَّالِي وَلِرُكَ السَّرْقِالِي كُ وَعَلَيْتَ اس کے رسوار اس اکا بول ، طائعہ اجنت، دور خ اور اس کی ، زل کروہ تراسیت بيدا بمان لائے اور سائقہ سائقہ ایجھے اعمال منجلہ تماز، روزہ ، رجح ، زکواۃ بنیرا

جهاد ،انانی مدردی وعنبره هی اتجام فید و فرایایی جاعت حقب -من من من وافل كريك

كا يكالبجا وعده ب كرنك اعمال كرف والا اورالطرقع الى كى وصرأتيت

کے پیانی

خيلائن في كاكداً ووان باغات مين بيشه ميشربي تح اوروال

مع حبى نكافي نين جائي گے - فرايا وَعُدَ اللهِ حَفَالَم اللَّهِ اللَّهِ

مَجْرِئُ مِنْ تَحْبُهَا الْأَنْهَا وُمِن كَ ساسخ نفري بن بوقاً ـ

جاعيجة

وَمَنْ اَصُدُقٌ مِنَ اللَّهِ قِدُلُّ اور اللَّهُ تَعَالَى عَدَا وه میجی بابت کس کی ہوکہتی ہے وہ احکم الحاکیین سبے ، انسان کو عباہیئے کہ اللہ کے وعدسے پرلقبین کمدنے ہوئے اہان الوحید اور نیکی کو اختیار کریے تاکہ کسے ہیشہ کے لیے فلاح علل ہومائے اور اللتر تے جن بانوں سے منع کیا ہے انہیں نقصان کا باعث کہا ہے اگن سے بازا کا باعث راور النار کے سیحے

ببدایان لانے والاجنت بب داخل ہوگا ، اور کفرونشرک کا مزئیک جہنم من جائیگا .

وعدیے کے مطابق انیا ٹھے کا اسٹنٹ میں بنایے۔

النسساء م آیت ۱۲۲ آ ۱۲۲

والمحصنت ٥

لَيْسَ بِأَمَانِي كُمُ وَلاَ أَمَانِي آَهُلِ الْكِتْبُ مَنْ يَعْدَمَلُ الْمُحَدِّ مَنْ يَعْدَمَلُ اللهِ وَلِي اللهِ وَلَي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلَي اللهِ وَلِي اللهِ وَلَي اللهِ وَلَي اللهِ وَلَم وَمَنُ اللهِ اللهِ وَلَم وَمَنُ الْحَسَنُ دِينًا مِسَمَّنَ الجُسَنَّةُ وَلَا يَدُخُلُونَ الجُسَنَّةُ وَلَا يَعْدَمُونَ وَمُنَ الجُسَنَّةُ وَلَي اللهِ وَلَم وَمَنْ الجَسَنُ وَيْنَا مِسَمَّنَ اللهُ اللهِ وَلَه مُؤْمِنُ اللهُ ال

الم

ترج کے بنیں ہے تہاری ارزؤں کے ماقد ادر دہاری کے ارزؤں کے ماقد ادر دہاری کی ارزؤں کے ماقد اور دہاری کی ارزؤں کے ماقد کی جو شخص بُرا عمل کو بیل میا بیٹ کا اس کا اور دہاری کا اور دہاری کو اللہ کے موا کمی کو کا دیا ہے اور میر شخص مجم عمل کو بیل نیک اعمال میں ہے ، خواہ وہ مور ہو یا عورت بشرطیکے وہ ایمال رکھتا ہو ، یس سے ، خواہ وہ مور ہو یا عورت بشرطیک میں اور نہیں محالم کی جائے کے اور میں کی اور کون شخص زیادہ میشر کا اُن کی ایک جائے کے دیا ہے وہ ایمال کو وہا ہے دیا ہے دیا ہے کہ ایک جائے کے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے اور کون شخص نے آباع کر دیا ہے دین کے اعتبار ہے آئی شخص سے جس نے آباع کر دیا ہے

لینے چرب کو اللہ کے لیے اور وہنی کرنے والا ہے اور اس نے آبعاری کی ہے ابراہیم علیالسلام کی ملت کی ، جو میشعت تھے اور بنا یا اللہ نے ابراہیم طیالسلم کو خیل 🔞 اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کھی آسانوں میں ہے اور ج کھی زبین میں ہے ، اور اللہ تعالی ہر ایک چیز کو گھرنے والا ہے (۱۱) گذشته درس مینشرک کی زمت او تبلیطان کی تثمنی ، کارگذاری اوربه کا و کے کیفنلف ط یقول کا ذکر ہو چکا ہے۔ مٹرک تمام ہائیول کی جڑ ہے۔ - اوپرشیطان انسان کو گھراہ کھنے کے بیان ختلف حربے استعال کرتا ہے شیطان کے اتباع میں شرک کونے طلے لوگ دائمی عذاب میں متبلا ہوں گے۔اس سے پیلے منافقین اوران کی حمایت کرنے الوں کی نہمت بھی بیان ہوئی ہے۔ اہل کا ب گھراہ ہوکہ نفط راستے برحل نکلے تھے اللہ تعا نے اہل ایمان کو بھی متنبر کیا کہ اگر اُگ رائی ہے جی اہل کتاب میسی خلر بیاں پرا ہوگئیں تو وہ بھیٰ کام رہیں گے۔اب آج کے درس میں اللّٰر تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمانی ہے كركسي جاعت يافرق كي ساتقه فالى نسبت مجير كام نرائي كمبراصل جيزنك إعمال ہیں ، حوال کو انجام دیگا وہ کامیاب ہوگا۔

ر ربطِ *آبات* 

خالىنىت

ارف دہوتا ہے لیس با ماینی کو لے اہل ایان! کامیانی کا دار در تماری ارزوں برنیں ہے۔ تہاری خابش کا پر اہونا ضروری نیں ہے وَلاَ آمانی اُکھُ ا الْكِكَتْبِ اورنه ابل كتاب كي تمناؤل يزيج يابدي كالخصارب كرجيا وه أرزوكرت میں، ولیا ہی ہوگا . ملک اصل بات یہ ہے کہ جزا اور سنرا کا مار ایھے اور بڑے کام مرہے مَنْ يَعْدُ مَلْ سُوَّةً بِوكُولَي بُرَاعُل كُريكا يَجُدُنَ بِلِهِ لِيُصاس كا بدلم فررسط كا اللّٰہ تعالیٰ کی نافرہانی کرکے کوئی شخص اُسی پیڑے نے منبیر سے تا بکہ اُسے بِالْی کما صلہ صرور بِيعٌ اللهِ يَجِهُ لَهُ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَلِسَّا اللَّهِ عَلِيمًا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلِيمًا اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعِلْهُ عَلِيكًا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ التٰہے سوا کوئی کارمازاور مدد گارنہیں بائے گا ۔ لہٰذا قانون ہیں ہے کر جب تک

پيودومنود . کاگنان

ىد توراست بېگىل كىرستە بىر اورىزى كوئى غلىدالسالىم كى لائى بونى شرىعىت بىر

ا منوں نے توالاً کا ب و تنرلعیت کو سکاڑ دیا ہے، ان میں تخرلیت کے مرتکب برئے من اور اب اُن کی خالی تولی اً رزوئی می رد کئی بس کہ آن کیڈ خُل

اَلْتُ فَاللَّهُ مِنْ كَانَ هُوْدًا أَوْنَصَلَّى مِن مِن مِنْ

کامتی اُسی کوہے جوہبودی ہے یا علیا تی ہے رسیودی کتے ہیں جا سے بغیر

جنت میں کوئی منیں داخل ہو رکھ اور میسائی کہتے ہیں کمریر جارا حق ہے بعض

يهودى ريمي كميت تف كراگريم دوزخ يس كنے بھي توصوف اتنے وِن جَننے

دنوں ہما سے ٹروں نے بچھڑے کی لرباکی تھی لینی جالیس دن . اور دومسری

بات يدكه بمنبيول كى اولادبى - مهر صفرت ابله بيم عليدالسلام بحضرت اسياق كا

اور حصرت بعينية إلى السلام سلح فائران سے بن اس ليے تحصن ابسطاللہ اور حصرت بعینی کی اسلام سلے فائران سے بن اس لیے تحصن ابسطاللہ

وَأَحِدَ عَلَامُ أَنَّهُمُ اللَّهِ كَ فَرْزُلُهُ الراس كِحْبُوبِ بِي ، مَمْ حَبِما مِن كُمَّةَ

پھری، ہمے سے کوئی از ریس ننیں ہوگی اور نہ ہیں کوئی سزا ملی یہ ہم آرجنت

کے ٹھیکیار ہیں۔ الٹیرنے جنت ہا ہے ہیں تیار کی ہے رسی ال کا قطم بالقا

ہنود کا بھی میں حال ہے۔ وہ کہتے ہیں کمر مریمن السّر سمے گھراور مجات

کے مالک ہیں۔ انہوں نے لینے آپ کو چار قوموں میں تقیم کر ایا ہے لینی بہمن

محتتری، دلین اور شودر - وه کنتے ہیں کر مخات یافتر میں عیار تولیمی ہیں، ہاتی سب

مييج يع بخر من اور إن كوهيم مخات عل نهيس موكى عرضيكه مندوقهي اسي

اُدُه نصاری بھی اس فوش قہی میں متبلہ ہی کو جنت صرف اپنی کے لیے

ہے ۔ وہ بھی لینے اب کو انباء کی اولاد اور اللیر کے مجرب تصور محتے ہیں ۔

رہ حضرت عینی علیالسلام کے ساتھ اپنی نسبت او عواز نے بین محرم الن کی

ناداني كاشكارس .

حقيقت موجودينه بومحض غالى نسبت قطعاً مفيدنهين بولحق -یودی این نبست حضرت موسی علیرالسلام کی طرف کرتے ہیں مگر وہ

نصارئ كى

: مِستشرفهی

انجل بینل ہے اور ان کی شراحیت بدر وہی اللہ کی کار میں مخراحیت کے مرتحب ہوئے ۔ عیدائی اکیس زینوش فنی کاشکارہی، کہتے ہیں کہ عیلے علیاللام فصلیب بریشره کر بهاری کنابول کا کفاره ادا کردیا ہے، اب بم مجد بھی كرتے بيرى، مم سے مواخذہ نہيں ہوكا - بيسب اك كى ارزوبيس ويطام فيال مِن تنهير سين سي سكائے يستط إس والانكر سخات كا دارو داراس خالى نىيىت سى ننىس مكيرامان اوراعمال صاكرىيى -حضرت مولانات معدالقا درست ليف ترجمه قرآن يك كے عاشيد يس اکیب فقرہ لکھا ہے کہ شرط رح میور ونصاریٰ ابنیا در کے ساتھ نسبت کی نبایر خونش فنهي بيب مبتلا بس اسي طرح اكتر مسلما الجعي اسى رعم مير سبتلا بس كر مجافضل الانبياء مصربت وكرمصطفاصلي الترعليه وعكم كي امست بين لهذا بم مجيجي كرير صغورعاليلا ہاری سفارش کرکے ہیں جنت میں سے جابئی گے اور عیرسال فول میں بو حمیر نے عجھیٹے فرنے اورگروہ ہیں ، اُن ہیں سے ہراکی محصٰ اس بیے جنت کا دعورار سے کہ وہ فلاں فرتے یا گروہ کارکن ہے شبع حضرات کا ایان یہ ہے کہ ایم مثنی کے ساتھ ننبست ہی ،ار فلاح ہے محرم میں اتنی اباس بین لیا، تعزیه نکال دا محلس کرادی، اتم کرل اتولس سخات عل کُرگئ علی فزا لفیاس دوسے رفہ تنے بھی اس قسم کا دعولے کرتے ہیں اس کے بدیوجیوٹے بھیوٹے گروہ ہی بیلے حیثتی ، قادری ، نقشندی اور مهرور دی سب اسی قسم کا دعولے سکھتے ہیں۔ حنفی ، بربادی ، دلدینری ، اہل عدیث بھی محصٰ لینے لینے اُفر قبرسے مسلک ہونے کی نابر جنت میں عانا جاہتے ہیں۔ائ میں سے ہراکی فرقہ لیٹ سوا کسی دوسے کی تخاست کوتسائی کرنے کے لیے تبار نہیں . يهال بيدالله تعالى ف اصول ك طور مدير بات سمحها وى كمحص نسبت سيحبى فائده نبيل بموكاحبب كهرابيان اونيلي كيحقيقت بمزعرومز بمواكيب

تخضیت کیلاتا ہے ، لینے ام کے مائھ مڑنے بڑے القاب لکھ تاہے

سلمان :

۱۵۵ مكرمث شخ الرحينت كاتباع نين كرتا لو أسيفالي نسبت كيا فامرُه وكلي. نقتبندی حفزات بھی بڑے کاملین بزرگ تھے محمدان کے امرلیوا اُن کے رسندېريكهان يكسيل كسيدې الب گوريرستى ،عوس بازى، توالى اورسومات باطله کا نام فادرست رکھ داگیاہے ، جب بکٹ بخ عبدالقا درجلانی رو کے طريق يرنيل عليس محف أم فادرى كفف كاكوئي فالمره نتين بوكا -اسى طرح شهاب الدين سروروي كي طريقي بيطينا كامل مرجي كا اخلاص أوراتباع نشراعت *وسنت ہیے مگر*ان کے نام لیوالینے دعویٰ میں کہال ک*ک سیے* مِن عرض عمل کے بغیرِ فالی نسبت محض فام خیالی ہے يهودلون مين خانداني تفوق كازعم تقاله أي كادعوى تقاكمه ال كے واجد صفرت ابراہیم علیالسلام دور خ کے دروازے میکھوٹے ہول کے اور کی

ظانماني تفوق

ختنه شده المراسلي كودورخ مين نين جلنے ديں مح اس قسم كي خانداني نبيت بعه مسايانون ميريهي بائي جاتي بي بعض لوگ سادات كي طرف ايني نبدت مرية بير واور بعض ويجر بزرگول كى طوع الائحر خالى نسبت كيد كام ندائے كى، گوارا مشربین مبار برزگ خود سا داست خاندان ستخطق رمحته اس مگر الهنول نے رعجیب وغربیب شاربیان کر دیا کرسی سیز دادی کانکاح امتی کے ساتھ نہیں ہو سكا ، خال الى يسوفيصد غلط مشارس داسى طرح معض توك بيرزا وس اوربرگ زاد سے ہونے کی بنادیر اپنا تفوق جلاتے ہیں اور دعوی کمرتے ہیں کہ وہ کچھ

لوگوں كى أرزوئي اور خوامشات ميں ،حقيقت سے إن كاكوئى تعلق نہيں۔ سب برک کوئی شخص النٹراوراس کے رسول کے احکام رینہیں جلے کا. خالینب ببودى بول يانصراني بإنادان مسلمان اس قسمه كے تصورات محص خام خالی ے کوئی شخص اپنے آپ کوسوم تبیضفی کے ، جب بہب اہم الوصلی اور اُن

بھی کرتے ہیں ، بزرگ اُن کا اُن کا اُن کے اُن کے ایک میں داخل کروں گے ، ریب

کے شاگردان رسنے یہ کے طریقے بیرنہیں مطلے گا ،اس کا دعولی باطل ہے کوٹی لاکھ المحدميث يالمفي مونے كا دعوى كرے حب كك محذبين كے نقش قدم مرينيس عليار اہل مدیث نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی شافعی ہونے کا دعو پار۔ ہے یا مانکی او حالی كهلاتا ب . تواكم الناعمل ك ذريع النه وعوى كانوت بهش كرنا ېوگا، درنه په خالی ښتیر کسی کام نرایش گی -اس نبت كو ذرا وسيط كرس توكئ لوك طوالط اقبال مرحم كرويه ه نظراً بیں گئے، وہ اُن کے ام رہی تی ہے ہیں ۔ بعض مشر محد علی خباح مرحوم کے نام لیوا ہیں۔ اُن کا نام توبڑائے زور شور سے لیتے ہیں گرطورط لیقہ اُن کے غلاف ہے ۔ بذائ جنیول جیساخلوص ہے انتہل اور مزبے عرضی امریم ام ہے کر زندہ ہیں بعض لوگ شاہ اساعیل شید گانام ٹری عقیدت سے سینتے ہیں ، ان کے نام ریکانفرنسیں کرتے ہیں مگرا نیاعمل ائن سے مطابقت منیں رکھنا یخوش ف يرسب جمبوئة وعاوى اور أرزوئي من جن كاحقيقت كے ساتھ كوئى تعلق نہيں اس بيے اللہ تعالیٰ نے فرمایکہ مارِ فلاح یز تہاری تمناوُں پیہے اور زاہل کتا كي رزول بيه بكر وكي بل في كا وتكاب حريظ اليه أس كا يدله فرو وا عالكا -المشاه ولى التَّرْمحرث والويُّ فرمات يه كرفدا تعالى كا قانون برب س لا كدة عاصبًا ومكسى عرم كرونيا اوراً خرت مي سزائي بغيرتين حيوراً إ دنیا کی مزار ب کوصل کے بغروی جا کی ہے فرماس اسب کے دوران می مزا دی گئی ہے۔ اور پھر الکے جہان ہے جاہباب کاسلامنقطع ہوجائیگا تو پھر قطعی اوائل سزایدگی بیاسند

کتاه ولگ کافلسفه

نيىكى

نجات كاراد كريم بي ب المذاح كوني مراعل كريكا أس كا بدلم باليا ...

- وَمَانَ لِكُ سَدِلْ وَمِنَ الْصَلِّحَةِ السَّلِيكِ الرَّبِوكِينَ الْسَلِّحَةِ الرَّبِوكِينَ الْسَلِّحَةِ الرَّبِيكِ الْمَالِكِيةِ الرَّبِيلِ الْمَالِكِيةِ الْمُلْكِمِينَ الْمُلْكِمِينَ الْمُلْكِمِينَ الْمُلْكِمِينَ الْمُلْكِمِينَ الْمُلْكِمِينَ الْمَلِيمِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُلِيْلِيلِيْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ ا

الله تعالى في ما الول كوير بات تحيادى ب يرخال بيت قطعاً مفيرنس موكى ..

## 001

الرُّنِي كِيمارُ اعَالَ صَالِحِ الْمَامِ وِيَابِ عَالِي اللَّيْكَ كِيدُ خُلِقُ فَا أَجْنَلُهُ تراید بی در گرزت می داخل بولے کے وَلَا يُظَامُونَ كُف مُن ا اوران کے ساتھ ایک تل کے برابریمی زا دتی شیس کی حاکی۔ بات وہی ہے رسخات کا مارنگی، ایمان ا درعمل میہ ہے ۔ اس ہیت کر میریں جزائے عل کے معسلہ میں مردول اور عور آول کو کیال بیٹیت دی گئی ہے ، شراعیت کے احکام محصٰ مر دول کے لیے نہیں ملکم عورتوں برأسي طرع لازم ہيں ، لنذا تشريعيت اور قانون سيجھے ليے يحيال ہے اور ہراکی کواس کے عمل کے مطابق بدلر دیا جائے گا- البقرمروو زن کے دائرہ کاریں المعرتعالی نے فرق رکھا ہے عورتیں لینے فرائف گھ کے اندر انجام شینے کی بایندہی حب کرمرد با برکے امورسے عددہ برا ہوتے مِين - باتى فرائيض ، واجبات وغيرة بم طرح مرديد لا كوين اسى طرع عورت بعيُّ كني اس كے بعد فرمایا وَصُنْ احْسَنْ دِیتْ اصْحَنْ اسْلَمْ وَجُهُا لله اُس خص سے انجها دین کس کا ہوسکتا ہے ،جس نے لینے حیرے کو العُرتعالی ك إلع كرديا رجره ميونك الناني جيم معزز ترين حصر موتاب اس يع جيره كا ا مرایکیا ہے ۔ تاہم اس سے مراد پورالجيم ان ني ہے ۔ اور تفصديہ ہے كر انسان مكل طورير الله كى رف كرايع بوجائ اور ليفرآب كوسمة تن خدا تعالى كي طرف جد كامر رجير الاكرن كامطاب يرهي بي كران نام غايت ورمے كا اخلاص يا باجائے - اور اخلاص كا محنى برسي كربنده بركام خدا تعاسے کی رہنا کے لیے اسیٰ مرفنے اور رضائے اللی سے مرادیہ ہے کہ اس کا تحقیرہ يك بور نداكي وعانيت برهيم المان بو كاتواخلاص يمي بيدا بوكا واخلاص اور رِّورِكِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِم مِن مِجائِ كُدُينٍ. " فَأَعْبُ بِدُ وَاللَّهُ تُخْلِصِمُ أَنَ له الدين كاليطاب ب إينى غاص أسى وحدة الشرك كاعبادت كرم

كبترمن دين

اس میری تولی بغی شرک کی طور طربہ بنیں ہونی بیا ہے اخلاص کو حدہ آ آہے اگر اخلاص تبنیں ہوئی بیا ہے اخلاص کو حدہ آ آہے اگر اخلاص تبنیں ہوگا ۔

فرایا ۔ بہنری و زن کی ایک عملت الحافلاص ہے اور وزمری قو گھڑ بھڑی انسان کی کرنے والا ہوا ورشن کا مطلب یوسی ہے کہ مال کا طرافی کار درست ہو ۔

ہو ۔ مرب یہ کس بھل حضور علی السلام کی سنت اور شرویت کے مطابق تبنیں ہوگا ۔

مقبول نہیں ہوگا ۔

مطابق نہیں و مردود ہے ۔

مطابق نہیں ہوگا ہے المُسطّح فا فقی وی جوگل ہا سے طریقے کے مطابق نہیں موالی سے موالی سے موالے الم

مطاق نبین ره سردرد سبت -ع فرایا مبترین دیزار وه سبته همین اطلاص پایا میاستٔ اوراش کاعمل منت نوی تعدیر میران در میران میران است.

الِدِّبَلُ هُ حَسَنَهُ فَا الْوَالِي لَهِ مِن مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَهُ فَالْصَ الذَّلِ عَادِت كرير - اور خبيف بن جالي حنفاء كامعى اللهِ تُحسَنَفَا قَالِهُ عَسَنَهُ وَكُلُونَ اللَّهِ عَسَنَهُ وَكُلُونَ مَ مُشْرِيكِ يُنْ بِهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّ اللَّهِ فِي إِلَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

عبادت خانص النزگی کرو غوضی ابراییم علیرانسلام سکب سے بڑے مؤمد اور خدیف تھے لہذا النز نے آن کی ملت کی پیروی کا تھی دیا۔ النزکن کی لے خصرت ابراہیم علیہ السالم کی مٹیرفیریت کم انشے رویا

البنيم عليل تنفس التكريف لإ عليه التسلام وَا تَخْفَ اللهُ اللهُ البِهِ المِن يَهِ حَدِلُهُ الْمُ النهِ الإفغيل بنا إلى اوضيل ما معن ورست ب اور فلاح أس كر تصيب بوگی جمدياً توخو دخيل برجيط البيماليلا با بيرخيل كرط القه پر بور اي ليد تلب الرئيمي كما اتباع كادمكم و الكيم مؤلون كي رواحت من آباب مصروط بالصلاة والسلام في فرايا إنتخذ الله حماح مكم حمد فراي العُرف تهاسب صاحب بعن تحقيق اينا ظيل بما بياست اور توفي النا

میں صبیب کا تفظیمی کا سے رحضور علیالسلام نے فرمایا ورکھوا میں کہتا ہوں كرمين النار كاحبيب جول مين يرفحز سيستين كهتا اعكرية النارت الى كامراني ہے کہ امس نے مجھے اپنا عبیب بعنی بیار بنایا۔ ىيال ريندست دومعنول بي استعال موني سب اس كاعام نهمرهني تد دوستی ہے جب کاتعلق ول کی انتہائی محبت کے ساتھ ہو تاہے جہانا پنر ايل سيم عليل المال مراسى المستقليل بس كمرانه بس الشرتعالي سيع غاميت درجه كى جرائقى جب كى وجرس وەتعبل كى سىبىشەمتدرسىت تى -اور غليل كا دور امعني يرب كرامي اين كسي حاجت كوالنير ك سواكسي دوسكسر كيسائي بيشس نبيركيا وينانيمشور واقعرب كرجب أث كوالكمي ڈالا مار اعنا تو استان کے بلیے فر<u>شتے کئے اور عرض کیا ، کر صرورت ہوتو ہم</u> کے مدد کرنے کے لیے تیار میں۔ ابراہم علیالسلام نے صاف فرما دیا ، کہ محقے اللہ کے مواکسی کی مرود رکارنہیں . فرنے نے کی اپیم اللّمزی سے مرد کے لیے دُعاکریں ، تواتی نے فرمایا میرسے وال سے اللّر کاعلم زارہ وسع ہے۔ وہ جانا ہے کہ میں کس حال میں ہوں، لہذا مجھے بنانے کی بھی ضرورت نهين مُحرياً بِ" أَفَوَقْ مَ أَمْدِي إِلَى اللَّهِ اللَّهِ كَ لِوسَ لِوسَاسِهِ تے یغرضیکہ ابراہیم علیہ السلام کی فلت اس وجرسے ہے کر آ سے کو ا میں الٹار کی انتہائی مجر<sup>ات</sup> اور تعظیم تھی اور دو*ر سے بری*کم انہوں نے تمام حاجا<sup>ت</sup> صروت التركے مرامنے پیششس کیم

حضرت البائيم على السلام كي طرح تصنورغاتم النيد صلى الته علي وتلم محالياتي المنطق المرابي المر

نصر*ف اور* اما طهر

كاعلمائى كري إس مع الاقدرت ك اعتبارس بي برجيز ريقبضر التري

کاہے ۔اُس کے حکم کے بغیر تحویز نیں ہوتا، لہذا محیط بھی دی ہے ۔ اور متصرف م

اب جديد سائنس والول نے عبى اس حقيقت كوتسلىم كرايا ہے كرمب اورسبب كاعلاقه قطعى نهبس اوراس كانتتجرير سب كم مرم رفرره لينغ مالك كے محركانتظرية كيد حب وقت جريح بواسي كتعيل كراب رييك تو سائنله ان كليه فلامن عقل سمحقة تحص محراب ان كلي بي كرمسي جبز كا سبب تطفی نبیں بینی برصروری نہیں کہ سرسیب ہمیشہ ایک ہی نیتے بدا کہے مكداكك سبب كم مختلف مواقع برمختلف نتائج بمي موسيحة بس -الم ش ه ولى التُّرع فرط ته بي كراكريج التَّرتُّ لا غير سبب اورمسبب (CA USE AND EFFECT) كوفا فمركها عدد اورعام طوريراس اصول كو نهيس توڑا بمگر جب جاہے اس كر تورائمي ديا ہے ۔ الكر كا كا حلانا ہے مكر بعض ا وقات نبیس عبداتی ایانی بیاس نهین محصاتا نافرارندین کاشتی اگولی اینا اشهای محصاتی ويخبره ديخيره يتوسعلوم هوا كرتصرحت التتركي قبضيرين سبته اور وسي اصاطر كرنے والاست بيان كراكٹر لوگ ائنى صفات ميں نشرك كرتے ميں ولدنا الله نے آخریں ابنی دوصفات کا ذکر کرے لوگول کو ترجید کا درس یا دکرا اسے.

النسآء *آیت* ۱۲۷

والمحصلته

وَمَا يُتُلِى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتْ فِي يَتْكَمَى الْنِسَاءِ اللَّتِي لَا تُؤُلُّونَهُنَّ مَاكُتِبَ لَهُنَّ وَ تَرْغَجُونَ اَنْ تَذَكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضَعِفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ لَقَّاهُمُوا لِلْبَيْتُهُى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ بِلْهَ عَلَيْتُمَا اللهِ عَلَيْتَ

دالا ہے (۱۱) گزشتہ کومات میں جاد کا ذکر اور شافقین کی فرست بیان ہوتی رہی ہے - اب آج کی آیت میں عور کو اور شیم بچوں کے حقوق کا ذکرہ ہے بسورۃ باکی ابتراجمی ابنی موضوعات ہے ہوئی تنی ۔ النہ تونائی نے بیسوں کے ال میں ناجائز تصرف سے من

فرمايا تفارا درميتم لأكبول كےمتعلق حكم تحا كا كرتمہيں ان كے ساتھر ناانصافي كا فدشر

ربطآيات

ہو، توبچہ اُن کے ساتھ نئاح مزکر و۔ اور جن عور آول سے نئاح کرو، اُن کے میرٹونی خاطرے ادا کرو، ہل اگروہ از ٹور دہر کا کچھے تصد والیس کر دیں یا معاف کر دیں تر تمہا سے بیلے مہاج ہے ۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ٹیمول کے مال کی جنا خلیف

کے دوم فصل احکام نازل فرائے ۔ وانٹ کے احکام تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے جن میں اللہ لیے واضح کیا کہ وراثت میں عورتوں کا بھی اسی طرح حق ہے حس طرح مرودل كا الله تعالى في ناح كم مالى بين فرائے اور واضح كما كرز تزعور تول كے زيروى ماكك بن جاؤ اور نر انہيں نكاح تانى سے روك ركھو. بهرالله نے محوات کاح کا ذکر کیا اور وہ تمام رشتے گنو لئے حن کے ساتھ نکاح حام ہے معاشرتی مائل می عورتوں برمردوں کی فوقت، دوند ل کے دائره المك كاراوراك ووسع رمحقوق وفرائض كالتذكره بؤاء اورماقه ساتھ دین کے بنیا وی مسائل توحید ورسالت کا بیا ان بھی ہوا۔ اکب آج کی آبیت کاتعلق بھی سورۃ کے ابتدائی تصے میں نکوریتیمو لار عورتوں <u>ہے</u> عور آوں کے سائل سے سے میصور علیالسلام سے متم الکیوں کے نکاح سے مسائل متعلق سوال *کیا گیا جس کے جا*رہ میں الله تعالی نے پیر آس<sup>ی</sup> از ل فرمائی ارشاد ہواہے فَیَسْتَفَتُّوْنَاكَ البغیمالام الرگاب سے فتری پوسے ہیں۔ استنفاء کسی معلی میں کی طلب کرنے کو کہتے ہیں ۔ اس کا ماده فني بيعس كامعنى بوان بواسي كسيمعالمدين بونسته وي ديا جالب اس کی وجہ سے قوت بیا ہوتی ہے، الناطبے استفقاء کا ام دیا گیا ہے۔ تواللہ تعالی نے فرمایا ، لوگ آہے فتوی طلب کرتے ہیں <u>ف البنت کی آ</u>ئے عورتوں کے بائے میں ۔ اللّٰر تعالی نے اس بوال کے جواب میں منسر مایا في لِ اللَّهُ كُفُ تِيكُمُ فِي هِنَّ أَبِ فَرَا لِي عَرْتُول كَ إِلَهُ ئیں التّرتم کوفتویٰ دیتاہے -اوراس کے علاوہ وَمَا یُسِّلیٰ عَلَیْ کُومِ و الْكِنْتِ اوراس من كمّاب يعني قرآن ماك كي وه أيات هي تهاري

رامهٔ اُن کرتی ہیں ، حرقمر پر میڑھی جاتی ہیں ، اور وہ اس سے پیلنے نازل ہویجی ہیں اور مبت بى آيات وس كے بيكى حسب صرورت ازل مول كى، لىذا يف معاملاً لان احکام کی روشنی میں سطے کیا کروْ۔ ارزعاص طور برفي كتنجم البِسَا والبين لا تُولُونُهن مَاكُنت كَيْ أَن يتم عورتول كم معاملات كرجبين تم وه چيزادانين كرتے بوائن كے ليے مقرر كالى ہے سوال كى نوعيت كے بہلنة نظر اللَّوتع اللَّهِ نے مجلاً یہ جواب ارشا د فرما یا کریتیہ کپیوں کے متعلق توا تبدائے سورۃ میں بیا ایما یے جا بیٹے ہیں ۔ کہ اگران کے نگاح کرو تواٹن کا تن ہرلورا اداکرو، اور اگرتم انصا*ف کے تقا<u>ضے لیائے</u> نکرسکو توانی کے علاوہ دوسری عورنو<del>س</del> خاج کرو۔* زما نہ جاہیے ہیں منیم جہوں سے دوطرح کی زیادتی ہوتی تھی ۔ لوکھیوں کے يتير ہوجانے كي صورت بن اكن كے سريرست كے تقرر كامثله بدا ہونا تقا، اور عام طور بریسر رست جیا یا ب با فی مقرر بوت تھے اور اگران میں سے کوئی موجود مذہو المعصب كي صورت من معفل اوفات جي زاد كها أي هي وارت بن حات تھے اور لولی کے ساتھ اس کا مال بھی مسروست کی تخویل میں حلاجاتا تھا۔ یونرچھیا زادکے سائق نكاح ما نرسب اسسيك أكمرل كي نوبسورس بوتى توسر برسست خواش سے نکاح کرینا مگردستور کے مطابق اُسے حق مہر لورا اوا ذکرتا بکیونکہ اس سليايين أُسر كوئي لوجينے والا نرموا تقا، اور اگرار كى شكل وصورت كے لحاظ سے سرپرست کو نالیند ہوتی ، توبنہ وہ خود نکاح کرتا اور نکسی دوسری حکمہ نکاح کمنے کی ایا زنے وتیا۔ وہ جاتا تھا کہ لڑکی کے ساتھ اس کے حصے کا ال کھی مانگا ادر وہ نود ائس سے مح وم ہوجائے گا- السُّر تعالیٰ نے بہال بیان ہی زیاد تی<sup>ل</sup> كىطرف تدحر ولاكر فرماياكر اسخمن مي جواحكام بازل بويك مي، ومي تماك بلے كافى من لهذا أن كے مطابق عمل كرو-فرايا وَلَيْ عَبِينَ أَنْ مَنْ كَعُوهُمَّ الْاَتْمِ أَن سِن لا محملة

کی رغیت. محصے ہوتو پیران کا مراور اپرا ادا کسرو۔ اہم رازی فرطتے ہیں کہ اس صراتيت بين تَدَّعَ بُون كم بعد عَنْ يَا فِي مَحْدُونَ بعد اور ان کے داخل ہونے پر دومتضاؤمنی شکلتے ہیں۔ اگر تشریعت ہوں عک يرطها جلئے تواس كامعنيٰ ہوگا كہتم نكاح سے اعراض كرتے ہو۔ حديثا كرسورۃ لقرام ين آته وَمَنْ يَنْعَابُ عَنْ مِلَّةِ إِبْلِهِ يُمَا الركون ہے جو ملت الراہمی سے اعراض کہ تا ہے مگر ہو بوقوت ہے۔ اورا گرد تو علی في يطرمنا بائة تومطلب بو كاكرتم نكل مين ريخبست مصحت بورتوم دمورتون میں طلب یہ ہو گا کہ اگر تم شکل وصورت کی الیندیدگی کی وجہسے نکا سے اعراض کرتے ہو، توجیرالی میتم اطرکیوں کو دوسری حکبر نماح کرنے کی اجازیہ ہے وو- اوراگدوہ تمہا سے کیے قبول صورت بن لوعیرائن سے نکاح کرکے ان کے مهروغيره كيحقوق تعبى ليك كروريتم للكيول سيحسى قسمركي زيا دتي نهين موني جائسيئے ۔امالئومنين حضرت عائشہ صدلفہ ٹاکي روابت کے مطابق اپني عورتول میں میتیم السکیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی حب سے السُّرتعالیٰ نے منع فرہ دیا۔

۔ عورتوں کے ساتھ مذکورہ زبادتی کے علاوہ دیگے کمنرورطیفاںۃ پاکے ساتھ سى محمزورطبقا کے *سا تطافعا* 

بھی انصافت کا حکم دیا گیاہے۔اس کا مفصل بیان بھی مورۃ کی ابتداد میں جبکا ب مورديال پراشاراً ومرايا جارام بيد دارشاد مواسي والمستفيعفان

جسا کرابتدائے سورہ بیرمفصل اسکامنازل کیے طبیعے ہیں۔ تیم بحوں کے ساتھ بھی دوطرح کی زبادتی ہوتی تھی۔ ایک گوانہیں وراثت سے محروم رکھاجا تا تفا اور اگران کے مصے یں محجہ مال اُجائے تر بیجے کے سربرست کھیے بلنے

سے وہ مال مضم كرين كى كوشش كرتے تھے . تواللرف فرما يكريتم كامال کھانا لینے بیٹ میں دوز نے کی اُگ بھرنے سے متراد وٹ ہے، کہذا اس کمن

مِنَ الْولُدانِ كَمزوراورتْمير تجول كِمتعلق بهي التَّرْتْعالِ تمهين مُم ويتا ہے کہ اتن کی ہر ورکٹ نیک نیتی سے کروا وران کے مال کی حفاظت کرو،

كم معاملاستشابي انضاف كى بالاوتى كوقائم لركھ د كلهرسيے كەاگرالطيقول کے ساتھ انصاف کے تقلصے پوسے کیے جائیل گے تو دوکے راوگو ل کے ساتھ بھی انصا ف لطرلق اولی ہوگا ۔ اور اگر کمزور طبیقے ظلم کی یکی میں لپ سکٹے تو دوسروں کے ساتھ بھی انصاف کی توقع نہیں رکھی باسکتی ۔ لذا کھر ورطبقات کے ساتھ اُنصاف کرنی بطور فاص تاکید کی گئی ہے۔ ينبخ عبدالقة درجيلاني ابني كتاب غنية الطالبين مي بحصة بين ركه عدل وانصا کا تیام تقولی کی علامت ہے اور تقولی کا خلاصدا ورکب لباب اللّٰہ تعالیٰ نے اس أينت ميں بيان فرماياہے ٌ إنَّا اللّٰهُ كَيامُ سُر إِلْفَ دُلِ وَالْحِرَسَانِ وَإِيْتَآيَىٰ ذِى الْسَقُٰدُلِىٰ وَيَنْهِىٰ عَنِ الْفَحْسَثَآءِ وَالْمُنْكُرِ وَالْبُغَيْ<sup>هِ</sup> "رسورة عَلى بشِيُك السُّرِتعالى حكم ويتاَسِت عدل اوراصان كامه اور قرابندارول محيحق اواكمدنيها ،اورمنع كرتاب بيدياني اورسكمثى سيفرات ہی اُتقوی کا اب اباب اور مرکزین نقطہ عدل ہے بحب قرم ہی عدل ٹمیں وہ فامن قومہے ۔ حب سورہ اُنٹی میں خلاف بشرع اورخلا ہے عقل اِتمیں را کمی ہیں وہ گذی سوسائی ہے ۔ اسی لیے فرایا کہ تیمر ل کے ساتھ عدل قائم کرہے ، اُن كا ال معت «كرو ؛ أن كي تفلق الأكرو - عدل الهارت بخشوع أضفوع ، لع نيشالطابين ص<sup>بي</sup>لاج الملبوع بيمسر ( فياض)

يتمول كے بارے ميں الصافت كے ساتھ قائم رمود إن آيات كامركز مي عنون یپی ہے کرنمز ورطبقات کے ساتھ انصاب ہوانا چاہیئے رعورتیں ،حجویٹے نیچے بتيم لڑکے اور لڑکیا ل سب صنعفایں ثمار مہو تے ہں جن کے ساتھ النگر نے

انصا ف كرنے كاحكم وياہے - لهذا يرحكم سلما نوں كے ہرصا حب. اقتراطبقہ كيد بي بي مواه وه فاندال يا قبيل كاسرراه بويا وقت كاحاكم ، جرهيكسي معاملمبس صاحب افتارب اس سے بلے لازم ہے کہ وہ ممر ورطبنات

دواور ائن کے مال کی مفاطب بھی کرو نیزید فَ آنَ کَفَقْ مُفَا لِلْیکٹی بالقِسْطِ

میں التّٰہ تعالیٰ کے نازل کروہ الحام ک<sup>ہن</sup>نی <u>سے پابندی کہو، م</u>یٹیوں کو وانٹ میں حصہ

اخبات اور فیاصنی مسلمان کا ورنڈ ہیں ، انہیں کوئی مسلما ن صابع نہیں کرتا۔ حضور عليالصادة والسلام كخلص صحافر الترتع لاك برحم كعميل مبروتني نيكسانعتي درنے تھے .حبب بیترانگیوں کیمے متعلق آیاست : ازل ہوئیں توصحا برکرام دہ کو خیال بڑا کر اتنے سنت احکام کامطلب بیہے کریٹیم اوکیوں سے نکام کواہی نہیں جا ہیئے مبادا کہ اُک کے ساتھ کوئی ناانصافی سوجائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جا۔ میں فرایا کریرخال درست تنیں ہے ۔ لطور سر درست تمیس نوریمی کاج کرنے کی امازت ہے اوراس کے ساتھ ساتھ تمہیں انصاف کے تقاضے بھی پوسے کرنا ہوں گئے ۔ بعض اوفات حالات اس ضمر کا کرخ اختیار کرسیستے ہیں کہ اگریتیم لڑکی کا نکاح کسی دومسری مگر کر دیا تواس ہیجار کی کھیف بستعن كاضطره بوسكتا بسيار لهذاليي صورست بي تم خود نكاح كرسكة بهونشوليكم اص کا در در او اکر و ، اور اس سے ال کی صافحت کر و-اور اس کا دار و مار تهارى نيت برب - وَمَا تَعَدُّ عِلُوْا مِنُ خَسُيرٍ فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ ب عكب مكل المرتم معلافي كاراده ركصته بو. توالله تعالى اسس نوب واقعت ہے۔اگرتم خود نیک نیتی کے سابقہ نکاح برآ کا دہ ہوتوالیا کرلو اورائن كيحقق كاخيال كهمو

اررا گرقع ہے بہتے ہوکر متبیم امریکی کا فائرہ کھی دوسری حکمہ نکاح کرنے میں ہے۔ توجید رواں نکاح کر دو۔ اُس کو طل وجہ نکاح سے نہ روکو اور نہیں اس کے ہال میں نامائز تصرف کرو۔ فرمایتر اس معاملہ میں جوجی فیصلہ کرونیک فیتی کے ماتھ کرو، التی تمال تہاری نیت اور الأوسے بھی وافقی ہے۔ اس کا عرف نرنے وزیجیط ہے۔ اگر تو ہالا اور انوالٹر تھائی کا ہے توعذاللہ اجر بوکے اوا گوئیت میں فورسے توجیوالصاف نہیں ہوئماتا اوالٹر تھائی النصافی کی سراح دور کیا۔

النسسيّ ، ٣ أيت ١٢٨ تا ١٣٨

وَإِن امُــَأَةً خَافَتُ مِنَ كَبِلِكَ نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا

فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهُمَا أَنْ يُصْلِحًا بَيْنَهُمَا صُلُحًا ﴿

وَالصَّلَحُ خَيْرًا وَأُحْضِرَتِ الْاَ نَفُسُ الشَّكَّ ﴿ وَإِنْ

فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُولًا تَحِيمًا ١٩ وَإِنْ يَتَفَرَّقَ يُفُنِ اللَّهُ كُلَّا مِّنُ سَكِيِّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا

تسرحهه بالركوئي عورت نوف كعائے لينے فاوندكى طرف سے نافوانی یا اعراض کا ، تو ران دوفوں پر کوئی گذاہ نیں کر اکبی یں صلح کر لیں اور صلح ہی بہترہے اور حاصر کیا گیا ہے جانوں کے پاس نجل کو ادر اگر تم نیج کرو ادر تقوی کی راہ افتیار کرو یں بیٹک اللہ تعالیٰ جر کھیر تم کام کرتے ہو اس کی نبر سکھنے والا ہے (الله اللہ اللہ مركز طاقت نيس ركھتے كم الصاف كر سك عورتوں کے درمیان ، اگرچہ تم حرص کرو ۔ پس تم نہ مال ہو پوری

وَلَوْ حَرَصْ تُمُ فَلَا تَصِيْلُوا كُلَّ الْمَيْلِ

خَبِيْرًا ﴿ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ا

تُحْسِنُوا وَ تَتَقُوا فَإِنَّ اللَّهِ كَانَ بِمَا تَعُمُونَ

حَكِثُماً (١١)

والمحصلته

درش صت ربنج ۲۵

طرح ایک طرف مال بونا- پس چیور دو اس عورت کر معساق (ٹکی ہوئی) پیزک طرح - اور اگر تم اصلاح کرو گے اور تقوی کی راہ اختیار کرو گے تر اللہ تعالی سیخے والا اور صربان ہے (۳۹) ادر اگر وہ دونوں آپس میں جوا ہو جائیں تو متعنیٰ بنائے گا

السُّرْتَعَالَى بِرِ اَيِكَ كُو اپني وسعت سے اور ہے اللہ تعالے بری وسعت والا آور حکمت والا (۱۴) ربط آيات گذشته دردس میں بعین معاشر تی سائل کا تذکرہ تھا،عورتوں ، میم بچیوں اور دیگر كمزورطبقات كيمتعلق يحكم دياكيا تحاكران كيمحقوق اداكرو ادراس ثمن بيراس سووكي ابتداء میں اس موضوع برنازل مونے والی آیات کی طرف ترجه دلائی گئی تھی ۔ کمان طبقات يروي احكام لا كل بس اور ابني سے راہنمائي عالى كمەنى چاہئے يحورتوں كے نكاح اور مر کاخصوصی ذکر تھا کہ اُن کے مقررہ مہرا دا کہ و بیتے بچیوں کے متعلق مسر *پریس*توں کو تبنيه هي كم اكران سے خود نكاح كه اچا جو، توان كا حرابيرا دا كرو، ادر باتى حقق مح لطراق احن لوسے کو اور اگر خود نکاح زکرنا چاہو، توانیس دوسری مگر نکاح کرنے سے ندروکو اور نران کے مال برناجائز تصوف رکھو۔ ان محمز ورطبقات کو اللہ نے باتی لوگوں کے ليالطور معيار مقرر فرمايا . كراگران طبقات كرساته انصاف كروگ توباقي لوگوں كے ساتھ بھی انسان کا قدیم کا مجتی ہے۔ اور اگرین طبقہ انصاف سے محرق رام تربیم اقبوں کے ساتھ بھی عدل نيس بوگا ، اور اسى طرح لورى سوسائى مبار حقوق سے محروم بوجائے گا . كمزورطبقات كے حقوق كے تحفظ كے بعداً ج كے درس ميں السَّد تعالىٰ نے میاں بیوی میاں بوی کے درمیان پیا ہونے والے کسی محمد اختلات اور بھرائس کے تصفیہ کے ير مخاصمت م

متعلق باليات دى بين - ايك محمر مين رست بوالح اور قريب ترين تعلقات قائم ہوتے ہوئے زوجین کے درمیان مخاصمت کا پیدا ہوجانا بعیداز قیاس نہیں کہی ایسی صورت عال كم متعلق الله تعالى في فرطا قوان المُسْأَة مُنا فَتْ مِنْ أَجْلِها

فَهُوْ وَلَا اللهِ إِعْدَاضاً ارراكرعورت فوف كهاتي سب لين شوم ركى طرف س اخلاف كايا معراض كار واصل نشنر كالغوي معنى ابجار بوناسيد ، بيسيع بي شاع كهاسيت فيقدنَشَزَالشُّرِيوفُ والتصق المعا-یعنی بیلمال فاقے کی وجرے اُبھاکی اور آئتیں ساتھ ال گئیں۔ تواس نشوذ کے لفظ میں المائی حمیکرا ، اختلاف بلئے ، نفرت ، ایزارسانی ، تحقیروغیرہ ساری چیزی آتی ہیں مقصد برہے کم اگر عورت کو لینے خاوند کی طرف سے سے تعمر کی زیادتی کا ڈر ہو دوندں کے مزاہوں می وافقت ہو جو دنہیں یا خاونداع اص کر آ ہے ، بیوی کی طرف بدرى توجهنين ديا، تواليسي صورت بين التُرتعالى في ارشا د فرايا فَكَرُجُهُمَاح عَلَيْهِ مِمَا آنُ دُصِلِكَ مِنْهُ مَما صُلْحًا انُ دُولُول يركنُ كُنُه نهين كما بي مي صلح كرليس كيونيحه والصُّلْحِ خَتْ فِي صلح ببرصورت بهترب . مقصدیہ ہے کرجب نکاح ہوہی گیا ہے ۔ تواب کوسٹسٹ میں کریں کر بررشتہ ازدائی فائم سے اورعلیٰرگی کی نوبٹ مذائے تو بہترہے ۔ مفسرین کام اورفقهائے کام فرالے من کریہ ایت بنیادی طور میر تومیاں ہوی کے درمان الفرمين مخاصمت ادريجراس كى اصلاح كم متعلق ميد مركز اين وسيع ترمقهوم كيبش نظريد است بڑی بڑی بارٹیوں ، گروہوں اور محول کے ورمیان تنا زعات اور ان کے نصفیہ کے لیے بھی راہنائی کرتی ہے بھیکٹا دومزاد کے درمیان ہویا دوخاندانوں کے درمیا دوبارٹهاں ہوں یا د**س**طنیق اختلافات *مرحگہ بیلا ہوتے سیتے ہیں ت*لوالٹ**ر**تعالی نے میر اصول بان فرایا ہے کر اگر کوئی تنازعہ پیلے ہوجلئے توفرتین کو ایس میں سلح کرلین عاب اررننائج کے اعتبار سے میرتعلقہ فرلق کے لیے صلح ہی مبترہے۔ یہی بات موقو حجرا مِن اس طرح بيان كُرُني عِنْ قَوَانُ طُلَّا لِفَتْ فِن مِنَ الْمُؤْمِرِ فَي أَن اقت تَكُول فَاصر إلحول مَيْنَكُ مَا الرَّيْن لَكُ عَرْض ك دوكرومولك

درمان عكرًا ہو حائے توائن مصلح كرا دماكرو- اور حيار في سرتشي اختيار كرے ،اش بر دباؤ ڈالکوسلے میمجور کرنا جاہیے کراسی ہیں اٹن کی مبتری سے اور می اللہ تعاسلے

ہاری مت کی شکارت کی وجداح المالئی سے روگروانی سے . آج للّت إسلاميد كے كتنے لوگ ہيں جو التّر تعالیٰ كے ازل كر دہ قوانين پوٹل بيرا مِن جھیلے سے معلق ان واضح احکام کے اوتور دو مگان ملکوں کے درمیان کمیمال ہے جنگ جاری ہے میڑ مصالحت کی کوئی صورت نظر نہیں اُر ہی ہے۔ دنامجم کے مشان کو اور سے کروہ اس معالمیں اپنا کردار الکری اور ایران عراق کے درمهان نصفيه كرائي - اور يحيم أكمران بي ست كونى فرنق ناجائز طور ميرايني بات پراڑا ہوا ہے اور صالحت بیرآمادہ نہیں ہوتا ، تو مورۃ حجات کے الحکام کے مطابق یا تی عالم *امدام کوشے مجبور کرن*ا جاستے کروہ مہٹ دھرمی سسے اُڈ ا<del>جا</del> ا فسوس کامقام ہے کوسلمان ممالک اور دیگرعالمی اداروں کی کوشش کے باوجوز بيعك نتم ہوتی نظرنیں آئی۔ اگر فرلقین قرآنی احکام برعک کرتے تو اتنا جانی اور مالى نقصان مزار شائق استعن مرصفور منى كرم صلى الترعليه وسلم كاارشاد يحى ہو تریزی مشرلف اور دیگر کزیے میں موجو دہتے کرامل اسلام کے درمیان مرصلح مِارْتِ إِلاَّصُلُمُا ٱحُلَّ حَكَامُا أُوْحَثَمُ مَلَكُ لاَ سُوالَهُا صلح سرجس كى بنياد حرام كوحلال إحلال كوحرام بنانا بوراس كع علاوه مرطرح کی ملے جائز اور باعث برکت ہے فقلك كام فرات بن كرملح كي تق مين بن رسلي تسم اقرار ، دوسري كوت اور تنسری آنکار ہے۔ بہای قبیم کے تتعلق فرایا کر اگر کوئی فراق دعویٰ کرے اور دور افران اس کوتیلیم کرے ، النی غلطی کا اقرار کرنے توصلے کرانا کسان موجانات ووسرى صورت من الكركو أي فراق لين خلات لكائے كے الزام كى زلقدان كريائ اورنا نخب ملكسكوت اختياركمة المي تركع على کی بنا در وجود ہوتی ہے اور <u>اسے</u> بروئے کارلایا حاسکتاہے۔ باقی رہی تیسر قیم جر میں فریق آئی ہوئی کا انکارکر اسے تو اس معاطرین فقہائے کرام کے <u>درکرا</u> درس کے دقت فاق ایرن جلب ماعاتی تین درس کا جامعت کے دونے میں چی ہے ۔ ( خیاض

صلح كاقام درشراڻط

446 اخلاف پایاجاتا ہے۔ اام شافئ فرانے ہیں کہ انتکار کی صورت میں صلح جائز نہیں البنه باقى المركزم فرات إلى كرصلح اس صورت مي هي حائز ب او مقصد حمير كا كوخم كرناسي - اورجيساكه اس أيت مي التعرف فرماياس على بهترسب -حب صلح کے لے گفت وشنیر ہوتی ہے توظاہرہے کہ فریقین کو لیے لنے مؤقف میں بچک میا کرنی ہوگی ۔ اوراس کی صورت ہی ہوتی ۔ ہے ۔ کہ ہر فرلق لِیے حق م کھی کرکے دوسے رکے حق کر تسلیم کرنے ادراس طرح تھیدئے کراور کچھ نے کرما ملر کوختر کیا جائے اسے میاں ہوی کا معاملہ اس آمیت کا اصل مونوع ہے۔ توریاں میری اگر فورت مجھتی ہے کہ خاوز رکا دل اُس سے بھر گیا یا وہ اُس نوش بنیں ہے، تو اُسے جاہے کروہ خاور کو اپنی طریف متو حد کرنے کے لیے لیانے مُرقف میں کیک پیل کرے ، لینے کسی حق میں کمی کر شے مثلاً اگر بیلے در<del>گوی</del>ے فريه مقررے تواے كم كركے كوالے كرائے ويا مركا كي صبحات كرف ، یا کرئی دیچیالی فاڈہ پینجا گئے جس سے خاوند کو بیری کی وَفاداری کالیقین ولاما صلح تربی چیز صلح کی بنیا دہن تحق ہے اور فریقین کے درمیان حفیکیا ہے کوخمر کیا جاگا حفرت فریجہ کی وفات کے بعد حضور علیالسلام نے حضرت مودہ رخ سے نکاح کیا ۔چونکو آپ زیا وہ عمرتھیں کمچیوع صدلع بچھنور علیالبالم سنے اتن کو علىمده كرشينة كالأده كبايحب امالمؤمنين كومته حلاتواننول فيعص كيصورا محصے تر دنیا داری کی حیال رغبت نہیں المحصے آپ طلاق مز دیں ، میں اپنی باری كِمْ تعلق إِنَا حق حضرت عالَشَةُ كورنتي بول ) أيب ميري بجائے بھي اُس كے ہاں عضراکریں میں توریر جاہتی ہوں کہ قیامت کے دن میارنام آپ کی از درج مِن شامل ہو يحض وعليه اسلام في اس بيش كش كو قبول فرما الي الخير أب باقى پیولیں کے فاں اکیب اکیب اُرِن قیام فرائے تھے اور مصرّست عائشہ ٹٹکے اِل

دو دِن ۔ بېرمال بيمياں بيى كے درميان مسائحسند، كى ايك، اعلى مثال سبے . يهال بديه اصول منظر مبنا حاسبية كم أكمه عورت ايناحق كسى وقت

صلحكي

مثال

چھوڑتی ہے تواس کا بمطلب نہیں کہ وہ بھیشہ کے لیے اس حق سے دست بردار

ہوگئی ہے ، عورت مناسب وقت ہولینے حق کوسمال کرنے کی بھی مجازے ۔ اگر کسی عورت نے کسی وفت اپنی باری کی قرا فی دی سبے اتو وہ اس کی مجالی کا مطالبہ بھی کریکتی ہے۔ ہر طال فرما یا کہ صلح ہی مبتر ہے اوعلی دگی کی نوب بنیں ع طور پرچھ بھڑ ہے کی بنیا و مالی معاملات ہوتے ہیں۔ ایک فریق دوسے سر کاحق مخصاب کرتاہے ریا اس کے حق میں کمی کرتا ہے تو دوسے رفران کا رخبرہ غاط ہونا ایک فطری امرہے ۔ التُّرتعالیٰ نے قرآن بک میں فرمایا ہے 'قرآ لِحُبُ لَأُ يُن لَشَكِ لِيُحَالِكُ بِعَن مال كَم عِنتَه مِن المان برا أيحاسه -نيزيكم فرايا و خَيِ بُعُونَ الْسَمَالَ حُدِيًّا حَدِيثًا تُمّ مال كَمَالِدَ پوری بوری محبت کرے ہے ہو۔ نبی محبت جرص پیاکرتی سبے اور کھیراگر بیر شریر تر ہو عائے تدخیل کو حبنر دیتی ہے انسان مال اکٹھا کرزا نوانیاسی سمجھیا ہے ۔ مگر السيرة رج كرياني كي ساير نبي بونا- اس آبيت من هي الطير نف اليسف فروالي كرصلح كى بنياد عموة مالى حقوق مي كمى ما دستبرطرى بهوتى ب سمحه وأحصِّف كتب الَّهُ نَفْسُ النَّهُ عَلَى حَاصَرُي كُنَّ بِعِنْ الْفَسُولِ فِي إِسْ حَرْصِ اوْرَخِلِ ، لِعِنْ ان نظرى طورىر تريص اورخيل واقع مواسيد - يه ال سيمحبت كراسيد لمذا ليني حتى بيريمي ياائس سے وست برواري کے ليے تيار نہيں ہوتا اس ليے الله تعالى نے اس طرف: توجه دلائی ہے كر ال سے اس قدر محبت مزكر وكم صلح کی بنیاد بی ختم ہو جائے اگر صرورت ہوتو مالی قربانی سے بھی ور لغ منرکرو کیونکہ مال اُ نی جانی چیز ہے اور اس کے متقابلے میں صلح اور حسن معاشرت بیش قیمت سے ۔ لہزالینے حقق کی قربانی دیج مجی اگر صلح کمنی میٹ ۔ تر

ال کی فطری محبست کے باوج دہنر گان دین اپنی تم بریت کے ذریسے

اسستع دریغ نزکرو۔

م رت

حرصا نبخل

اس ماده کوکم سے کم کرنے کی کوکشٹش کرتے ہیں بینا کیفر نکواۃ اورصد قات وخیرت کی ادائی مال کی مجست میں ممی کا ایک ذرابعیرہے۔ اور حبی خص نے مال کی محبت پر قابراي، وه كامياب بوكيا قرآن ياك مي مؤودب وكمن ليُوْق سنُتَ لْهُنساء فُاللِّكَ هُدُمُ الْمُعَلِّمَ لِمُونَ "بِرَضْ فِل سر بِيالياً الله وه كاميابي ہمکناً رہوگیا چھنورطیرالسلام کے ساسنے اکیٹنخص نے دوسے رکی تعراحیت کی کہ وہ نیک آ دمی ہے ، نماز روز ہے کا بڑا خیال رکھتاہے ۔ نوافل اواکر نا کہے ، محرّاس می خل کا اورہ پایاجاتاہے . توہی علیالسلام نے فرمایا ای گھ داچر اُ ڈ کو ع<sup>ور</sup> مِنَ الْجُعْدِلِ بَلِ سے بر حركركون ي باري بوكتي سے - يربست برى فصلت ہے مومن کے ساتھ اس کی کوئی مناسبت نہیں ۔ بهرطال فرمایا کمانشان میں حرص اتنی زیا دہ نہیں ہونی حیاہئے کے کروہ اللّٰر کے دن اور اُخرب سے غافل ہوجائے . مال بلاشیرانیان کی مجبوری ہے اس کی اپنی ترغیبات ہوتی ہیں۔ مگرالٹر کے بعض بندوں کی تربیت کی وجہ ہے حرص كا ما ده بهت عد كك كحم بوحيا باسنة - ينا كخير المم اوزاعي كامقوله سيم . كم ميرك سامة سوف كي ولي لعبي رقعي بوتوسي اسلي كيدر عنت نيس بوتي. یہ اللّٰہ کے خاص بندے ہوتے ہی مگر فرما یا کہ عام طور برانان حرص اور بخل یں

میرے سات حوسے می دوی می حول بولیسے اس میں چیر رجست میں ہو می .

یہ الگر کے خاص بندے ہوئے میں عمر خوایا کہ مام طور پر النان عرص ادر تکل یں

میں مبتلہ ہوئے ہیں مجد اُن کی خطری کنروری ہے ۔

فرایا اگر چھرے نے کر منٹے کی صورت پیلہ ہو بائے تو یہ ہی درست تنہ اُن کرنے گئے کے دائے حق اسلوبی ہے گزرجا بی ماہم کی اُن ٹی تحقید سنگی اُن کرنے کر کر و اُنتہ کر او افتدار کر دو سی تمری کر باورت کو مواست در سے میں کو بی وائی اللہ کا آن سب ما گفت میگئی کر جسی بیٹا و سی بیٹا و سی کر اُن کے اللہ کا تو سی بیٹا و سی کو کی جبر ہو سی سی کوئی جبر ہو شید یہ اللہ کا تو سی سے کوئی جبر ہو شید یہ اور سے با خبر ہے ۔ اس سے کوئی جبر ہو شید یہ میں ہے کوئی جبر ہو شید یہ میں ہے کوئی جبر ہو شید یہ میں ہے کہ انسان کی حاص سے کوئی جبر ہو شید یہ میں ہے کوئی جبر ہو شید یہ کا در پہیز گوئی اللہ کے علم میں ہے کوئی جبر ہو شید یہ کا در پہیز گوئی اللہ کے علم میں ہے کوئی جبر ہو شید ہو دی کا حکم میں ہے کوئی جبر ہو شید کی دور سے باخبر ہے ۔ اس سے کوئی جبر ہو شید کی دور سے باخبر ہے ۔ اس سے کوئی جبر ہو شید کی دور سے باخبر ہے ۔ اس سے کوئی جبر ہو شید کی دور سے باخبر ہے ۔

زگر تعقولی پیچاورمحدی

وہ تہائے کوائف سے بھی واقف ہے اور تہاری صرورتوں کو بھی جانتا ہے -الرقع ابني طرف سے دوسرے فراق كور عابيت دوگے، تواليار تعالى تمييں لين فضل سے بدت مجيم عطاكر نے كا اور عيم آخرت بي اش كا أجر توببت وسيع ہے ۔ ارزا دو کے کے ساتھ حق الاسکان حسن ملوک کی کوشش کیا کرو۔ اسی لیے فرایا کمنو دلقصان اٹھا کر بھی اگر دوسے رکے ساتھ نیچ کر واور مرمیزگای اختیار کر و گے، توالٹر تعالی سے بہتراجر یا دُھے۔ متعدد ازواج میں ہے کسی ایک طرف زیادہ پیلان بھی فطری امر ہے ا ورعام طور بریان ان خوامش کے باوتو داس کے خلاف منیں حاسحتا - میاں پرلینٹر تھا ن اس بات كري وبرايا - وَلَنْ نَسْتَطِيعُوا ۖ أَنْ لَعُدِلُوا مِنْ النِسْكَ إِلَى وَكُوْتُ مَا الْمِسْكَانِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللّ ے درمیان پوسے طریقے سے انصاف کورکو اگر چیم کمتنی ہی حرص کرور ماسنے سے اوج دو تور تول کے درمیان کمل انصاف بالمشکل کا مے . مین بنی علیالصلاة والسلام کارش دگرای ہے کر خلالعالی کے قالون کے مطابق ظاہری طور مرابنی بولول کی روائش، محصدنے، لبسس اور لین دین میں برابرى كى كوشش كر ويتصفور على السائدة وتصي اس يدعمل كرت بس محرسا عقرب وْعامجي فرما يأكمرت تصح بحر المصولاكريم! بين يدكام ابني طافت كي مطابق أبم ف را بول اورج معاطم أستطاعت بنيس ركصا لين جوجيزميرك بمينيس ہے اُس میں بہاموا فذہ نذر ناکرونکی ہوسکا تھے کے کطیعی میلان کمی ایک طرف ہوہے میں تقیم نز کسٹوں ۔اسی لیے فرما اکر تم خواہش کے باو ترو د تور تول کے درمیا ان مكل انصاب مذكر سكو ك مكر او راجهو إخداتها الى كا قانون يرب هنكر ت دينا ڪُل آ اُ ميل کسي ايب طرف مڪل طور بريز حجک جاؤر كهيراليانه بوا فَتَعَلَّدُوهُ كَا لَمُعَالَقَةِ كُروسرى بوي ورارا

میں لگتا جھوڑ دو۔ نبیں، ملکراس کے ساتھ تعلقات کو قائم رکھوا در اس کامی

فطر*ی لا* 

میمی اداکرور اکیسیطرمیت بهبست زیاره دعبست بهوا در دوسری طرمیت باکنل نه بو . يرعدل كے خلاف .. بيدا كر مقورًا ببت فرق بركا توالسُّرتعا لى معاف فراريكار حضور سنى كريم عليه الصلوة والسلام في فرمايً كحربي عن وربيوان مون -ادراس نے ایب کے ساتھ النفات کیا اور دوسری کو نظرا فراز کردیا تو قیاست کے دِن اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حالہ ہے میں پیشٹ ہوگا کہ اس کا آ دھاصمہ فالح زوه ہوگا۔ وہ کھسٹتا ہوا الٹندی عالت میں سینٹس ہو سکا ۔ کمیونکہ اُس کے بیولیوں کے درمیان انصاف نہیں کیا مصرت مولانات واسرت علی تفالزی کی دوبیمیال تقیس محمراولا دے محروم سنے ، تاہم آب بولوں کے سابھ سلوک میں نهايت محناط تع يحبب كوني لجيزا برام أتاتي تواتب تراد وسانول كورب برارنظیم کرنے کرکسی کے حصے میں کمی بیٹی نز ہوجائے ۔ فرا یا عور توں کے درمیا ہے تا الاسکان عدل قائم کرنے ک*ی کیسٹسٹ کرو* وَإِنْ تُسُرِّ لِمُحْلِ وَ تَدَّقُولَ بِحِراكُرتِم صلح كروا ورنقوى كى إه اختيار كرم فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّجِ مِنْهَا تَوْمِنْك اللَّهِ تَالَى عِنْفُ والا اور فهر بان سبے . و محصولی موٹی خلطیوں کوسعاف فرمائے گا ۔ متر برمال صلاح کی بوری بوری کوری کوسنسٹن کر ور فهايا اكرم صالحت كے تمام لاستے مسدود ہوجایئ اور انتظائے ہي *حدود النَّرِي غلامت ورزى كا احمّال بلو، توجع على ركى ببتريب وَإِنْ يَتَسَفَّى قَا* أكرميال بوي حدايه وحايش، طلاق كي نوبت آجائے توشر بعيت محمدي ميں برجي

رواہے۔ طلاق کو اس قدراً ناکامٹند نر نالیا جائے کر ایک ووسے رکی جا ن کے ورینے ہوجاؤ، ملکہ اسے بھی اللہ کی شیرے سمجھ کر قبول کمداد - اللہ تعالیے اس مي جي بتري يداكروس كي فرما ليكنُ اللهُ كُلاً مِنْ سَحته التُّرتعالىٰ فريقين كوابيتي وسعيت سيصتغنيُّ كمه ويكاء المُسطيُّد كَي نيك نبي اواصلاح کے الادے سے ہوئی ہے تو النّرتعالی عورست اور سروم روسکے لیے کوئی

علاا گرام پیلخد کی کی

عاسية اورأننده زندگى كے ليے بہترلائ عمل تورز كونا عاسية وسكان اللُّكُ وَكُسِ ما مَ حَرِيكُما الرائسُرْتِعالِي لَمِي ورحت والاحكمة والاب رومس الاسباب، تنام اكسباب اش كے قبضه قدرت

دوسراراستربيا فرائع كاجس سے إن دونوں كى زندگى بترطور بربسر موسح له ا علىمرگى كى صورست ميں باكىل مرول نئيں موجا ما چاہيئے - مكرايني اصلاح كر ني

يسين، وه تهاس يكوري برخصورت يداكروع كا

4<4

النسساء م آیت ۱۳۱ آ ۱۳۴

والمحصنٰت ۵ رينصت وشم ١٦

درس صب مشش ۲۲ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّــَمُوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ وَلَقَدُ وَصَّايُنَ الَّذِينَ أُونُوا الْكَتْبِ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمُ أَنِب اتَّقُوا اللَّهُ ۚ وَإِنَّ تَكُفُّرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوٰلِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَنِيًّا حَمِدَيًّا ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَنِيًّا حَمِدَيًّا ﴿ وَلَلَّهِ مَا فِي السَّا لَمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴿ وَ كَ فَى بِاللَّهِ وَكِيْلًا ۞ إِنْ تَبْتَأَ يُذْهِبُكُمُ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَاتِ بِالْخَرِيْنَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَٰلِكَ قَدِيْنً ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثُوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللهِ ثَوَابُ الدُّنْكَ وَالْمُخِدَةِ لِمُ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيْعَ ع تَصِيعُ اللهُ

ترج ہے ہ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو گھیر آسانوں بن ہے اور جو گھیر نین میں ہے۔ اور البتہ سختیتی ہم نے جاکیاں حکم ویا ہے اُن واُول کو جن کو کتاب دی گئی ہے تم سے پیلے اور تم کو بھی میں محم دیا بناتا ہے کہ وُٹرتے ربو اللہ تعالیٰ سے اور اگر تم کفر کرد گے پس بنیال اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کھیر آسانوں میں ہے اور جو کھیر نہیں میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کے غنی ربے پردا ہے اور تعریفوں مالا ہے (اللہ تعالیٰ ہی کے یے ہے ہو کچھ اُسافوں میں ہے اور جر کچھ نیں میں ہے اور کانی ہے الدّتمالی کارماز سی اگر پاہے تر نے بائے تم کو ربینی نا کر نے) لے وگر! اور لائے دومروں کو -اور الدّتمالی اس پر تدرت رکھنا ہے سی ہو شخص پابنا ہے تم میں سے دیا

گذشتہ آیات میں المدُّ تعالیٰ نے عورتوں ، میم بچیوں اورتحزوطِ عات کے تقوق کا ذکر فرالی بھیرمیاں بیوی کے درمیان نزاع کی صورت میں صلح کرنے کا محکم دراء میم فرمایا

کا ٹواب بیں اللہ کے زدیک ہے ٹواب دنیا کا امد آفرت کا اور التُرتفال سب کچر کننے والا امد ہر چز کر کیچنے والاہے ∰

کواگر عورت بھیتی ہے۔ کر فارندا عواض کر دائیہ ہے تو وہ لیے حقوق میں کھی کھر کے فاوند کو صلح پر آبادہ کوسکی ہے۔ آباد ان کے دریان نباہ کی صورت پیا ہوسکے متصد د بہولوں کی صورت میں النہ توالی کے ایک عورت کی طرف ممل چھکا ڈم ہو۔ اور دوسری کوشکتا نے اس بات سے منع فرایا کہ کسی ایک عورت کی طرف ممل چھکا ڈم ہو۔ اور دوسری کوشکتا ہوا چھوڑ دیا جائے، فرایا قانون کے مطابق ہر ایک سے ساتھ عدل قائم کرنا چاہیا۔ اس کے باوجود اگر کوئی فامی رہ جائے تو اللہ توان کا معاف کرنے سے والاہے ۔ فرایا اگریاں ہوی میں نباہ کی کوئی صورت نظرتا کے اور علیہ گی کی فرسیت نہیں و بی بی اللہ تو دو می خوش اسلوبی سے انجام پانی چاہیا۔ طلق کو ایک مقل قریت کی صورت نہیں و بی بی بیا

تونی کی

کرده بحی خرش اسلوبی سے انجام پانی چاہیے۔ طلاق کو ایک تعلق وسٹی کی صورت میں میں بیاتا کم عورت اور مردائی موسائرے کے افراد ہیں ہر ایک کے بچھے تحقوق وفرائش ہیں تبدیا وا کرنا چاہیے۔ اگر عظیم کی نیک مینی اور اصلاح کی خاط ہمری سے تو التُر تعالیٰ دونوں کے یاے دسمت بیدافورا دیگا۔ اور باق مارہ و زرگی کے گزار کر پیٹے میتر دربائی بدا کو دیگا۔ اُری کا بیات میں التر تعالیٰ نے تعرفی انتخام ، اصول اور قوافین کا ذرکتر کا تہے اس کے بعد میں میں فیاری چیر کی تاکید کی تحقیم کے ترقیب سے انسان میں تعمیل محم کا احماس بیلا ہو آہے ۔اور اس کے لیے احکام شرکعیت، بیٹل کرنا اُسمال ہو جانا ہے ۔ ووسری بنز توالٹر کتالی الیے مواقع پر وہرائے ہیں وہ اس کے صفات ہیں ۔۔۔۔۔۔۔ اور اِن کے بیان ہے مصوریہ بڑا ہے۔ کم اُلٹویل حکم

میں کوئی کو آہی رہ گئی توانیٹر تعالی ان صفات کا مالک ہے وہ تمہیں منزا شینے بر ' قادر ہے ، لہٰ ذائش کے احکام کی تعبیل میرکمی تیم کی حجت بازی نہیں ہوئی <del>عاہیم</del>ے النان میں احساس زمر داری بیا کرے کا یکھی ایک ذرابعر سے میسی وہ جیزہے ہے۔ تقویٰ کے نام سے موسوم کیاگیا ہے۔ اگراننان میں تقویٰ بیعلی موجائے ، تو اس کے بیلے حکم کی تعیار نهایت آسان ہوجاتی ہے ، لہذا تمام چیزول کا المالات سورة نسادى ابتدادين عورتول اور ولي كمزورط بقات يتمول وعنيره كي حقوق كاذكر ب، ارزا ولم الجيم عنمون كى ابترا اسى لفظ تقوى - سے مونى سے ر كُلُانِيْهَا الدينَّاسَ الْتَقُولُ دُسِبَكُونُكُ لِوَلِي لِنَارِبُ سِيرُر ا فراب اج كى آيات مل جي تخليق كائنات كا إرار ذكر كرسف ك ساتھ تقرئ افتيار كرف كالحروياكي عدواي وللله مافي السك الواس وَمَا فِ الْأَرْضِ اللَّهِ يَاسِ بَوَجُهِ أَسَالُون بِي مِهَ الرَّبوكِيد زبن میں ہے ، در حقیقت تمام چیزوں کا ماکس اور تصرف اللّٰہ تعالی ہے ارض وسما کی ہرچیز اِسی کی پیل کر دہ ہے۔ لہذا یا در کھو وَلُقَدُ وَصِينَ الَّذِينَ الْوُلْمُ الْمُحَتِّبَ بِم فِي الكيرى طور برجم ديا تنا الن لوكول كوجنين كتاب دى كئى مِنْ قَبْلِ عَ فَرَا مِن مَا كُو بَعِي ين مَم مّنا وَإِيّاكُ مُ وَرَتبين عِي سَي حَم وَيا جارا لله بِ أَنِ النَّفُولِ اللّه التُدسي قُدِينة رمور الرَّم مِن خوف زايدا بموجائ كا توأس الك اللك کے احکام کی خلاف ورزی نہیں ہوگی ، تم کمی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرسکو کے اکسی کانو تھے نہیں کرو گے اور کسی اپر زیادتی نہیں کروگے۔

تقدى سے مارخوف خالب اورجب يرچنز پيا جو جاتى ہے توالنان كفر، شرك، الحاداور دمجرتها م كنرب فقيرول سيمتنفر أوكرمحاصى سيريح جاباب كالمالقولي کا عال ان ان کیاٹر کے علاوہ صغا ٹراورشتہ جیزوں سے بھی بچتار ہا ہے جحرام سے بچنا تو ببرصورت لازم ہے ورز تقویٰ عمل نہیں ہوگا ، السّرت لی نے ہم معامله مي شرعي حدود فالمركم لحيلي من يتخفض ال حدود كي تفاطت كرسك كا ، وي منصب تقدی برفالز ہوگا کہ خربت میں ایجھے تمرات کا انحصار تقوی برہے۔اگر ان منتقی ہے . تو اس کا اخلاق ، نیک اعمال اور اعلی اطور <u>اُسے</u> وُنیا ہی جی *سرخرد* تقوی اختیار کرنے کی باربار اکر فرا أی ب -جبياكم إس آبت كرمير سے واضح ب، الترتعالي في ابل كتاب كوبشي فيدي تقوي اخذاركرن كالمحمه واسب احس طرح اس امست محديد كوديا كميا ب مرکد انهوں نے اللہ کے پیم کی تعمیل کی سجائے لینے عقائم ہی بگاڑ لیے ہیں۔ قرآن پاک کہتا ہے بمر ار فلاح تقویٰ ہے سرعیدیا تی کہتے ہیں کر کامیا بی كالمرمحبت برب - وه ارتحم من بتبلائر كرج بحرالتات لى ابنى مخلوق ست بے مدمجرت کرتا ہے اس کیے وہ سے مجھ نودی معاف کردیگا ، لنزاہیں كسى موزت كى صرورت نبير ب برخلات اس كے انجيل كى اصلى تعاقر أن ياك

سے ہی مطالبقت رکھتی ہے۔ وطول میا کے بھی الیسی کا بات موجودوں می مالینان کوخاطب کرکے فرمایا گیاہے کہ لے ابن آدم ! تم اس ذات سے ڈرو بھر روح اور مرد ولوں کو جہنم من ڈال کتی ہے سکھ عیالی نے سے تقوی کاعمقیدہ بیر اینت وال کر انبیت اور کفات کا محتده وضع کرا اور عل اور تعل اور تعوی

فرمايا بمهنة ابل كتاب اورابل ابيان سب كويهم وياكر تقوي كي راه اختيار كرير داورًسا تقديمي فرما ديا وَلِنُ مَنْكُفُرُواْ أَكُرُمُ الْكَارُمُوكِ، كَفرك

كوفُراموش كرنينط -

ابلكتاب ادرتقويل

الته ربي كلوكة نوس الوفيات الله ماف السَّالمات وماف کچھ زمین میں ہے . ہر حیز کا خالق ، مالک ادر متصرف دہی ہے ۔ وکے ان اللَّكُ عَنِفًا حَسِمُدُا اللَّهُ عَالِي عِيواه ب اورجر مالت من تعربيفول والاسبيئر تهم أكيرًا فرايا وَلِلَّهِ مَا فِي الْسَسَلَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمُ یا در کھو! التر تعالی ہی کا ہے ، جر کھیے اسمانوں میں سے اور جو کھیے زمین میں سے و كفي ما الله وكيداً اوركاني ب السّرتعالى كارساز إن آيات، مِن لِللهِ .... في الْأَرْضِن مِّن ونعرد سراياً كيابه عالمة المرحم ورث فرات من كربهلي بار نازل موف والداس كلي كأتعلق السُّرت الى كي صفت معت کے ساتھ ہے۔اس سے گذشترآ بیت کے آخری الفاظ تھے وَ کاک اللّٰہ واسعاً حَرِكِينُماً تراسي صفت وسعت كيرسائد بي أج كي بلي أرت كي ابتلا وَيليُّه مَا فِ السَّمَلُونِ وَهَمَا فِ الْأَرْضِ سِ بُونَيْهِ فرايا يؤخر زمين وآسمان كى برجيز كاخالق ومالك الشرتعالى بيدر لهذا كائنات جيسى وسيع شخييق مي الترتعالي كي عفت وسعت بي كار فرما سے مشاہ حاب فراتے ہی کہ آیت کے الکے تصمیری ذکورہ جملے کا تعلق شک فرو کے ساتھ كراس من فراً بيل مى لفظ آيا ہے - اور اس سے مقصود بياد ولانا ہے كم وكليوا ونياحال كى مرجيز ريتصرف فقط الترتعالى كوسب اور وهم جبزيد قدرست رکھتا ہے۔ تو اِن حالات میں تم اُس کا کھریعنی انکار کر کے کہاں جا سکتے ہو، بادشاہی توائی کی ہے، اس کی سطنت سے معالک کرکہ ان مائے بناه تلاش كروك، لهذا كفركر كي تم اس كي گرفت سے زيح نبيں سكتے . و كان الله عني الما حيد السريريزي المنفى بدركونى اس كى تولىن كرك يا دكرك ، وه ببرحال سب تعرفيون كا مالك ب.

اديثابي الشركيسيت

اس جیلے کی تبسری آیت کے شعلیٰ شاہ صاحبے، فرطتے ہیں کہ اس کا تعلق الشرقعالی کی عددت کار سازی سے جیا کم آج کے درس کی دوسری آبیت میں محیر آبہے وَلِدُ مِنَا فِي السَّالِمُ لِمِنْ وَمَرَا فِي الْأَرْضِ فِي الْحَرَاسُ آبِيتِ مِن مِ جار وبرك كے بعد فروایا وست فن باللہ وكيدُداد مقصديہ كمايدى كاننات يعيى زين اكسان احيانداسورج اشاك، سياك غرضيكم برجيز كالماكب وی مالک اللک ہے -ادراس میں بلنے والے میرانسان ،جن، فرشتے ، حریز، يرند كيريك مكولي وعنيره كاكامربان والابعي وسي ب - لنذا جوتحص الترتعالى . کے احکام کو بیجا لائے گا ، الٹر تعا نے اُس سے کام دنیا میں بھی تُصرک بنا دیگا ، اور ا الخريت مل مي أسع بي شارالغا مات سي نواز مع كار كيونكو كارساز وسي سيد. اسى بيے سورة مزل ميں ائري كو كارسا زيجڙنے كا حكم سے لاّ الله اللّهُ هُو دَا نَعْدُهُ وکے ٹیاد ''س کے سواکر ٹی معبور نہیں ، لہذا کارساز کھبی اسی کو مجبوا ورائسی بریفترنس ر کھوا کام بنانے والا صرف وہی ہے۔ الله تعالى نے اسى ان صفات كا تذكره فراكه عبودان باطله كي في كر دى ہے صر*ف لنارج* حبب مالک ومخیار، فا درمطکق ، کارساز اوعلیم کل اکٹرتعالی کی ذاسند، ہے ۔ تو بھیے اس کے علا وہ عبو دیمبی کوئی نہیں ہوسکتا میکئے سب مجھ جانسنے کے باوجو دیجے لیا ی بیجا کرنے طے لوگ موتود ہیں۔ کوئی زین کی پستش کرر ما ہے کوئی اسمانی كرول يا نرسورج كا برستارب اور كوفي حقير يحقير جراكم بارى بالعظا ہے۔ مولان الوالکلام آزاد شنے ایک ٹراعجیب فقرہ لیجی ہے۔ من<del>رط ن</del>ے ہیں کم ان نی فیروز بن می تحبیب چیز ہے، جب وہ مانے پر آ تاہے - تو گرم میں نایاک چیز کولوسے انگاہے - اور جب انکار کرنے پراکئے تواللہ کے برگز برہ برخمہ نورے علیالسلام رہیجتر برسانے ملکے - مندواسی فرمنیت سکے مالک یں ، وہ گائے کے گویر کولیتر ریاک) سمجھتے ہیں اور نایاک جزکو اسی کے ذراعہ پاک کرے تے ہیں۔ وہ لینے باوری فلنے میں گومراور بیٹیا ب

كاچۇكامىتەش، اللَّه تعالى نے فرمایا كر الأصرف، وہي ہے ، بانى تمام مخلوق اس كے سامتے عاجز و بے دلس ہے۔ سورۃ فاطریں صافت ہو جودہے ماکی تھا کا الے تنا سھ اَسْتُ مِنْ الْفُقِدَ لِلَيْ اللَّهِ \* وَاللَّهُ مُوالَّغُ مِنَّ الْحَسَمَدُ اللَّهِ مُوالَّعُ مِنْ الْمُسَمِّدُ عنى صرف خداكى ذات باقى سباس كمتحاج بن صمروبى سب وه يے نباز ہے، جو جاسے کہ آ ہے ، حاجب روا اور شکل کتابی وہی ہے ، کوئی فرشة بني، حن باكو في قبروالا ماجت روا اورشكل كتا نهيل موسحاً . وه تومحلوق مي اور التلر کے سامنے محتاج کیں ۔ اس کے باوجود جولوگ اماد سکے لیے عیروں کو پیاستے ہیں۔ ان كى ب وتونى كا اظاريمي اس أيت سيمونات وَلِدُّ لِهِ مَا فِي السَّيْمُ لِيتِ وَهَا فِي الْكَرْضِ السُّرتِعَالِي تُوسِورة الرَّمِن مِن فرماناتُ كُيْتُ مُلَّاءٌ صَنَّ فِي السيك المالية وَاللَّهُ رُضِنَّ زُمِن وأسمال كالبرفروأُس كے دروازے كاسوالي م كائنات كى مرجيزز بان مال ياز بان قال سيد الترُّ تعالى مى سيد المنكحة والى ہے۔ دوختوں کے بینے اسی کے سامنے ابھتے پیلائے کھٹرے ہیں۔ تمام است كى جراس اينى ضروريات كى جيزى اسى سے طلب كرتى ويں - الله ركم مقرب فرشتے اورائس کے مقربین بندیے ائسی سے سوالی ہیں ، اُسی کا تقریب، اورائسی کے اُنی مات کے طلب گارہی مگرمشرک ان ن ستاروں اورسسیاروں کے علاق مکھی مجیزک کی پوچا کر سبع ہیں اور اپنی حاجات اُن کے اسٹنے بیش کستے ہیں۔ حالانکراس البیت سے صافت مجھے آرہی ہے کرجب زمین واسمان کی ہرجبز ائسی کی ملیت ہے تو تھے سوالول کو فیر را کرتے والابھی وہی ہے ،اس کے علاوه مذكو أي حاحبت رواسي اور نامشكل كشا -التارنغالي نے اپنی مُرکورہ صفات کے اظار کے بعد فرمایا کہ جوزات

عَالَى ، الك اور مُعَارِكل ہے إِنَّ يَشَتَ أَيْدُ هِبِكُو اُيَّهَا السَّاسُ الروہ عاسے تو تعہد ہے عالے ، الشالے ، اس ونیا سے فیست والور مخلوق کی تبدیلی کرفیے وَیالْتِ بِلْخَدِیْقِی آور دوسرول کوئے ۔ اگرسب ٹوگ اُس وحدہ لانٹر کیب ہی کا انکار کرینے گلی قراس کو اختیار مال ہے کہ اس تخلوق کوضنی ہیں سے مٹاکر کوئی دوسری مخلوق سے کئے پاکسی فاص علاقے کے سخوی پر گریت کے باک ورید : بائرتہ علی ہے ڈیس ڈنریٹرہ والزمان کا انکار کو الڈنے

کومنو ہمتی <u>سے شاکم کو</u>ئی دوسری مخلوق سے کئے پاکسی خاص علا<u>ت کا مختری</u> کی گارمتین کوکھڑا کورٹے نے بڑائی جیب حرابی نے تھی آخرالزان کا انکار کیا والڈٹ ان کی گارگئی لیمیان والوں کو لاکھڑا کیا - اورجیب شرکین سیسے منصور نئی کرم میں آگا کیڑا کی نیمون کا انکار کیا تو الڈتون کیا ہے انسار دینر کو آپ برائیاں لا نشرائے بنا دیا۔

ہوئے دین سے اعراض کی توسیسے رپے لوگالعنت کے تحق بن جائیں گئے ۔ وَسَحَانَ اللّٰهُ عَلَىٰ ذٰلِكَ قَدْ لِينَ اور خذا تعالیٰ الباکر نے برقدرت رکھنا ہے۔ وہ قادرِطاق ہے ، جو جاہدے سوکرے اس کی شدیت کے سامنے سب عاجز ہیں۔ لہذا اگر اہل وظن حک وظرت کی کوئی خدمت کرسکیں تو الشرّتعا کی سمان ایک مرکز میں زُنْ قد خینے شار اگر اس کی نواف کی کر ہی تا تو وہے نیاز

عاجز ہیں۔ لہذا اکرائی وطن مک و همت کی لوگی خدمت ارتبیں کو اصدافی ی کافئے اوا کریں کم اس نے قدیق بجنی اور اگر اس کی نا فرائی کریں گے کو وہ بنیاز ہے ایسے کسی کی گئے دیروا نہیں، وہ حبب جاہے ایک جہاعت کی گرفروک جہاعت کو لے لئے۔ ہے اسان ایس کھائی ہے کہ اس دنیا کی زندگی محدود ہے اور اصل دائمی زندگی اشار نا یہ بات مجائی ہے کہ اس دنیا کی زندگی محدود ہے اور اصل دائمی زندگی

اخوت کی زندگ ہے المذالاس دنیا کی بحیائے آخرت کی بستری کے بیکوشش اور محت کرنی ہا ہیئے ارشاد ہوتا ہے۔ من کھنان گیریائیک ڈفاک اللّٰد کیا۔ بولوگ دنیا کی زندگی لینیکرسٹ میں ادراس عارضی زندگی کی فعتوں کہ ہی محمود رہنا ہاہتے میں آوانڈ تعالی کے پاس می چیزی کمی تیس، وہ دنیا کی سرخمنت محط کرسٹے بہ تادر ہے بیٹر یا در محصر افقے نندا اللّٰیہ کشوائے الدُّنی والْدُجْسُرةِ

چيزى منى ب سورة لقره من مى گزر چاك يعض لوگ كية بي رُبُّ انت في الدنيائے ماسے بدور دار البہي اس دنيا بين مي عظا كرف راور تعيسر الله تعالی فرما تاہے ۔لیا لوگوں کے لیے آخرت میں کچیز حصہ نہیں ہو گا ۔ بھیب ر ورك ركروه كاتذكره فرمايج كته بن رَبَّكَ أَتِكَ فِي الدُّنْهَا حَسَانَةُ

وَّ فِي الْأَحِدَةِ حَسَنَةً وَّحِتَ عَذَابَ النَّالِ لِي العَمِلاكِمِ ا ههیںاس دنیا میں بھی بہتری عطافرہا اورآخرت میں بھی اور بہیں دوزخ کے عذاب سے سجا ہے ۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ لیلے لوگوں کاحصدان کی طلائے سطابق مى بوگا-الله تعالى في سورة ومرسى فرايكرانسان علد بازسيد، وه اسى نويسا مِن سب مُحِدِ عَالَ مُناعِامِنا مِنْ أَنَّا هُولًا لِمَا يَحْدِ مُحِبُّونَ الْعَاجِلَة وَيَذَرُونَ وَلَاءَهُ مُ يَنُما تُقِتُ لَا أُورِقِامِتَ كَ کے تعاری دن کو بینچھے تھے وار شیقے تعنی اس کی کچھے فٹر نہیں کرتے ہولوگ اس مونیا کے مال والسباب، عیش وراحت کے طلب کار ہوتے ہیں وہ اگلی ونیاس کچیتصرنهیں پاتے۔ اور جولوگ دنیا اور آخرت دولوں عگربہتری جاستے ہیں ۔ النيس دونوں عكم ورسك انعا مات سے سرفرازكيا جاتا ہے وسالسے وكوں كو يقيناً

ان کیمعی کا برلہ ملیگا۔ دینا اور عاقبت کے لیے دوختلف قانون ہیں۔ بہال ریص اننی باست سمجها دی ہے کہ التُرکے پاس دنیا کی زندگی کا بدار بھی ہے اور آخریت کی زندگی کابھی۔ لہذاصرف دنیا کے مال واسباب مں اُنچیو کرینررہ عاور بلکہ ا خرست کی دائمی زنرگی کا بھی سامان پیدا کرو۔ ظاہرے کرایان، تقوی ارنی کا ال شرو اور مل اخریت اندا دائی میز و تھے كرعاونى چنر كے بچھے زیچرو بیعقلمندی كی بات نہیں۔ به ترغیب هی ہوگئی ، اور

ترميب بهي - وكان الله سيميعًا ا كصيرينًا أور

بیشک السّرتها لی مرزعا کوسنتا ہے ۔ اور تمهاری حرکات وسکنات

کو دیکھ رہاہے۔ لیزا تقولی کی راہ اختیار کرنی چاہیے کفر انٹرک اور معاصی سے بچنا چاہیئے اور ائس سے ائمیروالہے۔ ترتضیٰ جاہیے ۔



النسام م آیت ۱۳۵

والمحصنت ۵ دریشصت ژمنت ۱۲

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا كُوْنُوا قَوّْمِ بِنَ بِالْقِسْطِ شُهَآاً لِلَّهِ ۖ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمُ أَوِالْوَالِدَيْنِ ۖ وَالْأَقُرَبِيْنَ ۚ إِنْ تَكُنُّ غَنيًّا أَوْ فَقِـنُدُ فَاللهُ أَوْلَى بِهِـمَاقُ فَلَا لَهُــمَاقُ فَلَا تَتَبِّعُوا الْهَوَى أَنْ تَعُدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلُوا ۖ أَوْ تَعُرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيِيرًا ﴿ تر حب مل با ايمان والو بو جاؤ قائم سن والى انصاف پر گواہی مینے والے ہو اللہ تعالیٰ کے لیے اگرچہ تماسے نفسوں کے فلات ہو یا ال باپ یا قرابت داروں کے خلاف ہو رجس یر گواہی دی گئی ہے) اگر وہ مالدار ہے یا محتاج ہے ، لیس اللہ زبازہ بہتر ہے ان دونوں کے ساتھ۔ پس نہ پیروی کرو خواہش کی اس بات سے کرتم انصاف کرنا چیوٹر دو ادر اگر تم زبان کو چیرو گے یا اعراض کمرو گے، پس بیٹک النّر تعالی 'جو کچھ تم

ربطِاًيت

گرشتہ آیات میں میاں بیری کے درمیان تنازعہ کا ذکر تھا اور اس شہن میں الفاف کو طوزائسکتے ہرئے سلم کئی تی ترغیب دی گئی تھی اور اللہ تعالی نے تقوی اختیار کھنے کا بھی دایتا، چیر فرفایک راگز زوجین کے درمیان علمہ کی کی فریت آجائے توجی رینجیڈ ظا نہیں ہونا چاہئے اللہ تھالی آئ میں سے ہر کیک کانایت کرنے اللہ تعالی النے فوا کرتھوی افتیار کرنے کا چکم تم سے بیلے لوگوں کوجی دیگیا تھا اور تہیں بھی بین تم دیا ج

کام کرتے ہو اسکی پوری طرح فیر کھنے والا ہے 🔞

را ہے ۔ در مل تقویٰ ہی مالہ فلاح ہے۔اب آج کی آست میں الصاف ہی سے متعلق شہا دست کامٹلہ بیان فرمایا گیاہے اور عدل والنصاف کے قیام کے لیے طھاب ٹھیک گواہی نینے کی تنقین کی گئی ہے۔ ر حق کے گوای ارشار بواب يايها الدِينَ المنواكان والوا حُولُوا فَعَمِ إِن يِالْقِسْطِ مِعِافِرً قَامُ سِن والدانصاف يد توامن قُوام ك بهمع ب جب المعنى قالم سبن والا أخراني كر بنوالا ياحفاظت كمرف والابوتا ے اس سورة من يرلفظ الله يمي أجيكا م ألِن جال فقامون على النسكية توفرايا قائم سينه وارين عار المصاف ير. قسط اورعدل دولول الضاف كيمعنول مل استعال ہونے ہن الله نعالي نے انصاف كے قالون كوافتياد كرنے كاحكم وباہے - اور انصاف كا زاده تر دارو دار شاوت بر رة، ب واس يع فرمايا شُكُه كَالْمُ لِللَّهِ السُّرك لِي كُلْمِي فِي فَا مِن عالْور الماللك، قادم طلق على كالرمع وربيق يونك المرتعاليمي سے لهذا اس كى رصابحولى کے بدیجی اور تھا میں کوئی دو- اوراس معاطر میں کی لینے یا بیگانے کی روز تات نركه ركاي سيم ووكونكك النسك أواكرج بيتما الفسول ك ظلاف مي كيون زبوربعني الياكرنے مستمهار واتي نقصان مي كيون زمو- اَوَا لَهُ اَلِهُ مِنْ باتهاك والدين محفلات ميكول نرمو وأكاف بين ياتهاك قرا تدارول ادر چیورو کیر در ما کا کومترو دولیه (جس کے خلاف گرابی دی جاری ہے) کی چیتیت کومی فاطِس زلاؤ - إِنْ يَسِّكُنُ غُرِسيًّا أَوُ فَقِ مِنَّا وَمُوْاهِ عَنْ ﴿ مُمَا مِنْتُ ہے افضاور محتاج ،گوہی کے معاملیرک قیم کی رعایت کی اجازت نہیں . مقصدیہ ہے کہ اکریشہودعلیہ صاب

خروت ہے، کوئی بڑا آدی ہے تواش سے معوب ہوکراس کی رعاستے کرد ادراگرمشهو دعلیمغربیب اور کمنرورہے توانس پرترس کھاکراس کی رعامیت مذکرم فَاللَّهُ أُولِي بِهِ مَا تَهارى نبيت خلاان دونوں فريقين كريق زیا وہ مهر بان ہے ۔ وہ کسی کو جا کڑ ہی سے محروم نہیں رکھنا۔ اگر ان میں سے كسى فراق كى امادكى صرورت موكى توالله تعالى خود اس ك اسباب بدرا حرما و بگا تم ان کی محدر دی کی وجہ سے گواہی میں کمی بشی مذکرو- بہرحال النز تعالی نے قانون شہادت اس سورق کے علاقہ مورة مائدہ آورسورة عدمد من بھی بیان فرمایا ہے۔ اسلامیں فافون شادت کوٹری اہمیت حال ہے اور اسی مرفضط کا دارو مارم و تاہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا ارت دیے گیا تہ کہ تندو السہادہ گوامی کومت جھیا ڈیشہادت کو جھیانے والاسخنت گنر کا سیدے کسی تحف پر ظلم ہونا دیجھ کر دوسر تحض خاموش سے قروہ نورمجرم بن حالے کا بحضور علی اسلام نے فرما البتري گواه وه ہے، جوبغیر مطالبہ کے تھیک تھیک گواہی نے نے ہے ، اور بترین گواه وه سیس سین شادت نینے کامطالبرکیا جائے تو وہ جمو فی گوای وے ورے - اسی لیے سیحی شها درت ٹینے کی ترغیب دی گئی ہے اور تھولی گواہی كى فرمت بيان كى كئى ہے ۔ شاه ولى الله محديث دموريًّا ابني مشور زمانه كتاب حجر الطُّرال الغرمي الحصة من كرانبياعلى الممتقصر رفع النطالم من بین الناس بھی ہے۔ بعبی لوگوں کے درمیان سے ظلم کومٹا، 'ماسے نبیوں کو وسورالعل راج ، السُّرتعالي في برني كولوكول كي اصلال ك يرب بعوث فرايا اورست اولین اصلاح عقیدے کی اصلاح ہے۔ میانجیر تمام ا نبائے کا مصلاح عقدہ کواولیت شنے کہے . لوگوں کوکھز انشرک اور معاصی سے باک کرکے انہیں توحد، ایمان اورافلاص کی دعوت فیتے کیے ۔ اس کے بعد ا نبیا دیے مین میں ر ب<u>ات ربی ک</u>ظر کوشا کرعدل والصاحت کی فضا کا نم کریر صفورخا تم النیدین علیرالسلا

رفعالنطأم

کی دساطت سے کُسے تھم کیا اورالنساوے کا اہل بالا ہونے لگا۔ ایک وی ک دوستے رمون پرنچی تھوق وفرائشن ہیں آئد چھٹا کمھ ٹا ویکڈ نیڈ ڈکٹ کا ہے ہم رمن دوستے رمون پر منو ڈھٹا کم تاہت اور خاش پرنٹل کو برداشت کرتاہے بمنی تاریخ میں معریف، قدیمیں آتا ہے کہ احتراف تعالی کا ارشاد ہے ، سامین آوم ہر ایڈے خسک مکت النگل کے مکل کھٹے تی میں سے اپنی ذات پرنٹل کو نا عرام

قرار على واست - وَجَعَلْتُهُ حَلَمًا كُلِينَكُو اور تمارا أبي كا اكيد، دوسير ريط محي المرواب منالا فنظا لدمواليركى يزيدن زك كرور قرآن باك مين الله كالخران ب "وهك أولك بطلام للهُ بسب. الله تعالى في بنور بإظلم في كرا ورك رمقام وفها أنَّ اللَّهُ لا كفلهم مِتُ قَالَ ذَرُّةٌ التَّرْتَعَالَى ذَرِهِ مِرْجَى مِي كِيما تِدرَيا دِتِي مَهِي مُرمًا مِبْرَلُ يهال بريسي التُرتعالي سنے عدل وانصافت كى دعورت دى سبت ، اورظام زيا دتى ت روكات يضور على السلام كا فران مجى ب أُ فَصَّى آخَاكَ ظِلْمَ اَوْ مَظُمُّلُو مِنَّالِينَهِ مِهَا نُي كِي رَكِيهِ وِ بَحْواهِ وهُ طَالِم ، و مِنظَلُوم ـ لوگوں نے عرصٰ کیا بحضور (مظلوم کی مدوکرنا تونمجیزی) آسے سگرظالم کی مرد کیسے ہو سكى تىپ ، فرائ تىك كُلُكُ كَا حَنِ الظُّلُو لُسِطْم كرنے سے دوَّل دو ین اس کی مروب یے مغرضین ظلم سے روکنامجی اتا ہی صرور کی ہے حتبان خو د ظلم یں سے اجتناب کرنا ۔ اگر کہ کے طُولے مُ کی روح معاشرے میں زنرہ ہوتو بھر کسی ے زیادتی نہیں ہوئتی بظالم ہاتھ کو مظارم کی طروے بڑھنے سے روکنا ہوگا۔ اور يرمذبراس وقت بيار بوگا حب انسان مي ايمان اورتقوي كاعض موجود برگا. حب یک بر مذربر توجود رولی مملان اُدھی دنیا پر حکمران کیے امراز جب پر روح ختم ہوگئ تولینے مک بھی تھین سکئے ، فلامی آگئ اورلوگول کے اخلاق بجرا کے

وَقَانِنُهُ اللَّذِينَ سَيلُونَ كُونُ وَكُونِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

۸۸ تو بب والا فراً ماضت کرد او ظلم کی نیخ کنی کرد می مملیان ب روز بختر ہو پیکا ہے مبکی وجہ سے ہر ظکر ذکت وناکای کے موا مجھر عال نہیں " ہو روا ہے ۔

ہور ہوئے۔ عدل والضاف کی فرمہ داری محض حکام عدایہ برہی عاید نہیں ہوتی مکرتم ا مرمنین کائمی فرض ہے۔ کہ اقصاف کی ٹرویج میں محاونت کریں رشہا دن

کے معالم میں تعبی حب تک گواہ تھیک ٹھیک گواہی شینے میں اپنی ذمنداری کھا صاب نہیں کریں ہے اُس وقت تک افسان کا قیام شکل سے مورۃ حجارت میں موجود ہے 'اُلِٹُ کما اللّٰہ شُوٹِ ویڈٹی اِلْحَدُوثِ کی اِلْحَدُوثُ کِلِینی تمام ممالان عصائی بھیائی ہیں ۔ اور بھر بہجی ہے کہ اگر دوٹوش نجا پُول کے درمیان شجرا ہو جائے ' فَاصَرْ ہِکُول کُول کُریْن کھائے کہا یا لَعَک اَلْی کوانُ کے درمیان عملُ ہ

مات قا دور بعدی دیده به به به این می به این می به این می این ام میروکی روایت میں آتا ہے ، کر صور علیدالسلام نے فرمایا کر حاکم کا فرض ہے کا ذرقعہ میں وزور کے درمیان برلاری کا میلوک کرے اور کری کے ساتھ تو تین فرم برنے

کر فرایس مقدم کے درمیان برابری کاسلوک کرے اافرلی کے سابھ ترکیج ذرہتے اور ڈکسی کے سابھ رور ماہیت کریے تھا کوکسی ایک فراق کی طروف آٹھ را کا تھ کا اشارہ بھی دکریے - اہم او بجرجعاص نے تصریت باق کی روایت تقال کی سہے۔ اور صاحب تغییر عظمری نے اہم اسماق این را ہویٹ کے حوالے سے بیان کیا ہے۔

کر صفرت علی طرف که کارته مین شخر دیاگیا ہے کہ فراتین میں سے کسی ایک کی خوش دکریں کیؤنجر اید اکر نے سے ترجیح للزم کئے جگر روانییں ، فرماتے ہیں کم دو فرق فرلیقوں کے درمیان میسی طبحہ میں الداکوار جلد کرنے میں مجام اوات تاکی رکھیں ۔ اگر ایک کے ساختر درشتی سے بانٹ کی ہے اور دو مرسے کے ساتھ رکھیں ۔ اگر ایک کے ساختر درشتی سے بانٹ کی ہے اور دو مرسے کے ساتھ

ری سے ، تواس کی جی اجازت نیس کیؤند اس قسم کے اضال درج عدل کے منائی ہیں بسرطال می وانصاب سے تقاض کے پیشس نظر فرایا ہے کہ شخصی علی الگھ کے گاگ کشکہ لگئی انسان کے تابیل پی تواش کی بڑی گرد گ قيرعرك

ہیشانصاف کلحظ غاطر کھو اکد کسی فرلق کے ساتھ ظلمہوزیا دتی نرہونے پائے۔

جياكريطون كيا جائية ع فيصل كامار شها دين بريت . اگرشها ديت درست بوكي صحة شاد مرحج شهاد ترفیصلیمی درست به بوگا . اوراگرگوایس علط اورهبولی بوگی، تومعا شرید برانصات فيحيح فيصله کے قائم کیا عاسمتاہے سورہ ماڈہ میں آٹیکا گُولا یکٹ میٹ کھو سے مَان م قَوْمِ عَلَىٰ أَنْ لَا تَسَعُدِلُولَ إعْدِلُولَ هُوَ أَقْرَبُ لِلسَّقُولِيُ یعنی سی قوم کی علوست تہیں خلامت عدل کرنے پرآکادہ نرکریشے۔ بکہ عدل کھتے مرو کربی تقولی کی شان کے قریب ترہے کسی کے ساتھ تعلق محبت اور قراب واری کی نبا برهبی غلط فی<u>صلے ہو</u>ئے ہیں اور کسی کے ساتھ ت<sup>ی</sup>متی ، اور علاوسته غلط فیصلوں برمننتج ہوتی ہے ، لہذا ایسی چیزوں سے ہیر ہیز کررو اور فيصله حق والصاف كيمطابق كروراسلام كيقوانين يحنت عزور م مركز اسط نة رئج الجعيم بحكتة بن ميميم فنيصله معانشرك يين امن دامان كي صنائت بمنا حب كنفط فيصلدامن وسحول كوتباه كرويتاً ہے يصنور على الله عليه وسلم نے فرمايا لَعَنَ اللَّهُ مَنِ اللَّهِ عَنْدِ تَا جِس فِرُمِر مُونِاه دى اس راللَّه كَي لعنت ہے ،اُس نے مجرم کو بناہ دیج لوری السائنت پر ظلم کیا ہے کیونکریہ چنز تقا صالعے عدل کے منافی ہے ۔ اسی لیے فرمایکر انصا ون کے معادمیں نز ذاتی نوایش کی بیردی کرو اور ندکسی کے حق میں تحبیت یاکسی کے خلا و فیفرت كوانصا ف كى بنيا د نباؤ بير دولوں چيزين ناانصا في كو تبغرديتي بي . انصاف کے داستے میں ایک طری رکا وسط قانون پیٹملدرا مرکا فقدان ہے خانون بپد قانون توبنتے سبتے ہیں گذشتہ <sup>ط</sup>ور موسوسال سے انگریزی قانون و پھے سبے ہیں عملاتأمر كئى قېم كى لېلىي كې موخروسى كىيى سول لېلىس سى كىيى بالىرى لېلىس ، كىيى سیکورٹی کویس ہے اور کہیں خفیہ پولیس ہنگر قانون برعمل درآہ کہاں کے ہور ہے ج

ہ طرفت ریٹوت اوراقر اپروری کا دَور دَورہ ہے ، الفاف کہ ال نصیب ہوگا اور وٹیا کوچین کب خال ہوگا عصریح قل ہوہے ہیں ، اُواکے بالم سے ہیں ، جوری ک دارداتیں بن سخر مجرس کو کیفیر کر دار نکسکیوں نہیں بہنچا یا جارہا۔ دولاکھ نیسے دشومت دیجہ قائل کو کھیٹرا او بھر کو بڑی کولور علائقوں میں میجی شاہو" پیٹن نہیں ہوتی اصدیح میسجھ فیصلر نہیں کر ایٹ ۔ ادراگر کو ٹی تعقار ریاح تنجیل میں۔

پہنیج ہی جاتا ہے تواسیرعمل درآمد کہاں ک*ب ہو*تا ہے بیرسیب ناانصا نی کی ہاتیر ہیں ایک عالمت کافیصله دوسری عالمت بدل دسی آور دوسری کافیصله تمسری ما مِن سُوح بوجاتات تومظام كوانصاف كهال مِلْ كا اكن شكلات كاسل كهال سيميستر ہوگا اور دنيا المن كا گهوارہ كيسے سنے گی ؟ فرماياشها دست كي معامله مين نايت اختياط سي كامراد وكان مسكول أكرتم زبان كومور وكم آو تعرض في اعراص كروك المطلب يه كم شہادت کوتوڑنے موڑ نے کے لیے اپنی زبان کواس طرح مسنت حرکت دوکم اعیں میں عالی تبدیل ہونے کا احتال ہوادرشہادت ہی غلط ہوجائے بینر پرکڑہ ت كى اوائيگى سے كرزهبى مذكر و - اگرشهاوت بهخال ندين ہوكى جج كسى فيتح مشتج بينيس بيني سکیا۔ اسی لیے فرما اکر اگر تمشها دیس کے معاملہ میں زبان کو کھیرو گئے یا اعران كروك فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تُعُـ مَكُونَ خَبِينًا بينك الله تعالى تهاك بركام ي بخبرب الرتم كرامي مية وقت كج زبان استعال كروك ياجان اوجوكرشها دست كوجوبها ؤكے الياكواہي شينے سے اعراض کرو گے توخودمجرم بن عاؤ گے سمجے گواہی نہ ونیا نبات خوفطلم کی حامیت کرنا ہے۔اگرایا کر وسکے تو خلا تعالیٰ توہر جال تھاری نیتوں اور الروں تک کو بانتاہے ۔ وہ خورتم سے معط سے گا۔

النساء م أيت ١٣٦ ما ١٣٧ والمحصلت ه درین شعبت ویشت ۸۸

لَمَا يُنْهَا الَّذِيْنَ آمَنُواَ ۚ الْمِنْوُلِ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالۡكِكَتٰب الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِلْتِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ فَّ بْلُ ٰ وَمَنْ يَّكُفُرُ بِاللهِ وَمَلَيِّكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدُ ضَلَّ ضَلاً بَعِيدًا ﴿

لِيَهْدِيَهُمُ سَيْلًا شَ توجيم ؛ ك ايان والوا ايان لاؤ التُدير اور اس كے رسول ير اور اس كماب رجي

إِنَّ الَّذِينَ الْمَنْوَا ثُـحَّ كَفَرُوا ثُحَّ الْمَنْوَا ثُحَّ كَفَرُوا تُحَمَّ ازْدَادُوا كُفُرًا كُمْ يَكُن اللهُ لِمَغْفِرَلَهُمُ وَلَا

کوائن نے نازل کیے لیے رسول یہ اور ہراس کتاب برحن کو نازل کا ہے اکس نے اِس سے پیلے - اور بو شخص کفر کر کا اللہ کے ساتھ، اس کے فرشوں کے ساتھ ۔ اسی کتابوں کے ساتھ ، اس کے رسولوں کے ساتھ اور قات

کے دِن کے ماتھ ، یس بیٹا وہ گاہ ہوا ، اور گراہی میں وور یا پڑا ( اس بیک جر لوگ ایمان بائے اور پھر انوں نے کھز کا ارب اختیار کیا ، پھر امیان لائے ، پھر امنوں نے کفرکیا ، پھر کفریں بُرستے گئے ، نہیں ہے اللہ تعالى الياكم ان كو بخش فيے - اور نر ان كى

رابنائی کریگا درسیدے) راستے کی طرف (۱۲) گذشته درس میں انصاف بر قائم کے نتین کی گئی تھی کیونٹریہ ایک اہم اُصول ہے۔ ربط آیت

بھرالتّد نے فرایا کرگواہی التّد کیلیٹے دو خواہ وہ خود تمہاری ذات کے خلاف ہو ماتمہار

494 والدین یا اقربا کے خلاف ہی کیوں نہ ہو - بھرفرمایا کر اپنی خوائش کی پسروی مذکمروا ور زبان کو توٹر موڈ کرشہادت کو بھاڑنے کی کوشش زکر واوٹری گراہی مینے سے اعران كرو، بلكم مرحالت مي عدل والصاحة كوقاتم ركصور الصاحف كج بغر د شامير امن وچدن فصيرے نه بس بوريخة اگر عدل نهيں ٻوگا قبطله وزيا و تي کي حکم اني ا ... ہوگی اورانسان خرابی اور بربا دی میں مبتلا رہر گئے انصاعت ایک بنیا دی اصو<del>ل ہے</del> ہے اختیار کرنے کا حکم دیا گا . اب آج کی آبات میں وہ اصل الاصول بیان کے گئے ہوجی ہرون اسراحیت اور افلاق کی نبادہے اللہ تعالی نے ان بنیادی اصولوں مرکا رہند ہونے کی تنقین کی ہے۔ ارشاد بوناسيه يَا يَهِا اللَّذِينَ أَمَنُوكَ أَوْمُنُوا مِاللَّهِ لَعَلَمُ الْأَلِمِ اللَّهِ اللَّهِ ايمان لاؤر بهارير المستنق اور المِستنقى وولفظ كحيط مِن راورليشكال يبارونا ہے كرايان والول كوخطاب كر كے بيم أثنى سے ايمان لانے كا مطالبركيه كإجار ولبب يعض مفسرين كدام فرمات وسركم المستحواس عام موننين مرادين بنواه وه مخلص بول ياغ وخلص ادر الميسنقي كالأصم صرف نوخلف رار طوال کھی۔ موٹنوں سے ہے جوابھی یک لینے اہمان میں خلوص پیانہیں کمہ سکے بکر دالول ہیں بھبی ایمان کی طرف ہائل ہوتے ہیں اور تھبی تفرکی طرف میں فقین جم محف زبان سے ایمان کے دعو بار میں اور دل میں کیات بغاوت ہے اور جس نتیج میں اسلام کے خلاف ظاہری اور باطن تدمیری کرنے سہتے ہیں، وہ کھی ا خطاب کے فناطبین ہیں اور انہیں حکم دیا حاراج ہے کہ گومٹر کی کیفیت کو حبور كرايان كوممل طور براختيار كربوء اوراس خطاب كي دوسري توجيديه وسكي ے كرينطاب عبدالت كوا تعرى طرف اشاره ب الله تعالى ف ازل میں پرے عالم ارواح سے دریانت کیا تھا اکسٹ برک سے مقوم کیا میں ال پروردگارنین ہوں؟ لوسنے بیک زبان جواب دیاتھا فُتَ الْحُاکِ اِسَالُہُ مولا کریم ! کیون تہیں، توہی جا ارب ہے ۔ تواب السّر تعالی نے تمام لوگوں

برنين

كويبعمديا و دلاياب كرحبب ازل بي تم مجهر برايمان لا پيچ بهو تواب اس اوى جهاں میں پہنچ کربھی محجد ہر ول وجان سے ایمان لاؤ ٹاکہ اس ایمان کامیسی نیتجہ ايمان ببه تهم عام مفسري كاخيال برسه يكراس خطاب كے مخاطبين ميہ ت مأومت ابل ایمان شامل من آور الموسيقي كامطلاب پرسيد برك لوگوسو ايمان لا يبيخ بو، إس ابيان برما ومت اختياد كرو . اوراس مركمي قبيم كاخل نركن دو. خطابر ہے کہ ایمان لانے کے بع*د جرب کو ٹی شخص ، ک*فروشرک<sup>ا ،</sup> نفاق یا امحاد کی کوئی بات کر اسے توائس کے ایمان میں خلل آتہے ، اسی خلل کو دور محسفے كىسلىدىن حضور على الصلوقا والسلامر كا امرت كے ام فرمان ہے حب مد دُوْل

إِنْهُمَا نَكُمُو بِقُولِ لَا إِلَهُ إِلَهُ اللَّهُ لِينَ الْمُطِيرَ وَاعَادِهُ مُركَ سُيْف امان کی تجدید کرایا کرو۔اُسی کلرکو حضور علیالسلام نے افضل الذکر تھی فرہا ہے کہ ير تحيديد ايمان كاذراجه ب حضور مني كرم عليالصلاة والسلام في رجعي أرشا و فراليا ين اكتر نفراني آتى رئتى بي كافر مشرك ترفيلي مى ايمان سيرخالى بين مراكبان کے دبور اروں ہیں سے بھی ایک قلیل تعاد الی سے جوامیان کے ساتھ بیچے طور

مِتصف ہے، وگریز اکثر بینت کے ایمان میں خلل موجود ہے اس بیلے لنڈ تع<sup>اط</sup> نے ٹاکیڈا فرمایا کہ اسے ایمان والو المیان لاڈیعنی لینے ایمان میں اخلاص بیرا کرر اس سے خلاک دور کروا دراس بر مادمت اختیار کرو۔ ايمال تظمر انسانوں کی اصلاح کے نبادی اصوار اس سے سب سے اہم اسول ایمان بداور بیرایمان کی حزئیات بیر -السُّرتعالی ف اس آیت می ان کی

تشريح بيان كيهب سيست يبط فرمايا المينكل وباللي الله ريايان لاؤيعي التُرْنَى الى كى واست بيرايان لا ور اور واست محه علامه التَّدْت الى كى صفات بھي

ہیں۔صفات پرایمان لانابھی آٹا ہی صروری ہے جتنا ذات پرایمان لانا بنِانِجُ ایمان كَمْ تَعْلَى بِحِن رَّرُون سب كُورُيْسِاياماً أَبِ الْمُنْتُ بِاللَّهِ كَمَا اللَّهِ بأك مابه وحسفات بين مي ايان لايا الترك ساته بياكر اس اسائے پاک ہیں اور جن صفات کے ساتھ وہ متصف ہے ایس اُن سب برایان لاماراسی به حصنور علیالسلام کا فرمان ہے کر حب شیطان تمہار<sup>ے</sup> ول یں وسوسہ اندازی کرے اور تہا ہے ایمان میں ضل اندازی کاخطرہ ہوا توفر کہر وياكرو المندُّ باللَّه يعني بن التُّرْتعالى بيرايان لايا -ا م شاه و کی الشّر و بوی فرنتے ہیں کرانسان الشّرتعالی کی ذات کوتو مانتا ہے مگر اُسے صفات سے عارتی کیم کرتا ہے جیسے فرقہ مغنزلہ ہ<del>ی س</del>ے معطلہ فرقه رالشرتعالى كىصفات كانتريجي أسي طرح كا فرسب يحس طرح الشرتعالى کی زَات کا منکمه به التارتغالی محال صفات کا مالک ہے ، وہ تمام صفات حستہ کے سابقہ متصعب ہے ۔ السّٰ کا ذاتی نام تراکی ہی ہے اور رخمان ، رحم كرمي، قدوس،جبار، و فأب وعينه و اس كےصفاتی نام بس حواس كىصفات كوظا مركمه تني بير و اور مرصفت كسي نرسي تلي كي نظر الله الشريعا الي كي ذات كى طرح أس كى صفات برايان لا أبجى صرورى بــــــ فرایا ایان لاؤ الله رو و تروش ليد ادراس كے رسول يعلم عقابيس رسول ك توريف يرك كني ب تعَسَنَّاهُ اللَّهُ لِتَسْلِينَ الْأَخْكُام إِلَى النَّاسِ یعنی رمول وہ انسان ہوتا ہے ۔ جیسے النّر تعالیٰ تنر بعیت کے اٹھام ہنجا نے کے لیے لوگوں کی طرف مبعوث کر البے۔ رمول ایک کی ظرف عام ہے

اوراکیب کما ظ<u>اسے نما</u>ص <u>- عام اس طرح کرانساؤں کے علاوہ فرشتے ہمی ک</u>رول بوتي بيد فرائ الله يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَلِكَةِ رُسُلُا قَمِنَ

ايمان با ترسول

السنّاس (سورة حج) الشرت الى فرشتون اورانسانون ميسي رسولمنتخب فرہ آ ہے۔ رسول کی خصوصیت اس محاظ سے ہے کہ وہ نبی کے مقابل<del>ی رخاص</del>

ہو آ ہے۔ بېرانسان جس برالشر كى حابنب سے دى نازل ہو تى ہے، وہ بنى بوناب اور معصوم بوناب البترول وه بوناس بيرس بروي نوبرحال زل موتی ہے مگراس کے ساتھ اسے کا ہے ہتا تاشر بعیت بھی دی جاتی ہے ۔ اس سله مرجضرت الوفروغفارئ كى روايت أكريج بي يمزورب تامم قابل عاظب أي تصفور بني كريم على السلام سے ليوي اصفور! بيلا نبي كون نفا - نواكب سنے فسر؟! يبط بني أوم على السلام تع ليحد عرض كيا كيا أوم على السلام سنى تعيد أكب في فرايا سَيِّيُّ مُكَلِّدٌ على نبي تعيه التَّرِف ال سي كلام كيا، الَّ بروحي از افرانيُّ اورسك أخرى ني اور ربول صفرت محر صطفي صلى الشيطيه وسلم برخ ن كے متعلق فِن وَلْكُنْ رَّسُولُ اللَّهِ وَخَاتَ مَ النَّبِيِّينَ يَعِي السِّرِك يول اورسلسانبوت كى اخرى كلرى بى - كم وبيش اكيك لاكف يوبسيك ل مباراني اور رسول دنیا میں کئے ،جن میں سے تین سوٹے رہ اور اور باقی سرنب بنی تنصے ۔ حبیاً کرع<sup>ض</sup> ی بنی کے <u>لی</u>ستقل شریعیت کاہونا ضردری نہیں مکبروہ پہلے سے مازل شدہ شربعیت کی ہی تبلیع کرتا ہے۔ انبیائے بنی اسائیل میں سے ہزاروں ایسے گزئے مِن جِصرف تورات كي تبليغ كسيت سب، وه كوفي نئي نشر لعيت نبيل لا مُحْسِطَة . ستے نی مشریعت ، کتاب یاصیحفر ملتاہے ، وہ رسول کہلاتا ہے ۔ فراياا يان لاؤالله يراس كررول يه والكِمتْب اللَّذِي نَزَّل عَلَى ابيان بانكتاب رَسُولِهِ أوراس كتاب برصي المان لاؤجيه التيرن لينازل كما . الكتاب سے مراد عنس كتاب ہے اور مقصد برہے كرمتني بھي كتابس ازل ہوئی ہ*ں سب بیدا*یمان لاؤ ی*سفسہ ن کام*رام شافعی کاقران نفل کرستے ہیں کرالٹر تھا نے ایک تا طار کتا ہیں اور صیحفے نازّل فراط نے جن ہیں سے جارعظیم کتا ہیں تواریت زېرر، آخيل اور قرآن بې اور اقى صحيط بې، ان بى سے انتالىك كى كىچىغے موجود دە بائيبا مين شامل بين ربهرها لصحالف بمن حضرت يونس على السلام حضرت بمهاعاته الم حضرت ابراسيم علىالسلام وتغبيرهم كيص صبحف بسي يجن مي محجه عِيم أو محجه علط مي

کیؤکھ اہل کتاب کہلانے والوں نے ان بی تغیروتبدل کر دیا ہے۔ عرضیک كتاب يرايمان لانسسه مراوتمام كتب كاوريراميان لاناسب موالكرتي اللَّذِي اَنْذَلَ مِنْ وَسَرِبل سيم روقران إلى سيط درل بوت والى تمام كتب اور صحائف ہيں . اب آگے ایمان کے مقالبہ میں کفر کی جزئیات ادراس کے صلم کا ذکر كفهاور ب ارشاد بواس فكن سيكفي باللوحوالكاركواب اللوكار يعنى ويتحض التُدكي ذات أوراس كي صفات يرايان نهيس لانا اس كاصلير اورنتيم أخرين بيان بوگا - النَّه كي صفت من اس كي تقرر كي بو في تقدير هي ب . ٱلَّذِي خَلَقَ فَسَدِّي هَ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدًا " تَقْرَكُومُقرر كُرُف والاخود الشرتعالى ب اوراس كامعنى بيرب كركا ننات بي توجيح بويكاب مور اب اور ائندہ ہوگا سب اللہ تعالی کے حکم ، ارادے اور شیبت سے ہورا ہے۔ بولفد میر کامنحرے وہ تومن نہیں ہوسکتا۔ بیرویز عبیان کو لفدر ا بیان سے خالی ہے کیونچراس نے اللّٰہ کی صفت کا انکار کیا ہے ۔ فراياج الكاركمة إ التركا وَعَلا كَتُه اوراس ك فرشتول كا انكارملأنكم فرشتوں کا انکار کمہ ناہمی ایمان کے منا فی ہے ۔ امام شاہ ولی الٹر گُرط تے ہیں کم انسان کی پیدائش سے لاکھوں ، کمدوٹروں سال سِلّے اللّٰہ تعالیٰ نے ملائحہ کو بيدا كيا - ير ايك لطيف مخلوق بيا اربني نوع اٺ ل كمصلحت فرشتول پر روزون ہے۔التر تعالی کی ذات حد درجہ بلند و بالاہے اس لے ایس

پیدی یہ بیٹ بیٹ ایک فات مو درجہ بندو بالاہ اس نے ایٹ ایپ بیروقوف ہے۔ اللہ تعالی کی فات مو درجہ بندو بالاہ اسٹ ایٹ ایپ فیض انسانوں کہ سپنچ نے ہے۔ فیض فیشند کو مرحد کرلیے ہے ، اللہ کا پینا فی فیشند ہی بی بیٹوشنوں فیشند کی کا انگار کر آ ہے۔ وہ بھی ایا فیار میک رہے دو پڑا دو مشرقی وعینہ وسئح میں طائح ہی ہے۔ ایس مائل کا اور مشعنی مائل کا دو مشعنی مائل اور مشعنی مادر کی ایس کا امرائی کی ایس کا امرائی کی ایک کا انسان کی ایس کے ، اس تھم کی محداد تا دیکھیں اور کے مسئون کی اور مشابی اور کے مسئون کا دو مشابی اور کے دو اس تھم کی محداد تا دو میں اور

۵9< البينخص كے كفرىر دلالت كرتى ہيں۔ فرشنتے اللّٰه كى لطيف مخلوق ہيں ، ان کے اجبام ہی جن میں رومیں ہیں ال میں اوراک کا مادہ یا یا جاتھے۔ اور ال كر إلفعل كمال علل سے - اسى طرح شيطان كائبى وتود سے الن ميں سے مراكب كاتبهم اور روح بيد، وهجي ادراك مِنتور كحقيم ب- ان كا ذكر قرآن بإك مِن صاحثًا موجود ہے۔ لہذا ان کے انکار پرمینی تاویل کرنے والاطحداور کا فرنثار توگا انكاركتب فرا الوانكاركريا ہے الله كا اس كے فرشتوں كا وكشي اوراس کی کتابوں کا ۔ امان کے سلطے میں کتاب واحد کاصیغہ استعال کیاگیا تقا، آب اکتب میں جمع کاصیغہ ہے . اورمقصد پر ہے کمتبی بھی اسمانی کتاب بس ان سب برامیان لانا صروری ہے ، ان میں سے کسی ایک کا انکار بھی انسان يركفرلانم آن كيليكافي بورة لقروي أحياب ومكا أولا النَّدِيُّ وَأَرِ مِنْ عَرِيْكُ وَيَرْبُ مِنْ المَالُ اللَّاصْرُوري مِ بونئی خالزمان پرنازل ہوئی اور تواس سے پہلے دیجیرا مبائے کرام ہے کرافجے تمام كُرّب سها ديه برجق بي، السُّرنے ان اول كى رائبنا ئى كے بيانے ، ال فرا مِنْ اور

ہارا ان سب برایمان ہے۔ اور ایمان صرف اس چیز پرسے حواللہ تعالی نے حضرت موسی علیالسلام میرتورات اورانجیل کی صورت بین نازل فرایا یا و وکے ر انباير حو كچيدنازل كيا-بعدي اہل كتاب نے حرمخ ليف كردى ہے، اس يرتبارا ا بيان نهيس بتحرليث كونو دعيبائيول نے ان الفاظ مَن تسليم كياہے كرانجيل من

ہزار و ن غلطیباں مورّد دہیں -انہوں نے قرآن یاک کا انکار کر ملے کھر کا انکاب کیا بعض كافراور شرك بمي كتقت تص مَّا ٱنْنَ لَ اللَّهُ عَلَى كَنْنِي مِيِّنُ شَيْءٌ التارف كسى انسان يركوني ييز ازل نبيل كى . وه لوك تمام كتنب ماويركا الكاركية تع ، توفرها يص في كما بول كانكاركيا . فرماما وَيُهُدُلِكُ حِس نے اللَّه کے رسولوں کا انکارکیا اللّٰہ تعالیٰ انبیا اور رُسل کو انسانوں کی ہائیت اور اینائی کے لیے معوث فرما تاہے ۔ان کی تصدیق

کرنا اوران برایمان ضروری ہے جبیا کہ پہلے عرصٰ کیا جا چکا ہے کہ ان میں سے کسی ایک رسول کا انکار تمام کے انکار سے برابرہے ،النڈ کے بنی اور بول اس کے منتخب اور برگزید السال ہیں۔ اس نے دی الل فرائی اور انہیں انسانوں کی دمہمائی برمامور کیا۔ اُن سب برایان لانا حروری ہے ۔ نصار کی حضور نی کرم صلی الله علیه وسلم کی نبوت ورسالت کا انکار کرکے کا فر ہوئے اور ببيروي حضرت عليلي عليدالسلام اورحضرت محصلي الله عليه وسلم برايا أن الليف كى وسية كفرك مرتكب موئلة . وه توصرف أن ابنيا دميامال كحفته بس . جن کا ذکر توراسن میں موجو دہیے ، لہٰ اوہ بھی منکرین کی صعب میں شامل ہوئے ۔ الني منبر برفراي والنيوم الأخرج بسنة اخرت ك دن بين قايت الكار كا انكاركيا ، وه جيم شكرين كي كروه من شامل موكيا أخرست بدايمان لانا بحرج زلمان ہے - اس کے بغیرانسان مؤسن نیس بوسکت بلکہ کا فرہی سے کا اگرجہ وہ باتی چرو<sup>ں</sup> یرایمان سے آئے ۔ قیامت، کا دن حزائے عمل کا دِن ہے۔ اس دنیا م کیے كي مركام كى جزا ياسزا كے ليے اكيب دِن مقربے -اكراش كا انكاركرويا عائے تورنظی ساری عمارت می مندم موجاتی ہے۔ جزا وسزا کا تصور میالنان كواحكام اللي ريكل كي ترغيب ديتا ہے يحب اسى برايمان ختم ہوگيا تو اوام لواہي كاتهام تصور ضمتم بوكيا ، لهذا قيامست ميداييان لانجمي صروري مطرار الغرض (بگیاں برتمام اُجزائے ایما ن کا تذکرہ کرنے بچے بعد فرمایا جس نے کفرکیا الٹر کے ساتھ اس کے فرشتو کے ماتھ اس کی کتابد اور رسولوں کے سابھ اور ص نے قیامت کے دن کا انکار کیا فَ غَدُ صَلَّ حَبُ لاَّ الكِنْكِيدُ ا و يتحض كماه موكيا اور كماسي من دور جابينا مطلب يركم ايمانيات كا انكاركرنے والے كا صلير تكاكر وه اصل داستے سے بيشك كر دورملاكيا -الكي أيت من إربارايان لانے اور بار بار كفر كمرنے كابيان ہے لغف مفسري كرام فرات مي كريراً بيت اعتقادى منافقول كي متعلق ب اربعبين

مرتذين

در کشر در استے ہیں کریہ اہل گان ہے اپنی میرد وافسار کی سے باسے میں مارل ہوئی اہم. مجھنل حضر من کا خیال ہے کہ ہیراکیت عام ہے الداس مرتد میں حاق آتی ہے جر ایک وضرا ایمان لانے کے لعد جیٹنے کے لیے سر تدہو جائے۔ ارش وہوا ہے۔

إِنَّ اللَّهُ مِنْ الْمَسْتُوقِ بِثِينَك وه لوك جواليان لائے ثُسُمَّ كَفَرُوا كيم اہنوں نے کفر کا راستہ اختیا رکیا ، جیپاکہ ٹمافقین یا اہل کتاب کاشیوہ ہے۔اہل کتا حضرات عيسلى اورموسي عليهما السلام مرابميان لائے مگرحب حضور خاتمرالنبديين عليه لا كا زمازيا توصاف انكاركرك - يالوك كافرجي ربي كے فرمايا تُسُكُّوا الْمُسْفُلَا بيرايان لائے تشر كا كف ف ألا بيرانكاركر كئے بين ايك دفخرايان لانے کے بعد کسی نے کفر کیا ماک محیرا میان نے آیا نواس کی نزم قبول ہے لیکن بُر تنقل طور بيم ترموكما أَسُدَّة ازْ دَادُ وَإِلَى كُفُنَ مَي مِوه كفر مِن برِّ صف عِل كُ ـ وُه خذلان کانتکار ہو گئے۔ لیسے لوگ امان سے تھیلنے ستے ہی اور آخر کا رہمیشہ کے بیلے محروم ہوجاتے ہیں۔ أيد ولول ع متعلق فروا لَدَهُ مَدِيكُنِ اللهُ لِيغَنْ فِركَهُ مَ التَّه تغا ليُ لِيكِ لوگُول كومعاف نهيس فرمانا كيونځروه كفريريخية بوجاسته بي . تَعْبَدَةُ الْعَسَبُدِ مَالَتْ وَكُيْسَ مِغِرُ بِيَى نُوبَرُ نِرِنْ عَى *عالت* سے بیلے بیلے مسبول ہے ، اور معاف فرا دیتا ہے بیم عرار لوگ كفرس اتنے برُصوعاتے ہیں کدائ کی والیسی کا کوئی امکان باتی نہیں رہتا ، ان مے متعلق فرايكر ان كرمعانى كى كونى صورت باتى نهين رہى وَلاَ لِيَهُ بِديِّهِ مُ سَبُيلاً اورىن الله تعالى ليس الوكول كوصلط متينم ي طرف واست ويتاب وہ ہرائیت کے طالب ہی نہیں ہوتے۔ وہ کسی خو دغراضی ایکسی کے ساتھ وٹٹمنی كى وحبرسے ايمان لاتے بريم محرصب لينة مقصدين كاميا، بوجائے بن توجه كفركم راسة بحير البيته م بي اوراس طرح دائمي محرومي كأنسكار موحيات يمب اب الكي آميت مراع تعاد من فقول كيمنعلق معض تفصيلات ببيان بهول كي ..

النسسآء ۴ *آیت ۱۳۸* تا ۱۴۱

بَشِّيرِ الْمُنْفِقِينَ بَأَنَّ لَهُ مُ عَذَابًا ٱلِيمَا ﴿ الَّهِ الَّهِ الَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه يَتَّخِذُونَ الْكَفِرِينَ أُولِياءً مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيْرَبَعُونَ عِنْدُهُ مُ الْعِنَّةَ فَإِنَّ الْعِنَّةَ لِلَّهِ جَيِيعًا ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْمِكِلَٰبِ أَنُ إِذَا سَمِعُتُمُ اللهِ اللهِ وَكُفَرِبِهَا وَلَيْتَهَنَّا لِهِا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُ مُ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيْثٍ غَيْرِهِ مِ إِنَّكُو إِذًا مِّثُلُهُ مُوا إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنْفِقِينَ وَالْكُفِرِينَ فِيُ جَهَنَّهُ جَبِيْعًا ﴿ الَّذِينَ يَتُرَبُّصُونَ بِكُمُّ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتُكُمُّ مِّنَ اللَّهِ قَالُولَ أَلَكُمُ تَكُنُ مَّكُدُ مَّكُدُ لِلْكِفِرِينَ فَصِيبُ ۗ قَالُوا آلَــُم نَسْتَحُونُ عَلَيْكُمُ وَنَمُنَعُكُو مِّنَ الْمُؤْمِنِ إِنَّ فَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ بَيْنَكُمْ لَيُومَ الْقِيلُ مَا قُولُنُ لِيَّجُعَلَ اللَّهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى غِ الْمُقْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿ ترحب مله به آب مافقول کو نوشخری منا دیں کر بیثک

ترجیسے ملے ہاکپ مافقوں کو توقیری کا دیں کہ بیٹا۔ اُن کے لیے درد ناک عذاب ہے 🔞 وہ زمانق ج بلتے ہیں کافروں کو ایا ساتھی مؤنوں کے سوا ، کیا یہ تلاش کرتے ہی

ہیں تہاسے باسے میں اور اگر تم کو فتح نصیب ہو اللّٰرکی جانب سے تو کتے ہیں کیا ہم تہائے ماتھی نہیں تھے ؟ اور اگر کافروں کا حصہ ہو ، تو کہتے ہیں کیا ہم نہیں غالب آگئے تھے تم پر اور کیا ہم نے نبیں حفاظت کی تماری موثول سے پس اللہ تعالی ہی فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دِن اور ہرگفت نئیں بنایا اللہ نے کافرول کے لیے مونول پہ کوئی ابستہ 👚 . گذشته درس میں ایمان کی تفصیلات بیان ہوئی تھیں۔السّر نے ان اجزائے ایمان کا روائیت ذکر کی جن برایان لانا اورول سے ان کی تصدیق کرنا ضروری ہے۔اس کے بعد الله تعالى نے مرتبی كا ذكركيا ، جامان لانے كے بعد كيركفراختيار كريليتے ہيں يعض لوگ بار بار ایمان لاتے اور بار بار بھیر جائے ہیں ، لیسے لوگ اکٹر محروم سہتے ہیں اُن کی لغرشین معاف نہیں ہوتیں ۔اورز ہی صبح داستہ ملاہے شیسے اسلامی محکومت میں مرتد کے لیے بھریہے ۔ کہ اُس پر اسلام پیش کیا جائے ، علیار کو جمع کرکے اگر کوئی

غلط فہی ہے تو اُسے دُورکیا جائے ،اگروہ مان جائے تواس سے توبرکزاکے دوبارہ

کر دہ گئش بایش ، اس کے علاوہ کسی دوسری بات میں ابٹیک تم اُس وقت اُن بیٹے ہو گے تحقیق التّٰزیائی اکٹی کونیولاہے منافقول اور کافروں کر جہتم میں سب کر ﷺ وہ ج انتظار کھتے

(یہ حکم) کر جب تم سُنو کر النّہ کی آیٹوں کے ساتھ کُھٹر کیا جاتا ہے اور مُضاً کیا جاتا ہے ، لیں نہ جیٹو اُن کے ساتھ میںاں بجب کر وہ گفش جائیں ، اس کے علاوہ کسی دوسری بات میں بیٹیک ۔ م

ان کے پاس عزت، پس بیٹک عزت اللہ ہی ؓ کے لیے ہے ب ک سب ﴿ ادر شَتِینَ ٱلمَّا ہِے اُس نے تم پر کآب یں (رِحکم) کہ جب تم سُوکر اللّٰہ کی آئیزں کے ساتھ گھڑکا جاتا ہے

اسلام میں داخل کیا جائے۔ اور اگراس کے باو تور ائیان لانے بر آمادہ مذہو، کر لیسے غلامِ ملت کے بیلے سزائے موت واجب ہوجاتی ہے۔ صحابرکرام اسکے

زماند میں السے کئی کیس کئے جن میں سزائے موت وی گئے۔ مرتدین کے بعد آج کے درس میں الٹرتعالی نے منافقین کا تذکرہ فرمایا

ہے ۔ سنا فقوں کی رونسیں ہیں دی اعتقادی منافق اورعملی منافق ۔اعتقادی فق وه بوزات سوايان ساايان كا افرادكريد مكردل كفرس لبريز بو، اعقادى

منافق کافرول کی برترین قرم ہے جعیقت میں ہو کافرہی ہوتے ہیں میگرانیں منافق اس مید کتے ہیں کریر زبان سے اقرار ایمان کرتے ہیں برنافقوں کے سائقه سلوك بھي كفارىي مختلف ہوتاہے كفاركے سائقہ نوعلى الاعلان حبار

كاحكم بصيم تحرينا فق يونحر نظام كلم يوبوت بس ولهذا أن كم منعلق محرب فَاعْلَظُ عَلَيْهُ مِ وَأَلِينِي النَّهِ زَبِا في طور بِرِيخَتِي كِي حائے مّا كر لوگ انْ سيے

محاطه وجابیں ، یالوگ رلیٹہ دوانیاں کرتے ہیں اور دین کو نقصان بہنجا ہے ہیں، بہرطال آئے کے درس میں السّرف انہی منافقوں کا ذکر کیاہے۔ اُن کی کارگزاری بیان کرکے اُن کی ذمت بیان فرمائی ہے اور کھرا اُن کے انحب م

کا تذکرہ کیا ہے ۔ ارشاد ہوتاہے۔ كَشِّعِ الْمُنْفِقِ بْنِ مَنْافقوں كوبشارت، مَنْ كِيرُ بشارت کامینی مع طور پر نوشنجری موتاب اور بینوشی کے موقع پر دی جاتیہ

سنافقول

<u>سے کے لٹار</u>

سگرمیاں برتو عذاب الیم کی خبر دی ما رسی ہے ۔ بشارت کا لفظ میا افاص برمنا فقوں کے بلیے استلمال کیا گیا ہے میفسیرن کرام فرماتے ہیں کہ اس مقام بریشارت کالفظ لطورتحکه استعمال ہؤاہے۔ پیونکر منافق برترین قسمے

لوگ ہوئے ہیں انہیں انتہزاء کی شکل میں خطاب کیا گیاہیے کہ ذراانہیں مزاک عذاب كئ وشخرى كسنا يسجئ يعبض مفسرين فرات بي كربها ل بشارت كا معنی روایتی خوشنجری نهیں مکیم محض خبرہے . اور مرادیہ ہے ۔ کمران سما فقاین کو

خردار کر دیا جائے کو میرترین انجام سے دوجار ہونے <u>والے ہیں۔ جنائی</u>ر فرمایا ، کر منافقين كونونتزي نے يہنے ، بأنَّ لَهُ ء عَذَا بِٱلْفِيالُهُ الْ كُلْأُورِدَاك عدارے ارے الحس ال کے نفاق مر بدلہ ل كرہے كا فرمايامن تَفْيَن وه لوك مِن ٱلَّذِينَ يَسِجَّنَّدُونَ الْسَكِفُونُ ٱلْوُلِسَالَا كَارَلُورَ مِنْ دُونُ الْمُدُّ مِن بِمِن بِمِونول كعلاوة كافرول كوينادوست بناتية مِن الفرل كاكام بي بوياب كتيم أو مرسازياز كاليع أدع الجع لك تن اختياد كالجعيدة ومراث وادحركي بات اد حرالوری ۔انی کارگزاری ایسی ہی ہے ۔ حالانکہ دوستی ترجیث مومول کے ساتھ ہونی جاہیے ۔ ایک مومن کی دوستی کا نفر اور من فق کے ساتھ نهين بريحتى كيزبحه دولول كالصرب العين مختلف بيري اكن كي نسزل مقضود جُرُا مِدا ہے ۔اس <u>مٹلے</u> کو التُّر تعالیٰ نے سورۃ اَل عمران میں تفصیل کے ساتھ ذكركيات، ابل ايمان منافقول كيسا تفنوش اخلاقي اور رواداري سب تو پیش آسکتے ہر مگران کے ساتھ دلی دوستی نہیں کہ سکتے ، اگراپ کریں گئے تمان کے لینے ایا ن من خل واقع ہونے کا خدشہ سبے۔ اسی یا فی فرمایا کہ مؤنول کےعلاوہ منافقوں کو دوست نہ نیا ؤ ۔ فرا الكِبْنَفُونَ عِدْنُدُهُمُ الْعِنَّةَ كُرُومِ مَا فَقِين إ عزت کی تلاش کیا تم کفار کتے ہاس عزت کی تلاش میں جاتے ہو ،عزت کامعنیٰ توت ورغلبرمو آ <u> ہے ۔ عزیز</u> اللہ تعالی کی صفت ہے ،حس کامعنیٰ قوت، والا اور کال قدرت کا مالک ہے بعربی مقولہ ہے من عَدُّ مَنَّ بوغالب ہو تاہے وہ روس پرچیاجا تاہے ۔الغرض ! منافقول کوفرمایا کیاتم کا فرول کے ف<sub>ا</sub>ں عزت <del>جائ</del>ے ہو، مکر حقیقت مال بیہ <u>عنانًا الْجِنَّاقُ لِلّٰہ حَسْمُعَا باری</u> ى مارى عزت توالله ك باس ب ما ككسون في توخداتما لى ب تم عرت كى تلاش ميں كهاں طامے مارے كيرتے ہو، النَّر تعالى خود بندے كى زبان سے

اللَّتْ إِن وَّتْعِلَّ مَنُ لِمَّنَاء وَتُزِلُ مَنْ لَمَنْ لَنَاكُ عَلَى الْمَارِ

كمه مولاكريم إ توبى بجعے ماہيے عزمت فسے فسے اور جھے ماہے ذليل مؤار كرك - الْمُرْحِينُ وَالْمُمُّذِلُ مُهِي اللَّهُ تِعَالَى صفات بين . ووجع چاہے فابہ عطاکر شے اور ہجے جا ہے مغلوب کرکے دمواکر شے ۔ او فرمایا غرت جیتیقت میں اللہ تعالی کے بیاں کے رسول کے لیے اور بھر الں امیان کے بلیے ہے ۔عزنت ایمان اورنٹی کی دسستے مصل ہوتی ہے مرکز منافق اس كى الانتريس كا فرول سے دوئ كرتے ہي، اُننير مجير عالى نيس بوگا . فرما يامنا فقين لينه ندموم مقصد كيحصول كيه يليه ابل بإطل كرمحلس من ماتے ہں اوران کی خرشامر کر نے ہیں ، حالانکر الله تعالی کا فرمان ہے ۔ وَقَدَدُ نَزَّلَ عَلَيْكُو فِ الْحِنْتِ كُواس فِي الْحِنْدِ كُولُ مِن الْحِنْدِ وَأَن يِلَ مِن تهاسه يا يهم الله الله الله الله مُكُفَّ وُنها فُي يُسْتَهَوَ أَبِها كَرْجِب تم اللَّه كَ آيات ك ما تقي

ابل طل

كىمبس

كفرادر التمراكوسُنو فَكَ لَقَتْ عُدُولًا مَعَهُ مِ تَوان لوكول ك إس مت بير من يَعْدُ وَضُوا فِي حَدِيْثٍ عَني بِهِ إِيَّا كروهكسى دوسرى باست مين شخول بوعابين متقصديه بسي كرحبب كفار كيجلب يس أياست اللي أورشعا يُروين كا انكاركيا جارط بهو اور ان تحير ساتم وطفط كياجار ط ہوتہ ایس محلیں میں مرکز ن<sup>بی</sup>یطو کہ بیٹے رہت اسلامی کے خلاف ہے اور اگروہاں <sub>۔</sub> دن برطعن وتشنع كرنے كى بجائے كوئى دوسرى بات بورسى بو توجيخه ير فال بینطفے کی احازت ہے ۔ مصرست مولاناشاه اشرون على تقاندي ابنى تفيرس سنحقة ببركرابل باطل كىمىس بى جائے كى مختلف صورتيں ہيں.اگرايسىمجيس ہيں احكام اللي اور آيا اللہ

كساتقه ذاق كيا عار في بمواور وطن بينطيغ والااس كوي ندكم رواب تر وه بھی کا فرہوگیا ۔ اور اگر وہ تخص دین کی توہن کو دِل سے تولینہ انہیں کر آمگروہاں پربلا وبهبیطابی رماسید تووه فاسق سد دالبتراگرو کسی قصرر کی فاطروال

بیٹا ہے مجبورے مگردل سے قوبن اکیز اقعال کوٹرالمحینا ہے توالی صور میں اس کامبیطهٔ نامباح ہے اور سویفتی صورت پر ہے کہ بسیطنے والائتخص اس نے ایس محبس مں بیٹھا ہے کہ دین کے حق میں تبلیغ کہ سے تو عیراس کا يبتحها عادت من ثار بوگا- بهرحال فرما يا كم كا فرول كمه پاس بلا وجرمت بيحفو، كيونحراكرالياكروك مرات كُثُر إذ يَّمَثُلُهُ مَ تَرْتَمَعِي ابني كُلُّر بموعا فركة . وه قرآن بك اور الشرك بني كا استنزا كريته بين اورتم ال كم محبس بين بنرك بوتے ہو، توتم ہى ان كى طرح مخت كنبر كا رہو گے ، حالانكر موس كيلے صرر على الصلاة والسلام لم فران ب من كان يُعُصِنُ بالله واليور الله في ولا يَحْلِسُ عَلَى مَا بِدَةٍ يُدَارُ عَلِيهَا الْحَدَثُ مِي تَعْصَ اللَّه براور قامت برامان ركحتاب أسابس كمبيني ورست نبين جهال تتراب کا دورمِل رالسبے ،اگرجید بیخود نبیں بینا مگرشرا بیول کی مجلس بنتطین سے تھی منع فرمادیا یمقصد پرکرحهان بلائی کا کام ہورا ہو، اس کے قربیب نہیں جانا جاہیے اس کیے اہل باطل کی مجانس میں بلاوحبر مبانے کا حکم نہیں ہے ۔ بطل قرئیں اسلام کے ساتھ استہرا و کرنے کا کوئی موقع کا تھے سے نہیں جانے دمیت پیں ۔ حبال الٹرکی آبتول کے ساتھ کھٹے ہور کا ہو ہمومن کی شان نیں \_ ہے کر ولاں جائے مگراب ترالی مجلسوں میں جانا فیشن بن حیکا ہے . کفار خصوصاً میوو، ہنو داور افصادی نے اسلام کی تزلیل کے لیے کئ طریقے نكالے ہيں . خاص طور مير يودي اس معالم ميں بست اسكے ہيں . تقريبًا بارخ سال يدا خبارت مين يرخر جي ينى كديورب كى منظول مين عور آن كے الله انظر فرم (زير عامد) مزعدد إي عن ير كلم طبيه كها الواسي بعض خبيتول في التي قبيصير تیارکیں جن کے بچھلے حصے بر آبیت الحریمی بھی ہوئی ہے اور حب آ وی بلجیا تا

ے ترابیت الحرمی والاحسینی آجاناہے بدیرودیوں کی سازش ہے اکر اہلاً کوازیٹ پہنچے گذشتہ وفرں ایسی اچس تیار گڑی جس پر کلم طبع تھا۔ لوگ اچس

اسلام کے ساتھاستہزار

إستعال كديم وليبريها يك شيقه اوراس طرح كليطيير كي توبن بوتى تيكيب إرسلاك ن این کتاب حاضی العالم و الاسلای میں مکھائے کرگزشت صدایول دول انگریزوں اور امریکیوں نے اسلام کے خلاف جھیدلا کھڑتا ہیں شالع کیں۔ شكيب ارسلان جرمن بيمقيم تقا، وه ليررب كے مالات سے واقعت تقا، ادران كيےخلامت بحد ثنار مبنا لھيا۔ انگريز كائخت منالعث تھا ، عبلاوط بھي رہإ ، ترکوں کے زمانے میں ہسپتالوں کا انجارج تھا ۔جنگ غظیمہ بڑنے کسست کے بعد پورپ میں بھرتار ہا ، ٹیا ماگیر دارتقام محرمیان ہونے کی وجہ سے شکل کانسکار ہا۔ مسلافرں کی ایڈا رسانی کے لیے ایک انگریز نے لینے کئے کا امر احمد ركحها - دنیا بحصر میں احتیاج ہوا تو اس نے معذرت كرلى كر اُستِ عليميں نظا غلطي سے ایسا ہوا - اسی طرح ایک بیودی نے حصرت علی ﴿ مُحَمَّعُلَقَ وَالْعِيا وَبِاللَّهِ ا لنگور كالفظ استعال كياتها بيرسب اسلام اورسلالول كے استنزا كے طريق ہم جوانفیار استعال کرتے سبتے ہیں ۔اللّٰہ انے فرایا ، یا در کھوا۔ اِلنَّ اللّٰہ َ جَامِعُ الْمُنْفِقِ يُنَ وَالْكَفِرِينَ فِي جَهَتَ مَ حَبِيرُعَا الترتعالى ان من فقول اوركا فرول سب كومبيم من الموف كرف والاست اعتقادی منافقوں کا کھی کا الازا جنم ہے - ان سکے ول ایان سے خالی ہاور ان كالكيط مور كفار كے سائف سے ـ ان من فقین کی خاشق کا برده حاک کرتے ہوئے فرایا اَلگِ ذیر

دونلی پالیسی سے کنتے ہیں کہم نے مثالاں کے ماقد لڑ گرتسیں زیر کر اپانتا بھر ہم نے ' چڑ چڑیا کہ ڈمشٹ عکٹھ گین الڈمٹو گھرنے بین اوس المال سے کیایا در ڈمیس تحنت افقال بہتیا ۔ دکھوا ہم نے ثما سے اُڈیراصال کیا کھمالا

مع تمهاري حان جيراني واسطرح وه كافرول كي مدروي حاصل كرت مي و فرايا مَا فَقُول كِي مِي مَازِشْين إوهِرى ره حاليْتِي فَاللَّكُ يَحْكُمُ لَبَيْنِ كُوْ كُونُمُ الْمِقْلِ حَلِي اللَّهِ لَقَالَى تَهَا مِن ورميان قياست ك دن فيعله حرت لاء أس ون بية جديدًا كرمنافقيركيدي سازشين كريت شف اورابل ايان كاطراعل كيا ت اللزتعالى ف احول ك طور يتمجها ويا وكن تجَبُع كل الله الله لله كلف بن عَلَى الْمُدَةُ مِن يُنَ سَبِسِيلًا السِّلِقال في كافرول كے يك ومول يُدكوني راسته نهيل بنايا مطلب بربية كرمومن التُّرتعالي كي حفا ظَت بين بن اور کفار انہیں ذک نہیں ہینجا سکیں گئے ملکہ وہ خود ہی ذلیل وخوار ہوکررہ جائیں گئے اوراسلام ہی غالب رہیگا ۔ بعض منصرین کدام فرطنے ہیں کہ اس غلیے سے مراد دلیل کے اعتبار سے غلبرب التدرني الل الماك كودلائل كے لحاظت كفرىر بهيشر غالب ركھ بعض دورسے بیمفسرین فرطتے ہی کہ دلیل کے اعتبار سے تواسلام ہیشہ کفریر غالب سے مگریال برلولٹیکل غلبرہی مادرسے -اوراس سے مقصور برہے کہ ايان والول كوچاسميني كم وه كاخرول كوغليه كاكهيم موقع نه دس ، كيونكم اكركفاركو غلبه عال ہوگیا تواسلام کوسخت نقصان پینچے گا برنگرافسوس کامتعام ہے۔ كرآج مملان إن احكام سے غافل بوكر انویار كامغلوب بوجيكا بے ۔ اس یں حثب مال اور حثب طاہ جیسی ہماری پدا ہوگئی ہے جس کی وجہ سے اس ين صنعف أكيا . ونياطلبي في مسكلان كوكفار كامخلوب كرويا - اس وقت ونيا كى ساسىت برسودايول، عيما ئول اور در لويل كا فبصنه سن اورسلان مرطرف

ذليل وخوار موسمت بن بزرگان دين كامقوله ب ألد نيا جيفا وطالبها كالك يدى دنيا ايك مردار السك طالب كت بس حرادك ونا كمة يح عبا كمة بي أن كي شيت كون جبي ب الله تعالى كالحمرار ہے کہ دنیا میں اسلام کا غلبہ ہو مگر ہم نے اس بق کو فراموش کر دیا ہے . آج مئلان عياشي اور فحاشي لين متبلا بوكر قرآن كايروكرام فراموش كرح كالبيحس كي وجرسے کفار کا دست نگرین گیاہے مسلمانوں کی ایم حالت تا آرلیوں کے زمانه سي مشروع بهوائي اوراب يحينيت محجرعي ابل اسلام كا قدم عييل حيات اب مشرق <u>والے</u>مغرّب والوں کی خوشا مربر امید نگائے بی<del>دائ</del>ے ہیں<sup>ا</sup>۔ اُن کی طر<sup>ن</sup> ے املاد کے منتظر سے بیں میر حب یہ اللہ تعالی خود املاد نمر مے ان كر في مروكريجة باوردعزت في سكةب عزت وذلت تواسط لكللك کے اقدیں ہے۔ تہاری عزت تودین میں تھی جسے تم نے تودیث ما عقو کے السَّحَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ مصراق مرعورول ك نكران ، محافظ اورسركرده ، وت بي - اس كحاظت خاوند غالبلير بيرى مغلوب یا ماتحت ہوتی ہے۔ ام الوَعنیفه اس آمیت سے استدلال کرتے ہیں۔ کہ اگر خا وزمرتہ ہوجائے ، قربیری اس کے نکاح میں نہیں رہکتی-اصول ہم بے كوسلان كافر كاخلوب نبيں ہوسكة - بيوى تونكوسلان سے لهذا وہ مرتد یعنی کا فرا دمی کیمغلوب یعنی لطور بیوی نہیں رہ سکتی ریرالگ بات ہے ۔ کم مرتد مير دوباره اسلام پيشس كيا عبائے كا - اگروه ايان سے كئے تو توليك ہے ورنہ عورت حالم و جانگی کینو کھ اللہ تعالی نے مومنین میر کا فرول کے لیے

مرتدادر نكلع

كوئى استرنبين بنايا. بېرحال اېل لايان كوكوشش كرنى حابيے كروه غير تكمول كے مغلوب نہوں۔ میقصد قربائی اور آخرت طلبی سے حاصل ہوگا مگرافسوس كراج شلمان دنياكے طالب بُوكر آخرت كو بھول بيكے ہيں ياخرت كاطاب

كو ئي خال خال ہي نظرا آہيے ، وگرينرسپ كھيل تماشے اور لهو ولوپ ميشخول

ہیں نام چرجو حذاوگ وین کی تعلیم علائھی کرتے ہیں وہ بھی دنیا کے پینچیے بھاگتے بیں اورنوکری کی تلاش میں سرگروال اسستے ہیں دین کوغالب کریے کی تواہب ختم ہوجی ہے۔اسلام کوسیاسی غلبہ جنگ صفین کس عامل روا محراس کے بعد ابل اسلام كا فروال شروع بوكيا. مبرحال التّدتعالي نه منافقين كا راستداختيار كرفے سے منع فرمایا ہے۔ اب اگلی آیت میں منافقین كى مزید ندمت اور ان کے انجام کا ذکرے اور اہل ایا ان کے لیے مزیر بینغ ہے ۔

النساءم والمحصلته درس مفت د بر أيت ١٩٢ تا ١٩٧ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ يُخْدِعُونَ اللَّهُ وَهُو خَادِعُهُ مُ ۚ وَإِذَا قَامُوُا إِلَى الصَّالِوةِ قَامُوا كُسَالِي لِا يُرَاّعُونَ السَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا شُ مُّذَبُذَبِينَ بَيْنَ ذَٰ إِنَّ لَهُ إِلَىٰ هُــُؤُلَّاءِ وَلَا إِلَىٰ هُـُؤُلَّاءٍ \* وَمَنْ يُّضُـلِل الله مُ فَكَنُ تَجَدَلَهُ سَبِيلًا ﴿ كَالَّهُمَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَتَبُّخُذُوا الْكِلْفِرِينَ أَوْلِيَآءً مِنْ دُوْنِك الْمُؤْمِنِ يُنَا ۚ أَتُرِيدُونَ أَنُ تَجَعَكُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمُ سُلُطنًا مُّبِينًا ﴿ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأُ سَفَل مِنَ السَّارِ ۚ وَلَنَ يَجَدَلُهُم نُصِيًّا ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُولُ وَأَصَلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَلَخْلَصُول دِيْنَهُ مُ لِلَّهِ فَاوُلِّبَاكَ مَعَ الْـمُؤْمِنِينَ وَسُوفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجُرًا عَظِيهُمَّا ﴿ مَا يَفْعَلُ اللهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شُكْرَتُمْ وَامَنْتُهُ ۚ وَكَانَ اللهُ شَاكِرًا عَليَ مَا ١ ترحمه : بيك مافق دعازى كرت بي الله ك ماقد ادر وہ اُن کو اُن کی دفایانی کا بالم دیا ہے ادر جب یہ

منافق کھڑے ہوتے ہیں نماز کی طرف، اُل کھڑے ہوتے ہیں مست
دکھاوا کرتے ہیں فگول کے ساخ، اور نہیں یاد کرتے الدُّہ قالُ کو مگر مبت شوٹا (آ) یہ اس کے دریان متردد ہیں ، نہ ان کی طرف اور نہ اُن کی طرف، اور جی شخش کو اللّٰہ مبکا سے ابس ہرگز نہ پاٹیگا تر اس کے لیے کوئی داشر (آ) کے ایان والو ! نہ برگز نہ پاٹیگا تر اس کے لیے کوئی داشر(آ) کے ایان والو ! نہ بناڈ کافروں کو اپنا دوست مومون کو چھوڈ کو، کیا تم چاہتے ہو

> کہ بالہ اللہ کے لیے تہائے اوپہ صریح الزام ∰ پیکٹ سافق لوگ دوزغ کے سب سے پیچلے طبقے میں ہوں گے ادر تو ان کے لیے ہرگز نہ پائے گا کوئی مدد گاری مگر وہ لوگہنوں نے ترب کر کی ادر اصلاح کرلی ادر اسوں نے الٹرٹیال کو

مضبر طی سے پچڑ کیا اور امنوں نے لینے دین کو خالص بنیا الدّیق کے لئے دین کو خالص بنیا الدّیق کے سے کے لئے ، بین لوگ میں ایمان والوں کے ساتھ اور محفریب اللّٰہ تی کے ایمان والوں کو بہت بڑا اجر نے گا (ایمان لاؤ گے تہیں منزا نے کو اگر تم ضحر گزاری کرد کے اور ایمان لاؤ گے لیمان کے اور ایمان لاؤ گے لیمان لاؤ گے لیمان کے ایمان لاؤ گے لیمان لاؤ گے لیمان کے ایمان لاؤ گے لیمان لاؤ گے لیمان کے لیمان کی کے لیمان کے لیمان کی کرے گے لیمان کے لیمان کی کرے کے لیمان کے لیما

ارر الٹر تمالی بڑا تدردان ہے ارر سب کچھ جاننے طلا ہے ﷺ گذشتہ آیات میں الٹر تمالی نے منافقیتن کی مزاکا ڈکر کیا تھا کہ کافرول درانفقول رہوآ ہات حنب کرتینم میں اکتھا کیا جائے گا منافق لوگ کافرول کے ساتقہ تعلق جوشتے ہیں اور اُن کواپنا درست ادر فرق بائے میں ان کے بال عزت قلاش کوستے میں آگر گرشس کے نے کی صورت میں ذلیل نہ برلوالٹہ تعالی نے اس کا بھی در فرویا، اورصاف میں کھو کے سند کر سرت میں دلیل نہ برلوالٹہ تعالی نے اس کا اس قد الے جان ہو کے مرموری میں میں نے مطفی کی

آنے کی صورت میں ذلیل نر بول اللہ تعالی نے اس کا بھی رقہ فرمایا، اور صاحت کھ کرجب اللّہ کی آبترل کے سابقہ تھٹا کیا جا رط ہو، توالیے علی می تون کو نعطت کی اجازت نہیں۔ ان شافقدل کو حال بہ ہے کہ کا فرول کی علی میں جاکے اگٹ کی خوشاند کھتے جہا و مرمئوں کے باس آکھ ان کی جا بلوی کوستے جی ناکہ اگ و دول گھروہ لی س

جن كامبلوغالب ہو، اشى كے ساتھ ہوجائيں۔ الله تعالى نے ال كى دوغلى ياليسى کی مزمست بیان فرمائی ۔ اب آج کے درس میں منافقین کی مزید کارگزارلوں اور ان کے انجام کا ذکر فرمایاہے ۔

وھوكم دې

الشاديوتات إِنَّ الْمُعْنِقِقِينَ فَيْنِدِعُونَ اللَّهَ عَيْكُ مِن فَيْ لوگ التُترتعالي كورصوكر فينته مِي يهوال پياېوتا ہے كرالتُّرتعالي كو يكيے وصوكر دیا حاسکتا ہے حب کہ وہ ہر جیزے واقعت ہے - دھوکہ لزنا واقعت اومی کھاتا ہے مگرالٹر تعالیٰ کی ذات تواعلیٰ دار قع اوراکن جبزوں سے پاک ہے ، بھر التُذكو وصوكه وبي كاكيام طلب ؟مفسرين كليم فرانة بي كم اللُّذ تعا إلى كو وصوكه مینے کامطلب پر ہے کہ وہ الٹرسے الیامعالمار کریتے ہیں جبیباکہ کوئی دیسکے از کسی وو کے آومی سے سانھ ہمیرا بھیری کرتا ہے ۔ اور وہ میں کے کرافا ہراسلام ایمان کا دعولی کریتے ہیں ، کلمرط سے ہیں ، نمازیں ادا کریتے ہیں ، زکواۃ میسے ہم مگر دل میں کفر بھرا ہوا ہے ۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس دوغلی بالیسی سسے وہ كه الشُّريمي النُّ كے ساتھ الياہي معاملہ كمه تا ہے .جيبا وہ النَّر كے ساتھ كرتے ہیں۔ اس تقام ریک دیتے ہے۔ وشنا کلت کے طور پراستوں ہوا ہے۔ كتب طرح ده د حوكه نينے كي كوشش كرتے ہيں ، الله تعالى بھي الى كو وليا ہي دیا گیاہے ۔ اوجوداس کے کرالٹر تعالی ائ کے لفاق کوظا ہر فرہ ویناہے

ابل ايمان اورخرد الله كو دهوكرف سي بر بمكروه فراتاب وهف خادعهم برلہ دیتاہے۔اور بیراس صورت ہیں ہے ۔کہ منافقول کو اُن کے حال برچھیڑ اوروه خود دیمی لینے اعمال سے اس کا تبوت سیش کرفیتے ہی مگرانی کے ساتھ کفار کا ساسلوک کرنے کا حکم نہیں۔ کفار کے ساتھ ہیشہ مالت جنگ كاسعالمه واسيد المحر من فقول كي سائق من الرجيب الموك بي كيا جا آسيد . حیں طرح مخلص مسلما فرل کی مال ، حبان ، عزنت ، آبر و محفوظ ہوتی ہے ، اسی طرح منافقدں کو بھی امان علل ہوتی ہے تواک کو ان کے نفاق کے عال میر سی محمیرار

دینا ان کے ساتھ دھوکر ہے کہ وہ اس خیال میں تسیقے میں کرسلان ان کے اصطال ے واقعت نئیں اور وہ کھا رکے ساتھ بھی گھٹ جو لر محقے ہیں جس کی وجیے ناکام بالر ہں اور میں اُن کے ساتھ بہت بڑا دھو کہ ہے جے وہ سیحف سے عاری ہیں۔ آ کے منافقوں کی تجیم فلط کارگذاری بیان مورسی ہے ۔ ارشا وموالے كران كى مالت يرب وَالذَا قَامُوْآ إِلَى الصَّلَاقِ قَامُوا كُساكَى جب، وہ نما زکے لیے کھڑے ہوتے ہی توبدولی اور مستق کے ساتھ وجر نى برہے كأ أن كا إمان كينتہ ہے اور ندانهيں نمازكى افادىيت بريقين ہے وه ترمحص ملانول كو وكما نے كے ليمسحديس أجات ميں، أكر اك كاففا ق بزظام برونے یا نے بحضو علیالسلام نے بن فق کی نماز کے متعلق فرایا کہ آغامہ كرة ربنا ب منى كرجب محروه وقت كماة ب تواُ كُلُّ كريا رعفونظ مارينا ب، فراي تِلكُ صَلِعَةُ الْمُسَافِق برج منافق كي مناز اكب مخلص مومن کے لیے نماز اہم ترین عباورت اور تقرب الی العُد کا ذراعیت اس میں اللہ تعالی سے مناجات کی ماتی ہے، بیگنا ہوں کومٹانے والی جنر بے مگرینا فق اپنی برعقیدگی کی وجرے طب ضا نع کر دیا ہے . مضرت مولا، أنه و الشرف على تفانوى فروا تنے بي كراس آيت كرمير ميرج بن فقين کا ذکر کیا گیا ہے ، وہ اعتقادی منافق ہیں اور نماز میں سستی کستے ہیں ۔ وکیٹ سنى ترلعض ادفات مخلص مرومن سيري موجا تى سب كونى سار بويا مهارى جمه والأا دمي بو، تواكي أصفح بيطف بين وقت بيش ا تيب ونسرايا یهاں برایشخص مرامزنیں مکبروہ اعتقادی من فق ماروہے حبرویدہ والست نازمیں۔ تی کا اظہار کرتا ہے

نّازیرکسیّنی کا آخار کرتا ہے۔ زیادت فی کی نماز محض بہ ہے کہ میکا گوئی آگسیّا س وہ لوگوں کے سامنے دکھاوا کہ ہے ہی کہ وکھے لوم ہم نمازی ہیں ابزا جاسے ایمال پرتشہر نہ کماج نے رحالانی نماز عیبی غلیر عجا رست پرتوائی کا اعتقاد ہی نسی ہے ہی تو

الٌ براوجرب، بهرحال اللَّه تعالى نے رايكاري كى فرمت بھي بيان فرا دى. اور مانحدیتی اتاره فرادیا که ایک اوس کے بیانی کا بهترین وراید نما دے۔ دوسرے مقام پر الند تعالی کا ارت دیے اُقِدے الفک ال ميرك ذكرك يل غاز قائم كروم محرمنا فقين كاحال بيسب وكل يُذكُّرُونُ ا اللَّهُ إللَّهُ قِلْدِ اللَّهِ أورنين وكركرت اللَّه كامكرست القورا ، برائ ام، بات وی ہے کومض ریا کاری کے لیے نماز یر سے میں اکر لوگ انہیں مومن سمجھیں ادرانُ کی مال وجان ملانی رکیے اعتبر محفوظ کیے۔ قرآن وسنت ہیں وَكُولُكُم فِي مِبت بْرِي فَفِيلَت آئى ہے . گذرشتر آپات من هي گذر جيكا ہے . فَاذَكُ وَاللَّهُ قِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ قُوفُونُ قَعَلَىٰ جَنُّ كُمُّ لِينَ اللَّهُ کا ذکر کرو قیام کی حالت میں ، منتظے ہوئے اور پلٹے ہوئے ، الٹرنے برجی فرايا وَّا ذَكُ وَاللَّهُ ذِكْلٌ كُذِّيْنُ لَكَ لَكُو تُفْلِكُ وَأَللَّهُ لَا لللَّهُ وَكُلْتُ يد يا دكرو "اكتم فلاح ياجا فر- بعرهال فرا يكه بدلوك الله كو يا دمي كريت بن برا : تونے امران میں خارص محبت کا کوئی عنصر بہنیں یا یا جاتا۔ فرایاال منافقین احال برے مُذَبُذُبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ اسك درمیان مترددم بمجها اُن کا تُحماد موسن کی طرف ہوتا ہے اور کھی کا فرول كى طوت يَوَلْنَا بَكِيهِ بِهِارِي نَظِرًا ٱتِبِ ، فُورًا ٱوصر بِوجاتِهِ بِهِ بِهِ بِجنتِ اس زعم س نبلایس که وه دونول گروموں میں کیا ای قبول ہی اورلوقت ضرورت دونول طرف مع منا دعال كرنے كى يزلشن بين يم مركا الله تعالى نے صندمايا لا إلى هَمَّوُلاً وَلا إلى هَمَّ لا مِ ورحقيقت براوك مراسطوت بي اور رائ طرف اوروولول اطراف سے محروم ہیں ، یہ ران کی مزیر برقمتی ہے ، کم بوقت صرورسد انهي مجيد عكل نبيل بوكا - ووكرمتام يرالله تعالى ف

بعض الركور كم متعلق فرمايا لُعُتُبُدُ واللَّهُ على حَدْفِ أَرْسورة رحى بيني ايب كنار ريعادت كرتے بن اگركس سيم خاد عال بوكيا تروط ل بك

كَ ، ورنه دوسرى طرف چط كئ اسياسافي كي تعرلين بي ي كُنى ب يَاتِيْ لَهَ كُلَّا إِلَى جُهُدٍ وَلَهُ فُكَّادِ إِلَى جُدِيدِين بِرووثي بِأَسِي اختيار كرن طلے لوگ ہیں۔ کبھی ان کا ڈخ ایک طوف ہونا سے اور محبی دوسری طوف، و فرایا وَمَنْ يُتُمْولِلِ اللَّهُ فَكُنَّ بَجِهَ لَكُ سَبِيلٌ صَرَوْل تَعَالَ كُورُكُ تماش کے لیے ہرگو کوئی راہ نہیں یاؤگے رحب کوئی شخص کفر کا استریا نفاق کا راسة اختيار كرييا بي ، توجير الترتعالي السيداسي داسته برقائم سيد كى توفيق ف دباب مع بلكرريكاب لنوكه ما لكوكي مم أس أوم بي بير مینتایس طرف وه حابا چاسا ہے . حب کفر پر جم کمیا کواللہ نے کہا ،احجہا ایا ہی کہتے رہو۔ ترفرایا جے اللہ گراہ کرفے بھرکون اگنے راہ راست مرلاسکتا ہے۔ اور اللہ کے گراہ کرنے کا برمطلب نیں کہ وہ کسی کو الاوسب رکھاری کے يد استرير يطفى توفيق وياب ملكه وه توعليمكل ب- مراكب كى بلني كيفيت سے داقف ہے ، وہ منتخص کی صلاحیت اور افسا د کو بھی عابتا ہے ، اس بیے وه شخص كي اصليت كيمطابق اس كولين ليسنديده داست بريلني كي ترفيق دیتا کے ۔اللہ تعالی کسٹخص کو جرًا گھاہی کی طرف ٹہیں کے جاتا بکہ وہ خود اس طوف و عن المساق وعد الله تعالى أسع غلط استريسي ترسي كا توفق عطاكرتاہتے ر منافقين كي زمرت بيان كمدنع كي بعد التالق الاسف مومنول كوخبر دار كيهد كوه كافرول كوايا دوست منهائي - فرايا يَا يَثُهُ اللَّذِينَ الْمُنْوَّا لَا تَسَيِّخُذُ وَالْكَلْفِرِيْنَ ٱوُلِيكَا يَ مِنْ دُوُنِ الْسُحُهُ مِنِينَ

مَّن نَقِيْن كَى فِرت بِيان كَرِف كَ بِعِدالتَّلِق اللَّهِ فَيْنَ كُونْ رَارِ الْجَيْسَ كَلِي سِهِ كَرُوهُ كَا أُوكُونَ وَرِسَت رَبْنَا بِي - فَرَايا كَيَّا يَّشِكَا اللَّذِينَ الْمَدُونِ لَا تَسْتَخِذُ ذُوا الْكُفْوِينَ إِنَّ أُولِيكَا أَوْ مِنْ كُونِ الْسُحَوْجِ مِنِينَ لَا اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ المُونِ لَوَ تَعْمِينَ كُونَ وَلِي اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ مَعْنَ المُوعَ اللَّهُ عَلَيْنَ مَنْ مَنْ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ كُونِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْنَ مَنْ اللَّهِ عَلَيْنَ كُونُ اللَّهِ عَلَيْنَ كُونُ اللَّهِ عَلَيْنَ كُونُ اللَّهِ عَلَيْنَ كُونُ اللَّهِ عَلَيْنَ كُونَ اللَّهِ عَلَيْنَ كُونُ اللَّهِ عَلْنَا اللَّهِ عَلْنَا اللَّهِ عَلْنَا اللَّهِ عَلَيْنَ كُونُ اللَّهِ عَلَيْنَ كُونُ اللَّهِ عَلْنَا اللَّهِ عَلَيْنَ كُونُ اللَّهِ عَلْمِنَ اللَّهِ عَلَيْنَ كُونُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْنَ كُونُ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلْمَانِي اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ الْمُؤْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْنِ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْنِ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ الْمُؤْنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْنَ اللَّهُ الْمُؤْنِ اللَّهُ الْمُؤْنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْنِ اللَّهُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ اللَّهُ الْمُؤْنِ اللَّهُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْنِ اللَّهُ الْمُؤْنِ اللَّهُ الْمُؤْنِ اللَّهُ الْمُؤْنِ اللَّهُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ اللَّهُ الْمُؤْنِ اللَّهُ الْمُؤْنِ الْمُ

كياتم خود برالله كاصريح الزام أبت كمه الجاسية بمواكمة مجي من نقول كحطرت كاذول كودوست بنا و ك توالسرتعالي كيطرف تم يرحبت قافم بوجائي اور اس کے احکام کی خلاف ورزی کے مجمم تنظیرو کے انذا کا فرول کے ساتھ دلی دوستا نزم گزنزر کھو ۔ آكے بيرالله تعالى في منافقين كى منزاكا ذكر كيا ہے والله المنفقة بن في الدَّرُكِ أَلْمَسَفَلِ مِنَ السَّنَادِ بَيْكَ اعتقادى منافق دوزر كے ۔ سب سے بخلے گرھے میں ہول گئے جہنم کے مات طبقات میں سے سے کیلا کڑھا الٹرتعالی نے مانقول کے کیے مقرر کر رکھا ہے ہر لوگ كفارسيري زيا وه خطزاك بي وخفيه طوريه اسلام كيفلاف مازش كميت م ، لیذا انترتعالی نے ان کے لیے سلامبی سخت مقرر کی ہے اور مصران کم قد خانجى الياب وكُنُ تَحَد كَهُ مُ ذَعِد إِنَّ الرَّالُ كَ سلى مركز كوفى دو كارنيس يائيكا و ولى سے دال فى كى كوفى صورت نيس بوكى -بس قدر ان کا جرم مراب - ان کے بلے سزاہم سخت مقرر کی گی ہے ۔

منافقين كا

CKOS

فرا إلا النَّالَيْنَ مَنَاكِهُ المَحْروه لوكه جنول في توبركر أي رنفاق وَهِيرً كرايان اختاركرايا وكحث تحقق اور بهرايني اصلاح بحي كرلي، رياكاري سے إذا كُ كُ كا فرول كى دوستى كورك كروبار واعتصر من الله الله كوم بوطى سے پیٹول یعنی الندکی کا ب اورشرامیت برحم کئے۔ دوسری مگر فرایا النات رِدِ وَثُوا اللهِ كَيْنِصِي فِي اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المِلْمُلِي اللهِ المُلْمُو یمال بھی اللہ کی مدوکرنے سے مراواس کے دین کی مروسے راگر اللہ کی مرد كروك وُحِنَيْتُ أَحْبُ الصَّحَةِ "فَتْهَاك قدم صنبوط كرف الله اعتصام بالله كاتجى بىمى عنى ب كرجولوگ ايان اور توجيد يرالبت قدم موكئ وَاخْلُصُولُ دِيْنَهُ عِنْ مِلْ الله اورانول ني الترك ليه ليه ون كوخالص نباليا ـ كفر، نشرك ، نفاق اور ريا كارىست يك بوكسرالتَّه تعالى كى توجيد

پرایمان ہے آئے ۔ افلاص فی الدین کے متعلق ابن ابی شیبر کی روایت بیں آئے۔ کہ حضرت بیلی علیہ السلام کے حوار ایر ا آئے۔ کہ حضرت بیلی علیہ السلام کے حوار ایر اسے آپ نے فرایا مخلص ہ اللہ خلص حضرت بیت کی کا کام کرما ہے۔ مگوائش پر پرگوں سے تحریف کا طالب بنیس ہوتا برصورت کی کروا علیہ الصالح و السلام کا ارشاد گرائی ہی ہے ایک لیص میں میں افلاص ہیں افلاص ہیں افلاص ہیں اکر اس میں افلاص ہیں اکر اس میں افلاص ہیں کہ دوسری روایت میں آئے۔ کہ دوسری روایت میں آئے۔ کہ ایک دوسری روایت میں آئے۔ کہ الکی خواست کروا گیا افلاص اتنی اجھی چیز ہے۔ ایک دوسری روایت میں آئے۔ کہ ایک دوسری روایت میں آئے۔ کہ الکی خواست کی ایک دوسری کے دوسری روایت میں آئے۔ کہ ایک دوسری کی دوسری کو ایک کے دوسری کی دوسری کو ایک کے دوسری کی دوسری کے دوسری کی دوسری کی دوسری کی دوسری کی دوسری کی دوسری کی دوسری کے دوسری کی د

روایت میں ایک اس از ایک سوور میر برسیقت نے جاتا ہے کویا فاوس کے در می جوزی کی افکوس کے ساتھ اور میں جاتا ہے کویا فاوس کے ساتھ ایک در میں میں میں کا ایک اور میں اسان کر بالی سے روکنا ہے۔

دواست میں بھی آتا ہے۔ کہ افلاص انسان کر بالی سے روکنا ہے۔

بہمال فرمایک تونبوں نے تو ہرکرلی ، میپراصلاح کی ، النڈسے در ایک مسلم کی سے تقام ایا اور میپرکھن النگر کے درائی کوشنودی کی شاطورین میں افلاص بیماکسی ۔

سے تقام ایا اور میپرکھن النگری خوشنودی کی شاطورین میں افلاص بیماکسی ۔

الدِین السعه الله معین حرب البوری و سرد. والسُّه که آو والصَّرِا فِین دو البُّرک النام یافته بُنرول، عدایقول، سُردول اورصائحین مساتقهن که بخودانیا وعیم الماد مستعمل قران پک مین آب کرون یک لوگول کی رفاقت کی وُعاکمت به تُقُوحِی مُسُلِماً فَا رَفِی عَلَیْ الْعَلَیْ الْمُراک مِنْ اللهِ اجهن اسلام کی حالت می مرب الے

له فيض القدير الم الم عن معا در الم عن معا در الم الم

ا در جهاراحشنبکو کارول کے ساتھ ہو ۔ فرمایا لیسے لرگ مومنوں کے ساتھ ہول گے اورمونول كم تعلق الله تعالى كافيصلريب وسوف يُونت اللهُ المُؤمِنين أَحْنًا عَظِيهِ مِنَّا اللَّهِ تَعَالَىٰ انبين ببت بِرَّا اجريطا فرمائے گا- بيراللَّر تعالى كابرًا احسان ہوگا كەسى كومونىن كىمعيت نصيب ہوجائے۔ايسانخص يقنن ً مقبول خلا اورعظيما حير كانتحق بوكابه الگی ایت میں اللہ تعالی نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہی شخص کو توسل ملتی ہے ، وہ اس کی اپنی برعملی کی وسیے ملتی ہے ۔ اگران ان امان اور توجيد كير فانم مو اعمال صائحه انخام دييا موتو التيرتفا لاكسي كوبلا دجه عذا

اعال بدله

مِين مِبْلانهين كمياً وارشادي صاكف على الله لك داكروان شَكُرُاتُ وَالْمُنْدِ وَ الرِّمْ فِي التَّرك العالمة كالشَّراراسُ يى خلوص زيت سے ايمان لائے، تواليُّر تعالى تمہيں بمزائے كركيا كريكا ـ لمينے . بنول کو عذاب میں متلا کرے اللہ کو خوشی نہیں ہوتی ، مکر وہ تو اپنے بندوں سے مجست كرف والاب واكر مندال أى بغاوت مزكري، تووه ان كيساته نهايت مى در بان اور بخف والاب ووجو كهي تهيين رزا وياسيه، وه تماسي اعمال کانتجہ ہو تاہے -اام شاہ ولی اللّٰہ دبلویؓ فراتے ہی کراللّٰہ تعالیٰ ہے النانی فطرت اس طرح نبائی ہے کم اعمال کا بیج اُس کے اندرسے اُٹھاہے اور بحيراعمال بهي ليدف كروبي ماني من اور روح كي سابق تميط عاني بي اور عير جزالے على اسلاقائم موات - انساني فطرت كا تقاضا سے كاس يرشر لعيت كا قانون افخر وادر اكروه قانون كى خلاف ورزى كرس تر بمرا كاستوجب ببو- التُرتعالي نے انسان ميں مليت اوز بسميت وولز ں بیمزی رکھی ہیں ۔اور دونوں کی اکیس میں مکن حاری رہتی ہے ۔ لہذا اس كشكش كالقاضاب كرانيان كح بلي حزائ عمل واقع برو المركوفي سخف

یر کے کہ نماز کیوں فرض ہے اور زناکیوں حرام ہے تواس کا جراب یہ ہے کہ

رندے کے لیے گوشت کھانا کیوں صروری اور کائے بیٹری کے لیے گھاس پیرنا کیسے لازم ہے -اللّٰرتعالی نے دولوں کی فطرت علیدہ علیدہ بالی ہے حس كے مطابق وہ اپنی خواك جال كرتے ہيں۔ اگر يكري گوشت كھانے سكے تووه درنده بن جائيگي اسي طرح التان نے انسان میں خیروتشر کی دونوں قرتیں رکھی ہیں ، حیب وہ صرور وقبور کو توٹر تاہیے انوسزا کاستی ہوجا تاہے وگرین الطرتعالى كوبلادج مزاميني سكيا فالموسيء فرمايا اكرتم شي كزارى كروك ادرايان لاؤكء الداللة تعالى يقياً اجحا بله وسكا عَكَانَ اللَّهُ شَاكِلٌ عَلَيهُما اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيهُما اللَّهُ اللَّهُ الله اورسے کچھے جاننے والا ہے شکر گزاری کی نسبت حبب الشر تعالی کی طرف کی جائے تواس کامعنٰ قرر دانی ہوتا ہے امراگراس کی نسب بندے کی طرف ہو تومعنٰ پرہو گا کران ان اللہ کے احمان کو یا دکریے دل میں اُس کی قدر ک<del>رتے ہ</del> اورزبان سے اُس کی تعراف کراہے وہ کینے اعض ، اور حوارح سے الیا عمل بچالاتا ہے جس سے اس کا تعمر راصی ہو جائے۔ بھر حب بندہ لینے آپ كوغالصناً التُركيب بروكرويات ،ألس كام حكم بجالاً بي ، توالسُّر تعاسك بھی اسکی حصلہ افرائی کو آہے، اص برراضی ہوتا ہے اور اس کی قدر کرتا ب عران من أتسيال مَشْكُمُ والرَّضْكُ كَكُمُّ الرَّمْ المان الواسك توضوا راصى بوكا كُولَة يَرْضِني لِعسياد و الْسكفْن اوركافرال سراصى نيس بوا الدُّتِي الاغنى بد وه برحالت بن تحريفول كاستَحَن بدراكميم اس اللَّاكميك

ادر ایان لازگے، نووہ قدروان ہے وہ اور زیادہ انعام عطا فرائیے وہ سرچیز کو جانتا ہے۔ منزمخص کی بچی اور بازی اور اگن کے درجات کا۔ سے وا قعت ہے اوراش كصطابق جزا إسزا كاسلوك كرناس

النساء م

درس مفتاد ویک ایم

لايحب الله ٢

مَنُ ظُلِهَ وَكَانَ اللهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

الله كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفُرِيقُوا كَبُينَ اللَّهِ وَرَسِلِهِ وَيُقُولُونَ نُؤْمِنَ بِبَعْضٍ وَ نَكُفُرُ بِبَعْضٍ قَايُودُنَ

أَنُ يَـُنَيِّذُوا بَايْنَ ذَلِكَ سَبِبُلًا ﴿ أُولَٰإِكَ هُمُ الُكِفِرُونَ حَقّامٌ وَأَعْتَدُنَا لِلُكِفِرِينَ عَدَابًا

مُّهِيْتِنَّا ۞ وَالَّذِينَ امَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَـمَ يُـفَرِّ قُوْابَانُ أَحَدٍ مِّنْهُ مُ أُولَلِكَ سَوْفَ يُؤُتِيهُ مُ اللهُ عَفْوْلًا لِيَّحِيمًا ﴿ إِنَّا اللَّهُ عَفُولًا لَّتَّحِيمًا ﴿ أَا اللَّهُ عَفُولًا لَّهِ عَلَم تنجيع ؛ الله تعالى برمي إت كو ظاهر كونا يند نهيئ أمكروه شخص جب پر ظلم کیا گیا ہے اور اللہ تعالی سُننے والا ہے اور جاننے والا ہے ٰ 🕅 اگہ تم ظاہر کرو گے مجلائی یا نیک کو یا اس کو چھیاؤ گے یا معاف کرو گے بڑائی کو پس بیٹک اللِّرتنالي بدت معات كرف والا أور قدرت كف والآم (م) بینک وہ لوگ ہو کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ

. آیت ۱۴۸ تا ۱۵۲

ادر اس کے زیول کے ساتھ اور وہ پاہتے ہیں کر تو افِق کمیں اللہ اور اُس کے زیول کے درمیان اور وہ کتے ہیں کر ہم ایمان مختے ہیں بعض پر اور انکار کرتے ہیں بعض کا، اور دہ لگ پاہتے ہیں کر بائیں اس کے درمیان ایک رامتر آ ہی لوگ کفر کرنے والے ہیں یقیناً اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کفر کرنے والوں کے لیے ذکت تاکہ عذاب آل اور وہ لوگ جو ایمان

لائے اللہ پر ادر اُس کے رکولوں پر ادر انوں نے تفریق نیں کی اُن یں سے کسی ایک کے درمیان ، یسی لوگ ہیں کہ مختریب دیا جائیگا اُن کو اُن کا بلہ ، اور الشرقعالی سبت بخٹے والا، اور . نہایت ہی مہران ہے (۱۱)

نهایت ہی مهربان ہے (۱۹۵۶) گذشته درس میں السرتعالی نے منافقوں کی لعبض کارگزارلوں کا تذکرہ فرمایا تھا ، بھا خاص طور پر اُن کی کھار کے ساتھ دوستی کی ندمت بیان کی گئی تھی اور ساتھ ساتھ موٹون کویہ اِستجھائی کئی تھی کہ دوہ کا فرول کو کسی صورت میں بھی اپنا دلی دوست رنبائیں ۔

کامل حویہ ان خادر کے افروں کو کسی میرست بیون کی بی اور ما طرح کا حرود کی کہا اور ما طرح کا حرود کی کہا کہ کا کہ کا کہ فروں کو کسی صورت میں مجھی اور متاز جائیں۔
السّاتو اللّٰ نے بیعی واقع کیا کرمن افقال کا کفار کے ساتھ دوستار محل کار باللّٰہ تعاظمہ لیے ہوتا ہے اسلام کار کار کا اللّٰہ تعاظم کے باس ہے۔ بیضے وہ عزت دویا جاہے اللّٰے دیکا میں موست نے اور جو دفیا میں سب سے زیا وہ عزت والا میں اللّٰہ تا اللّٰہ ا

سرعت دیوا امیر و درواسے اور اس سے جعدہ می الا بیان بور سوت ہے ہیں۔ پھرالشر آن الی نے منافقوں کی سزاکا دکر منسرہا کہ وہ تہنر کے سب سے پینچلے بیشنے نما ایک ہی طرافقہ ہے کریا وگل آو ہر کمارس اپنی اصلاح کریں برائیوں کو ترک کر دیں کا فروں سے میں جل نبذ کر دیں الشرکے دین کرمنٹر بلے سے تضام لیں۔ اور

ين اندر اخلاص بيدكرليس الوانيير كيم مومول كم معيت عال موحاليك-الل المان سے خطاب كرتے ہوئے اللّٰہ تعالى نے يرقبي فسندراما لُّهُ تَسَبِّخَذُ وَالسُكُفِرِينَ ٱوْلِيَيَّاءِ مِنْ دُوُنِ الدُّقُمِنِ يُنَ كُروه بھری کافروں کے ساتھ درکتار نر رکھیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کر کا فراور منافق و**ونوں ب**مینول کے ساتھ درلی عد**ارت سے تھتے ہ**ں۔ لہذا الّٰت کا سانور كواندارمىنجا الجي بالكل داضح ب حبب اليي صورت بوكى توزمنين بھی کا فروں اور منافقوں کا کلنے کو مریں گے۔ اہل کتا ب اور مشرکین کی طرف سے اہل اسلام کا تذکرہ تجیلی مورہ میں ہو پکا ہے وکت و مرہ تھ ب الَّذِينَ ٱوَلَيْهِا الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِكُمْ فَمِنَ الَّذِينَ ٱشْكِكُونَا أَذَى كَيْنَايُلُ بِينِ لِهِ إِيان والوا تم ضرور الل كالساور شرك كى طون سے تحلیف دو با تیں سنوگے - مير وط ل پر الله تعالی نے اس کاعلاج جی با اکر اگرصبراورتقد لے سے کام لو گے توبیۃ کمہائے بی میں بہتر ہوگا توہال بریمی اس بات کی طرف اشاره به که که که کاراور منافقین کی طرف ستے ته بیر اذبيت سنج لواليي صورت بين مييركيا لاخرتمل اختبار كرناجاسية وظاهرب کہ محلیصت اٹھاکہ نہاری زبان میر کاشکرہ ہمائیگا توہاں پر السُّر تعالی سنے اس روعمل کے تجھے صرود وت بیور بیان فرط نے ہیں۔ روعمل کے تجھے صرود وت بیور بیان فرط نے ہیں۔ ارشان وراج كَد يُحِتُ اللَّهُ الْجَهُر بِالسُّورِ مِنَ الْقَوْلِ الله تعالى برى بات كے اظهار كولىيے خدشيں فرمانا رُحب سي تحف **كو دوست** کے فلاف شکات پیلڑوتی ہے تو وہ اس کا اظہار دوسروں کے ساسنے كرناب - اكريشكو تكليف دبنده كى يوجود كى مي كما حائ توطعن كهلانا ہے اوراگراش کے لیں لیٹست ہو توغیب میں ۔ اللہ تعالی نے دونوں صورتوں میں گلشکوہ کو اپندفرایا ہے کہ ایک درکئے رکی عیب جرتی کو مبائے۔ باں اپنی تکلیفٹ کے اطہار کی ایک صورت یہ ہے اِلاَ مَنْ ظِلما

مكارخالق

یعنی جومظلوم ہے، وہ اپنی شکایت دوسے رکے سامنے بیش کرسی ہے۔ يثلاً مظلوم ابني شكايت كسي بالفتيار عاكمها علالت مين يبيش كميرًا سيناز ظامر ہے کریہ ظالمہ کی مائی کا بیان ہو گاہتھے الٹر تعالی پیڈنٹیں کریا ہمگریہاں پر اللا كاكستنالكاكراس بات كى اجازت نے دى گئے ہے كەنللوم خواسى شکات حاکم تجاز کے روروٹیٹ کرسکتے ہے ، پرچیز غیبت یاطعن کی تعرلف میں نہیں آئے گی ۔ اِسی طرح اگر حاکم وقت بھی خطاوم کی بات سنے اورائش کی دادرس کے لیے تیارنیس تومطلوم اپنی شکایت کا اظہا اِسی قوم اور جماعت کے سامنے برملاکرسکا ہے اس کھی امازت ہوگی المامفرین اورمی ڈنن کلیم فرماتے ہیں کراگر کوئی باائر شخصیت مرائی کا اڑ کا کسرتی ہے اور محصائد بحصائد يريمي اس فرموم حركت مسد بازنهيس آتي ، أواليي بالي كوعزاً کے سامنے ظاہر کرنا بھی جائز ہے ، وگریتہ عام قانون ہی ہے کوئسی دشمن کی بھی سرعم مرائي مزكر وخواه وه ميودى ، كافرامنافق لهي كيول نربو يمكيف الحالي کے بارجواس کے اطہار سے مہاندت سکام اخلاق کی اعلاقعلم سے ۔ فرہ یا وكانَ اللَّهُ سَسَمُعًا عَلَيْهِا اللَّهُ تَعَالَى تَهَارَي مُناكِاتُ وسَنَّا ب-اورحس صطريقے سے اندا بہنما أي جاتى ہے، وواس كو بھى مانتاہے وہ ظالم کا خود محاسر کرے گا، آہم تمہائے لیے قانون سی سے کرسی کی رائی بیان کینے سیحتی الامکان گریز کرویمولاناشاہ اسٹروٹ علی تھا نوی فرہ تے ہیں کہ پر پہلی آیت ضعفا کے حق میں ہے کہ مطلوم اپنی فزیاد متعلقہ فرویا جاعت کے روبروپیشس کرسخاہے ۔ البتہ اگلی آپ اصحاب عزمیت کے تعلق کہ وہ حروب شکامیت زبان میرمنہ لائیں مکہ صبر واستقامت کے ذریعے مکا ک<sup>طولات</sup> کی اعلی شال فائم کریں ریز علیم قرآن پاک مین مختلف مقامات میردی مگئے ہے۔ سورة بقرومي فركايا فتسكيل اعَسَدَائيَ عَلَاثُ كُورٌ فَأَعْسَدُواْ عَلَيْهِ ببوشُلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُوْ تُحِتِم بِرَزيا وَلَى كرب ، تم مع أسى

قدرزارتی کدوجس قدائس نے کی ہے سورة تحل میں فرایا کا کی صف بوائد لَهُ وَ حَدِيثَ لِلْحَسِّ بِدِينَ الْمُصِبِرُمِ مُ وَيِهِمُها لِي مِلْ بِعِيدِ بِهِ وَكُا أَصْل مات بہہے کے کسی کی زیاد تی کا اُس کے برابرعی بدلہ مزلو۔ اس سے نہا ہے ورحیا بىنى بول كے، دنامى كى فائدہ ہوگا ہمگر عاقبىت مىں كوپىت زيادہ فائدہ حال ہوگا۔ الله تعالى نعصر اوربراشت كواعلى السيح كي خصلت فرايس البنتة تعدى بإزيادتي كي صورت بين بدله يلينه كي اجازت مع بصنور علي لصالمة والدلام كالرثبادي المستقبان فتعلى السبادى مالع يعست المه خليك وحبب دوادمي البيرين كالى كلوج بوت به تواس كاسارا وبال اتبدا کمینے والے کے سربہ ہوتاہے . جبت کسکمنطلوم تعدی مرکمرہے . لینی اگرمظلوم نے بھی آگئے سے زیارتی کی ، تو وہ بھی مبتدی کی طرح 'ہوگی اور ظلم میں دونوں بربر عُمر کے كريشف نے ايك كالى دى اور ووكے رنے دوكاليال وس، الوووسرا أدمى ظالم بن سگیا۔ اسی بیلیے فرایا کر حتبنی کوئی زیادتی کھرے ، اُس کے سابقہ اتنی اربادتی کھرنے کی اجازت ہے،اس سے زیادہ نہیں ۔

بی بات تریه فراتی کرالته تعالی کوسی کی برائی کسا لین نمین البید نظام کوشکایت پیش کردنے کی اجازت ہے۔ اب ورسری بات یہ فرائی اِسْ نُشِیدُ گوا خَدُیْنًا الگُرتَ بِی کرفا ہرکرو گے۔ اُو بیخند فقد کی اِجِنْدہ و کھو گے۔ اُو نَدُخُونًا حَدُنَ سُسُوّ ہِی بِالیُ سے درگزر کرو گے هیا تا اللّہ کا اُن اللّہ کا اُن اللّہ کا اُن اللّہ کا عَدُمُنًّا کَدُونِ ہرکر بربست زیادہ مربا بی فرائے گا۔ اس دوسری آب میں اللہ تعالی نہ ہو تی کو اس کا فرائی ہے رہی بات مین کہ نام ہرکز اسے مینی کو سرحام کرنے ہیں باتوں کا فرائی ہے رہی بات محتفہ بیا بیانا ہے میلی کو سرحام کرنے ہی کہ کو میں اُن کا فرائی ہے دہی بات سے دوسروں کو زیر نین سے اور اس ظاہر کرتے ہی جمعت ہوتی اس قسمی کی بی کا کام

ينكى كالجمه

کریں یا کوئی اور صلحت ہوتی ہے، وگریز عام طور ہیر <u>کھلے</u> عام نیچ کر<u>ے ک</u>اعضد واد وصول کرنا یا اپن تعراف کروا ا بونائے اور میں چیز مبلک میں وافل ہے حب سی کی میں ریا کاری پیدا ہوجائے اتو عذالتُ اس کا کھیے فائدہ نہیں ہوتا۔ ووسری بات بر بان کی کی کراگرتم نی کو در اسیده رکھو کے توریب ایھی بات ہے سیسے صرفہ مرمتعل فراي الرحمياك دو فيعيب مكاهي تريير اليي بات ب - الرحيا عامري طور برصدة خيات كمه المحى عائز ب الهم المرايشيره طور بيتى المسيني ويا جائے تر ر کاری نبیس رمتی اوریه ایب مهننرصورت -اس ایت کریر می تیسری چیز مانی سے درگزری تعلیم ہے کسی نے قول فیعل سے تہاری برائی کی ہے، اگر تم اسم عاف کرووٹو یہ اعلیٰ درجے کی اخلاقی تعلیم ادر اگرید جذبه بیاب برگیا توجه الناتی ای فوش بوکرتسای بخرشوں کو بیم الناتی فرا مے کا کسی نے تہا ہے ساتھ زیادتی کی ہے اور تم نے انتقام لینے کی مجائے بمس کے وسیک بنیں مکبراس بیصبرکرے خامرشی افتیارکرلی ہے، توبیتہا سے تق میں بہت ہی بہترہے، اندرسانی انسان بیشاق گزرتی ہے۔ اس کے باوجود اگرانیان اس مصبواستقامست کا دامن تقام سے اور گرائی کرنے والے کی لگی كاحاب مذف بي تواص كے اعلى مرتبت النال بون كى دليل ہوگا بيضور علاليلام كارشا دمبارك بي ب كراگرتم مُزائي كا بدائي كيدا تھ دو كے، تواس سے دیمن کا دائی نرم ہو بائے گا اور بولست ہے کہ تباہے درمیان عداوت کی حکم محبت پدا بروائ البقر فرایا کریر کام مراً دی منین کریسکا بلکروه لوگ کرسکتے ہیں۔ ر و زر مِن عَن عِن الْأُمُونِ عِرْضِ عزم *رفعة مِن وركّزر كذا ورمعا ف كر*ونيا*ما، عن* لوگول کا کام ہے۔

بر*ائیسے* درگذیہ

> دوں کا کام ہے۔ اللہ تعالی نے یہ تا نون کے طور پر بتا دیاہے کہ کسی کی برائی دیکر و می گڑ کا فو<sup>ں</sup> کے مقابضے میں صبرے کام اور کسی فوریا جا عست کی غیبیت دی کو و۔ اگر کی مشرک میری یا کہ فی فیر فرمہسے ہی برائی کا انگاب کر آہے اقوام اس کی برائی ہی توگوں

کے سامنے بیان مذکر ومسلمان کی تربیت کا بیا عالی اصول ہے کہ اگریزانی کا جواب یانی ا سے دیا ترکی نتیر برا مرنہیں ہوگا ، السُّر تعالی نے معانی طالے قانون کو ہی لیند قربا ہے۔ صرف کھڑوروں کوامازرت وی گئی ہے کہ وہ اپنی شکاہت بیش کریے ہے ہی کیونکہ ان م توت برداشت نبتاً كم ہوتى ہے۔ آگے اللہ تعالی نے میود ونصاری کی ایک اور سیاری تفریق میں الریل کا دکر فرمایا ب*ين الرس*ل ارش وسب إنَّ الْكِنْرِينَ كَيكُفُنُ وَنَ بِاللَّهِ حِولِكَ السُّرْفِالْ كَالْكُورِكَ إِن إِللَّهِ عَلَيك اس كى وعدا بنيت، اور توحيد كونيس كنة - وكيت لله اور التيرك رسولول كا انكار كرت بي - وكيويد وكا أن كيف رق الكيدي الله ومسل الداور الله اورائس کے رولوں کے درمیان تفریق کھڑا چاہتے ہیں دیرتفریق امان لانے کے اعتبارے بے کر محصد رسولوں برالیان لانے بی اور محید بینس لاتے۔ بیودولفداری يى كت سِنْ وَيَقُولُونَ لَوُّهُونَ لَوُّهُونَ بِبَعْضِ وَذَكُفُ رُبِيدُهِ چم بعض ربولوں بہامیا ل لاتے م<sub>ی</sub> اور بعین کا انہار کرستے ہیں ۔ حالانحہ النہ ت<u>ی س</u>کے کے تمام انبیاد ورسل بدائیان لا اضروری ہے اور کسی ایک کا انگار تھے پھل انکار کے مرابر سب وعيسا أي حضور في كرم علي الصلاة والسلام كي رسالت كا المكاركر ستة بس اور بهودى صفرت عليى عليداسلام الربني آخرالزمان دولول كالاكاركسة بس يهي نفرن بین الرسل سے اور اس کامرتکے کا فرہے۔ ببود ونصاری کےعلامہ تعیش ہلی امتول کے لوگ جی لینے انبیاء کا انکار کرتے سے -اس کی گواہی قرآن پاک نے متعدو مقامات میروی ہے گیڈ کبٹ عے اڈ گ المحرق سكان " توم عاد في ربولول كا انكاركر دياء اسى طرح فرا با "كيد لابت مَوْدُ مُوْمِلُ فِ الْمُعْرِسِكِلُمْنَ تُومِلُوط في مِي رسولول كا الكاركيا، اسي طسرت

فَوْهُ كُوْعِلْ وَ الْمُحْرِسِلِينَ فَهِم لوط فَيْسِي رِمُولِ كا أَيُارِكِيا ، اسي طسر رَّ بست من ديجُّ قرفول كابجي فَرُمِر الما ہے ، وضوں نے الدِّ کے رمولوں کرستے سے انكار كرديا ، مين تفرق من الوسل ہے ، اوركى ايك كا تبطیلانا سب سے جبالانے سے متراوف ہے كیونتر سامنے ابنیا ، كا دین ، عقیدہ اورشن كيك ہى ہے ۔

فرا) فَكُورُدُونَ أَنْ يَدُ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ بعض رمولوں کومان کراور بعض کا انگار کرے درمیانی راستہ اختیار کر احاصے میں . الْكُلُفِ وَأَنَ حَدَّاً مِي وَكَ يَحَالُ اللهِ إِن كَالْمُرِمِ وَأَن كَالْمُرْمِ وَأَن سُبِرَين . كينيك ابنول نے الله كے ربولول كے درميان تفراق بيداكى بيا الله الله نے اسمیکہ کواس طرح محیایا ہے کہ ارسال وسل اللہ تعالی کی صفیت ، اور کسی اکب ا زما وه رسولول کاانکار خلاقعالی کی صفت کا انکار ہے اور جوشفس لنڈ تعا كى سفت كانكارلىك وه كافرول اور دمراول من شال بوعانات إى يد فرمايكريولك يحكى كافريس - وَاعْتُ تَدُنَّا اللَّهُ كُفِ رَبْنَ عَذَا الْأَمُّهِ مُثَا اور می نے کفار سے لے ذات واک علاب تیار کر رکھا ہے . خدا کے ال انہیں سخت ٰپنزا سلنے والی سبے ۔ کفار کی زمرت بیان کرنے کے بعد عیرامان لانے والول کے اجر کا ذکر بھى كيا كَالَّذِينَ الْمُسْتُولَ بِاللَّهِ وَدُسْلِهِ عَدِكُ اللَّهِ اوراْس ك رسولون برایان لائے بعنی وہ تمام رسول جن کے نام سے ہم واقعہ بیس یا نہیں ہیں سب پرایان لائے -اسی مورۃ میں کئے آرہ جے کم پھر انے خطیری جینے مالے اور ور نے والے رسول بھیجے الكر لوگوں برجبت فائم بوجائے اور يہ بھى مست، ما با والعُولاً قَدْ قَصَدَ مَنْ فُرِي عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُو "مَمْ في بِمِنْ رسولول كا ذكراب بر المرابع الم نهيركيا، بهرحال تمام ريولول كي رسالت پر ايمان لا ما خروري ہے ۔ اور حركجيد بنیوں کو دیا گیاہے اس برجمی المان لا اصروری ہے وَکُمُ لَغِیْرِ فَعُولَا سَيْنِ اک بر برائی ہے اور انہوں نے تفریق نہیں کا ان میں سے کی ایک کے درکیا فرنا جولول اس اليان مس كينة بوعائس ك أولاك سوف كُونتي ع المبور الله في الرات الله الله الله الله الله الله عن المرد كا و فرا و كان الله

المرايان

كا بدليه

عَصْوَدًا تَشْجِيبُهُمُّا اللَّهِ تَعَالَى بَنْتُ والاارمهران ب، اللِ اليان ست بو چيوني موثي نغرنيش بروماتي بي. النُّرِتنائي انُ كراين رحمت سه معاف فرما نسه ؟

كيونكروه لين بدول بربايت بى در بان بيد .

440

النساء ٢ آيت ١٥٥ تا ١٥٥

لایحب الله ۱ در به نام دو ۲۷

يَسْتُلُكُ أَهْلُ الْكِتْبِ أَنْ تُكَنِّلُ عَلَيْهِمْ كِتُبَّ مِنَ السَّمَا ِ فَقَدُ سَأَلُوا مُولِكَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوَ أَرِنَا اللَّهُ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصِّعِبَعَةُ

مِن الشَّمَاءِ فَقَدَ سَالُوَا مُوسَى الْكَبَرُ مِنْ دَلِكَ فَقَالُوُّ آَرِنَا اللَّهَ جَهْنَ ۚ فَأَخَذَنَهُ مُ الصَّعِفَةُ يِظُلِمِهِمُ ۚ ثُكِّمَ الْخَنْدُو الْيُحِبُلُ مِنْ كَبَسِهِ مَاجَآءَتُهُمُ الْبِيَنَاتُ فَعَلَقُوْاً عَنْ ذَٰلِكَ ۚ فَاكَيْنَا

مُونِ لَى سُلُطِنَا مُّبِينًا ﴿ وَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّوْكُ الْمُلُوكُ الْمُلُوكُ الْمُلُوكُ الْمُبَاتِ الْمُكَدُّ الْمُثَاقِمِهُمُ الْمُثَالِقِ الْمُبَابِ الْمُجَدَّا وَفَي السَّبَاتِ وَأَخَذُنَا وَفَي السَّبَاتِ وَأَخَذُنَا مِنْهُمُ مُ لِمَنْهُمُ مُ الْمَنْفِيمِ مُ الْمَنْفِيمِ مُ الْمُفْرِمِ مُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

مِّيْتُ اَفَهُمْ وَكُفْرُهِ مُ بِاللَّتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِ مُ الْأَنْكِيلَةِ بِنَدِيرِ حَقَّ وَقَوْلِهِ مُ قُلُوبُنَا عُلُفُ اللَّهُ طَابَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمُ قُلُوبُنَا عُلَاكَ يُتُمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلًا فَيْ

تن حب حله ؛ لے پنجبر إ آپ سے ال کاب سل کرتے بس کر آپ الیں ان پر کآب آسان کا طرف سے - بیشک حضرت موں مالیا علام سے انوں نے سل کیا اس سے بھی بڑی چرکا .

یں انہوں نے کہا کہ دکھا جیں اللہ سامنے - یس پچوا اُن کو بجلی نے اُن کے ظلم کی وجبہ سے ۔ پھر بنایا انوں نے بچھڑے کو معود بعد اس کے کر اُن کے پاس واضح باتیں پہنچ چی تھیں ۔ بچر ہم نے معاف کیا اکس سے ادر ہم نے می علاملا كو كُفُلا علبه عطا كيا (١١٥) اور جم نے اُسَّايا اُن كے اُوپر طور بہاڑ کو اُن کے عمد کے وقت ، اور ہم نے اُن سے کہا داخل ہو دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے اور ہم نے اُن سے کہا تعدی د کرو ہفتے کے دِن اور ہم نے اُن سے بخت عد ایا (۱۵) یں بوج توڑنے لینے بخت عد کو،اور بوج الله کے کفر کرنے کے اللہ کی آیتوں کے ماتھ،اور بوج ان کے قتل کرنے کے اللہ کے نبیوں کو ناحق ، اور بوجہ اُن کے یہ کینے کے کہ جاسے ول غلافوں ہیں بند ہیں (ایبا نہیں )، بکم الله تعالی نے اُن پر مرکد دی ہے اُن کے کفر کی وحب سے ، پی نہیں ایمان لاتے مگر ببت تھوٹے (۵۵ گذشتہ یات میںالٹہ تعالی نے اس کے نبیوں اور رسولوں کے درمیان تفرلق ر ربط آیات کرنے والوں کی مزمت بیان فرمائی اور واضح کیا کرالٹیر کے بعض نبیوں پر انمیان لانا اور لعص بریرنہ لانا خالص کفرہے ، کیونکہ کسی ایب بنی کا انکار بھی لیرہے گروہ انبیاء کے انکار کے مترادیت ہے بمشرکین تو انبیار کو شیاہے ہی نہیں سانتے ، وہ تومطلقًا انکار کی وجہسے كافربس، امنون نے توتید کابھی انكار كيا اور خود خاتم النبيين عليالصلوة والسلام كابھي انكا پر كرك ، البتران أيات مي الترتعالي نه الحقادي منافقون كا ذكر عيه ، حوايظا برزان سے تو توحید و رمالت کا افرار کرتے ہیں بھراک سکے دل اُسی طرح کفرسے بھرسے تکوئے ہیں، بسرحال اللّٰہ تعالی نے منافقین کا تذکرہ کرے امنیں بٹے انجام سے خردار کیاہے

مریز طبیب میں میر دلیں کی اکٹرسیٹ بھی اور وہی تفریق میں الرسل کے مرتکسی ہوتے نزدل*کتاب* كإمطالب تھے ، انٹوں نے حضرت موسی علیالسلام کے بعدر نرتوجھ رہ علی علیہ السلام کی نوت تسلم کما اور نہنجمہ آخرالزمان علیہالسلام میرا بیان لائے۔ خانچے اگ میں۔ بعض تتعصب بيودي ضورني كريم علياله لام المتعبض مهبو ده قسمه نريم سال يعم كمنافح تھے۔ ان س کوب بن اشروب سے مبتل مونا تھا۔ بیتن مرینے کے قریب اكب گذهبي من رسماعقاءاس كا ايناقلعه عما ، ثما ظالم اور سودخور تما توانس نے سودلوں کی ایک جماعت کے ساتھ حضوصلی اللہ علیہ وطریب سوال کیا تھاجس کے جاب میں الله تعالی نے بیرایات نازل فرائیں ۔ ارشاد ہوتا ہے کیسٹ تُلگ کَ اَهُ لُ الْكُتُ اللِي كَابِ أَبِ سِيرُوال كَرِنْيِ مِنْ نُتُ نِثْلُ عَلَيْهِ مُر نازل كرس بهودلول كامطالسه تها كروه قرآن اك كيستاً سنقاً نزول برامان نهیں کھتے ملکہ وہ اے اللہ کی کناب اس وقت تبیم کریں گے جب کر ہواری کی پوری تحریری صورت میں اُسمان سے ازل ہو۔ بینے اس مطابعے کی جمایت میں وه صفرت مولى على السلام كى مثال بيش كرية في كراتب في كرو طور براعتان کیا ، روزے سیکھے اور بھرالٹارتی لئی نے اُن پیٹنیتوں پر بھی ہوئی تورات ناز لُ فولیُ

تررات کے علاوہ دیجے میں گفت کے منطق بھی معلوم ہوتا ہے کہ الی ہی سے مرصیحیفہ وقت کے بنی پر کمل صورت میں نازل ہوا۔ چنا کچہ مربی علیرالسلام ، اور بھی السالام ، اور بھی السالام کا ای طرح وکہ مالیات کے جنائے اس کے محالات کا ای طرح وکہ میں اور ایسی ہی خواری پاک محمل اور یک بھی نازل ہونا چاہیے ۔ یک بھی نازل ہونا چاہیے ۔ یک بھی میں اور ایسی کے دور سے تھا ، ان کا خیال تھا ، کہ حضور علیہ السلام ہم اسے سوال کا جوار ہم ہماری تھی کے وجہ سے تھا ، ان کا خیال تھا ، کہ حضور علیہ السلام ہم اسے سوال کا جوار ہم ہماری تھی کے مطابق تمہیں کے ، اس کے مطابق تمہیں کے ، اس کے مائیں گے ، اس کے ہماری تھی ہیں آپ کے مائیں گے ۔ اس کے مطابق تمہیں کے مائیں گے ۔ اس کے مائیں گے ۔ اس کے حضور علیہ السلام ہم کے کہ تکار کا جوار کی بائیگا اور امایان لا تھے سے بھی مائیں گے ۔ اس کے حضور علیہ السلام کے سے بھی مائیں گے ۔ اس کے دور کی مائیں گے ۔ اس کے دور کی بھی ان کے سے بھی مائیں گے ۔ اس کے دور کی مائیں کے دور کی کی کی دور کی کی دور کی کی کی دور کی کی کی دور ک

سورة بنی اراثیل میں توجود ہے مکم شرکین محرفے بھی منی علیرالسلام سے اسی قرم کے سوال کیے۔ انٹوں نے حیثمول اور باغات کامطالبر، اسان میر بیرطرط حانے کامطالبہ اورالیڈاور فرشنے اُن کے سامنے لانے کامطالبہ کیاجٹی کرامنوں نے بیھی کہا ، کہ تمالے بیار سنے کا تھر ہونا چاہئے اور پر کہ آب آسان برحرُھ مائں " وَ لَنْ لُّتُومِنَ لِلُوقِيِّكَ حَتَّى تُسَانَزُلُ عَلَيْسَنَا كِلَّبُ الْقُسْرَافُواْ عمائس وقت بك ايان نبيل لايل كي جب بك كم أب اسان سوكات... نالے ایل جے ہم خور ترجیں وہ لوگ بھی کتے تھے کہ آب دعری کستے م ت پر وجی نازل ہوتی ہے ، میر وجی پاکتاب، مم پر کیوں نہیں نازل ہوتی ۔ اگر ہم برکوئی فرشترا تر ہے تواس کی بات ہئن کرہم آپ کی تصدان کر دیں گے۔ ہرحالٰ مين كي بوديون في آب براس مسك برد وسوال كي ناكر ندائب الى كل بواب <u>د س</u>کي*ن اور نه وه ايب برايان لائي .* اس آیت میں اللہ تعالی نے حضور علیہ الصلاق والسلام کو بہودلوں کے اس سوال کے جواب میں تسلی وی ہے کرائ کا اعتراض ضداور مبا دھری برمبنی سے ۔ اگرکسی صرفر کی غلط فہی ہو، یا وہ واقعی کسی چیز کو پھینا جاہے تو اسے مطلوبرتعليم دى ماكنى بيم يحري مرضخص كالوال مي برينا كيعنا ومو، ودمجهي إلما ك نہیں لاسکتا ، وہ ہربات کے حواب میں مزیراعتراضات کرنا چلا عالیگا، اس میے التّرنے فرایا کربہ لوگ آیب سے کا ب کامطالبہ کرتے ہیں بھڑسوال کرنا تران كى عادت قدير مع فَ قَدُ سَالُول مُوسِي اكْ يُر مِن ذلك ابوں نے مواعلے السلام سے اس سے بی جُسے بڑے سوال کیے تھے ۔ رولگ اپنی عادت سے مجور ہیں وان کی ذہنیت ہی برکرا پی ہے ، فرما بيودلوں في مولى عليال لام سے مراسوال ركي تفاقف لُفل أن الله حَهْدة جي الدُّتال سامة دفيات ،اس كم بغريم إيمان كم لي تيارنىين . يربريُ تافى كى بات تتى ريه برنجت لينه أب كراس فابل سمجهة

رمومیت<sup>ا</sup>لهٰی کامطالبه

تفے کہ اِس مادی دنیا میں اِن آبھوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو دکھیے ہیں۔حالانکراس ونامیں النَّرْتُعالیٰ کا دیار نہیں ہو کتا ،خود موسیٰ علیالسلام نے بھی حبب النَّرْتُعالیٰ سے سوال كما تفاَّدَتِ أَدِنْيَ ٱذْظُنْ إِلَيْكُ كُلِيهِ اللَّهُ لِي مِنْ تَجْفِهِ وَكِينًا حِياسًا بِول تواللُّونَا نے بین جانب دیا تھا گئ مشاہ بن<sup>5</sup> گر تو مھے تئیں وکھے سکتا۔ فرایا کراس بیاڑ کی طرف وتجدر اكريه بالراين عكرمية فائم ره سكا توقد بھي مجھے ويحد سكوكے - بيصر حد التار تعالى نے این تخلی بہا ڈررڈالی تو وہ رہزہ ریزہ ہوگیا اوروسیٰ علیالسلام بہوش ہوکر گریڑے۔ بحيرالتير كيحصور توبيركي يصنور بليالصلاة والسلام كاارشا وسارك بمجياس ثمن مين يرب رائكم لَنُ تَرَوا رَبَّكُهُ كُو حَيَّ لَدُونُونُ الْمِحْمِن سے بلا اپنے رہے تعالی کرہنیں دیجھ سکتے۔ جب ید دنیاضم ہوجائے گی ، ينا جهان پيدا موكا . نبع قوتس اورصلاحتيس پيدا مؤگي، تدوياں عالمه قدس التلا تعالي آئھوں کد وہ قوت عطا كىرديكا جن سے وہ دياراللى كركيس وليني تمامال سى اس بات میشفق <sub>ا</sub>س کرحبنت میں <u>سینحنه والے ایل ایمان کوالٹ</u>یرتدا لئ*ی کی دوست* تعيب ہوگی اسم تک ميں صرت رافعنی اورمعتذ له وعيره ويار اللي كا انكار كميت بي، اقى سىمتفق بى -

کامطالبکر کے بین، یہ برخت مری علیالبلام کے دیالائی کامطالبہ کریے بی اور عداس طالبے کے جاب میں متاکف ڈنٹٹ المعتبوت کا المعتبوت کے دیا بیظا کیے بی حجہ ان کی اس زیارتی مینی میرورہ موال کی وجہ سے ان پڑھائی گری ۔ وہ سب مرک بھیر موری علیالبلام کی دعاسے التیر نے انہیں دوبارہ زندگی تھے۔ فرائ میں موری نے ایک اور تیم کام کیا ڈسٹر کا المکیٹ انتقاف ڈوا الموجہ کی ۔ مرک بھیلہ ما جا کو تھے کے اور دیکھیٹے کے دیکھیٹے کا دیکھیٹے کا دیکھیٹے کی دیکھیٹے کے دیکھیٹے کی دیکھیٹے کہ دیکھیٹے کے دیکھیٹے کے دیکھیٹے کی دیکھیٹے کے دیکھیٹے کی دیکھیٹے کہ دیکھیٹے کو دیکھیٹے کے دیکھیٹے کی دیکھیٹے کو دیکھیٹے کی دیکھیٹے کے دیکھیٹے کی دیکھیٹے کے دیکھیٹے کی دیکھیٹے کیکھیٹے کی دیکھیٹے کے دیکھیٹے کی دیکھیٹے کیکھیٹے کی دیکھیٹے کی دیکھیٹے کی دیکھیٹے کی دیکھیٹے کی دیکھیٹے کی د

بهج محم نے ان کا رجم جی معاون کردیا ، ال کی توب اس شرط کے ساتھوت بول

الٹر تعالیٰ نے فرہا کہ لیے میٹر علیالسلام! آپ سے تو بیصرف کتاب للنے

مونُ فَنَا قَدْتُ مُكُلًا ٱلفَّسَكُمُّ كُرَمَ ايك دوك رُونَل كرو - فإلى وَجِيرًا کی پرجا کرنے والے گئرگاروں کو ہے گاہ اوگوں نے قبل کیا ، اور پھر کو اکٹیٹ ا مُوسى سُلُطُ أَ مُّبِدِينَ أَمُ مِن مِن عليه السلام كو كالقابر عطاكيا . موسئ علىالسلام في تحضي كوتو وليحيد والكر حلاوا اورجيساكم دولسرى مورة من بوج د ے راکھ کا مجد حصد بانی میں مبادیا اور محید صد ہوا میں اڑا دیا بحیط اج نکے منرک کا شعار تفاطيع محل طور نيليت ونالودكر دياكيا اوراس كيستن مريزار كاراول کوچی قتل کر دیاگیا ۔ میودی ناریح سے ایک اہم واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سندوا یا وَرُفَعُنَا فَوْقَهُ وَالطُّولَ بِبِينَا قِيهِ مُ النَّاسِ عَهِر ليت وقت بمرف طوربيار ال كي مرول بيحلق كرويا تفا و معض جديم عنم رفعنا كى غلط أول كر الخي أن اوركت بن كربيا وكوا على كرين اسائل كي مرول يؤين کھٹراکیاگیا تھا . ملکران لوگول کو بیاڑے دامن میں اس طرح کھٹراکیا تھا کر بیاڑ کا كجي تصدالُ بِحُبِيكا بواتحاميها الكل علطب سورة اعراب من السير " واد نَتَدَةُنَا الْجُكِبِلَ فَوْفَقَهُ وْتُجِبِمِ مِنْ يِهَارُ أَن كريرول يولاكظرا کیا۔ نتق کامعنیٰ اکھاڑ اسے اورمطلب صاف ظاہرہے کر بیاٹرکر اپنی مگرسے اکھاڑکر بنی ارائل کے اور معلق کر داگیا تھا اور کہا گیا تھا کم اگر نہیں استے تر يه بار تهاك اويكراد باجائكا اوتم كايور بوماوك . إس مقام رير اشكال پيا بوتا ہے كر دين ميں جبر توروانيس - الله كا علم واضح سے لا اے داہ فی الدّین مگر بیودلیں کوبیاڑ کے خرف سے زىرىكىنى مناياكي -اس انتكال كاجواب يرب كرجب بنى اسرائل كوفر تون سے أزادى ملی اور صحرائے سینا میں بینیج توامنوں نے خود موسیٰ علیدالسلام سے درخواست کی کھ ماسے لیے کوئی قانون کی کتاب لائیں جس بین ممثل کریں جواللہ تعالی نے قررات ازل فرائي تورات كامعنى مى قانون (دا ١٨١) في جب كتاب ألمي توكيف مك

اس کے احکام مڑے مشکل میں اہم ان کی تعیل نیں کرسکیں گے۔ لہذا الشریف اُن سے عمدليات خُدُول مَا أَيَّدَ لَكُو لِقُدَّة عِراحكم مِ في ين انبين ضبطى يحرفو فَأَذ كُنُ وا مَا فِيهِ إِن أور وج كيداس من ب أي إكرودان احكام ميعل كرو نوالله تعالى في انهين وفزوه اس يلي كايخاكم اكي ييزابنول في فردانك كرلىب، اوراب اس يعل كركے سے اعراض كرہے ہيں -الم شأه ولى السُّر محدث ربلويٌ فرا ني مِي كُهُ لَا إِكْرُاهُ فِي الْإِدَّيْنِ كُم طلب برے کرکٹی تھ کو دوس بول کرنے برمجورنہیں کیا جاستا کسی تھی کوجبراً اسلام میں واظ رنیں کیاجا سکتا ، بال تبلیغ کرو ، الکر کی مال جاتا ۔ ہے توٹھ کیا ہے فَسَنَ سَلَا اُ فَلْيُكُونُ مِنْ مَنْ شَكَارِ فَلْيكَ فُدُر عَبِي كُور الله الله الله العرار علب توكفر را الراسي، أسے اسلام لانے رہمبور نبیں کیا جاسی : اگر كفر كر سے كا تو التأرثعالى كيم فإن منزا كاستق موكاء ببرعال أميه زبردستي مسلان نبيس بنايا عباسكة البتسر ا کراسلام لانے کے بعد کوئی شخص اس کے احکام کی خلاف ورزی کر میکا " کو وہ جبر كاستى بولا اس برعد جارى بوكى بالعزيرات كى ، بلرحال دين بي لا فى كيايا جر منیں بلکہ دین کا فالون لوڑنے بیضرورجبرہے فرايا دي وابيكيد برعمدا وربطينت لوگ بس و فيكنا لَهُ مُوا وُخُلُوا الْبَاكِ سُسِيَّدًا ہم نے ال سے کہا کہ دروازے میں محدہ رہز ہوتے ہوئے واخل ہونا میگر امنوں نے اس حم کی بھی خلافت درزی کی رجب بیمو ولوں نے کہا ، لَّنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامِ أَكُاحِدِ بَهِم الكِبِ بِي كُف نَهِ بِينَ من وسلوكَ مصرشیں كر يح لهذا جائے ليے اليے راب سے بسرياں ، بياز اور وال وغيرہ كامطالبركيعيد، توحضرت موسى عليدالسلام كي دُعاير النّدين فرايا كرانيين كموكران

سجڊسے أنكار

بستى دارى ) بين داخل بروما زي و في تعبيم طلوم إنشياد حاصل موما يُن كى - البته يه-

كيشرمي داخل بوست وقت دوركعت نفل اداكرنا يمفسري سن سُتجَاداً سك دومنی بیان کیے میں بعنی تفک کریا ہے ہو کر کے میٹریدایے بدخینت لوگ میں کہ اللہ

کے حکم سے خلاف جیکنے کی سجائے اکٹر کر داخل ہوئے صحیحین کی دوامیت میں آ آپ موتیز طرف كے بل كھسٹنے ہوئے داخل ہوئے الرُحميك نرارے -اللِّرِفِيشِي فِرَايَا وَقُلُّنَا لَهُ مُ لَا لَعُدُوا فِي السَّبُسِ مِم فَ أَنِيل كهاكرونكيوا بنفقك ون تجاوز ندكرنا-انهين علم تفاكراس روزصرف عما رت كرني ہے، کوئی کا روبار ، تجارت ، شکار وعیرہ بالکل نہیں کرنا جی کہ چہلے تھی نہیں علال کھ ابنون نے صنبت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ودمخا وز شروع کر دیاجس کا ذکر سورة الراف من موجود من المن المن المن المن المن المن عانت عاضي البيك وريا ك كنار ال السبق كا حال ويحيوكه النول في الشرك قالون كولوط تربیرانیس کیسی مزاطی ال کاکر داریتا کم سفتے کے دِل مجھیلیوں کانشکار تونیس کھتے تے سگرانیں وض میں بذکر لیتے تھے اور عیر انگے دن جمع شدہ تما م تھیایال برطیلنے تھے بعض لوگ انہیں الساکرنے سے منع کوئے تھے محکروہ اپنی صدر الیے سے حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک بھی ہے آلہ تشریک بٹوا کما ارتبا کبکت الْيُهُورُ تَمَاسُ جِرِمِ لَمُلارِتِكَابِ مُرَمِنَا جِسِ كاميودلوں نے كياتھا فَتَسْتِيَحُ لَّيُّا تحكارم الله بأدنى الحييل كريدي بانترى حرام كرده چيزون كرعلال بنات بيمرو أب في يجيى فرؤا لعَنَ اللهُ الْيُصُوفَ كَيْمُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ الْيُصُوفَ يَمْ وباللَّم كُن لعنت ہوکہ اُن میر علال عالور کی جرابی محل حرام تھی مگر وہ لوگ ملے فروضت کر کے رقم کھا جاتے تھے۔ اور کتے تھے کہ ہم حکم اللی کی تعبیل میں جربی مہیں کھانے حالاتكم جوچئر نیفسه حام بھی اس کی قیمت بھی حرام بھی مگر ابنوں <u>نے ج</u>لے ببانے سے عرام کے حلال بنالیا مجھلی کمے شکار کے متعلق بھی انہوں نے الیابی حیار کیا ،حس کا پیٹجہ میں ن کلا کہ الند کا عذاب کیا اوران کی شکلیں منح ہوگیئں۔ کچھ مبدر بن کئے اور کمجھ د تنزیر

التُرن فرايايرايي منزامتي بَرُنْكَ الَّهِ لِسَمَا بَ يَنَ يَدَيْهَا فَمَا خُلُفَهُ

مزايُ وَأَخَدُنَا مِنْهُ مَ وَمِينَاقًا غَلِيكًا أَمِم فَانَ

موجدد اور آئرہ کنے والے اوگوں کے بیے عبرت متی۔

دِلوں پرمہ ، نخت عهدابا تفائد که وه الله کے احکام کی پابٹری کریں گے۔ فیرے اکتفی ہے م

رُّمَّةِ ثِنَا فَهُ سُرُ مِكُواسَ عِهِ كُولُورُ مِينَ فَي وَسِيمَ وَكُفُرِ وَهِ حَوْ بِالْيَتِ اللَّ اوران التركي أتول كانكاركرني وبرست وقشليه سر الأنبياء بفي حَقّ اورالله كينيول كي ناح قل كي وجرس وَقَوْلِهِ مُ قُلُوبُ غُلُفِ اور ان کے اس قول کی بنا برکہ ان کے ول بند ہو یکے میں اور اب ان میں كوئي چنرداخل نيس بويحتى . فرايا بهووليال كان تمام تركات كي وجر سعنيس . مَل طَبِيعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفُوهِ لِلهِ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفُوهِ لِللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهَا اک کے دلوں پرمہری انگا دی ہیں۔ افرانبال کر کھے ان کے دل ریاہ موجی ہیں۔ الله يزنك يرم صيكاب اوراب الله من كوني جيز نبيل الرسكي وومن اني كمية بِين بِرَانُى كُوبِرَانُى نبين سَجِعَة ، لهذا "حَسَّدُ اللَّهُ عَلَى حَسُّ كُوبِهِ حَ المُترنعالي سنے ان سکے دلول مِرہ رنگادی ہے۔ یہ کفریس راسسنے ہوسیکے مِیں ، اور راہ راست پر آنے کی صلاحیت بی کھو معظے ہیں جب کی وجہ سے يُوْمِنُونَ إِلاَّ قِلِيكِ لَا أَن كَى أَيكِ قَبِل تعدد ايان لاتى ب اور اكريت کفر رہبی قائم رہنی سہے ۔ جنانچہ مرینے کے اطراف میں آباد میودلوں سے دس ہے عالمول میں سیلے صرفت حصارت عبالائٹرین سلامٹ ایمیان کی دولری سیے سرف بیمنے باتی سب بے ایمان ہی سید یحضورعلیالسلام نے فروایا، اگریے وس علائے بہود امیان سے آتے تو دنیا میں کوئی ہودی باقی نر رہتا مگریر لوگ جودہ سوسال گرسنے کے باو رویسے کے بہتے ہی عادی ہیں ۔ قرآن کو النّدی کتاب نہیں مانتے اور نبى آخرالنوان كوننى كسيم نهيس كريت بهرجال الله زفعالى تعصفه وعلياله لامركتهلي وی ہے کریر لوگ آپ اسے طرح طرح کے مطالبات کرتے ہیں ،آپ کجا اس نہیں اس سے پہلے میروسی علیدالسلام سے اس سے بھی بلیے مطالبات کر بیٹے ہیں ۔ ال<sup>ن کے</sup> کفر کی رہسے ان کے دلوں پر مہر اگھے چی ہے اور اب ان کی کشریت ايان لانے كے ليے تيار نبير ہوتى .

النساء م آيت ١٥٩ ، ١٥٩

وَّبِكُفُرِهِ مُ وَقَوْلِهِ مُ عَلَى مَرْبَكَ مَ بُهُ كَاناً

تن جسمه بداور بوجر ان (میودیون) کے کفر کرنے اور بوج

اُن کے کنے کے حضرت مرمِی میر بہتان عظیم اللہ اور اُن کے اس قول کی وج سے کہ بیٹک ہم نے قل کیا ہے ، سے ابن مریم کو جو الله كا رمول ہے ، مالانكم النول نے نبین تحلّ كيا اُس كو اورنه اُس کو سولی پر چڑھایا ، بلکہ یہ بات اُن کے یا مشتبہ کر دی گئی ہے اور بیٹک وہ لوگ جنول نے اس میں اختلاف کیا ہے البت شک بیں بی اس سے - ان کو اس کا کچھ علم نہیں سوائے گان کی پروی کے ، اور نہیں قل کیا انہوں نے الحسن میے کو لیٹیاً 🚳

مَوْتِهِ ۚ وَيُومَ الْقِيلِمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا اللَّهِ

وَ إِنْ مِّنْ أَهُ لِي الْكِتْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ فَتُلْ

صِنْ عِلْمِ إِلاَّ ابِتَّبَاعَ الظَّرْبُ ۗ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينُنَّا ۖ ﴿ بَلُ رَّفَعَهُ اللهُ إِلَـ يُوا وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٠٠

صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُلِبُكَ لَهُمْ وَلَكَّ الَّذِينَ انْدِ اللَّهُ مُلْكُمُ مِنْكُ مِنْكُ مِنْكُ مُلْكُمُ بِهِ

عَظِيهُما ﴿ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمُسِيِّحَ عِيسَى

ابن مَرْبَهُ رَسُولَ اللهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا

لابحب الله

درس مفتا دوسه ۱۲

449

بكر النُّر ف أَنَّ لِا ابني طِن ادر النَّر قبالَ عَزِيز (كالَ قبالَ عَزِيز (كالَ قرَيْرِ (كَالَ قَرَيْرِ (كَالَ عَلَى اللَّهِ قَالَ عَزِيز (كَالَ عَلَى اللَّهِ قَالَ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللْمُنَا اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولَى اللَّهُ اللْمُنْل

النترى كتاب ہے ترج برید بیک وقت بھی بھائی آممان سے کیوں نازل نہیں ہوتی ، حب طرح کم تولت مولی علا السلم بیٹنتیوں کی صورت میں نازل ہوئی ۔ السیرتعالی نے اُن کے اس اعتراض کا جواب فینے سے سے اُن کی فینس قباصوں کا تیزورہ فرمایا تھا، اور سے اس اعتراض کا جواب میں سے سے اُن کی فینس قباصوں کا تیزورہ فرمایا تھا، اور

ر ربط آبا**ت** 

> حضورعلیالصلاّۃ والسلام کو بایں الفاظ تسلی دی تھی کریہ حناوی لوگ ہیں، امنونے کُومُ علیلسلاً سے اس سے بھی بٹیسے بڑھے سول کیے ، لہذا آپ ول بردشتہ نہ ہوں مکر عبر کریں۔ اُنچ کے درس کی آیات میں بھی الشرقعالی نے اہل کتاب کی دیگھ خوا بھول کا ذکر کیا ہے۔ اور بھیر فردیا ہے کہ ان کی اہنی خرامیول کی دیسے برلوگ متن احذت بھٹرے ہیں، ان

ادر بھر طربی ہے دان ی انہی سزایوں ی وہے۔ ایر اول علی عمت تصرف ہیں ، ان قباحتوں کے تذکوے کے اور چو اُسٹے اُن کے اصل موال کا بواب اُسٹے گاکراد کم اُن اُن اِن نے قرآن پاک بیجارگ کیوں نہیں 'مازل فرمایا ۔ اُن کے کے درس میں الٹر اُنوال نے میرولیوں کی بیر قباصت بیان فرمائی ہے ۔ صفرت م

وَ حِکْنُوْ ہِ مِنْ اُورانُ کے گفری وجہ۔ اس کفر کا ڈوکر دکر شرَّتُو اَیات مِن ہُو پکا ہے کہ میرولوں منے بچھڑے کی پویا کی ، زول کا ہے کامطابر کیا ، وثریت اللی کافرانُ ظاہر کی بھیسے کامنے ہُڑا آوا کھڑگئے ، ہفتے کے دن تعدی کی اورانیا ، وگزائق قالم بی پرسپ کفری این تعلی تو فرانا ان کے کفری وجہ سے وقوٹی ہے تھا کہ ڈیکٹو بُنے شُنانًا نَّا عَیْضِیٹُ مَا اُور اُن کے اس قول کی وجہ سے جس کے ذریعے اس والے

حضرت مريم ريخليما فترا بإزحا وحضرت مريم توالته كي عنبول بندى اورصالقة تقبن جب ره بجرادس بي آين تدكف الح الله مان يدك كف د حراب السيسا فَوِیًّا تَویرُری چِنزکهاں سے لے آئی ہے انہوں نے حضرت سریم پر زاکا الزام لكات بوئ على على السلام كو ولدالزا فإرديا - حالانتي حقيقت حال برب ركم الشراق شازن ليغ بند ليطلي عليا اسلام كونغير وب كابئ قدرت كالمه سے پیدا فرمایا اور نوتت کا آج اگ کے سرمر رکھا۔ فرمایا ن سب خبانتوں کی دمسے بم نے ال كتاب كو معنت كامتحق عطرايا -فرايا وَقَوْلِهِ مُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى إِس بات ك وَ اللَّهِ اللَّهُ قَدَّلْتَ الْمُسِيحُ عِيشَى ابْنَ مَسُرُكِيمَ بِم في على اللهِ اللهِ عَلَيْ ابْنِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ جوالله كارسول كملاآ تها يهودى صرب ميس كوخود أوالله كارسول نبين طنق تص اس لیے وہ کتے تھے کرم نے اُس میسے کوقل کر دیا ہے جوالٹر کارسول کہلاتا ہے إن بختول كاحال تويهد كرجن كوالله كارسول الت تصر، ال كوي قتل كيا، يص يِيكُ كُرْدِيكًا فُوقَتُ لِهِ مُ الْكَنْدِيكَ وَ بِعَنْ يُدِحَقُّ أَسُول فِ اللَّهُ ئے بیوں کو اس قل کی قل ان آوہرت ہی بری صلت ہے صفوعلالصلوۃ وا کاارشا دمبارک ہے کہ اللہ تعالی کے نزویک مغضوب تریشخص وہ ہے جس کھ الله كابني قبل كمة إسب ياجوالله كيني كوقبل كمة اسب مظامر سب كم الله كابني اسی میخت کوتنل کر مگا جرمایت می سرکش بوادراش نخص سے بڑا ظالم کون ہوگا بوالنزکے نی کوفل کرتاہے۔اسی لیے ابنیارے احق فل کوبہت برظاهرم ببرمال التُرتعالى في بيودلول ك نوعقيره قل سيح كا روكرت بول فروي فتلميح وَكَا فَسَكُوهُ وَهُاصَلَبُونَ حَقِيقت يرب كريوولول في مزرم عليلام كوقل كيا اورزانيين مولى دى وَلْكِنْ شُنْكِنَا لَهُ مُلْكُمْ مَكْمَالُ كَ يَكْ

إمصشته كردى كئ اننول في استنتا وين يُركم غلط معتبرة قام كرايا ورات

ق*ىل بنيا*ر

النَّذِينُ احْدَدُ لَفُوا فِيها ورجن لوكول في اس باسيم اختلاف كيا لَفي سَلَاحِ مَّتْ لَهُ ووثلك اور ترووي برائ بوك بورك بين الى برهيمة عال واضح نبيس بر سَى مَالَهُ وَبِهِ مِنْ عِلْمِ أَنهِ السكِ مَعَالَيْ مِحْ عَلَيْنِ إِلَّا إِنْسَاعَ الْطُونَ مُ سوائے گان کی ہیروی کرنے کے بینی وہ تومحض لیے گال سے اُٹکل کی بالوں کے ' سمجے ۔ لگے ہوئے ہیں ، اصل حقیقت ۔ ہے مرکز دانف بنہیں۔ دہ نہیں عانے کہ اُس کئا نے بلنے پاکیزہ بندے کواک کے گندے م عقول سے بیسے محفوظ رکھا۔ اس کا ذکر سورة ٱلعَانِينَ مُن اللهُ عَلَى اللهُ لَعْيلَى إِنَّ مُتَوَفِّيكَ وَكُونُكَ وَكَافِصُكَ رِانًا وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الْدِينَ كَفَرُوا لَيْنِ السِّرُتِالَّاصِ اللهِ ے فروا یا کداس ونیا کی مرت اوری کرنے کے بعد بستی میں اسی طرف اٹھالوں کا اور کھا کے حیت سے پاک کر دول کا ۔ اُن کے ایک اچھقم کر نہیں پنجیں گے جنامخدالیا ہی ہوا نے آپ و محفوظ مرکھنے کامنصوبہ بنایا اور بھیر کاللہ خسکیں المما کو دئن کے مصداق الله كى تدبيري كامياب بوئى- يودى عيك عليالسلام كويزقل كريك اورت

بیودی صربت سیع علیالسلام کے دشمن تھے ، کیونکر وہ اُن کے تعصیب ، صَدار مِیٹ مرقی کار دکریت تھے ، اُن کے علیات شربیت کو بگاڑ دیا تھا اور اغلاقی کاظ سیے نہا ہیت

پست ہو پیچے تھے ۔ جوں جوامسے علیالسلام السُّر کے یکم سے چسمے وین کی تبلغ کمتے تول تول ميوري أكي عاني وتمن بنته يله كله استجيل مرام وجروب كمعيل عاليلام سپودلو*ل کی غلط ب*ا تیں دیکھ کر بر دانشت نر کرتے اور سخت الفاظ میں اُن کی تردیر كرنے يهودلوں كے على اور سير غلط عط أ وطول كے ذريعے لينے غلط عقالم كوسجا أبت كرنے كى كۇسشىن كرىتە مىڭدالىنە كانى عايدالسلامدان كى قام كرتونوں كوظا بركر دىيا چا يخرىمودلول في ونيصله كي كوميع على السلام كوزنده ني لحيورس الله اوراس كام ك مے مکومت کی اماد و ماصل کمیں گے۔ اس زما نے میں شام وفلسطین روس کے زرنگی تصاور روس کا گرزر اس علاقے میں تعینات تھا،جورال کے معاملات، مُٹا آتھا. یہ بابکل سیطرح کا آظامرتھا جس طرح انگریزوں کی *حکومت کے ز*انے میں مبنر*وس*تان میں انگریوں کا والسرائے ياناكب ربهاعقاء توبهودى حضرت ميسح عليالسلام كويحومت وقت كي موفت قبلً كروانا عابة تخاس واقعب تحجدع صديط بدارك عضرت كيلي علالسلام كرهي قتل کر چیجے تھے. اوراب حضرت علیای علیالسلام کے بیچے بڑتے ہوئے تھے چائے منصوبہ کے سخت جار مبرار ہیودلیاں نے اس مکان کا محاصرہ کر لیاجس میں مس علىالسلام لين توارايول مريت مقيم تصحب علياسلام كواس عامره کاعلم ہوا تو ابنوں نے لینے حارلوں سیے فرما یکربرلگ میری جان کے دریے مِي، تمم مي سے كون أدمى ب توميرى عكر باسر كل كرفتل بروبائ ، الي تخص حبنت یں بیرکے سابق بوگا۔اس پر ایک حواری نے لبیک کہا جمیسے علیدالسلام نے این بیر اور رسال الله الله تعالی نے اس تحص بی سے علیالسلام کی سید بھی لوال دی، وهنخف با هرنکلا توبیودلیو<u>ں نے اُسے س</u>ے تھے کرسولی پرچڑھا دیا اورادھر الله تعالى في مي عليدالسلام كوائس مكان كروزن سي فرشتول في دريع ر اسمان بيرانطاليار دوسری روایت یہ ہے کہ محاصرین نے لینے میں سے ایک آ دمی کوائس

دونىرى دوايت

مكان كے اندىجىجى مىں مىسى على السلامقىم تھے اكد آپ كرگر فتار كي جا سکے . جب يتخص مكان من ينيا توالله تعالى في السرام يسيح على السلام كي تبيير والدور اوراس كى شكل وصورت بالكل عينى على السلام حيى جوكم - الشرف يسى الحيد السلام كو تو آسان كى طرف اٹنا لیا منگر حبب وہ جاموس امیرنکلا تو محاصرین نے <u>اُسے میں کم مو</u>کر منکیڑ لیا اور سولى يرييرُه هاديا راس كے باوجودان لوكوں كوتىلى نرموئى -اور وَلْكِ فَ مَنْكُ سِبَّا لَكُنَّهُ كے مطابق وہ اس شبیں بتبلا ہو گئے كم سيے عليالسلام كو توجم نے قبل كرديا ،مگر ہارا وہ آدی کہا لگیا ہے بیٹر کرنے کے لیے ہم نے مکان کے اندر بھیا تھا۔ اور أكريم نے لينے بى أدى كومنيى كے شبرين قل كرديا توجير سے علىالسلام كهال کئے بہرطال وہ ترود میں پڑ گئے اور آج سک پڑے ہوئے ہیں۔ معض کوس قدرشبه مولگا که وه کنته کرخس تخص کومم نے سولی برجیشیایا ہے ،اس کی شکل محورت توميسح مبيبي كتى اورباقي سبمراك كيمث برنبيس تعا-نيسرى تیسری روایت انا جیل کے بیان *ریشتل ہے مؤر مین نے انسائیکو می*واُل<sup>ون</sup> المنظم (EncyclopAEDIA OF RELIGIONS) المنظم المعالم المنظم مسیح علیدالسلام کے خلاف شورو نوغا بدت بھرد کیا توروی والسرائے سے لیے م کز کو کھا کہ ریال کے لوگ ایک لے گنا ہ کے سخت خلاف ہو گئے ہیں، شجھے ال عالات میں کیا کہذا چاہئے۔وال سے حکم آیا کہ الیے تض کو کچورز کہا جائے۔ والسرائے نے دوبارہ مرکز سے دابط قائم کیا ، تو بھیروہ ی جواب آیا۔ اس اثنا ہیں مخالفت عد سے بڑھ کئ اور ابغاوت کاخطو پیلا ہوگیا۔ نومقامی حاکم نے تمیسری وفعد اپنی حکومت كو محاكراب قرطالات قالوست إسر بوسب بن اس بربط كوار رست بعثم أيا كەنتون كەختە كروپۇا ە استخص كەفتل كرا باركەپ - خيانچىرىسى علىدالسلام كو گرفتار كركياكيا ورعيران كيلي منران موت كاحكم بوا -اس زاني س رواج برتها. كرسولى يائے وائے فحض كوسولى كاشتىر خودا تاكىسولى كے مقام باس بني نا برتا تھا

بنانچ به دزنی شه تیر صرت مبسح علیالسلام کو اعظوا یا کیا . ان کے مرکم کا نمول کا آج

ر کھاگا اور (العیاف) آب کے منہ بیقو کا گیا ۔ لوگوں کامیخفیرادر رہی لولس آپ کے ممراہ حل ری تھی۔ عباری شتیر کا اٹھا ایمیے علیہ السلام کی طافت سے بہر مرد ہاتھا ینا کویشتبرا کم شخص شمون قرمنی کے تنہ سے پر دکھ داگیا ، کرمولی کے مقام اک بہنجا اصلے اس دوران میں روی الیس کے آدمیوں کی ڈریڈی بدل کئ اور ان افری اللي في لوليس نے رواج كي مطابق سولي الله نے والے شخص كو سى مجمع مسحها اورائے سولى برايحكا دبا يتضرت مبيح عليه السلام كوالله تعالى نے بجانا تقا، وہ بجوم ہم ادبھر ادُعر ہو گئے ۔رواست ہے کہ اس دوران معون کی شکل جسورت بھی تضر سے میسے مبیبی الٹیرنے نا دی ہب کی وجہ سیٹمعون کومزائے موت دیگئی ۔ اور ميسح علىالسلام كوالتشرف بحاليا واست بين يمهي أناهي كماش دن جمعه كاون تنا-آ گے بھنترلیوولوں کی تعطیل کا دِن اُرام تھا عرب دن انہیں کوئی کامرز کھنے كالحمرات لهذا النول في كوشسش كى كذيب على السلام كاكام أج بي تمام كرد إلى اكديميراتوار نك انتظار نه كرنا پيرك - بيرا فراتفزي هي بليح عليه السلام كربجيانے اور شمون قرسی کوسولی بردانکا مے کو باعث بنی-برحال الله نے فروا کے مہروری مز توحضرت ممينى علىالسلام كوقل كرسك اورندانيي مولى برلت كاسكي، ملكرالله تعاط نے انہیں اپنی طرف اٹھالیا ۔ اس خمن میں قادمانیوں نے ایک ٹیا نظریہ قائم کیا ہے وہ کہتے ہیں مرکمہ قرآن پاک کے بیان محصطابق علی علی السلام کونہ وقل کا گیا اور مرسولی برشکا یا

عِيْسَى النَّ مَرُدِيكَ وَسُولً اللَّهِ واضْح كرت مِي كرم مِن كوفل كمن کے بہودی دعوردارتھے، وہ سیسے ،عیلی ابن مریم، المترکے ربول ہیں ۔ ظاہر ہے کہ قبل کا دعولی محض روح کے لیے نہیں ملک حبیم وروح رونوں کے لیے

يقا -اورابني محصنعلق التار تعالى كارشاد بي كرنه توانهين تسل كياكيا اور نه سولي رماً كم عكدان رمودلور) برمشيه وال دياكيا يجيراري ميح عليالسلام كيمتعلق فرمايا . بَلْ لِرُفَ عَدُ اللَّهُ اللَّهُ الدُّر الدُّر الدُّر الله الله الله الله الله الله الموابد، قنل کاتعلق میم اور روح دونوں کے ساتھ ہے اور اللّٰہ تعالی اس عمل کی ترویفرا سے بی تو عیر رفع الی الساء کا تعلق بھی حبر ردح دولوں کے ساتھ ہے۔ نر كرصرف دوح كے ساتھ - لہذا برائریت میسے علیالسلام کے زیرہ آسمال ہوا تھائے

مانے کی صریح نص ہے۔

کحید با قی نہیں رہیگا ۔

حضرت مولانا الورصاحب كتميريُّ في التصريح بهما تعاش ب نىزول الىمىدى*ج » عربي اورادوەي كەتابىنى سىرى جودشق سىيى*بى شائع ہوی ہے اس میں آپ نے ڈیٹر سوکے قریب احادیث نقل کی ہی جنہیں میسی علیدالسلام کی زندگی اور دوباره نزدل کا ذکرہے صحیحین کی روابیت میں يهم وجروس ليوستكن ان ديسنزل فتيكوابن صربير حكمًا عدلاً يبني وه وقت صي أنيكاً حبب يم عليدالسلام تهاسي درمیان حاکم مادل من کراتریں گے ،صلیب کو توٹریں گے ،خشر پرکونیل کریں

قرآن يك كي آيت فارتَّدُ كعِسلُو لِلسَّاعَ إِنَّسَ علياللهم كالذكره أكي كوتيامت كى نشاينول ميسن طام كرة بسي حسس ان كا

گے اور تزیر قبل کنیں کریں گے۔ آپ کے دور یں ملت اسلامیہ کے علاوہ

قرب قارت مین ظهر زاست بوات . ابل تناكل فرایا فارِث قِنْ اَهُ لِلْ الْكِتْبِ اورالم كاتب ميس

ابيان لانا

کوئنیں ہے۔ اِلاَّ کَیُوُمِٹَنَّ ہِباہِ حَتَّبَنَ مَوْتِہ سُمُّیکراءیاں اِیکا حَرِّ سیح پرکپ کامِن سے ثبل - صوت ای کھیر جنرست علی علیالسلامی طرف بجمائح ہمتی ہے اور ہم فروا اِل کا سب کی طرف بھی۔ اوراگراسسے کا بی مواد سبح یعنی ہم مودی اور نعرائی مرتب سے پیطاعیلی علیالسلام پر ایمان سے اُسے گا تواش

ونت كا ايان لانا كجور فائره نهيں ديگا موت ہے بيلے حب فرنستے نظر آنے سكتے ہیں اور میدہ بخنیب انٹر جا آہے ، تواس وفٹ اگرانیس این غلطی کا احساس ہؤا۔ كرابنوں نے يہيج علىلِ اسلام كرولدالز ما اور دجال كب كے لقب سيائے ، تو اس وقت ال كا ايمان كجيمفليرز بو كار عيسائيول ني بمي علي السلام كوخلاكا بطاور تین خداوُل میں سے تبییا کہا تھا حالانکر آپ خدا کے مرکز پرہ مند ہے تھے۔اگرمتے وقت اکن بیجی تفتیقت اشکارا ہوجائے اورانہیں اپنی غلطی کو اصاس می ہوجائے تواش وتست كى توبرتو تبول بى نىيى موكى لىذا أن كى موت بمى كفرىيهى أف كى م مىلىرىترلىن كى روايت سىمعلوم بوتلى دك فتكبىل مُوتياس مراوبي ب كيميس على السلام كى موت سے قبل سركة إلى أب بدا ميان لاستے كا . تو تقیقی موت تواکس وقت کی اے گی حب آیے دوبارہ نازل موکرزندگی کے بیالیس یاسا بطرسال گزار چکیں گے۔ اکس وفت مسے پیلے بیلے ہوکتا بی ایمانیس لائے گا، وہ موت کے کھا سے اتار دیاجائیگا، مزکوئی بیمودی باتی سے کا، اور مذ نصرانی داس با سے میں سوسے زیادہ حدیثی موجود میں کمرسے علیا اسلام دوبارہ ناذل ہول کے مسلم شراعیت میں حضور صلی اللہ علیہ و سلم کا بر فرمان بھی موجود اسے

کوہ وقت بھی آئے گا جسب عیلی علیدالسلام فی دولحداد کے مقام سے ع یا بغرہ کا احرام با نوعیں گے راہن پر پھڑوست کریں گے رانصاف تائم کریں گے اور کھیے الگ کے زند وکھنے کی خاص صلحت وبال کامقابلہ ہے آئر کولینے ٹامختہ سے قبل کریں گے ، یا جرح ، ما توج کا فتنز بر پا بوگا ، اس کے لیا دُعاکریں گئے ڈوہ فشر بھی تھتم جربائے گا ۔ آپ شادی بھی کریں گے، زمین ہ سے اس بائے ہیں سی کم اختلاب نہیں ہے متواتر اور میجے احا دسیت اس کثرت سيربي كدان كا انكاركفرى دالياتخص إسلام سي خارج محباط في كاداس ' آست میں ہیں بات جھیائی گئی ہے کہ اہل کتا ب'میں سے کوٹی تھی نہیں ہو *گامگر* وہ علی علیالسلام کی موت سے قبل آپ بدا کیان سے آئے گا۔ وَکُومُ الْقِیاسَةِ اورقيامت طلب ون كيكون ككيها فرشيهيداً مسيح على اللام الم كاتب بر گواہ ہوں گے۔ آسے الٹرکے فل گواہی دیں گے کم پہود ونصاری نے دیا ہیں ان کے ساتھ کیا معالمہ کیا ۔ ایک گروہ نے سرے سے تکزیب کروی آپ کے می اهن ہو گئے حتیٰ کر منرائے موت ولولنے کی **کوش**ش کی ، اور و**وسے ر**گروہ سفے انہیں خدا کا بٹیابناویا الترتعالی کی بارگاہ میں بیسب باتیں مول گی۔

عالیس پاسانط سال کاع صرگزار کروفاست پا ٹیس کے اور عیر دفن ہول گئے۔ بیر سب باتیں نزول کے بعد وارو ہونے والی ہیں اور آپ کے آسان پر زندہ ایکا جانے کی طرون ولال*ت کرتی ہیں ر* 

عیلسی علیالسلام کے دوبارہ نزول کا عقیدہ بنیادی عقیدہ ہے۔ امل حقیب

النساء آیت ۱۶۰ تا ۱۶۲

لايحب الله 1 درس ختاد وجار ۲۸

فَبْظُلُمِ مِّنَ الْإِينَ هَادُوْ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمُ طَيِّبْتِ اُحِلَّتُ لَهُمُ وَ بِصَالِهِمُ عَنْ سَيِبُ لِ اللهُ

كَتْ يُرًا أَنَّ وَّأَخُـ ذِهِـــُمُ الرِّلْبِوا وَقَـدُ نُهُنُوا عَــُـنَّاهُ وَأَكْلِهِمُ أَمُولَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۚ وَأَعُلَ تَدُنَّا لِلْكُلِفُرِينَ مِنْهُمُ مَ عَذَابًا ۖ أَلِيْتُمَّا ١١ لِكِنِ الرَّسِيمُولَٰنَ في الْعِلْمِ مِنْهُمُ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ لِيُومِنُونَ بِمَا

ٱنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلَوْةَ وَالْهُمُوتُونَ النَّكُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْحِيرِ

أُولَلِكَ سَنُؤُنِيهِ وَ أَجُرًا عَظِيمًا ١

تن حب مله ، پس بوج ظلم كرنے الله اوگوں كے جو يبودى ہوئے ہم نے ان پر پاکیزہ چیزی حام قرار دیں جو ملال تھیں ادر بوج ان کے اللہ تعالی کے رائے سے روکے کے بہت سے لوگوں کو 🕦 اور لوج ان کے سود لینے کے مالائکر آئیں منع کیا گیا تھا اس سے ۔ اور لجج ان کے کھانے لوگول کے ال باطل طریقے سے اور تیار کیا ہے ہم نے کفر کرنے والوں کے لیے دروناک عذاب 📵 لکین ان میں سے علم میں کخِت

الگ ادر ایان لانے والے ہو ایان لاتے ہیں اس چیز پر عو آپ

(تعربیت کے متی ہیں) وہ لوگ ج نماز تائم کرنے فلے ہیں اور ذکاۃ بنے طلے ہیں ادرج ایان مکنے فلے اسلیجارہ قیامت کے دِن پر- بین

لوگ ہیں کر اُن کر ہم ست بڑا اجر دیں گے 🕣 گذشته کئی دروس سے اہل کتاب کی نوابیول کا تذکرہ ہور کی ہے اور یہ درس محامی سلسله کاکڑی ہے۔ اہل کتاب نے عناد کی وجہے کہا کہ اگر آپ اللہ کے بنی ہی آرکتاب یکار گی کیوں نہیں نے آتے ، جیا کہ بیلے نی لائے اس اعتراض کا تفقی جاب تو الگے ركوع مين آئے كا، تا جو كائتر درس مين الله تعالى نے تصفور على الصالم و السلام كوتسلى دى كر آب اہل کاب کے فضول الحراث سے دل براشتہ نرہوں ، اس ضدی قوم نے آپ سے پيلے ابنياء براس سے بھی بڑے بڑے سول کیے۔ انوں نے موسی علیالسلام \_\_\_ رۇپىت اللى كامطالبەكيا ،الشەتعالىنے انہیں فوراً سزادى اور ايك بحيلى آئى جىرىنے انہيں علا كر بلاك كرديا ، بير حفرت ولي علياك لامة وعاكى قراللَّه تعالى نه انهير دوباره زندگي عطاكي الله نے بیوولیں کی برخباشت بھی بیال فرمائی کرواضح دلائل فیکھنے کے باوجرد انہوں نے بچھڑنے کی بوجا کی اور کفار<del>ے کے</del>طور پرستر ہزار اُڈسیوں کوفل کیا گیا۔ ان **لوگ**وں نے التہ سکے . بيبول كوناسيّ قتل كيا اوراً خريس تصنرت مريم ريبتان بإنها اور حضرت عليي عليالسلا كو رالعياديّا ولدالزنا کیا۔ انہوں نے فٹے پر پر دعویٰ بھی کیا کہ انہوں نے میسے علیالہ لام کوفل کر دیاہے، مالانکر وہ نہ تو آپ کو قبل کر سے اور نہ سولی پریٹر جاسے بیکر معاملان کے لیے مشتبہ بو کروگ اورحقیقت پرہے کہ اللہ تعالی نے میسے علیالسلام کو اپنی طرف اٹھالیا۔اس کے بعیب الترنعالى نے حصرت على عليالسلام كے دوبارہ ننرول كي طوف بھي اشارہ كيا۔ اور يھي فرمايا کرائن زمانے میں بیود و نصار کی میں سے کوئی شخص تھی حضرت میں علیا اسلام سر انیان لائے بغیرنیں ہے گا ، کیونکر جرامیان نہیں لائے گا۔ وہ ہلک ہوجائے گا۔ آج کے درس میں الشرقعالی نے میودلیوں کو دی جانبوالی اس مزاکا ذکر کیا ہے

.

ريط آيات

علال *وعرف*م

حبر کے مطابق اک پیعض حلال چیزی عرام قرار تھے دی گئی تقیں ۔ ارشاد ہوتا ہے ۔ فَيُظُلُّهِ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُولًا بعولِين لِظلم لعني كنابول كي إدا تريس حَرَّمُ ا عَكَيْهِ وَ طَيِّبَتِ أُحِلَّتُ لَهُ مُ مَا فِان بِهِ إِيره چيزي حسام قرار در ین حراک کے لیے علال تھیں ۔ اور ظلم سے مراد اہل کتاب کی وہ خرابیاں مِن جن كا تذكره كذشة وروس مصطلاً راج ب. كسى چيز كى حرمست دو وجو إست كى بنا ير بوتى ہے ، بنى وجريب كر عار چيزي كوئى ايسى خرابى بائى حاتى ہے جوجهانی یا روعانی لمحاط سے انسان کے سلیے مضرموتی ہے لہذا مصلحاً اُسے حرام قرار سے دیا جاتا ہے۔ اور یا پیرکوئی حلال چیز محص مزا کے طور پر لی قوم برع ام کردی جاتی ہے ۔ اک کے درس میں اس قسم کی حرمت ہی کا تذکرہ ، الكي سورة ما مره مين حلال وحرام كانفصيل سے ذكر ب و ول برطيبات كوملال قرار دياكيسم اور عير دهسيلمة الاندام يني مرتيب كوملال قرار دياسي ، ان كاگوشست اور دوده حلال مِن كيزير إن جا نورول يين گائے، بھيش، بھير، ميري، اونٹ وغیرہ کامزاج انسانی مزاج کے مطابق ہوتا ہے۔ برخلاف اس کے در مذہبے جوال في مزاج مع مطالقت نهي مركفة ، انهي حرام قرار ديا كياب. ترفري ترليف كى روايت بن آنب فَهَىٰ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عَليه وسلم عَنِ الدَّفَاءِ الْخَبْدِتْ بِعِي صفورتي كمم علير السلام في جيث دوا ك استعال ت منع فرمایا ہے مثلاً متحصا یا کوئی دوسری زمرودائے طبیت ہے رحصورنے اس کے ذریعے علاج کرنے سے متع فرادیا کہ اس کا استعال ان فی مزاج کے باسکل فلات ہے اس کی معمولی مقارمی النان کے معدے احجراور مانے کو زخی کر دیتی ہے - خون طاری وجا آہے مجم میں ورم آجا آہے - اور چر قام حمانی نظام ورہم برہم ہوکرمریض کی الکت کا باحث بن جا آہے ۔ بوزیح زمر انسانی حمد کے ليصراب النذاس كاستعال سے منع فرما ديا كي حضور عليداللام في كھواك کاگوشت کھانے کی احازت دی مگ

جماني

ك كوشت سے منع فرما ديا - گرھے كا كوشت ان نى جىر سے مطابقت نہيں ركف الوشخص كحصائيكا ببيدالطبع بوجائع كاراس مي كر مصحبيي صفات بيدا ہوں گی۔اسی طرح درندول کا گوشت بھی عرام ہے۔ بوشخص شیر،حیتی، رسجید، کدرٹر، بلی، کنا وعنرہ کا گوشت استعال کرے ہے گا، اُس میں وہی صفات پیار ہو حائی گی جو قوم ورزول کا گرشت کھال کے ایک پر حسام حالی سا عيسي صفات بن بريام زقي من البراؤور شراعي كي رواست مي ك<sup>ه من</sup> يشاكر مر صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے بعدتے ی کھال سے تیار ہے کئے سھنے پر بیعظیے سے منع فرماد ما اگرچروه و باغت شده جور وجربرست كراليي كهال استمال كرين وال میں بے جیسی قبیرے صعفت پیا ہد کی جو کہ ہا سے اخلاق کے لیے سنت مصر ہے۔

برخلات اس کے اوت ط ، اگائے ، بھیٹر بھری کی کھنال کے مصلے رہیٹھٹا عائز ·

يسيم دار، ومسفوح، خنزير كا كوشت اورندونير الند مراركي حرمت بي يص كارفراب كراس كاكوشت كاينسا ان ميست اور كالمي بدا موتي نیزینی کے کام اورعا دت میں نشاط بیا نہیں ہوتا ، یہ اس کاروحانی نقصال ہے اسی طرع رگرا سے تکلتے مالے تون میں بہ خوانی ۔ ہے کہ اُسے استعمال کرنے مطاب آومی میں درندگی سکے اوصا سے پیلے ہوجائے ہیں ٹیر ان بچھ وعیرہ عالم رکاخوان ہی ہیئے

النوتعالى في ليحن يجنرس روحالى نقصا مات كى وجر مع حرام قرار دى م

كريرجانوران في طبائع سيمطالقت الكفته بس

میں میں کی وجہے ران میں اس قدر درندگی بائی عاتی ہے

روطانی نقصاتا

بھی گندگی ہی بیدا ہو گی ۔ اس کے علاوہ بیرحانور بیا عیرست بھی ہے ، لہذا اس کا كرشت كمانے طابے بھى بدئيزتى كاشكار بومائے ہيں - انگريزا ريكھ ضرير كا

گوشت کھاتے ہیں لہذا یہ دولوں قومیں بے غیرتی میں موث ہیں چھنور علیہ السلام نے گندگی کھیانے والے ما نور وطلالہ کا گوشت محروہ تحری بی شار کیا ہے جوکا کے

خنز برگذگی کھیا نے والا جا نورسیے۔ اس کا گوشنٹ کھیا نے طبے آ وی ہیں

گذگی۔ سے مفاظمت کی جائے فربھراس کا گوشت کھانے کے قابل ہوگا اس ح اگرم غ بھی گندگی محصالے کیجے قوائے تین دِن کم روک کر بھراس کا گونرے کھاماکتا ہے۔ يعِمَّى جِيرَ غِيرِ النِّدِكَ الم كى ندر هِي حام في قدا أهيل بد للذَ بَر اللّٰلِيَّ اس كاستعال سے بھى رومانى مخاست إبدا بوتى سے جسے اعلى ررم أبيت کے عال لوگ جی محسوس کرتے ہیں - ندر لغیر اللّٰد کی اشا دکھا ا، دوده ، گرشت وغيرواكر جرنظا هرطل من محرجب بيراكيبره جبزب التدقعا لاكى بجائے كسي يقير جن یا فرنتے کی خوشنوری کے لیے موموم کی طاہر توان کے کھا نے سے انسان کی روح نایک بوجاتی ہے گویا میروحانی طور میصنر میں۔ ران آیات میں الله تعالی نے بن محرات کا ذکر کیا ہے وہ چیزی برداول پر بطور سنزا حرام فرار دی کئی تقیس سال صندی اور شرارتی لوگول نے بڑے بڑے جرائم كارتاب كيا، اس بي النَّرْقعالي ني النَّرِي احكام مح بحنت نازل فرائح : جوظرت کی پوجا در بھیرنی امراشل کی فرم کا ذکر پہلے ہوجیاہے۔ امنوں نے تشرک بیجیے ظام عظیم کاارتکاب کیا توالٹرتعالی نے تبولیت توب کی پیرکٹری نشرط لگا دی کرتمام شرکیر کی ر ترتیخ کردیا جائے مینانچرالیا ہی کیاگیا۔ اس طرح التّرف ان کی قباحتوں کی رصبیر ال ربعين پاكيزه چزس تحي حرام فرار في وي ما النوتعالي نے كثرت سے يا ليے حاف بطايات مرع ان كے ليا حرام كريا - اوسط اور دير ملال جانوروں كى چربی حرام قرار شے دی وہ صرف ٹرلیل یا تقول کے ساتھ ملی ہوئی جربی تر ہتعال · کریے نے مگر گوشت کے ساتھ الی ہوئی جربی ان کے لیے عرام متی ریران کے سیلے بڑا د توارحتم تفام گر اللّٰرنے فر مایا کریر اگ کے لینے حرافم کی وجہ سے مزاکے فرایا بیودلوں کے ظلم کی وجہ سے اک کے سلے بعض بالمیزہ چیزی حرام

ما بعطر وغيره كذكي كوالف في السي المحمد بيديد كم أسع دس دِن بك بالمروكر

كردىكَيْن وَمِصدةِ وَحَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﷺ اللَّهِ ﷺ أَللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللللَّهِ اللللْمُواللَّهِ اللللْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمُلِمِلْمُلِمِلْمُلِمِلْمُلِي الللِّهِ اللللْمُلِمِلْمُلِمُ الللِ

یے بعض حلال چیزول کی حرمت کی ایک وجر برجھی کھی صفور علیالسلام کے زماندمارک میں مدلوگ ایٹری ہوٹی کا زور دگاتے تھے کہ کسی طرح لوگ اسلام قبول مذ كرين ملك كفر وضلالت كے دام فريب ميں بي يفك رمين - آج كس بير دليل کاپہی بطیرہ ہے۔ دوگوں کو صار طرائشقیں ہے دو کتے میں برادگ تمام اقوام عالم سے میش پیش میں۔اینوں نے دنیا بھرمیں سازلٹول کا حال بھے لارکھنا ہے۔ ہمتو دنراک کے مقاسط می کچیر کی نمیں میں لوگ الشر کی اور فلمول کے ذریعے دین حق کی قبرلیت سے رد کتے ہی، مال غربے کمہتے ہیں بحور نول کی خدمات حاصل کمہ تے ہیں سکول اور ہسینال نباتے ہیں -ان تماسیمو*ل کا واحدُ*قصد بیر- پیم کر کسی طرح لوگ قرآن یاک كي تعليمه ي بهروريه بويجي الورخ صنور خانم النبيين صلى التُرعليه وسلم ميشن رير كامن ہوئیں ۔اس لیے فرمایا کر ہیودایوں کی منزاکی الکب وجہر میرسے کر برلوگوں کی کثیر تعداد کوصلاط ستقیم سے روکتے ہیں فرًا) وَكُفْ يِذِهُ مُ الرِّلِي وَفَ نَهُونًا عَنْكُ اور موريلين كَا وا سووخورى سے مالانکرانیں اس سے منع کیا گیاہے . بنائے کم کے موجد اور مود نوری کے الم بھی ہی لوگ ہیں۔ ان لوگوں نے سود کا طرافقہ ایجا و کرے ساری ونیا کھا س لعزت میں گرفتار کر دیا ہے یسور ہلی شریعتوں میں بھی حرام تھا اوراً جھی حرام ہے مبگر يرد المصلل كما يه وأكله م أَصُول النَّاس بالْسَاطِل اور لوگوں کا ال باطل طراحة سے کھانے کی وجسے بھی پر لوگ متحق معزت م مرنے کا باطل ترین فران خود ال طرب کرنے کا باطل ترین فرایع سے اس کے علاوہ وصوکہ، فرمیب اورس، نے جازات کے ذریعے ناحق مال محصانا ان كى عادرت قديمر ب سورة العمران مي كزر عاسية كيس عكيب أني الْدُيْسِينَ سَبِيلِ لُكُنِينَ أُميّول كامال بعالى يالى مرطرح مباع سے ليے

705

اجائز طریقے سے کھانے میں بھی کوئی گاہ نہیں۔ طالانکہ المترنے فرمایکر برلوگ حجو لے مں بمسی کا مال ناحق کھانا الٹھر کے دین اورشرلیت میں قطعاً روانہیں اس معاملين الله تعالى كوقطي محمر ودد يُه لا تَأْكُونَ أَمْوا لَكَ عُرْم بينُ فَكُمُ مَا لَهُ بَاطِلُ لَعِنَى أَيُكُ وَوَكُرُ مَا أَن الْمَارُزُ طَرِيقِ سعمت كها ذر محر لوكور نے ناماً نزطر ليقے سے مال مٹر پ كرنے كئے كنتے طريا بقے ایجاد کمرسیے ہیں۔ نونٹی اور نمی کی رمومات، جھوٹے تعویز گنارے اور حرسب مال کھا نے کے باطل ذرائع میں ۔ لیسے ہی لوگوں سے متعلق فرمایا واعت ناڈنا لِلْكَ الْعِنْ مِنْ مِنْهُ مِنْ عَنْهُ الْمِيدَةُ اللَّهِ مَالْمَ مِنْ مِنْ وَسُرَاعِيت كَ یے ورداک عالب تیار کر رکھا ہے۔ وہ السرکے مل کوالے عالی کے ۔ محرمن کا عال بیان کرنے کے بعد النّٰہ تبغالی نے حق برست ہونین کا زکڑھ مجريب برائرة مورة من مي گزريكائ كسف اسوار مسالك برابر نہیں ہوتے ، اہل کتا ب میں ہم بعض حق برست لوگ ہوتے ہیں سابھے لوگ باطل بهستول کی فهرست وی جاتے ہیں اور حق کو قبول کرسایتے ہیں ۔ فرایا لُكِن الرَّسِبُ عُن أَفِي الْعَلْمِ مَنْ الْعَلْمِ مَنْ عَلَيْ مِلْ اللَّسِبُ عَنْ كار مِوسَتْهِ مِ حضور على السلام كم زملن مي مج حضرت عبالطرين سلام اور ان كم بعض رفقات ایمان قبول کیا، وہ لوگ میح معنول میں اہل علم تھے - <u>حاکمہ ف</u>ے میرون کا ورکچھ سیلے ايان فله لوك بحي بوتے بن كَيْقُ مِنْكُونَ بِهِمَا ٱنْمِنْ إِلْيُكَ حِواسُ بَيز يرامان لاتے مرح أكب يرنازل كائى بعن قرأن يك وكما أننول مين مَّةُ الرَّاسِ جِيزِرِهِي المَيان لاتِن التِّن جِرَاتِ بِيكِ اللَّ كُنُّ يَعِيٰ اسْمَ کُتب ساویہ - ادرا کیا ان کیکیا جھی ہوتی ہے جب تمام انبیاداورتمام کتب برامان لایاجائے متمام تشرائع الليم وتيلم كياجائے، تا ہم على صرف أخر في موت اور کتا ہے برکیا حائے گا۔ فرايا قابل تعرلف بب وه حق برست لوگ حوظم مي سخيته اور تمهم كتب اويد

ئى رىسا دىگ پرایان لانے نطیعی ران کے علاوہ وَالْکُموتِی پُینَ الْمِنْسَلَارَةَ بِرَمَاز قائم کمینے والے بی پیونیر تعلق التّرقائم کمرنے کے لیے نماز ایک بعرین ذرایع ہے۔ السان اماز کے در لیعے علاک بارگاہ میں پہنے رہونا، منابات کرنا ہے۔

اور اعضار جوارح مع اس كى تعظيم بجالاتاب يرفروا، وَالْمُسُونُونُ الزَّكُونَ ادرزكواة اداكسف ول الكهي قابل أفرين بي رنماز ك ساتق تعلق بالله قائم مولسب توزكواة كے ذريع مخلوق كے ساتھ تعلق اور مهدروى پيا ہوتى ہے۔ الله كے بندال کی خیرخواہی کے لیے ذکواۃ کی اوائیگی فرائض میں سے ہے اورسے مقام ہے اس کے بعد صدقات ، خیرات وعیره کی نوبرت آتی ہے کدیرجی مذرست الله نی کاذریعہ يين - انفاق في سبل التُدينِ التَّيْرِ ني ببت سيمصلحير ركھي ہيں ۔ امام شاہ وليَّلْرُرُّ فراتے ہیں که زکارہ کا بڑا فائدہ ہیا ہے کہ ایک طرف بیٹل انسان کو بخل سے سچایا ہ تودوًمبری طرف بنی نوع السان کی ہمدر دی کا صدیہ پیدا کر ناسبے .سورۃ تورید کی ایت زْنَدَمَا الصَّدَادَ فَاتُ لِلْفُكَةَ رَآءِ "....الإانى امور فيرى طرف اشاره كرتى ب. فرايامه لوك بي قابل تعرليت بي وَالْمُتَوِّمِنُونَ بَاللَّهِ عَوَالسُّربِ المان لانے الے ہیں وَالْسِوْم الْاَحِيلَ اورق مست کے دن يريمي ان كا ايان ہے جزائے مل واليم كيتے من الي وكوں كم متعلق فرايا أُولِيكَ سَنْفُ تَيْهِمُ أَحْبُوا عَظِيبُ مَا لِيك لوكول كوم عنقرب اجتفيرت الاال كريس كاريك لرگ ماہے میروسیت سے آئے ہول یا نطانیت کی گورسے اگروہ علم سرنج ترکار بي . تمام كتب ماويدير اليان لات بن، غاز اواكميت بن اورزكواة فيق بن -ردز أخرت بران كاايان ب توه لوگ لائق تعريف اور تحق اجراي -

النسر آء

أبت ١٦٢ تا ١٦٥

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوْجٍ وَّالنَّبِيِّنَ

مِنَ بَدِهِ ۚ وَأُوْحَيْنَا إِلَّى إِبْرَاهِيْكُم وَاسْمُعِيْلًا

وَ إِسْحَقَ وَيَدْ قُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَعِيْلَى وَ ٱلَّيْنَ

وَ يُونُسُ وَ هُـُونَ وَسُلِيْـُ مِنْ وَاتَّيْنَا كَاوُدَ

زَبُورًا ﴿ وَرُسُلًا قَدُ قَصَصْنَهُمُ كَلَيْكَ مِنْ

قَبْلُ وَرُسُلًا لَهُ نَقْصُمُهُمُ عَلَيْكُ وَكُلُّم

اللهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ﴿ رُسُلًا مَّبَيِّرِينَ وَ

مُنُ ذِرِينَ لَئِكَ لَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حِجََّكُ أُ

اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١١ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

ترجمے ملے بیٹک ہم نے وحی ازل کی ہے آپ کی طرف جیاکہ

ہم نے وحی نازل کی تھی نوح علیالسلام کی طرف اور اُن نبیوں کیطرف

جو فرح (علالسلام) کے بعد کئے اور ہم نے وی نازل کی ابرہم

(على اساعيل (على السام) اسحاق (على السلام) ليقوب (على السلام) اور أن كى

اولاد کی طرف - اور عینی (علیاسلام) الوب (علیاسلام) لونس (علیالسلام)، فرمن

(علا سلام) اور سلمن (علا ملا) پر، اور ہم نے داؤد (علا سلام) کو زلور عطا

پر بان کیا ہے۔ اس سے پہلے، اور لیے رمول تھی جیسے من کے

ک اور ہم نے لیے ربول بھیج میں کا حال ہم نے آپ

لا بحب الله

درین ختاد و پنج ۵۷

مالات جم نے سیں بیان کیے آپ یہ اور اللہ تعالی نے کلام ک یری ملالدلام کے ساتھ کلام کرنا 📆 ہم نے رسول بھیج نوفرزی نانے والے اور ڈرانے والے تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے اللہ کے مانے کوئی حجت رولوں کے بھیج کے بعد - اور اللہ تعاط زبردست ہے اور کال حکت کا ایک ہے (۱۱۵) الل كاب سيم ومين كاطاف بن كين واليهودي بن الترتعالي في دبطآبات أن ك اعتراض اذكر فرايا يُستُلكَ أَهُ لُكُ الْكِتْبِ أَنْ تُكُنِّ لَكُنْهِ مُ ركت ي ص السك السك المراء المول في بني كريم على الصالة والسلام سيموال كياتها كم

اگرات برّت کے دعویار ہیں، ترمیر قرآن پاک محرولاً محصوراً کرے کیون نازل ہوتا ہے آب بوری کتاب ایک دفعرکیون نیس آنمان سے لے آتے جیاکہ حضرت مولی علیالسلام کو پرری آرات ختیوں ریکھی بھیا کی بکیار گی طل گئی تھی میدولیان ریعنس لیے برخت بھی تھے

بوكة تع ما أُنْذَلُ اللهُ على بَسَى مِثْنَ شَيْ يَعْ اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كوئى بينزناز ل منيرى يادرآب كا دعوى باطل ب الله تعالى في ال كواس موال ك

الزامی جواب بے اور تصنور علیالسلام کوت کی شیتے ہوئے فرایا کرمعترضین لیے بیودہ لوگ بن كرامنون في اس سے قبل صرب مولى عليالسلام سے اس سے بھي بڑے مول كے ۔ الله تن لان أن والول كوشار كرت بوئ فرايا كرائنول في موى عليال الم سع كها تها ، كرم تحديد يركزانا نهيں لائي گے ، حب ك كرالته تعالى كواپئى انتحوں سے نہ و كيدليں

ان لوگوں نے واضح نشانیاں بلنے کے باوج دیجھٹے کی بوجائی ،عہدوسیان کو توٹا ،انبیاء کو نامق قتل كيا بهضرت مرتيز برطوفان بانرجا بصنرت عليي عليالسلام مح يتعلق نهايت كذاعمتيره وضع کیا ،الٹرتعالی نے اُسُ کی طرف سے تجاوز اور تعدی کی بنا پر اُکن بریخت احکام نازل فرائے اور ان کے لیے بعض ملال چزیں حرام قرار سے دیں ۔ انہیں سود سے اور او کول کا مال

باطلط يق سے كھانے سے منع كي ممكر النوں نے ذرا م يميز زكيا عكر زيادتي من مزيد

بڑھ گئے ۔اس کے بعد اللہ تعالی نے ان میں سے بعض ادگر اس کے تعربیت فرمائی بوعمر میں بیختهٔ کارسقیے رحب ابنوں نے قرآن باکے کشنا اور مغیر علیالسلام کی زیارت کی توامیان ہے کہ نے رائڈ تعالی نے ان کے بلے ابرعظیم کی ٹبا رست سائی ۔ اب آج کے درس کی آبات میں اللّٰہ تعالیٰ نے اہل کہ اب کے اُس سوال کا تقبقی جواب دیا ہے جس میں وہ ک<u>ت تھے کہ اگر آ</u>ب السرکے رسول میں آر آب يرلورى كتاب كلي كون نهين نازل بوتى - ارشاد بونا - عرافًا أَوْحَيْفًا إِلَيْهُ الْمُدِ بیک ہم نے آپ کی طرف وحی ازل کی حکماً او کیٹا الل الله الله وی والسَّدِيدِينَ وَنَ المعَدِدِ مِن طرح بمراء دى ازل كى صرت أوح علالالام اورائی کے بعد آنے طبے انبیا کی طون ۔الٹیرتعالی نے چندانبیاء کے نام میں کنوا بين جن كى طرف وحى أتى ربى - فرمايا وَأُوْحَدِيثَ أَ إِلَى إِبُلِهِ بِينَ مَوَ السُّمِيدِ وَاسْحَقَ وَيُعْقُوبَ وَالْاَسْ بَاطِ اور بم نه وي يجي الراجم طرياسلام حضرت اساعيل عليله المصنرت اسحاق عليهالسالع المضنرت بعقوب علياكسلامه أوألمجي الالاريم - اس كى علاوه وَعِيلِهِ يَ وَ أَيُوكُ فِي وَ يُولُسُ وَ هَا وَلَا وَسُلِينَ جمه نے تعشر است علیسی علیه السلام ، الورب علیه السلام ، بونس علیه السلام ، ف<sub>ا</sub>رون علیه السلام ا وسليان مليالسلام كى طرف جي وحي هيي رواكتين كا وُد كَلُوسُ اور بم ني منتر داوُروبلیالسلام کوزلولِعلاکی بیماسب کی نوعیت بیرے کراب*ل کا ہے بوب ک* ابقہ ا نبیا دعلیه السلام کمی توست بر ایما *ن لاستیمن تونبی آخرالنهان بیرامیا ن کیون نیر لل*تے بعب كه الله كم أخرى نبى بريمي اسى طرح وي الزل بوتى بيص مراح المباراة يرموتى رسى تواب اس ني اوراس كتاب كوتساير كرياني يس كونساه مانعيے ران تھائق کے باوجود اگر برلوگ ایمان نہیں لاتے اتوبرائ کی صداور مہا و حرمی ہے اور پر کفر کے مرتکب ہو سہے ہیں میاں بربان قابل ذکر ہے۔ کہ وتی صرف بنی پر آتی ہے ،عنیرنی بہنیں ۔البتہ کشف یا ادام عنیرنی کوعبی بوسک ہے مگر السے وہ قطعی اور فینی حیثیت عاصل نہیں ہوتی ، حبوری اللی کو عاصل ہوتی ہے ۔

بحريهي - بيد - كه تام ابنيادير وي تونازل بوتي رسي بيسي محرّ سب كوكمة بين نبير وي كين - اور بيريني سب كرمن كدكما بين فائي بن وهسب كى سس كھٹى نبيىن و فائين بعص ابنیا، کو پکیار کی کتاب سے دی گئی مگر بعض برآیات کی صورت می تقوط می تورد ومی نازل ہوتی دہی ، لنذا ابنیاء کے واسطے لوری کتائے کا اکٹھا نازل ہونا ضرورتی ہی جس كايد إمل كتاب مطالبه كرته بين والله تعالى اين حكمت كالمركح تحت جس بنی رجس وقت عِلَیٰ وجی چاہاہے، ازل فرما آسے اگر پیودی صرت علیمالیا کےعلاوہ باقی ابنیاء کی نورے کو تسلیم کرتے میں نو پھر حضرت محد صطفے صلی النظامیم کی نبوت کو بھی ان لیٹا جا ہیئے ۔ الله تعالى في بعض ابنياء كرمه كما كما بين دين اوربع بن كوهموس لم حجود لم عصف يناني حضرت البوزر مخارئ كي روايت ميس آتا بي كراسول في حضور عليلصلوق وال سے دریا فرکھ کوالٹرنے کل کتنے نی اور ربول مبورث فرٹنے ہیں۔ آنے فسسر کر کل ابنیا دور شل کی تعداد کم ترمیش ایک لاکھ چوہیں ہزار۔۔۔۔ بھر عرصٰ کیا كه إن مين رمول كنف تنه . فرمايا تين السيندره رسول تنهي اوريا قي سب انبيارُ وحي تام انباء ورسل بيازل بولى محركة بالويشرليت صرف رمولول كويلى - اسى رواست ميركمة بول كا ذكر يميي آتا -حضرت الو ذرع غفاري "في عرض كبا يحصور إ الله نے کتنی کن میں ناول فوایش آپ نے فروایک کیے سوٹیار رہی میں جار ٹر کہتا ہیں اورا كي سوجهي لي حيو لي صحيف تع حضرت أوع على السلام سي بسل انبادریھی اللہ نے بعض صحیفے نازل فر<u>ائے</u>۔اسی حدمث میں آٹاہے کہ اللہ کے پیلے بنی حضرت آدم علیالسلام تھے اور اُخری بنی حضرت محرصلی اسلاعلم

رمول در

كتابير.

بھرعوض کیا کہا کوم علیدالمالوم نبی گئے ؟ فرمایا امال ! وہ نبی تھے حکلّہ کھُ اللہ اللہ اللہ فائی سے کلام کیا الماؤ وہ نبی اور سمل تھے ۔ آوم علیدالسلام کی اولاد ہیں سے الل کے علی بیٹے صفر کے شیشے میں اللہ کے بئی تھے ۔ اور اس کے میٹے یا پہتے صفرت اور س علیدالسلام تھی بنی تھے ، اُک کواخنوخ بھی کہاجا اُ سہے ۔ یہ اوریس علیہ اُسلام ہی ہر جنموں نے سب سے پہلے قلم سے ایکنا نثروع کیا۔ کیٹرے سینے کی سوئی اور دیگر از مات روزمرہ زندگی آئیب بی سنے ایجاد کے۔ السُّرتعالی نے آئیب ریج صیفے ازل فرطے، وہ لوگول کی لود و ہاش سیمتعلق اسحام میشنگ تھے ، جونکہ دنیاکی آبادی اُس وقت بٹھنے - لہذا اس قسم کے احکام کی صرورت تقى ، جصالتُرنے اورلس على الله مراورا فرايا اب كے زمان كر كمتعلى مفسرين كالكي قول برهي مي كراكب انبيا لئي بن اسرائيل مي سعة بين ، تام إول الذكر نام نالبعثت زياره معتبريها ر حضرت نوح علىدالسلام كے زمانے مك دنيا كا اتبائى دورتفاء آب سے بدلے کک کے دورکو زمانہ طالب علمی سے نشبیہ دی جاسکتی ہے۔ پھر حبب اس كا دور شروع الوا، توبيكو الحيات عليم ك بعداتمان كا وقت تعا استحان كانتجرياس ا فیل ہونے کی صورت میں کتا کے کامیاسے ہونے والول کو العام ماتے اور الاحم ہونے والول کی نا دبیب ہوتی ہے۔ جیائخے حصرت نوح علیا اسلام کمے زمانہ میر مخلوق کا انتخان لیا گیاجس میں اکثر لوگ ناکام ہوئے ، اور انہیں طوفان کی صورت میں منزالمی ر صیحین کی دواست میں آتا ہے کر قیامت سے دِن لوگ فرح علیدالسلام کے یاس عالين كے اوراب سے عض كريں گے۔ إنَّكَ أَوَّلُ السُّسُلِ إلى أَهْلَ الْمُعْلَلِ اللَّهِ اَهْلَى الذيهن أب ابل زين كى طرف ست يهاع على المرتبت رسول بس مركح الله وقالى نے متقل شریعیت عطا خرائی ، لہذا آب النتر کے ہاں سفارش کریں کہ وہ حب کتا<sup>ب</sup> نروع کرے مگراپ بواب دیں گے کہیں اس کام کا اہل نہیں ہول اذھ تیوع الی عَلَیْ تِی مِ دوسروں کے باس جاؤ۔ ہرحال حضرت نوح علیالسلام لور آپ ك بعد كف والدانبياء بدالله تعالى في جس طرح عالى ، حب سام ارمتني مناسب سمجى وى نازل فرمانى - لهذا لورى كتاب كي يكيار كى نزول كامطالبه كوفى معقول

کا نسانہ

آگارشاد بواسه ورسلاً قد قصه فَ وَوَ اللَّهِ اللَّهِ يَعِيم في بعث سه رسول في حيد من كاذكر بم في قرآن باك بن كر داہے ۔ خالخہ قرآن بحکیم مرحصیس باستائیس انبائے کرام کے اساء یاان کے نقب كانزكره موجود ب- اس كعلاوه وَرْسُلا لَهُ نَفْصُرُ مَ عَلَيْكَ عَلَمْكَ اليه ريول اور انبيا ربهي ورجن كا ذكه مهم نه نبيل كميار اس مصعلوم بهوا كراميك ن بالسك كے ليے تمام ابنيا ركے اسائے كلادي يا اُن كے كار لج نے نما ياں كا حاننا ضررى منیں ہے۔ ملکسٹ میاجالی طور میدامیان لانا صروری ہے کم اللہ تفالی نے جب اور بہال جي كو في مني مبحوث فرمايات، مهارا ان سب بدايميان ہے، وه سب الله کے سیے بنی تھے ، جولوگر ں کی ماریت کے لیے تشریف لائے سورة لقرہ س گزر يكاتب كدليل كهوكرمم اليان لائے الله مير، اوراس چيز ميج بهاري طوف ازل لى كولىس چېزىرىھى جواىرلىمىم، اساعيل، اسحاق بعيقوسې عليه السلاسا دران كى اولاد رِالَّذِي كُنُ وَمَا أُولِ الْمَيْلِي قُولَ مِنْ رَبِّقُ مِنْ الْمِيْلِ مِنْ الْمِيان لا فے ٹو تمام انبیا، کو ان کے رب کی طرف سیعطائ کئی۔ مرز ان میں مرقوم كىطوت رسول آئے ہى يُكُلُّ فَعَوْرِهَا إِلَانْ مِرْوَم كيا عِلْ دى اور دامنا بھے، ہم انہیں جاننے ہیں یانہیں،سب پر ہما را امان ہے۔ بصغير كي بعض تخفيتول كي تعلق لوگ خيال كريت في كرشاير وه بني بول كونك الله ف تمام الباركا ذكر أدكياني ملك أك كى اكثريت غير حروف ب چانچے رصغیرکے کرش حبی مها راج ، رام حیٰ را و برُھ کے متعلق اللہ کے بنی ہونے كاكان موتاب، ايدان من زرتشت مواب يسركانها نرحفرت الرسم علالساكا کے زمانہ کے قریب ہے کرش جی مهاراج آئے سے تقریباً بین ہزار سال کیلے موٹے ہیں۔ نارین میں ان کے میچے میچے واقعات نہیں ملتے اور نہ ان کو کھیا ہم کے متعلق کوئی بات وزرق سے کہی جائیج ہے۔ مثلووں نے جرچیزیں ان کی طرف فنوب کی ہیں، اس ال میں او کھراور شرک پایا بائاہے، جرایک بی کے ساتھ

قطعاً مطابقت نهين ركفتين مبحريه عي بوسخان حكوان كي اصال تعليم ويحريح مو-مگر بعد میں بیاں کے لوگوں <u>نے اُسے ا</u>صی طرح بگاٹر دیا ہو، جس طرح بور نوان في عندت موسى على السلام اور حضرت علي على السلام كي تعليمات كوبركار كويوس کھے کر دیاہے۔ برص کے نظر ایت کم تعلق جر کھیے کم یہ کہا ہے ، اس معام ہوتا ہے کہ وہ منکر خدا تھا۔ وہ سیح علیال الدسے بھی پانچ سوسال پہلے گزارے، ہوسکتا ہے، وہ السركاني ہو الكركاني اسكي تعليم كو كالو ديا كيا ہو۔ ببرحال اِن لوگوں کے اقرار یا انکار کے لیے ہارے اِس کوئی قطعی ارائیں ہے۔ جازا میان اس صراک بے کر اللّٰر کے تمام انبیار ورکل برحق تھے۔ ذى الكفل كا مام قرآن يك من موجود بين مكراً ن محتعلق مزر تفصيلات كاعلمنهيں يعيض مفسرين <u>نے كال كوكيل ك</u>ي بت<u>ى سى</u>ضوب كيا ہے جركم مندوتان کے صوبہ بہاریں واقع ہے۔ حداثما برور میں بدا ہواتھا مگر محص گان ہی ہے یقینی بات نہیں یعض کہتے ہیں کہ وی الکھل سے مارد وہ کفالت ملے نبی ہیں جنهول نے ایک سنخص کی ضامت دی تقی اور تھراس ضمانت کی با داش می جودل ك تيد كالى اوراس واقعه كي نسبت مع الن كالقب ذى الحفل مشهور مو حريا - والتُّداعلمه ـ ببرعال المباء برامان لان كے ليے الى كى تفصيلات جانا صرورى ميں خداتعالی سے اُن رياج الأايان لاناجي كوفى ب يسك السُّرْ تعالى في موسى عليه السلام تهم كلامي كى الم خصوصيت كا ذكر كياب وكلَّ اللَّهُ مُوسى تكلُّ ما ادموسي على السلامرس الله تعالى نے متعدد بار كلام كما جيائي كوه طور براك كى التارتعالى سية بمركلاي كيربت مي روايات موجودين حضرت علالتاري عالثا

كى روايت مين التيب كر الترتعالي ني بعض انباي كرخصوصيت عطا فروا في ، ری جلیے مفرت موری علیہ السلام کے لیے کلم کی خصوصیت ہے ، اسی طرح پیر

نصوبيت مضورعلى الصلاة والسلام كوجي عطاكي كئي كمراب كومواج كم موقع برعالم بالاس الترتعالي كي رؤسيت لضيب بوثي ترييموسي على السلام كصصيت بيان فراني كراننول نے اللہ تعالی سے كلام كيا-

اللُّرْتِعالى نِه فرايا كُسُكُ لَا شُبَيْتِ مِنْ بَمِ نِي مُم نِي فَخِرى فِينَ مِلْ

رپول معرف فرائے۔ اور نوٹنخبری ایمان اور نیج کی بنا پر کال ہوتی ہے فرمایا ک 

بھی ہیں۔ گریا انذار ونبشیر ہرنی کی صفت ہے ، الطرتعالی نے ہرنی کو بیکم دیا كه إمل اببان كونونتنجرى شے دواور نا فرمانوں كو برشے انجام سے خبر دار كر و بروزهٔ مرثر ين حرب ايني عليالسلام! "قُدُهُ فَأَكْذِذُ أُمِي الْحِلْ مُرْدِّلِينُ ، انهين تمكُن كدكفر اسرك كالمخام كبا بوكا أحياني حضوعليا اسلام في الريم كوصفا بهارى مرجمع کیا ، اوران سے نصر بق کرائی کہ آپ بائل سیے ہیں۔ بھر فرمایا اگریم بات ہے ترانى لى مذير بين يدى عذايه مشديد يرتسين فرار كريّا بهول كه ايك مثل عذاب أنه في واللهيد ، اس من بيح عادُ - الكرامان بي لاڈرگے ۔ تولفٹ کڑے عذاب میں منتلا ہوجا ڈگے۔ بیٹن کرمشرکین تخت سخ ب

فرما یا النگر کے بنی لوگوں کونوشخری مناہتے ہیں اور ڈولستے ہیں لیٹ کا آ يَكُونَ لِلسَّنَاسِ عَلَى اللَّهِ مُحَتَّةٌ الْمُصْدَ النَّسُلُ الْمُرْمِل بِصِيحَ کے بعد السّٰذ کے ساسنے لوگوں کے لیے کو ٹی حجت باقی نہ سہے کل کوکوئی مہ نہ کرسنے کر میں توالسُّرکے احکام کاعلم نیں ٹوا) اور جلیا کر دوسری عگر فروا ، کرکونیُ والااور وران والانراكى عكم فَقَدْ جَاءَ كُفُو لَبَشِينَ وَنَذَيْنَ تَهَاك

ہو ئے اورگابیاں مینے ہوئے جائے ۔

انذارو

تهائد نيك اعمال كا بدله يقيناً تهيس مليكًا ، الشُّدِّق إلى تم بريراضي بموكًا ، تهيين رُعبًا ملیں گے اور نبات علی ہوگی - وَهُنَّ ذِرِینَ النَّرِ نَهِ بِسِيحِ عِرْدُرا نَے والے پاس تبشیر دانذارکرنے ملے کہ بچے انہیں جیح کرالٹیٹ اپنی حجت پوری کر دی ہے اب بندائے ہاس لاعلی کو کئی مہاز باتی نئیں رفیہ دیذا الٹر تعالیٰ اس کے رپولوں اور کما لیوں پرالیان نے گڑا اسی پر تنہا دی مجات ہے۔

> سامان رابت

النساءم أيت ١٩٦ تا ١٠

درس نفادوش ۲۷

لا يحب الله ٢

لَكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ وَكُنْ أَنْزَلَهُ وَكُنْ أَنْزَلَهُ وَكُنْ وَكُنْ وَاللّٰهِ شَهِيدًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنَ سَبِيْلِ اللهِ قَدُ صَـ لُّوا ضَللاً 'لَكِينَةُ ا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَـ هُ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغُولُهُمْ

وَلَا لِيَهُدِيَهُمُ طَرِيْتًا ﴿ إِلَّا طَرِيْقَ جَهَنَّكُمُ خُلِدِينَ فِيْهَا ۚ أَبَدًا ۗ وَكَانَ لَمْلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿ يَّايَّهُ السَّاسُ قَدُ جَاءَ كُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ تَنَسِّكُمْرُ فَالمِنْوُا خَـكَيْلُ لَّكُمُّ وَلَنْ تَكُفُنُولًا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِحَ الْسَكُمْ لُوتِ ۖ وَالْمَارُضِ ۗ وَكَانَ

اللهُ عَلِيتُمَّا حَكِمُمَّا ۞ ترجيمه 4 لين الله گلې ديا به اس چيز کي جن کوائن نے اُمّار آپ کی طرف - اس کو پنے علم کے ماتھ امّار ہے اور فرشتے ہی گواہی نیتے ہیں ، اور کافی ہے السّرتعالی گواہی کے اعتبار سے 🕤 بیٹک وہ لوگ جنوں نے کفر کیا اور اللّٰہ کے لئتے سے روکا ، تحقیق وہ گھراہ ہو گئے اور گھرای میں ور یا بڑے 🔞 بیٹک وہ لوگ جنوں نے کفر کیا اورظم

ك الله أن كو نبين فخف كل، ادر ما أن كي رابناني كرب كل ریدے لیے کی طرف اس سرائے جنم کے لیتے کے جس می وہ بیشر کینے فلے ہوں گے، اور یہ بات اللہ تعالی پر اُسان ے کر تمانے رب کی طوت ہے ۔ پس ایان لاؤ، تما سے لے بہتر ت اور اگر كفر كرو كے ، لين كاون اور زمين ميں بھر کچھ ب سب التُرتعالى كا ب اور الله تعالى سب كچھ طانے والا اور حكمت والا ب كُرْتُ مَنْ وروس مِن كُذِر حِيابِ مِنْ كُنْكُ أَكُ أَهْلُ لُكُمُّ أَهْلُ الْكُمْدُ بِي .... الخ یعنی بیروی آسید پرسوال کرتے ہیں کر آپ الٹرتن الی کی طرف سے مکمل کا ب کیوانس لاتے، عبدا كرمولى على الرائم لائے اس اعراض كے الله تعالى في دوط ليقول سے جواب فيه بس- بيلا جواب الزامي تها اورصور عليال المرتسلي فيق بوك فرما تها ، كريه لوگ ضدى اور بخنا دى بى ، ان كامقصود مېرحالت بىي يېسىپ كرينجىرا نوالنومال اورقران يا برایان زلایا جائے یہ ان کی قرمی عادرت ہے انہوں نے تو صرت موسی علیالسلام سے تھی سوال كيا تفاكر جم الميان نبي الأيس كم حبب بك الترتعالي كونودا بني أنخصول من ذكو لیں۔ پھرالتّٰہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی حضرت عیلی علیالسلام کے ساتھ برسلو کی کا تذکرہ بھی کیا اُن كى والده برزنا كالزامر لگايا اور خودانيي قتل محرنيكي سازش كى . میودلی کے اعتراض کا دومرا بواب المتر تعالی نے یہ دیاً لیا اوجہ ما المثار کے ا یعنی ہم نے آپ پر بھی اسی طرح وحی ناز لُ فرہا ئی ہے۔ یعبی طرح آپ سے پیط فرح عالمیا اوران کے بعد اُنے والے انبیاء علیمالد الدروی نازل کی گئی اس اندلال مے قصور بیرحت كرتام البارورل يرنزول وى كى فوعيت للال ب توهوكيا وجرب كرياوك يبط الباد كوتونيام كرت بن محراب كى نوت كا انكار كراست بن اور تعرير عى ب كرمونا عالملام

ربطاً بات

ی طرح تمام انبیاء کوائ<sup>ا</sup> کی کا بی*ں بیٹ شت نیں دی گئی بع*ض می<u>نم</u>روں بروقت گ فوقةً وى ازل موتى ربى اورتقولرى مقور كرك كتابين ازل مولي - اسيار ح نى اخدالندمان ريھى وقف وقف سے وى نازل ہوكركتاب يحميل ہوتى رہى ۔ الترتعالي في قرأن يك كويحشت ازل دكرف كي حكمت يجي سورة فرقال من بيل فرائي كَنْذَ لِكُ ۚ لِنُقَبِّتَ بِهِ فَوَادُكَ وَرَبَّكُ اللَّهِ كَارَبُكُ اللَّهِ قرآن یاک کا تدریجًا نزول آپ کے وَل کی نیٹنگی کے لیے ہے ۔ جُرْخص سبقاً سبقاً تعليم على كرزاب ال يخيش بدا بوتى بيدا موتى كريتاً ہے،سب كچيد بكرم طرصفے سے اچھى طرح يا دنہيں ہوسكتا لهذا الله تعالى نے قرآن پاک کو تقورًا تقورًا کر کے ازل فرایا کاربر اچھی طرح ذم ن نثین ہوکر قامت كك كے يصفعل او بن سے مقورًا تقورًا يُرصف بن بهولت بھي بوتى ديكاس

ّ باقی ابنیاعلینمالسلام ریمجی وقعاً فوقعاً وحی نازل ہوتی رہی ہے ان ہیں سے بعص انبیاد کا ذکر الله لتا الی نے قرآن باک میں کرویا ہے۔ اور عصن کا نمبیر کی المنی تفصيلات بحي كزشة درس مي بيان بويج من بهرحال تمام ابنياء ورسل براجمالي طور برامان لاناصروري ہے اگرچہ قابل عمل شراعیت اخری بنی کی آخری شراعیت اورالتُّركي أخري كناب بي ب- التُّرتع الي نيريجي واضح فرا ديا كرساك بني مِشرا در منذر موسق میں ۔ لوگوں کو نیج پیتو تیجی بنا اور مُرائی کے انہم سے وران ال بے فرائف منصبى من شامل موتا ہے اكر كافيات كوكى تخف مين زكر كے كم السي اللّٰرتعا لے کے احرام کا عمرنہیں ہوسکا، مجکر فرما یک اللّٰرتعالی نے مرقوم اور

معسر بن كرام فرات بن كرميودلول كا ايك كروه أب كي فدمت

بىتى كى طرون ابنيا بسيج كران ميرالبني حجبت تمام كروى ر

دوران بدا ہونے فافٹوک وشبات کی تشریح بھی ہوتی دمتی ہے اوراسطرع النانی زمن أي مكل طور فيت بول كرلينات. قرأن يك كے نزول كا يا تدريج عمل تركيسان

سال منجمل ہؤا۔

عاض بُوا تواكب نے فروایا، مجھ لينين ہے كتم مجھے الله كارسول ليم كرنے ہو مگراس کا اظہا رکیوں نہیں کرتے ؟ ہوری لیے میانے تعصیب اور کنا دی وجہ ہے کہنے لگے ، بخدا! ہم نہیں جانے کرایب الٹیرکے ربول ہیں. ہم آپ ہی رسولوں والی کوئی علامت بنیں پاتے راسی طرح ایک موقع بیشر کمن نے بھی بيو داير ل سے كها كرتم لوگ ال علم بهو - عبلا بنا ؤكم احضرت محرصلي السَّعْليه وسلم دعوٰی نوبت میں سیے ہلی ؟ وال الم بھی اسول نے مهط دھری کا مظاہرہ کیا اور آب میں یائی عانے والی علامات بنوت کا صاحت اٹکار کریگے النگر نعالے نه ميودلول كي اس صدكا تذكره مختلف مفالات بركيا به يكربول نبي اخوازمان

طالانكراك كي علامات إن كي ابني كما بول مي المبي كم موجود من الكريراك كما بو یں بہت سی تخلیف ہوسے ۔ اِن میں حمد کی ٹری وجہ یہ ہے ۔ کہ السُّر کا آخری نبی بن امراش كى بجائے بنى اسماعيل ميں كيوں أيات اس اعتراض كا جواب بني فران كم مختلف مقامات برأيا ب كرالله تعالى في ميودلول كرسات كوئي معابره تو قالم منیں کر کھا تھا کر تمام کے تمام انبیاءانہی کے خاندان سے آ میں گے ۔ میر

کوانچھی طرح بہیا ننے کے باوتو دا ہے کی رسالت کاسل اٹھار گریاہے ہیں۔

ترالله تعالی رهن به شیختص بر حسرته من لیست ایم<sup>ی</sup> وہ سے مامات اپنی رحمت کے لیے محضوص کرلیا ہے اس مرکمی کی نوامش ورارز و کاکوئی تعلق نہیں ہوتا ۔ انٹر تعالی کی حکمت میں یہ بات ازل سے طے ہوئے عقی کرنی آخرالزمال مبنی اسمائیل میں سے آئے گا اور اس کا تذکرہ

نور تورات میں موجود ہے۔ اللّٰہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیالسلام سے فرمایاتھا كرمين تيرك بها في بندول من ايك رسول برياكرول كاجس كم منهيل أي كلام ڈالونكا-النڈ تعالىنے ہيں بات نزولِ قرآن كى ابتدائى مورتو روس عي بات

فراديي إِنَّا ٱدْسَدُتَ ٓ إِلَيْسَكُمْ دَسُولُا ۗ شَاهِدًا عَلِيمُ ۚ كُمَّ ٱلْسُلُنَا إِلَى فِ يُعَوْنَ كَسُولًا " مِهِ في تهارى طرف المي طرح رمول معورث وسرايا

جرطرح موماعد السلام كرفر عون ك طوف يجيم البيري بين تورات بين بي بيان كائن المستحدة بين الدون المستحدة بين الدون المستحدة بين الدون المستحدة بين الدون المستحدث المست

ال جواس بيبل ممديكا ، وه تخصي ببتر أوگا مقصديد كمرقران باك الله كاعلم ب

جں نے لیے عال کرنے اس بیٹل کی وہ افضل ترین اومی ہے . کویا قرآن ایک ايسي صرب يحبى صلاقت كاكل بي خود الترتعالي ويناسع يتصور على الصلاة واللام كافران مبارك بعي ب كرجس تنس ك إس حجولًى سي حجيد أن مورت بعي بوك إلى آپ کرفقر باحقیزندس محضا چا میے کیزنکر اس کے اس قرآن یاک ہے جرسے سے زماده عزسة الدرشرافية والى جنرسيد- استظيم كتاب ك مطابق السرف مزوا ص وَالْقُوانِ فِي الذَّلْوِ وسوره ص المرساس عرت والقرَّان كي نيزييني فرايًا وَإِنَّا لَذِكْتِي لَكَ وَلِقَوْمِكَ راسورة الرحون ليمغيرا بشک برکناب آب کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے باعثِ مشرف ہے اررسی وہ چیزہے بیٹے اللڑنے لیے علم کے ساتھ ازل کیا۔ كى كابى مينيدى برالسُّرِتعالى كو ومقدس مخلوق بي حسى كاتعداد تورالسُّرِتعاليا رى جائلى السرك متعلق تھى اس كانيا ارشاد ب وَصَا لِعَلَمُ مُوْدِيّ رِین الدور الدور کے اس التی کواش کے مواکوئی نہیں جانا ، فرمایا اگرالٹہ تعالی کی مخلوق میں سے کوئی بھی اِس کتاب کی گواہی مزھنے ، تروکھنی بالله شه يْدُ السُّرتِعالي كالربي مِي كافى بعد ما عود ابنى كاب كاصلوت اور تفاینت کا گواہ ہے۔ اور میریمی ہے کرالٹر کی گاری سے بڑھ کرکس کی گوائ برسى بى ـ بىياكردوسرى عكم موجود ب قُدُلُ أَيُّ شَيٌّ أَكُ بَنْ شَهَا أَدُّهُ فَ لِ اللَّهِ قَدْ شَهِيدًا الْبَيْنَ وَبَيْدَ الْمُوقَدُّ مَ سِيرُى كُواہِى ۔ روزان لی کی ہے۔ خواتعالی شہادت دیتا ہے کریریجی کا سے وقریرے بِسِيرِ مِن حِي اللِّرْتِعَالَىٰ كَيُوْلِي كَا وَكُواْ مَا حِيٌّ شَبِهِ لَهُ اللَّهُ ۖ اللَّهُ ۚ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالَيْكَةُ وَالْفُواالْعِلْمِ فَكَابِكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ کے فرشتے اورانصات بیتائم کسنے <u>وا</u>یصاحب عمل لوگ بھی گواہی دیں گئے کم الله كاكوني شركيه نبين اسي طرح قرآن إك كے باسمين هي الله تعالى كاركم

الترتعالى في ابني ميرة خرى كتاب الني أخرى بني يركيف علم سعد انارى راس کے علم ہمعاریں اور حقائق کا ذخیرہ آننا وسیع ہے کم بٹیسے کے النان تھا اس لى يېزىرمادى نىبى بوركتى الترتعالى نے لينے آخرى نى سے ذاً ا وَلَا لَغَيْلُ ْ مِالْهُ وَإِنَّا مِنْ قَدُلُ إِنْ لَقُصْلَى اللَّكَ وَحُدِيمًا وَيُ كَمِّلُ مِولَے يِّع بِهِ أَبِ علِيرازي مَرَين " وَقُلُ لَ كُنَّ زِدْنِي عِلْهَا " رَطِّلا) مكربوں كہيں كريرور دگار إميرے علم مں اضافہ فرما -کفار کی قرآن باک نی حقانیت کا تذکرہ کرنے کے بعد فرما ، دراکفار کا حال بھی ش گراہی يليخ - إِنَّ الَّذِينَ كَي فَرُوْ حِن لِكُونِ فَي لِلَّهِ مِنْ أَلَدُ مِنْ كَامِنَ الْكَارِي

جوکہ برترین چیزے یعیں نے الگیرتعالی کی وحارثیت ،اس کی کتاب، اکس کے لائکر، اس کے انبیار، اس کی صفت یا قامت کا انکارکیا۔ اور اس سے ماريبودي بريوصات كينة بركه جرني اخرالزمان كونهين بيجانية كويا أمنسري نىي اورا نىرى شرىعىت كايذ صرف خود انكار كىدنے من مكر <u>ۇ مَبْ يَّا عَدْ آ</u> سَبِيْ لِي اللِّيهِ ووسرول كويجي النُّرك لاست سردكة م مخلفت تم ى مازشىر كريت بى كركس طرح لوگ اسلام قبول مذكرين . <u>ال</u>يت لوگور كيمنعلق فرا فَقَدُ ضَالُوا صَالاً الْعِالْمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللهِ ودركي

گراہی میں ما بطرے · السُّرے راستے سے دور مبط مانے وابے لوگوں کے متعلق التَّرِينِ فِهَا أَثْبُ عِنَّ رَهِ دُنْدُ اَسْفَلَ مليفاتَ كُرِيرِكُ مُمْلُوق كَيَرُنِ اور اعمال صالحہ کے انحام نینے والوں کے لیے لامحہ و داجہ ہوگا۔ انسان اہمال م نے کے ذریعے بی اعلی مقام حال کرآہے۔ بہرحال فرما کے مزود کفر کرنے والے

اور دوسرول کو می سبول توسع رو کے وابے دور کی گراہی میں جا بڑے ۔ اس اًسيت كرمير من ميردلول كى طرف اشاره سبت . كروه خود محمد كمراه مبي اور

۱۷۲ دومروں کرجی قولیتیت ت سے دو کے ہیں پرگڑ آج جب ہم لینے گر دو پہش

پرنظر ڈولتے ہیں تو بحدیں ہوناہے کراج توثیکان اسلام کے داستے میں سے گراہ چھرے ۔ انگریز اوسل میں بھیتا گئے خدات میں اپنی تقریم کے دوران کہ نخا کرمیرا وفیا ہوگا مشاہرہ ہے امنو دشکان اسلام کراستے کا نگب گراس ہے۔ ظاہرے کر اگرسلمان توجید کے بھائے مشرک اورمنسے کے بھائے بھست

يرعل برابر بي كفرك شعاركوا ينائي ك تولوك اسلام سيمتنفزنيين بول كُ توكيا بركام سمان كے ليے تولازم تفاكروه اسلام كي خاطب كرا - يانے قول دفعل <u>سے اس کی کہیار</u>تی کمیزا ،اور ہمشہ محتا طربہا کہ ہ*اسے کسچل کیوجہ* ہے انٹیارکواسلام بطون کہنے کا موقع شیلے منگراً جمٹکان دنیا می اناجھ کروار بیش کرر الم اسے اس نے اسلام کے داستے میں دلوار کھولی کر دی ہے جایان کے ایک نوسلم میروفیسر شام لے دریافت کیا گاکہ تہاہے اسلام لانے كى كيا وجربنى، توكينے لگا، بيس لمانوں كرداركود تحيدكم شكان نيس ہؤا، بكذون قسمتى سير مجه قرآن بك كانسخ مستراكي بصر بره كم مجه يفين أكيا كراسلام ستيا مربب سب البترم المان خود حبوطے بي . سے پیچاک الدین افغانی گئے قیام مصر کے دوران اُک کی ملاقات جہار پر سوار مسلانوں کی ایک ہجاعت سے ہوئی۔ لیچھاک ال جا سے ہو، کئے لیڑنی میں تبلیغ اسلام کے لیے جاتیے ہیں . سیرصاحب نیک ول ملان اور بالے کے سیاست دان کتھے، فی تھ بوڑ کر کہتے سکتے کربوری میں بلیغ کے دوران میلنے یں انتی<sup>ق کا</sup> دِن برکمناکہ ہم جھوٹے ہی اورا کیسے دِن کہنا کر اسلام بچاہیے۔ تہماری کامیابی <sub>کی ت</sub>ین اکمیس مورت ہے ، ورنہ تہرائے افعال وکر دار کی بنیا دہر کھی تھ اسلام لانے کے لیے نیار نر ہو کا مطلب میسے کہ خوات کمان کینے کر دار کی وجہ سے اسلام کی ترقی میں رکاوٹ سنے ہوئے ہیں۔ دنیا کی کئی شعید میں لما أول نے یق وصداقت کا دامن نبین بچشا ،عبادات کامعامله بواساست اور متحارت کا

رموات شادى كى بول ياغنى كى بسكال شركير رست مي متبلا بين ، برعات كى عجر مارة قرریتی ہوری ہے ، بداسلام کا کونسا پنور پہیشس کیا جا دیا ہے، اگر آج بھی ہم اسلام كاليحيح بنونه بينيشس كري كيرسكين لولوگ جوق ورتوق اسلام كي اغوش بس أما شرمع کموعائیں،مگرافسوس کہ ہم خود سرراہ سینے ہوئے ہیں ۔ فرال السَّ اللَّذِينَ كَ فَكُول وَ ظَلَمَ مُوَّا مِن الْكُون نِهِ الْكَارِكِيا اور زيادتى كى كفروشرك كاراسة اختياركيا أَسَوْ مَيكُنِّ اللَّكُ لِيفَوْ رَلَهُ مُو لَيَكُنَّ التُّرْتِعَالَىٰ اَنُ كُومِعَا مِنَ نَهِي كُرِيكًا وَكُلَّ لِيَهُ دِيَهُ ﴿ مُولِقًا ۖ اور نِهِ ال كوراسة تبلاك كارمب كسكوني شخص فتن وفورسي مبتلام ، إطل طريق يرارًا مُوَّا مُو - <u>لسے صريط ت</u>يم کي طرف راہنا ئي عل نهاي*ي مو*کتي - مکبر إلاَّ حكب فيقاً جَهَنَ مَ الْسِيرِ السَّمْ السَّمْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال اس مهنم من انهين بعشه بعشه كے ليے رمنا ہوگا - وَ كَانَ ذِلْكَ عَلَى اللَّهِ يَسِ لَهُولَا اور مِنهم كي راستة برحلانا اوجهنم س طوان الله تعالى برنهايت أمان ہے۔ اُسے سی ہمی چراری منصریہ بندی کی صرورت انہیں نرکوئی مشقت برداشت كرنا يليك كى، وه تو قادر طلق سے محب ماسے كى كور اسے نے ۔ میدولوں کا کروار بیان کرنے کے بعد اللی آیات میں نصاری کا ذکر بھی آ رطہے۔البتہ درمیان میں اللہ تعالی نے بوری بنی فرع النان کوخطا ہے کیاہے خواہ اس کا تعلق کسی مذہرب اور عقیہ ہے سے ہور ارشاد ہونا ہے گا کُھا النَّاسُ قَدُجَاءَ كُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ تَبِّكُو لَا لَكُوا تہا کے پاس النّٰد کا رمول حق بات سے کرآگیا ہے تہا سے دب ک طرفت سے فامنی کے بڑا تے م بس ایان نے او کراس میں تہاری بھلائی ہے۔ اللّٰر کا آخری رسول تہاسے ایس اللّٰر کا آخری پینیم رقرآن ایک ایک ا ایسے بوتمهاری فلاح کاتنی میوگرام ہے ۔ اگراس بروگرام ریٹل کیر ہوجا و سے آ ونيايين بھي كاميا بي نصيب موگي اور آخرات كي فلاح توہير حال تنها كے مقدر مرہے۔

ايمان بالزبول

کفروشرک کونوب جانتاہے ، وہ کال چنگست کا الکہ بھی ہے اس کی چنست. کما نقاف ہے کہ وہ ال اول کو کوقع دیآ ہے ، اور پھر وہ وقت بھی آئے گاجب سب کو جمع کریسگا ادر کسی عادی کومزائے بغیرتین چھرڈے کا مراہ اُنتیج الدیڈ

فراتے ہیں کراس آئیت سے صاحت ظاہر ہے۔ کر پیٹر پیرالیا المام پر نازل ہونے والی پیر کو ما نافرض ہے اور اس کا انکار کفرسے ۔

النساءم آیت اءا

لايحب الله

درس بفتاد ومفت بري

لَأُهُلَلَ الْكِتْبِ لَا تَنْفُوا فِي دِيْنِكُو كُولَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ لَم إِنَّهَا الْمَسِيَّحُ عِيسَى ابْن مَنْ يَمُ رَسُولُ اللهِ وَكِلْمَتُكُ ۚ أَلْقُهُما إِلَّا مَرْيَمَ وروح مِّنْهُ فَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُلِهُ ۖ وَلَا تَقُولُوا تُلْتَةً النَّهُ إِنَّهُوا خَيْلًا لَّكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَّا وَّلْحِدُ السُّجُنَةُ أَنْ تَيْكُونَ لَهُ وَلَدُّ لَهُ مَا فِ

السَّطَوْتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيْـلًا ﴿ ترجب مله ؛ الى الله كأب إنه غلو كرو لين وين مين ، اور نه کہو اللہ پر مولئے متی کے ۔ بیٹک میح عیلی ابن مریم اللہ کا

رمول اور اس کا کلئہ رحکم) ہے جس کو ڈالا اس نے مربم کی طرف ،اور روح اس کی طرف سے بی ایمان لاؤ اللّٰر پر اور

اص کے رووں یہ ، اور ناکو تین خدا، باز آجاؤ، یہ تہائے لیے بتر ہو گا، بینک اللہ تقالی ایک ہی معبود ہے، اُس کی ذات یاک ہے اس بات سے کہ اس کی اولاد ہو ۔اسی کا ہے ہو کھی اسانول ين ب ادر ج كيد زين بي ب اور الله كافي بكارباز گذاشته کئي دروس ال كتاب بي سے ميود كا ذِكر آرام ہے ابنول نے محفور نجو كا رائد ا صلّى لتدعيرو تم سے سوال كيا تفاكر اگر آپ التّر بحے سيح رسول ہي تو بحرالتّر كى كا ب آب پریمیشت کیون نین نازل ہوئی، جیاکر حضرت موٹی علیالبلام رینازل ہوئی الشرق لی

نے سادارا می جوابات نے محرفر مااکر صرطرح باتی انبادیر دی نازل ہوتی رہی ہے اس طرح بنی اخرالیزهان بر ہوتی ہے۔ اور تنام ابنیا دیر انمٹی کتاب نازل نبیں ہوئی جب تم ان ثمام انبیادید امیان لاتے جو تو بھیراس آخری بنی برکیوں ایمان نہیں لاتے برخض رى اللي كا الكاركمة إن اوه كفر كامرتكب بي اب -اس کے بعد النبرتعالی نے انبیاء علیم السلام کی صفت بیان فرمائی کر وہ سارے کے سامے مبتہ اور شذر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک می تعبین اللہ ورمل کا ذکر کیا ہے اور بعض کا نہیں کیا منگر الی ایمان کے لیےصروری ہے کم وه تمام انبيا مراجالي طور مراميان لانس، تمام انبياء كي تصدل كمرا لازمى بين يمر الشرقعالي نيصفوطليالم كوتسلى دى كم أكمر يركي آب كي نبوت لورقران باك كا انكاركرتي مِن، توكوني مات نبير، الشرقعالي خود آب كى صلقت اور قرآن كى حفا نیت کا گراہ ہے ۔ اور خدا کی گواہی سے ٹرورکر ہے ۔ اس کے بعداللہ تی لا نے كفركا فتيريمي بيان فراياكر توكونى كفركريكا، ووكراسي بي درجا يلك كاليم

نے کھڑکا نیجوبھی بیان فرایک ہوکوئی کھڑکر گیا او وگرائی ہیں گورہا پڑے گا اللہ
طفع کو دنیا میں راہ واست میں سندی گیا اکسے صدت جنہ کا داستہ کی است میں استہ کا است صدن اللہ کا استہ کا استہ کی استہ کا استہ کہ استہ کہ سالہ کہ سندی سب یہ اس کا ایک حکمت سے طابق میں موجب یا ہے گا اپنی حکمت سے طابق میں موجب یا ہے گا اپنی حکمت سے طابق میں موجب یا ہے گا اپنی حکمت سے طابق میں موجب یا ہے گا اپنی حکمت سے طابق میں موجب یا ہے گا اپنی حکمت سے طابق میں موجب یا ہے گا ہی حکمت سے طابق میں موجب یا ہے گا ہی تعداد کا کھی موجب یا ہے کہ صورت بھیلی علیا اللہ کے شعاق میں دولیل کا کیا موجب پنی بات کریاتی کریاتھی کہ معینہ و تھا اور امنوں نے آپ کے ساتھ کیا سمولیک سے پنی بات کریاتھی کریاتھی کیا دولیاتھی کہ وقت کے مصورت بھیلی علیات کا سے پنیا بیان است کریاتھی کریاتھی کہ وقت کو تھا اور امنوں نے آپ کے ساتھ کیا سمولیک کیا سے پنیا بیان است کریاتھی کریاتھی کہ وقت کو تھا اور امنوں نے آپ کے ساتھ کیا سمولیک کیاتھی بھی بات کریاتھی کریاتھی کھیا گیا ہے تھا کہ تھا کہ بھی اس کا دیاتھی کیاتھی کیاتھی کو تھا کہ کا بھی کا میں کا دیاتھی کیاتھی کی کرنے کیاتھی کیاتھی کیاتھی کیاتھی کیاتھی کیاتھی کی کرنے کی کرنے کی کرنے کیاتھی کیاتھی کی کرنے کیاتھی کی کرنے کی کرنے کیاتھی کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کیاتھی کیاتھی کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کیاتھی کی ک

منز فتے گا۔
منز فتے گا۔
منز فتے گا۔
منز فتی کا در اس کا ذکر بھی ہو پچا ہے کر حضرت بعیلی علیالسلام کے منعلق مہدولی ل کا کیا
مندودی
منز و بھا اور امنوں نے کپ کے سابھ کیا ساور کیا رستے بیلی بات تربیقی کر
میرو اور نے منز منز بیا المالم کر الشرکا رسول کئے سے انکار کرویا، مکبر
اُلٹا کہ ہے کہ والدہ یو زنا کا ایزاد مگلیا والعیاز باشر) اور آپ کو والم انزا کہ اگر
میرویب عدلی علیالسلام نے انہلی الشرکا مینیام شیابا مشروسا کی مقروہ لوگ اکو

مولی براف کا نے کو گوشش تھی کی مگراس میں کامیاب نہ ہوسے، اللہ تعالی نے وُمَنّا فرا دی کرید لوگ منز توعیلی علی السلام کوقل کرسے اور شولی براسکا سے ، عبد الگر تعا نے فاص مہر با نی فرمائی اور آب کوائن کے درمیان سے اٹھا کیا ، مگر بہودی اس ہے يربينين "إِنَّا قَدَّنُ الْمُسِيحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَعَ دَهُ عَلَى اللَّهُ ر ہےنے میں علالسلام کوفتل کر دیاہے میگر النّدنے فرما اکر رمعا لمہ ان کے دريال شته كردياكياً في ما فَتَ تَكُونُهُ يَقِيدُنَا أُورُوهُ يَحِيدِ اللهم وقل كرفي ميں يقيناً كامياب مزبوسكے حقيقت برئے كبلٌ رَّفْعَكُ اللّهُ إِلَيْكِ فِي التّدتِين لِي نّه انهير بجفاطت اپني طرف اٹھا ليار ببودي البيے اُليط کھوری والے لوگ ہں۔ کرانہوں نے زندگی میں تومیسے علیالسال مرتسلیمہ کی کھرجب قرب قيامت يس دجال كاظهور بوكا توسترمزار بيودي چيفے پيندائس سلم يجھے تيجھ جلیں گے اور <u>اُسم</u>یم بھیں *گئے۔ بہرحال میو دلی*ل <u>نے حضرت علیلی علیالسلام کی</u> بنورت كانكاركيا، أن كو دحال كها، اوراس طرح كفركا ارتكاب كيا. ىت علاليلام تصرعيني حضرت عليسكي عليالسلام كيمتعلق المركتاب كأ دويسرا كمروه ليني نصاري هي گراہ ہوگئے۔ پیلے گروہ نے آرای کا باکل انکاری کر دیاتھا۔اس دوسے سر گروہ نے آپ کی تیٹیت سے باسے بن طوکریا جس کی وجے سے عیدمائوں کے کئی فرتے وجودمیں آئے۔ ان میں سے صرف اکیب فرقدی یہ تھائی نے علیاعالیا کا كوالله كابنده اور رسول مانا، باقى سنب مُراى كاراسته اختياركيا. عيدا يُول كيفتلف فرنے حضرت سے علیال الم سے اسل کے جانے سے بعد مترسے سوسال کے عرصَدِيں يِراَبُونے · ايک فرقے نے براعثقا دینا ليا کرعيلي عَليال لام<del>لومينه خدا</del> ہیں۔ آپ النانی روب ہیں دینا پر آئے اور عیروالیں <u>جلے گئے۔ ان کے</u> اس عمتده كى شاوت الله تعالى ف الكلي سورة ما رُه مِن لول وى ب. لق يُ حَفَى الَّذِينَ قَالُقًا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابنُكُ مَرُيَحٌ یعنی اُن لوگرں نے کفر کا ارتکاب کیاجنہوںنے کہا کرمیے ابن مریم خود خداہے

اورعيبائيول كا دومرا فرقه وه سيحس فعلى عليالسلام كه خلاتونيس ما نا، محرَّر انهين مذاكا بلتاتيا يمكرنيا سبيط كالصور ابتدا م مجبوب وركيا يسب محمعنون من بالعِنی ابسانحبوب حس کی مات کو النیرتغالی رّونندر کمیزا منگر بعیرین رقصور حقيقي بين مين كيمعنول م منتقل بوكيا - اور عمرا كلا عقيده به وضع بنوا كمعيلي عليالللم اللُّهُ كَصَلِي ينطِ تُونِينِ مُرَّفَقًا لَيُّ المُّحَدِّ الْرَحْدُ مِنْ وَلَدَّ الْمُرْنِ انہیں انیابٹا بنالیا ہے بعین اوفات کو ٹیلے ولاشخص کسی دوسے شخص کا بٹیاجا كر م ي أي منه لولا بنيا نياليات محربه دونون عقد سے إطل من الكوسياليلا کواللہ کا حقیقی بٹیا آلیا پر کیا جائے تو بیر متعام الوسیت کے منا فی ہے کیونز کر مسلم توالد وتناسل تو ان نول ، حانورول یا دیچینخلوق میں ہوتا ہے ، اللہ تعالیٰ کی ط<sup>رت</sup> منسوب كرنااكي الوہرت كوباطل فزار شينے كے مترا دون ہے - كيزنحه وہاس چنرسے یک ہے تناسل ایک الیوعات ہے جو مخلوق کے لیے فاص ہے . اور محلوق کی صفت کوفدایس ماننا، ریحی کفر بوگیا رجب النار کے لیے بدیا البت کروا تو وه منزه بزرم کمکرمرکب بن گیا اور وه بسیط زرم حالانی وه برچنز سنے وراء الوراسية اوراكر عقيده أيكم الترفي بيابالياب، توأس كاحتياج أسب بوكا الولد ہونے کی صورت میں بٹالیانے کی ضرورت اس لیے ٹرتی ہے کر بڑھالے کا سہارا ہے کا مگرالٹر تعالیٰ نوعنی ہے۔ وہ صریحے۔ وہ سی کامحاج منیں سمحہ مطابعات یں خاکا اختیاج ٹابت ہوتاہے۔ لہذار تھی کفربیع قدہ ہے۔ عيسائيون كالكب بميسا فيرقير يتي حوتين خدا ماسنته بس بعني باب ، بثما اور

روح القدس - بھيران سب كواز كي سيم كرستے ہيں - مزيد برآك اُن كاعقيدہ بيريج كرجب يرتينون فدا الحطي موتي ترتين كي بجائے ايك موجات إلى اور عدر بن حات يتالكو إلى جهي تين موجات بي اوكرهي ايك - ا قانيم ثلاثه كايرعقيده عقل أونيقل دوزں کے ملاف ہے جانچ برت سے براین لوگ اس عقیدے سے بیزار

نظركتے ہن ويحرمتصب عليائي اس عقيدہ برراسنج من اس كي طرح طرح سے

4

ترجيدُرت بن اورا بيرض افت بي كريت بن بي بي الدين الله الكرف الكرف

رالاً الحَيثَ امراللہ علیہ اسے می من کے سائجی زکو مدسے بڑھنا یا مدسے نیادہ کو ایک کو اور من ایا مدسے نیادہ کو ایک کو اور کی اس کا ایک کو اس کے اسلامی کے اسلامی کے اسلامی کا ایک کو اس کا ایک موسکے موسکے کا ایک کو اس کا اللہ میں کا ایک کو اس کا اللہ میں کا کہ میں کہ میری اللہ کے دسول میں ویکے لیٹ اور اللہ کا کا کو اس میری اللہ کا ایک میں ۔

اُلُّهُ الْمَالِكُ مَنْ لَكِيبَ مَعْ مِن كُلُّهُ لَوَاللَّهِ فِي مِرِي لَ طُون أَلْلَاء اسْمَى الفصل مرة مربي مرجوب الله تنال فراخي من كَانْ سَلْمُنَا الْكِهُمَا رُوُحَت اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعُلِمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنَ

له ترمدى مع شمائل صلفة (فياض)

ماری اور بھرامیسے کے حضوت علیٰ کی والادت کے لیے نو ماہ کاعوصہ کی والادت کے لیے نو ماہ کاعوصہ کی والادت کے لیے عقا، میکر پریٹ میں فرزاگیجر ہن گیا تھا۔ امام جزریؒ نے اختل الساؤمیں کھیا ہے۔ فحہ ملکت جا محصوس موال موجھ نیاک مانسے سے حالم ہوگیٹر، فوراُ مجموس مجال اور کھائی شرقیہ من گیا، اُنہیں درد زر محسوس مُوا اور کھائی شرقیہ من جلی گیش اورائی وقت عسی کا لِسلام

کی ولادت ہوگئی ۔ کلمتہ سے ماوالیہ کا کلام یا اس کا حکم ہے، کیونٹر النگر کے تکم سے فرشتے نے بچونک اری حق و رُوح مّن أُه كليري كا دوملزام دوج بى بے راوراس كا الحلاق بحى تفخه جرائير بربى بوتاب روح كا لفظام واقعه كى تشرافت كوسى ظاہركر اب كرير بالينن معمول كے خلات غير تدري طريق سے علی میں آئی۔ یہ توالٹُ تعالیٰ کی منشا دہے ، وہ جس طرح جاہے کوئی کا مرکبے إِنَّ كَا آمُ رُهَ إِذَا الْاَدَشَدِتُ اللَّهُ لَيْصُولَ لَهُ كُنُ فَسِيكُولُ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ الترتعالى حب كسى چيز كاراده كراب الواس كي كن كنف سي طلوب كام بوعامًا ہے۔ جیانی مصرت عیلی علی لسلام کی ولادت بھی اللہ تعالی کے خاص محم کے ذریعے ترري كل كربجا في غير تركي طريق اسم وألي حس من الميَّر تعالى في ظاهر كي اسب *کواکیبطرف کر*دیا <sub>م</sub> اس طرح کے غیرمعمولی اُوعیت کے بعض و **وس**ے رواقعات بھی ملتے ہیں عام حالات میر کسی انسان یا حیا فرر کی میلانش جوٹے ہے ملاپ کے بعد تدریجی عمل کے ذریعے ہوتی ہے مِحرصرت صالح علالسلام کی اوملیٰ کی بیلات می غیرموط الیس سے ہوئی۔اللّٰہ تعالی نے لینے حکم ہے اوٹلنی کو بھڑ میں سے نکالا اور اس شرافت کی و جستے رائے <sup>نافتہ الت</sup>رینی الت<sup>ل</sup>رکیا و طبی کا خطاب دیا گیا۔ اوٹٹنیاں مکرم چیز كاغانى توالله بي بيم يحر النصوصي بدائش كى وجرسے السے اقة الله كالقب ر) گیا بعض او قات کسی جیز کی نسبت اس کے خصوصی دگاؤگی نبامیر کی جا تی ہے جیدے کعبتاللہ لیعنی اللہ کا گھر مکان توسامے کے سامے اللہ بی کے لیے

میں گراس گھرکو اللہ تعالی ہے فاص نبعت ہے کہ وہل پڑھیوی ترمین بازل ہوتی رہتی ہیں، ابزائسے اللہ کا گھر (بہت الشرا کہا گیاہے اسی طرح صفرت میں کی دلادت کے ملیلمیں کلمۃ اللہ اور ورح اللہ کے الفاظ استعال کیے گئے ہیں۔ کلم اور ورح کے الفاظ چھیوں کی صدیت ہیں کھی کتے ہیں۔ حضور کالطالب والطا

ى ولارت المستريع عمر الداور ورق النرب العاط المعمال المسلم المستريع عمر السالولالة المرادر وح ك الفاظ معمول مريض من هي المستر المسلم المالية المسترد و من المسترد الم

ونيسُوله وابَعْدَ آمَنِيا و كَلِيمِتُهُ الْعَهَا الْمُلْ مِنْ عَوْدُ وَلَا أَلِمُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ الْمُلْ مِنْ وَوَلَّمِينَا اللّهِ عَلَى مَا كَانَ مِنْ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ

الذرك موالوني معبور نهيس، وه لاشر كيب سبط او ترضرت عليظي الدرّ عليه وسلم العقر كي بندك اور اس كے رسول بين اور صفرت عليني عليه السلام العثر كے بندك اور اس كے رسول بين ،اس كى بندى كے بيشط بين اور الله كو كلمه اور روح بين بتيے حضرت مرم كي طرف خالا كيا جنت اور دو فرخ بريق بين ، موشفس بيرگوا بي شيك گا- الله تعالى آئي جنب مين واضل كريگا، اُس كاعل خوا تحجيجي بور مقصدر بيب

حضرت مرم کی طرف ڈالاگیا جمنت اور دو زرج مرسی ہیں ، میرشخص مرگزا ہی ہے۔ گا۔ اللہ تعالیٰ آئے جنت میں داخل کر گیا، اُس کاعل خواہ گیجتی ہور مقصد رہے کر چیز عقیدہ یہ ہے کر صفرت جی رحیط اور حضورت علیے علیہ ماالسلام النڈ کے برب اور اُس کے دسول ہیں اور علیہ علیا سلام النڈ کا کلم اور دورج ہیں جے مرکز ہی کی طوف ڈلالگیا آہپ نوخود خدا ہیں اور خدا کے بیٹے میر کاکم نورجے ۔ ان ن ک

نی طوف دلالیا ایپ نرخود هداهم یا در خدات بیمیند سیده گریفتر بسه ۱۰ اس ان بی خوجینی پاکه به دکی حبب وه الکتر کی دعلامیت اور تمام رسولوں کی رسالت کما صیمی موجه و دکھتا ہوالیا تخص صرور میشت میں داخل ہوگا۔ خواہ اس کاعمل کیسا بھی ہمو ۔

ی ور م فرما جسب مختلف میں ہے کالوٹٹوا یا اللہ وَرُسُکا وَاللہ وَرُسُکا وَاللہ اللہ وَرُسُکا وَاللہ اللہ وَاللہ وَاللہ کے زمول پر فشیک فشیک امیان لاؤ - اللہ اور اس کے زمول کی تصدیق بنائم والرسا امیان میں سے ہے اور ان کا انکار کھرہے - فرایا کے الے المرکب اور کا کشفوائی شَكَتُكُ اورتین خدامت <sub>ک</sub>هو به عیبانیُو*ں کا ایک فرقر تین خداؤں ب*اب ، ب<del>ٹیا آ</del>ور

روح الفدس كا قائل ہے۔ برجھوٹا اور إطل عقيدہ ہے النگرنے فرما يا فريب ہے کرا سمان کلیٹ ، حائے ، زمن کھیٹ جائے ، بیاڑ ریزہ ریزہ ہوجا بیں اُ اُٹ دَعُوا لِلرَّحْ لِمِن وَكُمَّا كُما مُول في التَّرْتَعَ اللَّيِ عَالِي كَ لِيَ اللَّهِ مِونَ كَارْتُولُى كاررات برا اوغكيظ عقده ہے۔ اگر الشرّنع الى كے ليے بھی اولاد تا بہت كی <del>ساٹ</del>ے ترائس نخوق کی صفت سے تصف کرنے کے مترادف سے حوکہ کفرہے۔ اوراس سے اللّٰہ نعالیٰ کا احتیاج ثابت ہونا ہے گویا کہ وہ اولاد کا فحتاج ہے۔ مدیث قدسی میں آ آہے مصنور علیدالسالم نے فرما یک الله فرما آہےالان میری تکزیر ، کرزاید ، حالانکہ ایس کرنا اس سے لائق نہیں ، کھے فروایا ان ان مجھے گالی دیناہے، حالانکراس کے لیے بیابھی روانہیں ۔ فروایامیری نکزیب بیاسے كدانيان كاعقده يرموركرالله محف دوباره يدانيي كريكا عبداكراهس ني مِي بِلِي وَعِد بِيدِكِيا - لَنَ يُتُولِيدُ فِي صَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ الله نغالي كوحظة لانے كے متراد ون ہے ۔اسى طرح كسى انسان كار يعقيدہ كراتند نے بٹیا بنالیاہے، برجی کالی ہے -اس سے اللہ کا اختیاج ناسف ہوآ ہے۔ الله فروا إِنْسَهُوا اس علط اور باطل عقيد سيد باز أجاد ، خَدِيل لَكُ حَ تہا اے بیکے ہی بہتر ہے - التا اور اس کے انبیا ور اس کی کتابوں پر ایا ان لانا ہی صحیحفنده ب اوراسیس تهارسعیلی بهتری اور کامیا بی ہے۔ فرايا وركهو! إنسكما اللهُ إلله كلَّاحِدٌ النُّربي واحداوراكيلامعوميت اس كے علاوہ كوئى معبود تيس، وہ خالق اور بينياز سے ، باقى سب اس كے ماج بِينُ أَنْتُ وُ الْفُقَارَاءُ إِلَى اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ هُوَالْغَرِينَّ الْحَرِيسَ اللَّهِ عَلَيْهُ نافع ، ضار ، مختار کل ، کارساز ، موت وُحیات کا سرزشته بھی اسی ذات کے باتھ یں ہے . تم کیوں میسے کو الومیت میں مشرکے کرکے گراہ ہوتے ہیں . صندہایا صيان أله الله يكفّن له ولد الترتعالي تواس ييز عياك به كراس ك

اولادمو وفرايا وركو إلى مسايف السك للوب وما ف الدين اسانوں اور زمین کی مرچیز کامالک، وہی ہے، مرجیزائی کی پیار کردہ ہے، ائی کا تصرف میناسی، تو میرائے اولام کی میا مورت ہے وکئفی بالله وسے یاراً كارسازىمى النّري كانى ب- اس كعلاده كدنى كركم بنانے والانيس ب میر طیالسلام میں اس کے بندے اور رسول بس، کارساز وہ نس بی ، وہ اور ان اصلاح کے لیے الٹر کا پیام نے کم آئے تھے ، تم نے انہیں اور سے درسے بركيم بنجا ديا سورة مزىل برجكم دياكيا فاتيخذه وكي كرك كارساز ص اللَّهُ كُوبِيمُ الله الله علاده كسى يريير الخفا ونر ركسوكه وه تبي كو في كام باسكياً ہے۔الیااعتقاد مشرکا مذاعتقاد ہے۔ مسكانوركا عیسا یُول کے متجاوز کا ذکر ہوگیا،اس کی دکوشنی میں جب جم لینے آہے پر نظرات بس تومعلوم موتاب كرأج مسانون كى ايك يشر تعداد اسى علوكا شكار ہوچی ہے ۔اولیاء اولیاموں کو نبیوں کے منصب بمہینے نے والے کون لوگ میں اورانبا کو الربست کامرتبرشینه <u>واریخی ملمان پی</u>هر. قبرو*ن بربڑے بڑے گ*یند بنا اور بعران قبرول برجا درس لورج راح المصاحر طانا إى علو كانتجسية ميلا دكى تبذيل الرجاب تعربیا اور دوانجناح دین کی صوورے ستا فراہ نتیج ہیں۔ یہ بیری مروری اور بھیر جاجت اوا نی اورشکل کشائی سے شرکار عقائد ہی اور خداتعالی کی عدوں کو توڑنے کی وجہ سے یس پیروه سے جواللز کا راسستر باستے اان نول کی ترمیت کرے مقام اولیا، النُّرك بيح بندے اور مصلح تھے ۔ انہیں دنیا کی کو فی طلب زمنی ممکزاب حوکریاں بنار کھی ہیں، مزار بنائے ہوئے ہیں۔ بیال بر کیا ہو اسے۔ وہی مشر کا نہ اعمال انہا میں جائے ہی اور اس معنی سطح سے کے وزرا کم سب شامل میں بنوج ہوی ا كى قبرى چىلىعانے كے بلے دولاكھ رقي خرج كركے جا درتبار كى كرى، حالانكر اس مراکے بنرے نے زندگی میں لینے سلے مجونیٹری نبانا بھی لیندرندکیا ۔ اب اس کی قبر

برعالیشان گبند نا دیاگیاہے وول پرسجر برمے میں اور نزری مانی ماتی ہیں۔



کے متعلق منرید ببان اُرط ہے کہ

معائی { بزرگان دین کی تعظیم بھی کمہ نی ہے توسد سے مذکر بھی مار نی الدین ہے یں چیزہے جب سے النٹراور اس کے ربول نے منع فرمایا ہے۔ اس سے الگ بره کرکفرشرک می متبلا بو جاؤ گے ، پرخست حاری کر دوسگے بنوو فرقہ بندی دین میں غلو کا نیتجہ سبے ۔ نصار کی غلو فی الدن کی دجہ سے گھراہ ہو سئے اور مہودی اینی مندا درعنا دی وجرسے راو ارمت سے بیٹک کرکھنر میتبلا ہوگئے۔ آگے میے علیا

النساء م أنيت ١٤٢ ما ١٤٦

لَنُ لَّيْسَٰتَنَٰذِكُ ۖ الْمُسِلِّحُ أَنْ لَّيَكُونَ عَلَٰهًا لِللَّهِ وَلَا

الْمَلَبِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ ﴿ وَمَنْ لِيَّكَنَّكُفُ عَنُ عِمَادَتِهِ

وَيَسَتَكُبِرُ فَسَيَمَتُنُوهُمُ إِلَيْهِ جَمِمِيعًا ﴿ وَنَامًّا

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَــمِلُوا الصَّلِحْتِ فَيُوقِيِّهُــمُ ٱجُورُهُمْ وَ يَزِيدُهُ مُ مِّ مِنْ فَضُلِهِ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا

وَاسْتَكُبُرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا ۖ ٱلْمِيْمَا ﴿ وَلَا يَمِيدُونَا لَهُ مُ مِّنُ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِلُوا ﴿ كَالَيْهَا ﴾ لَمَا يُرُّهُ ﴾ كَالَيْهَا

النَّاسُ قَدُ جَاءِكُمُ بُرُهَانٌ مِّنَ تَبِّكُمْ وَأَنْزُلْنَا إِلَيْكُمُ لُؤُرًا مُّبِينًا ﴿ فَاكَّ الَّذِينَ امَنُوا بِاللهِ

وَاعْتَصَمُول بِهِ فَسَيْدُ خِلْهُ مُ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضَّالِ لا قَيْهُ دِيْهِ مَ إِلَيْهِ صِحَاطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿ ترجيمه بي عليلام ال بت بن بركز عار نبين سجية كر

وہ اللّٰہ کے بندے ہول اور نہ مقرب فرشتے اس میں عار سمجتے

ہیں اور جو شخص عار سجھے گا، اس کی عبادت سے اور پنجر کر گا

يس التُرْتِعالَى النُ سب كو اپن طرف اكلتًا كريگاله) ليس برطال وه وگ جو ایان لائے اور جنول نے اچھے کام کیے ، ہی پرا پرا منے گا اُن کو اُن کا بدلر، اور زیادہ دیگا اُن کو لینے فضل سے

لايحبالله

درس فیآدوسشت ۸۶

اور بہوال وہ لوگ جنوں نے عارسجا اور یخبر کیا (ای عبادت)

پس ان کو منزا دیگا ، دوزکل سزاھااور نہ پائیں گے وہ پنے یہ

الٹر کے مواکسی کو حمایتی اور نہ مددگل کے لوگر ا بیٹا ہے اگا

ہم نے تباری باس برلمان تبارے رب کی طرف ہے، اور آڈائی

ہم نے تباری طرف واضح فدرہ کی اپس مبر مال وہ لوگ ہو

ایمان لائے اللہ پرالہزئ اس کو مضبطی سے پچڑا کی محتقریب

داخل کو بیگا اُن کو اپنی رحمت میں اور۔ کپنے فضل میں ، اور

داخل کو بیگا اُن کو اپنی طرف سیدھے لئے کی (آپ

ابنیہ کی بنرے کا انکار کیا اور دیگر البے۔ الجرے جائم کا ارتکاب بھی کیا، عیدائیوں نے دین میں تجاوز کیا اور النٹر کے بندے میں علیا سلام کو سہود نا تھے ان کے کان فرقے بن گئے، کوئی ابنیت کے عقیدے کا قائل ہوا کمی نے نٹیٹ کو اپنا لیا ادر کوئی انسانوں میں الشرسک حال کرائیم کم بھیا۔ الشرف خوبی میرسب باطل محقیدے ہیں۔ الشرک ذات اولا وسے ربطرآيات

کی عبادت کرنے میں خوجموں کرتے ہیں اور اس سے ذرہ برابرسر آبان نیں کرتے نیخوق کے بیلے السُّرِ افالی کا عبادت اور اس کے اسحام کی تعبیل عزیت کا مقام اور شافت کا اعلیٰ درجہ ہے جیشرنٹ سیج علیا اسلام اور طائشرا اس خمیت عبدیت کی قدر کرست بیں اور ہر وقت خالی نبدگی میں صووف سیستے ہیں۔ جہت علیا اسلام اطائشر کی حجام ہے۔ بنا اقرار الحق باست بوکن ، وہ توخو والشرک ساستے جیس نیاز جی علے نے سی ذرہ میس

عام محسوس نیں کمہنے ، چرمائی کہ خودان کی پیسٹش ٹرقرع کردی ملنے ، اُن کے يا ترنده بونابى سبت براسرون ب اسى يا فرمايا كن كيست كيك المسيسة أن يسكون عَسَبِهُ اللّهِ يَنْ يَحِي عَلِيلًا لِللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الله الله کھیدعار محوں نہیں کہتے۔ استناکا ت نکف کے ادہ سے ہے اور اسی کافی مرن طول كرنا ، ناك كے كن كريست أنسولونين ، اورمراوست كاكر بيرسا ، ب عار تهجنا كربير كام انجهانتين ہے ،كسى جيز ہے كئى كترانا ، اعراض كڑنا . توصنرا يا كم يبلط عليه السلام الله كابنده مونے بن مخنري تحسوس نهيں كرتے مگريران كے ليے باعث فحرب . تام انبيا عليه السلام سب سي زياده عابر اورعبدسي كاعلى مقام حال كرنے ملك ليب فروا إلحوكة الشركية كأله أله مُسقَرَّبُهُ وَ اور السُّر کے فرانتے بھی عبدیت کی وسیسے کسی اصاب کی ممتری کا شکار نہیں النہ کی عباد كرناال كے ليے بھى بست برا شرف ہے ۔ اورعبا دُت كرنا ہى ان كاكام وه معيشه الشرتعالي كالسبح بال كرت سية بن راور بيرعام فاندن بي ببسيد وَهَنَّ يَسْتَنْزُكُونُ عَنْ عِبِ عِبِ بِادِ تِهِ حِرَكُونُي اللَّهُ كَيْ عَبِ وت سے عارمحوس كردال ، ناك يوشعك على طبيع كم ترخيال كريد كا ، وكيست كثبر اور کھر کا اظہار کر رکا گریا الشرق الذک عادت سے مند موڑ نا تکر کی نشاتی ہے دومرى مكردُ كاكت منعلق مسسرما يأكُو قَالَ رَشِّكُمُ ادْعُونِي ٱلسَّبَيْتِ لَكُوْ الشّرن فريا مجمرت معايش كياكروه مين فبول كرون كالزّن اللّذِين كيدست كمرون عَنُ عِسَادِتَ "بن لولول في ميرى عادت سيتجركوا"سيك حسكة في

جَهَبِّ مَ دَاخِرِينُ أَنهِينِ يَواكَمِرِ مَعِينِمِ مِن وَاعْلَى عِاسَةُ كَا النَّرَافِ - جَهَبِّ مَ دَاخِرِينَ أَنهينِ يَواكَمِرِ مَعِينِمِ مِن وَاعْلَى عِاسَةُ كَا النَّرَافِ اس بات سے نارض ہو تاہے کہ کوئی شخص اٹش کا بندہ ہوکراس کی عیاد سے مذکھیے ترفرها يا جوتفص بمبري عيادت كريني بي عارسم<u>ه</u> كا اورتبركري كا فسيبعثنه الكيب حبّ بيعًا الله تعالى الله تما مراوكون كوابني طرف المحاكم ليكل اورعير محاسب كأعمل ننرشع بهوجائي كام بر مال فرایا کرندے کا نثرت و محداس بات میں ہے کروہ ہر وقت عجز وانحباري ميں سبے، الله تغالی کیصفورضوع وخضوع کا اطہار کرے اور رَّيَّاكَ نَعُسُبُهُ وَإِيَّاكَ نَسُسَتَعِينٌ كَامصاق بن مائع. بندكا وض ہے کہ وہ عنا دیت ہی ائسی الدالعالمین کی کریے اور کا تقصی صرف اُسی كيسامة بيدلائي سي اظهار عجز وندكى باورس مقام عبرت بد، التركى عباوت اوراس كى نيازمندى كے وگروانى كرنے والامنتجري اكسے ابنے بڑے اسنجام کی فکرکسرنی جاہسے۔ فراي فَاحَا الَّذِينَ المَنْفَى لِس برعال وه لوك جرايان لاف النول الملائان فے ضالقاً لی کی وحافیت کوچیح طور مدمانا - انبیا، طالک، کتب ماور ، وی الهی کے یہے جزا اور ضراکے دین کو کیا تھیا، قیامت کے دِن کو بریق مانا ، ابال کی حقیقت كم متعلى ملم شراهي كى رواسيت بيرا آب ما جدانت بالمحصور علياللام نے فرایک میں چوکھے خاکی جانب سے لایا ہوں ، اُس مرجیز کی تصدیق کو ناتھیل امان بعد توفرالم ولوگ امان لائے وَعَدِمِكُوا الصَّبِكَ اور النول نے ایھے اعمال الخام دیے ایھے اعمال میں سرفرست نماز ، دورہ، چ زکونه اورجهادیس. به پایخ اعمال اسلام می بنیا وی حیثیبت سکھتے ہیں ، تو ا" ہے <del>بروت ہور کے کہ</del> جنول نے ابان لانے کے لید انجھے کام بھی کیے فیص فی فی ہے ۔ وقت کو الله تعالى ان كو ائ كے اعمال كا پورالوپط بدلر ديگائيسى عمل كى جزاً ميں تحيي نيس كى مائي الله تعالى عادل ب وه نرصرف عدل كرسه كالملكر وكير في في

مِّنْ فَضَّلِك انبيل ليفوضل سه اورزماده فيه كاعم قالون هي بيسية مَّنْ حَادَ بِالْمَسَدَةِ فَلَدُ عَنْسُ أَمْثَ إِلَهَا "وانعام) بوكوني ني كاكام كرد كا اخریت میں اُس کا بدلہ محم از کم دس گنا دیا جائے گا۔ اور اُس سے زیادہ الطرقعات ک مرخی اور شیت پر موقوف ہے۔ مرعل کا ہداس سکے حالات اور عزامُ کے مطابن دما عائيگا۔ برائس كافضل، احسان اور مسر ما بي ہے فا والما الذين استنكف وربرال فورك في ماتعالى عار عمادت كوعائدتها وليست كبيرة اورت كرايا فاكل المالي بيان كرني اس كرب سع نیازمندی کمیسنے اوراسی عباوست کرسنے سے تکبر کیا اوراکٹروکھائی ،اوراس کی جائے غیروں کی پوجا کرنے ہے مخلوق کوالوہریت کے منصب بریجنا یا لیے لوگوں ك متعلق فرما فيك فر بهك عُذاباً إليه ممّا وه عذاب البم كمستق ہوں گئے . کفراورشرک کرنے والول کا انجام سی ہے کہ وہ مزختم ہونے والی سرامي متبلا بوں درکتے برقام رپوخوایا تبیشن کمٹنوی المسکری ت تجركمرنے والول كوب بت بالحفالاً، بسرائے كا . أكيب صحابي شن سرر كائنات على الصلاة والسلام سعدريا فت كيا حضر! مم الحيها لباس الحيها جوالين يلقيم إلجيي سواري براسوار بوسق بي اتوكيا میمین کیرمی آنا ہے۔ آپ نے فروایا ، ایا نبیں ہے۔ اِٹ الله کے میل

اعرهن

يجيتُ الْحَالَ السُّرِتَعَالَى خور مبل بَ ادروه اللي وضع قطع اورخولسورتى كوليند فرالہے ۔ لنایہ تکریں شامل نیں ہے ۔ فرایا تکریہ ہے اکنے بڑ کیل ک الْحُقِّ كَ عَمُطُ السَّاسِ كُون إست كُونْمَوَا شِيء اور لِكُون كُوثق مان مع کو اُوی کی اچی بات کو شکرادیا تحبری نشانی ہے۔ اس قسم کے توگوں کے متعلق فرمايا وَلاَ يَجِيدُ وَنَ كَهُ مُ مِّرِثُ دُوْنِ اللهِ وَلِسَّيًا وَكُو خَصِّ بُیْلًا كُمُ وہ السِّركے علاوہ كوئی دوست ، كارباز اور مد دُكاوْبیں

إلى سك وال سك خود ساخة معدد جي ال ككري كام ما أيس سك كولي فرشة له ابن عثر من ٢٦ (فاض)

كونى نى كونى جن كوئى ولى حايت كے يالے أكے نيس برسے كا اور برلوك اللرك شکنے میں حکوات ہوں گے - اللہ تعالی نے نصاری کوخاص طور مرتبنیہ فرمانی ے بریم علیال لام کوخل یا خل کابٹیا مان کرائن کوالوہیت کے صفح رہینی نا قامت کو کھے کام بدائے گا، عمران قیم کا گذہ عقیرہ رکھنے طلبے علاب انیم كم متى بول اور بير ولل ال كاكوئي عاى اور مدد كار نبيس بوكا -ابل کتاب سے تنی طب کے بعداب بوری بنی نوع انسان کوخطاسب كَ عِرْدُ مِن يَايَتُهُ النَّاسُ عَدُجَاءَ كُوْبُرُهَا أَيْ مِنْ ذُبِّكُمْ ان اوگر إنتهائي إس تهائي رب كي طريب برط آن أحيكا ب . برط ن كي جمع براہن نے اور براہ کامعنیٰ کاٹنا ہونا ہے -اس ک<del>ر بربان</del> یا دلیل <u>اسل</u>ے کتے ہی کھ اس می وسے شکرک و شبهات كے جاتے ہيں -اورانسان كواطينان عال

ير قر*ان طور* 

بمطان

يتغير لطور

بروإن

ہوماتاہے، کیزکر جوبات دلیل وربر فإن کے ساتھ کی عاتی ہے، وہ بجی ہوتی ہے ادر مجرنے تہاری طوف نور میں نازل کیا ہے بعض مفسری نے وَانْزَالْتِ نَا كخطف تفيير بناياب احب كامطلب يرب كربران اورتورمين اكمسبي جنز ب اور اس سے مراد قرآن محم ب معنی می وه چیز ہے جرالسرانعالی کی وطرنیت رِقطعی دلیل اور داریت کی طرف را ابنا نگ کرنے والی واضح روشنی ہے ، تمام متّی وظل یں اتیا زیدا کرنے اورشکوک وشبہات کورفع کرنے کے لیے اورنشائے الی کو واضح کرنے کے لیے قرآن سے طرح کر کوئی دلی نہیں ، برلمان، قرآن پاک کے نامول میں ایک نام تھی سے ۔ بعض دورے مرصنس فرانے ہیں کر بروان اور نورمبین و والگ الگ جیزی

بعض دوک برهس نورک برهای ارتباق این ارتباق این او الک الک باریس بی ان کے مطابق برمان سے مارت پنیم طبیالسلام کی ذات مبارکد، جبرہ الدر بشیراتم ارتبطیہ ہے ، یہ وہ ذات با برکات ہے بتے دیکھ کر ان ان کے تمام تحرک تربیت دور ہوجا ہے ہیں مولانا دوئ بھی کتے ہیں! موٹے واکوز بنیر سوجر است؛ اور نومبین سے مراد قرآن یک ہی ہے۔ یہ الیا واضح نور ہے ہو تمام چبزول کی ومثا كرتاب- اس كرهك ذا بيان للك السياس عي كماكيب دان في المرس بصارت پیا ہوتی ہے محرقرآن یک بصیرت پداکرتا ہے۔ اس کا ایک ایک

جلرانان کے دل میں روشنی پیکر آہے میں سے حق وباطل میں اقلیاز کیا جاتا وأركيتم

أك فرايا فاكماً الَّذِينُ الْمُ منوايس برمال جورك ايان لا وليُعتمرُ بله اوراس كومضبوطى سے بحراراس سے مراد السرك دين كومفبوطى سے بحراراس جَعِيْهِ فَرَا يَا إِنْ تَنْتُصِي وَا اللَّكَ كَيْصُوكُ وَ الكُّرَمُ التُّدَى مِوكِروكَ تُووهِ تَهارى مدو

كريكا - النارى مدرسے مراداس كے دين كى مردسے -اسى طرح بيال بھى فرايا كرموكونى خاکے دین کومضبوطی سے پیڑے گا ، النگر کی وحافیت میضبوطی سے فائم سے گا . فرايا فيسيلدُ حِلُهُ مَ فِي تَحْمَنْ مِنْ مُنْ فَالسُّرْتِعَالُ اللهُول كواين رَمنت

یں داخل کہے گا۔ وہ لوگ حسن اکی مہرانی کے مستی ہونگے۔ كىطرف رابخائى فرائے كا . وه راستر جو نداكا قرب دلاناسية - بالاخرايان فيل

لوگ اللیر کے فضل اور اسکی رحمت کے مقام ہیں بنجابی گئے اور برسب سے بطری کامیا بیسیے ۔

فري فَيَهَا لِنَهُ مِعْ لِلْمُ فِي حِرَاطاً مُنْتَ تَقِيماً الله تعالى أن كي عاط تعيم

لانحب الله ٢ ن مفتارونه وي

يَسْتَفْتُونَكُ مُ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمُ فِي الْكَلْلَةُ إِنِ امْرُقُا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُ وَلَهُ أَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهُ ۚ إِنْ لَّهُ يَكُنُ لَّهَا وَلَكُ ا فَإِنُ كَانَتَا اتُّنْتَايُنِ فَلَهُ مَا الشُّكُاثُنِ مِمًّا تَمَلَ ۚ وَإِنْ كَانُواۤ إِخُوةً رِّجَالًا وَّ نِسَآ ۚ فَللَّذَّكِمُ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْتَكِينِ \* يُكِيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ أَنَّ عُ يَضِ لُّهُا ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَكَى ﴿ عَلِيكُ مُ اللَّهُ عَلِيكُ مُ ترجمه بارگ آپ سے فری پرچینے میں، آپ کم دیجے اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَل ول برگیا اور اُسا کوئی بٹیا تھیں ہے اور اس کی بین ہے ، آل گے أس كے تركم ميں سے نصف مليكا . اور وہ بھائى وارث ہو كا اس بين ا اگر اس کی اولاد شیں ہے اور اگر یہ دو بہنیں جول آران کو دو تبائى ليے مح اس ميں سے جو اس نے چيورا داور اگر وہ مجائي. مرد اور عویس بول (مبت سے) پس خرد کے لیے دو عور تو ل کے برابر ہوگا۔ اللہ تعالی تہاتے لیے بیان کویا ہے تاکہ تم گراه نه يو ، اور الله مر چيز كا جانے والا ب 🚱 ۔ سررۃ ن وحن مضامین رہشتل ہے ، اک میں انسانی حقوق کو اولیت عال ہے ، فاص طور پرالتد تعالى نے تمزور طبقات تعنی متم بچول اور عور توں کے حقوق کا تذکود ک

ے اس میں معاشر تی حقوق اور نکاح کے سائی بان ہوئے ہیں بحومات نکاح کا ذکر ہے۔ اور پیرحقوق ہی کے ضمن میں واثبت جیسا اہم ٹا تفصیل کے ساتھ بیان کمہ واکلیے سورۃ کی ابتداد میں بھی وائٹ کے احکام انے میں اور یہ آخری آبیت مجی اسی مند سیخعلق رکھتی ہے منلہ وارتیت کا پر اہم طور بینلے <u>حصہ میں بیان س</u>خ سے رہ کیا تھا، جواس آخری حصے میں محیا داگیاہے یسورہ کے درمانی حصہ م بعض دیگرمانی همی آگئے ہیں۔ان میں توجید، کفراور شرک کی تردیر،اہل کا کی ضداور عناد، ان کے اعتراضات اور حوابات بھی بیان ہو گئے ہیں۔ آج کی أخرى أسيت مسلنه واثتت مي كانتمرب يعبض صحابر كرام في خصفو على الصلاة والم ہے کلالرکی وراشت کا سے دریا فت کیا تھا ہجس کے جواب میں اللّٰہ تعا لینے يەتسى مازل فىمائى -كرشة دروس مي ابل كنا ب كيموالات اوراأن كي جرابات كا ذكراً حيكا اصحا رسول ہے - یہ لوگ صنداوری و کی وجرسے حضور نی کریم صلی النّہ علیہ و کم سے سوال کی اورموالات كرت تحصم كرام المان والكرن سے اكثر كرنے تھے حضرت علائن

منلاحل طلب تفاء حيانج اس كيمتعلق خودصحا بركراغ في خصوعليه البلام سے دریافت کیا، چانچریوانیت استهمی سوال کاجراب کے ۔ لفظ كلاله دو مادول سے شتق ہوسك سے رسلى تقیق بديے كركلالدكا مادد كلالهكى اكليل ب اور اكليل أج كوكت بس المج كازيا وه ترنقش ونگار درمياني حصه تعرلفين

عباسناً کی روایت میں آ باہے کہ اصحاب محرصل الله علیہ وسم سے بہتر کو لی عجات نیں ، کروہ آب سے زیادہ سوال نہیں کرتے تھے ، فل کسی معاملہ میں اکھین مو توسوال کی ممانعت بھی زینی ہمیڑھا برکڑھ ماقم کے بیمعنی سوال زبیں کیا كرستة ستي ، مكراس معامله من مرسب محاط ليح و واثبت سمي سليليس كلاله كا

ک بج نے کنائے پر ہوناہے اس محاظ سے کلالہ سے مراد وہ تخف ہے جس کے شاصول دباب داط) ہوں اور خروع دمیں بیتا) عکد دایش بایش کن مرمے کے

رشتہ در بھائی بہن وینے و ہوں بعض کاخیال ہے کرید نظ کلال کے اوہ سے شتی ت ہے ہیں ملاحظ تفک جانا اکٹرور ہو مانا ہوتا ہے۔ داور اس محاظ سے کلالہ اُسٹے تف کرکہا جائے گا اجس کے قری وارث ہوجو دنہوں، مکدا وصراؤ صرکے کمزور ورثنا مرجو در ہوں رہ برحال صربت الجربجہ صربی طبیعیہ شقول ہی بات ہے۔ کہ کالد لوہ شخص ہے جبی بندا ولاد ہواور خوالدین ۔

مان فی پودوران ما بیت بین بین بین این اور مهر بیت باری مصدی شرک مهر سگے۔
اوراگر ایک سے نیاوہ برس بیائی جول تو وہ ایک تنائی تصدیم شرک مهر اخیائی بین
مضرین کار مراس بات پرشفق بریکر بیال تعالیٰ وربین سے مراد اخیائی بین ایس
بی بیترجیقی نا تهر ک بکر صرف ال کی طرف سے بھول والدوباب دولول کی طرف
سے با عالیٰ برس کا ذکر ہے واس سے مراجیقی زال اور باپ دولول کی طرف
سے با عالیٰ درصت باپ کی طرف سے بحائی بہن بین ویکی بیت بیائی میں بین ویکی بیت بیائی

مي داخل ہيں -اس ليے دراثت كيمعامله ميں إن كائبي ومي حكم بيے توحقيقي بينظ

مرو کلاله کی ورات کی ورات يرلوگ آپ سے كلالمرى وائت كاملادرافت كرتے ہيں بجرا با گرمايا قُلِ الله يُفْرِتُ يَكُورُ فِي الْكَلْلَةِ الْسِيكِ السَّرِّمُ السَّرِّمُ وَفَرَى دِيَّابِ كُلالَمْ ك بالصيمين اوروه ليول من إن المُسوقًا هكك لَيْسَ لَكُ فَكُلَّ الْمَالِيا اَدِی فرت ہوجائے جلی اولار نہ ہو، اور اُس کے اصول بینی باب وادا و خیسے ہ بى وحدد مرد الكراك المحت مرف طالى صرف اكيد بين مو اخراه قيق بواعلاني فكهكا نصنعت مكاتنك تواسك يدكل والثركا لصف صبہ در کا باقی نصف مال ، تواس کے لیے دیگر زشتہ دار شلاّ ججا، آیا مجازاً بھائی کو لاش کیا جائیگا مگر بعض فقها وکرام فرطتے ہیں رکرساری کی ساری جا پُراواس اكي بن كومليكى انصف صدروالترف مقرركردا بي له الير السي حلب وص ہونے کی دیشیت سے بلیگا اور باتی نصف جھے لطور عصبہ نے جائی ، کمیز کرمیت

کی عصری وی بین ہے۔ اوراگرمرائے دالی عورت سے حبی نزاولادہے اور ندمال باب، اوراش کا حث الك بعالى بعد ترفرايا وهُ فَ يَعِنْهُ كَا أَنْ لَدُو يَكُنُّ لَهُ كَا فَأَدُوهِ عِالَيُ سارى ما بُدَاد كا واحد ولرث بوگا . اليبي وليثت مين مزيكسي رشة وله كاكوني حصير سوگا ار اگر کلاله (مرد باعورت) کی دویا دوسے زیادہ بنیں ہول فیان سے انتا الْمُنْتَ الْكُورِي فَلَهُ مُ الثَّلُونِ عِسَمَّا مَنْ كُو كُلُ مُركِي سُدان

كا دورتاني حصر موكارير حص بالكل حقيقي بيؤن ك طرح بس كم الكرم في طل كاكب مِثْي بوتروه آدمے حصے كى الك بوتى سے اور اگردو ا دوسے زيا دہ برل تر ال كودوتها في ال تفتيم موما تاسية -فِموا وَإِنْ كَالْفُلِ إِخْوَةً رِّجَالاً وَيْسَارَ الْكِكالديم الله

مِع جُكرُول رَصْقِي بِينِي بِيرُول كَاطرت فِللذَّكِرُ مِسْلًا حَظَ الْانْتُكُنَّ وَمُثَلَّ حَظَ الْانْتُكُنَّ کی روسے ایک مرد کو دو تورلوں کے براہر حصہ المیکالینی تعیانی کا حصر بہن سے دوگا

موكا وايك بين كوايك روبير الدب ترعباني كو دوراني فيرك. يملله بال كرف ك بعد فرايا مُنسيّنُ اللهُ لك مُوالًا تَضِلُوا

سورة فراك ابدائي صعيمي الترتعالي نے اپني كال قدرت كا نزكر و فرايا تھا۔ يَّا يُّهُا النَّاسُ الْقَلُحُ كُمُ الَّذِي خُلَفَ كُمُ مِنُ نَّفُسٍ قَاحِدَةٍ یینی اس اللہ سے ڈرجاؤ جو کال قدرت کا ملک ہے۔ یہ اُس قدرت گاشا مجار ے کرائس نے ایک جان سے تم کو بیاکی اور پیرکر وروں مکرار اول مرد وزن دفیا من علاميد اوراب مرة كاخرى حصوص والله بكل شكى و عليه فراكر الني عامركل بوف يرمرتصديق شب كردى ب، كال قدرت كالك میں دسی ہے اور کال علم کا مالک ہی وہی خداویر قدرس ہے ۔اس نے انسان كو گراہى سے بچنے کے لیے تمام سامان دریا کر دریے ہیں۔ وہ متر خص کے خیرو تتر ہے واقف ہے۔ وہ کنی نیج کار کے اچھے اجریس کوئی کمی نیس کر مگا اور نہ لين مرش كے عاسم ميں كوئى كم جمعيد الله عماسي كا عمل شراع بون والاب، اسى يع فرماً قالت قُل الله السرع ورجا ور - السيادي نَسَانُكُونَ بِهِ وَالْمُوْمَامُ كُرْمِاسُ كَ وَاسْطَ مِي وَالْكُرْتُ ہد- اور قرابداروں سے خبروار رہد اک کے حقرق کا خال رہو اگر کسی کے حقق کر ایال کی توالند تعالی کی گھرفت میں آما کر گئے۔

ح*توق کرایال کاآوائڈافال کا گرفت پی آجا ڈے۔* واللّٰہ اعلیے بالصواب وصلی اللّٰہ تعدالی علی سدید نامجد واللہ واصحابہ احسب میبن سمحتک دا دصدر الراحسس مین